

لقد من الله على المومنين اذبعث فيهم رسولا من افسهم بتلوا عليهم ايته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و الحكمة امام احمد رضا محدث بريلوى قدس سره كى تقريباً تين سوتصانيف سے ماخوذ (٣٦٢٣) احاديث وآثار اور (۵۵۵) افا داتِ رضوبير برشتمل علوم ومعارف كا تنج گرانمايي

المختارات الرضويه من الاحاديث النبويه والاثار المرويه

المعروف ببه

جامع الاحاديث

مع افادات

مجددِ اعظم **ا مم احمد رضا** محدث بریلوی قدس سره

جلد بنجم

تقدیم، ترتیب، تخریخ، ترجمه مولا نامحر حنیف خال رضوی بریلوی صدر المدرسین جامعه نورید رضویه بریلی شریف

کتب خاندا مجدیه ۴۲۵، مٹیامحل جامع مسجد د ہلی

# كتاب المناقب

| 1111111              |                                   | J. Sug. J.                             | ····                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | o M s                             | teis                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳٩                   | معجزات                            | ۵                                      | حضور افضل الخلق                                                                                                                                                                                                                  |
| ·                    |                                   |                                        | تصرفات                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۳۱                  | تمام کا ئنات کے نبی<br>فضائل رسول | 110<br>mr+                             | تصرفات<br>باعث ایجاد عالم                                                                                                                                                                                                        |
| <b>7</b>             | عقبا صرفون<br>نور مصطفیٰ          | mym                                    | باعث: چادعا<br>تعظیم رسول                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۱۸                  | خصائص رسول                        | PAY                                    | ا المالية الما<br>المالية المالية المالي |
| ۵۱۱                  | ولادت رسول                        | rry                                    | خاتم الانبياء                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۳۲                  | فضائل انبياء كرام                 | Daws                                   | شائل رسول                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۸۰                  | فضائل ختنين                       | 549                                    | فضائل شيخين                                                                                                                                                                                                                      |
| Y+1                  | فضإئل صحابه                       | ۵9٠                                    | فضائل ابل بيت                                                                                                                                                                                                                    |
| 474                  | فضائل اولياء                      | rir                                    | فضائل تابعین<br>بنین                                                                                                                                                                                                             |
| <del>-</del> 1111111 |                                   | 11************************************ | ■ د د د تخفایق د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                             |

# السالح المراع



# اليضورافضل الخلق والانبياء بين

## (۱) حضوراولا دآ دم کے سرداراورصاحب شفاعت ہیں

الله تعالىٰ عليه وسلم : إنه ' لَمُ يَكُنُ نَبِيّ إلّا لَه ' دَعُوَة قَدُ تَخِيرِ ها في الدنيا و إنّى قد الله تعالىٰ عليه وسلم : إنه ' لَمُ يَكُنُ نَبِيّ إلّا لَه ' دَعُوة قَدُ تَخِيرِ ها في الدنيا و إنّى قد اختبأت دعوتي شفاعة لا متى و أنا سيد و لد آدم يوم القيامة و لا فخر ، و أنا اول من تنشق له الارض و لا فخر ، و بيدى لواء الحمد و لا فخر ، و آدم و من دونه تحت لوائى و لا فخر، فاذا أراد الله ان يصدع بين خلقه نادى منا د أين أحمد و امته ، فنحن الاخرون الاولون ، نحن آخر الامم و اول من يحاسب فتفرج لنا الامم عن طريقتنا فتمضى غرًا محجلين من أثر الطهور ، فيقول الامم ، كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها \_

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہرنجی کے واسطے ایک دعاضی کہ وہ دنیا میں کر چکے، اور میں نے اپنی دعا روز قیامت کے لئے چھپار کھی ہے، وہ شفاعت ہے میری امت کے واسطے اور میں قیامت میں اولا د آ دم کا سر دار ہوں اور پچھ فخر مقصود نہیں ، اور اول میں مرقد اطہر سے اٹھوں گا اور پچھ فخر مقصود نہیں ، اور میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا ااور پچھ افتخار نہیں ، آ دم اور انکے بعد جتنے ہیں سب میرے زیر نشان ہوں گے اور پچھ نفاخر نہیں ۔ جب اللہ تعالی خلق میں فیصلہ کرنا چاہے گا ایک میادی پکارے گا کہاں ہیں احمد اور ان کی امت؟ تو ہمیں آخر ہیں اور ہمیں اول ، ہم سب منادی پکارے گا کہاں ہیں احمد اور ان کی امت؟ تو ہمیں آخر ہیں اور ہمیں اول ، ہم سب امتوں سے زمانے میں پیچھے اور حساب میں پہلے ۔ تمام امتیں ہمارے لئے راستہ دیں گی ، ہم

| 1117/7    | ارادة<br>الرادة         | <br>الميتة و اا | <br>باب فی | ۲۸_ الجامع الصحيح للبخارى،  | ٠١ |
|-----------|-------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|----|
| 114/1     |                         | -               | كتاب الا   | الصحيح لمسلم                |    |
| 444/4     |                         | باب ذكر الشفاعة |            | السنن لابن ماجه             | ال |
| 7.5/17    | شرح السنة للبغوي،       | ☆               | 1/1/1      | المسند لاحمد بن حنبل،       |    |
| ری ۱/۲۶۶  | الترغيب و الترهيب للمنذ | ☆               | 770/4      | التفسير للقرطبي             |    |
| ٤٠٤/١١،٣١ | كنز العمال للمتقى ٨٨١   | ☆               | 770/9      | اتحاف السادة للزبيدي        |    |
|           |                         | ☆               | 171/1      | البداية و النهاية لادر كثير |    |

#### چلیں گے اثر وضو سے درخشندہ رخ اور تابندہ اعضاء،سب امتیں کہیں گی قریب تھا کہ بیامت تو ساری کی ساری انبیا ہوجائے۔ ساری کی ساری انبیا ہوجائے۔

٢٨٠٢ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال اتى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بلحم فرفع اليه الرزاع و كانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال . انا سيد الناس يوم القيامة و هل تدرون مما ذلك؟ يجمع الناس الاولين و الآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي و ينفذهم البصر و تد نوالشمس فيبلغ الناس من الغم و الكرب ما لا يطيقون و لا يحتملون فيقول الناس : الا ترون ما قد بلغكم ، الا تنظرون من يشفع لكم الى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم، فياتون آدم فيقلون له: انت ابو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه و امر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا الى ربك، الا ترى الى ما نحن فيه ، الا ترى الى ما قد بلغنا ، فيقول آدم عليه السلام: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله و لن يغضب بعده مثله ، و انه قد نهاني عن الشجرة فعصيته ، نفسي نفسي ، اذهبوا الى غيرى اذهبوا الى نوح عليه السلام، فياتون نوحا فيقولون: يا نوح! انك انت اول الرسل الى اهل الارض و قد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا الى ربك، الا ترى الى ما نحن فيه ، فيقول: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله و لن يغضب بعده مثله ، و انه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسى ، اذهبوا الى غيرى ، اذهبوا الى ابرهيم عليه السلام ، فياتون ابراهيم فيقولون : يا ابراهيم! انت نبي الله و حليله من اهل الارض ، اشفع لنا الى ربك، الا ترى الى ما نحن فيه ،فيقول لهم: ان ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله و لن يغضب بعد ه مثله ، و اني قد كنت كذبت ثلت كذبات فذكرهن ابو حيان في الحديث، نفسى نفسى ، اذهبوا الى غيرى ، اذهبوا الى موسى ، فياتون موسى فيقولون: يا موسى انت رسول الله ، فضلك الله برسالته و بكلامه على الناس ، اشفع لنا الى ربك ، اما ترى الى ما نحن فيه ، فيقول : ان ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله و لن يغضب بعده مثله ، و اني قد قتلت نفسا لم اومر بقتلها ، نفسى نفسى نفسى ، اذهبوا الى غيرى ، اذهبوا الى عيسى عليه السلام ، فياتون عيسى فيقولون : يا عيسى !انت رسول الله وكلمته القاها الى

مريم و روح منه ، وكلمت الناس في المهد صبيا ، اشفع لنا ، الا ترى الى ما نحن فيه فيقول عيسي عليه السلام: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ، و لن يغضب بعده مثله ، و لم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي ، اذهبوا الي غيري ، اذهبوا الى محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ، فياتون محمدا صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فيقولون : يا محمد ! انت رسول الله و حاتم الانبياء و قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تاخر ، اشفع لنا الى ربك، الا ترى الى ما نحن فيه ، فأنطلق فاتي تحت العرش فاقع ساجدا لربي ، ثم يفتح الله على من محامده و حسن الثناء عليه شيًا لم يفتحه على احد قبلى ثم يقال: يا محمد! ارفع راسك ، سل تعطه ، واشفع تشفع فارفع راسي فاقول: امتى يا رب! امتى يا رب! امتى يا رب! فيقال: يا محمد! ادخل من امتك من لا حساب عليهم من الباب الايمن من ابواب الجنة و هم شركاء الناس فيما سواء ذالك من الابواب، ثم قال: و الذي نفسي بيده! ان ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كمابين مكة و حمير، اوكما بين مكة و بصری

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا، اس میں سے ایک دست حضور کی خدمت پیش ہوئی کیونکہ دست کا گوشت حضور کو پہندتھا۔لہذا آپ نے اس میں سے کچھ تناول فرمایا اور اس کے بعدنگاہ نبوت سےنواز ناشروع کیا کہ قیامت کے روز میں سب لوگوں کا سردار ہوں۔ کیاتم اس کی وجہ جانتے ہوسنو! اگلے بچھلے سارے انسانوں کو ایک ہی میدان میں جمع کیا جائے گا جوابیا ہوگا کہ بکارنے والے کی آواز س سکیں گے اور سب کود مکی سکیں گے۔اور سورج لوگوں کے اتنا قریب آجائے گا کہ گرمی کی شدت سے تڑینے لگیں گے اور وہ نا قابل بر داشت ہو جائے گی تو لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیاتم اپنی حالت نہیں دیکھتے ، پھرتم ایسی ہستی کو تلاش کیوں نہیں کرتے جوتمہارے رب کے پاس تمہاری شفاعت کرے۔ چنانچہ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ مہیں حضرت آ دم علیہ السلام کی خدمت میں جانا چاہیئے ۔ پس وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوکرعرض کریں گے کہ آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں،آپ کواللہ تعالی نے اپنے دست خاص سے بنایا،آپ کے اندراس نے اپنی جانب سے برگزیده روح ڈالی اوراس نے فرشتوں کو حکم فرمایا: توانہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔لہذااپنے رب

کے حضور ہماری شفاعت فرمائے، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال کو پہو کچے گئے ہیں۔ حضرت آدم فرمائیں گے: آج میرے رب نے غضب کا ایساا ظہار فرمایا ہے کہ ایسا نہاس سے یہلے بھی فر مایا اوراس کے بعد نہ ایسا بھی فر مائے گا، بیٹک اس نے مجھے ایک درخت سے روکا تھا لنین مجھ سے لغزش ہوگئ۔لہذااپنی جان کی فکر ہے، اپنی جان کی فکر ہے، تم کسی دوسرے کے یاس جاؤےتم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، پس وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوکر عرض کریں گے: اے حضرت نوح! آپ زمین والوں کی طرف سب سے پہلے آنے والے رسول ہیں ہماری شفاعت فرمایئے آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال کو پہونچ گئے ہیں؟ وہ ان سے فرمائیں گے آج میرے رب عز وجل نے غضب کا وہ اظہار فرمایا ہے کہ نہ اس سے پہلے بھی اساا ظہار فر مایا اوراس کے بعد نہ بھی اساا ظہار فر مائے گا، بیشک میرے رب نے مجھا یک مقبول دعا کی اجازت دی تھی تو میں نے وہ دعاا پنی قوم کے خلاف استعال کی ،لہذا مجھے اپنی جان کی پڑی ہے، مجھے اپنی جان کی پڑی ہے، مجھے اپنی جان کی پڑی ہے، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ پس لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوکرعرض کریں گے:اے حضرت ابراہیم! آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور زمین والوں میں سے اس کے خلیل ہیں۔آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت فرما تیں۔ کیآ ب دیکھتے نہیں کہ ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں؟ وہ ان لوگوں سے فرما کیں گے: بیشک میرے رب نے بیغضب کا ایسا اظہار فرمایا ہے کہ اس سے پہلے ایسا کیااور نہ اس کے بعد بھی ابیا کرےگا۔ بیثک مجھ سے تین ایسی باتیں واقع ہوئیں جو ظاہری صورت کے خلاف تھیں۔ ابو حیان نے اپنی روایت میں ان تینوں باتوں کا ذکر بھی کیا ہے۔لہذا مجھے پی جان کاغم ہے، مجھے ا پنی جان کاغم ہے، مجھے اپنی جان کاغم ہے،تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ،حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ ۔ پس لوگ حضرت موسی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض كريس كے: كمام حضرت موسى! آپ الله كے رسول بيں ، الله تعالى نے آپ كو رسالت اور شرف ہم کلامی کے ساتھ دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلوٰ قاوالسلام پرفضیات دی تھی ،آب اینے رب کے حضور ہماری شفاعت فر ما ئیں: کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس مصیبت میں تھنسے ہوئے ہیں؟ وہ فرمائیں گے: کہ آج میرے رب نے غضب کا اظہار فرمایا ہے کہ نہاس سے پہلے ایسا

کیااورنداس کے بعد بھی ایسا کرے گا۔ بیشک میں نے ایک آ دمی کوجان سے ماردیا تھا جبکہ مجھے اِس كُوْل كرنے كا حكم نہيں ديا گيا تھا۔لہذا مجھا پنی فکرہے، مجھا پنی فکرہے، مجھا پنی فکرہے،تم سسی اور کے پاس جاؤ ہتم حضرت عیسی علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ ، چنانچہ لوگ حضرت عیسی آ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کریں گے: اے حضرت عیسی! آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اوراس کا ایک کلمہ ہیں جواس نے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کی جانب القافر مایا تھا۔ نیز آپ اس کی جانب کی روح ہیں اور آپ نے پالنے کے اندر بچپن میں لوگوں سے باتیں کی تھیں،لہذا آپ ہماری شفاعت فرمائیں، کیاآپ دیکھتے نہیں کہ ہم کسی حال کو پہونچ گئے ہیں حضرت عیسی علیہالسلام فرمائیں گے: کہآج میرے رب نے غضب کاوہ اظہار فرمایا ہے کہ نہ اس سے پہلے ایساغضب فرمایا اور نہاس کے بعد ایسا فرمائے گا۔وہ اپنی کسی لغزش کا اظہار نہیں فرمائیں گے بلکہ فرمائیں گے مجھے اپنااندیشہ ہے، مجھے اپنااندیشہ ہے، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ،اورتم محمر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور جاؤ، چنانچے لوگ حضور محمر صلی الله تعالی علیه وسلم کے حضور حاضر ہوکرعرض گذار ہوں گے،اے حمصلی الله تعالی علیه وسلم آب انبیائے کرام میں سب سے آخری ہیں اور اس کے رسول ، اللہ تعالی نے آپ کے لئے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرمادیئے تھے ،لہذا اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت فرمائے، کیا آپ نے ملاحظہ بیں فرمایا کہ ہم کس حال کو پہوننچ گئے ہیں۔ پس میں اس کام کے لئے چل پڑونگا اور عرش اعظم کے نیچے آکرا پنے رب عزوجل کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ نگا۔ پھر الله تعالى مجھ پراپنی ایسی حمدیں اور حسن ثناء ظاہر فرمائے گا جو مجھ سے پہلے کسی پر ظاہر نہیں فرمائی ہوں گی ۔ پھر مجھ سے فر مایا جائے گا اے **محمد !**اپناسراٹھا ؤ مانگو کتمہیں دیا جائے گا ، شفاعت کرو كةتمهارى شفاعت قبول فرمائي جائے گى، پس ميں اپناسراٹھا كرعرض كروں گا: اے رب!ميرى امت،میری امت، پھر فر مایا جائے گا:اے محمہ! اپنی امت کے ان لوگوں کو جن کوہمیں حساب نہیں لیناہے باب ایمن سے داخل کر دوجو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اوروہ دوسرےلوگوں کے ساتھ جنت میں دوسرے درواز وں سے بھی جاسکتے ہیں۔ پھرآپ نے فرمایا كىتم ہاں ذات كى جس كے قبضہ ميں ميرى جان ہے! بيشك جنت كے ہر درواز ہ كى چوڑائى اتنی ہے جتنا مکہ مکرمہ اور حمیر کے درمیان فاصلہ ہے، یا مکہ عظمہ سے بھری جتنی دورہے۔١٢م

۲۸۰۳ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: انا سيد ولد آدم يوم القيامة ، و اول من ينشق عن القبر ، واول شافع و اول مشفع ـ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں روز قیامت تمام آ دمیوں کا سردار ہوں، اور سب سے پہلے قبر سے باہر تشریف لانے والا، اور پہلاشفیج اور پہلا وہ جسکی شفاعت قبول ہو۔ مجلی الیقین ص۸۸

۱۸۰۶ عن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: انا سيد ولد آدم ولا فخر، وانا اول من تنشق الارض عنه يوم القيامة ولا فخر، وانا اول شافع و اول مشفع ولا فخر، ولو اء الحمد يبدى يوم القيامة ولا فخر

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله سالی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں روز قیامت تمام آ دمیوں کا سردار ہوں ،اور یہ پچھ فخر سے نہیں فرما تا ، میں سب سے پہلے قیامت کے دن قبر انور سے باہر تشریف لاؤں گا اور اس پر جھے فخر نہیں ،اور میں سب سے پہلے شفاعت قبول ہوگی اور اس پر جھے افتخار نہیں ،اور میں سب سے پہلے شفاعت قبول ہوگی اور اس پر جھے افتخار نہیں ،اور میر سے ہاتھوں میں لوائے حمد ہوگا اور یہ براہ فخر نہیں کہتا۔

مجھے افتخار نہیں ،اور میر سے ہاتھوں میں لوائے حمد ہوگا اور یہ براہ فخر نہیں کہتا۔

٢٨٠٥ عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى

7 20/7 كتاب الفضائل ۲۸۰۳\_ الصحيح لمسلم، باب في التير بين الانبياء 757/7 سنت ۱۳، السنن لابي داؤد، 171/1 الجامع الصغير للسيوطي، ۲۸۰٤ \_ السنن لابن ماجه 479/7 باب ذكر الشفاعة، 7. 2/4 المستدرك للحاكم ☆ 02./4 المسند لاحمد بن حنبل، كنز العمال للمتقى، ٢٠٤٠ ٢٣٤/١١ 044/4 اتحاف السادة للزبدى، ☆ ☆ 04/4 المغنى للعراقي، 14/1 ٢٨٠٥ \_ المستدرك للحاكم، المسند لااحمد بن حنبل، ☆ 240/1 فتح الباري للعسقلاني، ☆ 24/0 التفسير لابن كثير، 490/A 044/4 اتحاف السادة للزبيدي، ☆ ٤٣٤/١١،٣٢ كنز العمال للمتقى، ٤٢

11

الله تعالىٰ عليه وسلم: انا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، ما من احد الا وهو تحت لوائى يوم القيامة ينتظر الفرج، و ان معى لواء الحمد، انا امشى و يمشى الناس معى، حتى آتى باب الجنة فاستفتح، فيقال: من هذا؟ فاقول: محمد فيقال: مرحبا بمحمد، فاذا رأيت ربى خررت له ساجدا انظر اليه \_

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: نے ارشاد فر مایا: میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا اور اس پر جھے فخر نہیں، سب لوگ میرے جھنڈے کے نینچ پریشانی سے نجات کے منتظر ہوں گے۔ لوائے حمد میرے ساتھ ہوگا۔ میں چلوں گا اور لوگ میرے ساتھ چلیں گے، یہاں تک کہ میں جنت کے دروازہ چلوں گا اور لوگ میرے ساتھ چلیں گے، یہاں تک کہ میں جنت کے دروازہ پر پہو نچ کر دروازہ کھلواؤں گا، مجھ سے کہا جائے گا: کون؟ میں کہوں گا: محمد، جواب میں خوش آ مدید کہا جائے گا۔ جب میں اپنے رب کا دیدار کروں گا تو بے ساختہ اس کے لئے سجدہ ریز ہوجاؤں گا، کام

تعالىٰ عليه وسلم: انى لا ول الناس تنشق الارض عن جمجمتى يوم القيامة تعالىٰ عليه وسلم: انى لا ول الناس تنشق الارض عن جمجمتى يوم القيامة ولا فخر، وانا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وانا اول من يدخل الحنة يوم القيامة ولا فخر، وانى آتى باب الحنة فاخذ بحلقتها فيقو لون: من هذا ؟ فاقول: انا محمد، فيفتحون لى فادخل، فاذ الحبار عزوجل مستقبلى فا سجدله فيقول: ارفع رأسك يا محمد! و تكلم يسمع منك، وقل يقبل منك واشفع تشفع، فا رفع رأسى فاقول: امتى امتى ايرب! فيقول: اذهب الى امتك، فمن وجدت فى قلبه مثقال حبة من شعير من الايمان فأدخله الجنة، فا قبل فمن وجدت فى قلبه ذلك فادخله الجنة فاذا الحبار مستقبلى فاسجد له فيقول: ارفع رأسك يا محمد! وتكلم يسمع منك، وقل يقبل منك واشفع تشفع، فأ رفع رأسى فاقول: امتى امتى اى رب! فيقول: اذهب الى امتك، فمن وجدت فى قلبه نصف حبة من شعير من الايمان فيقول: اذهب الى امتك، فمن وجدت فى قلبه نصف حبة من شعير من الايمان فيقول: اذهب الى امتك، فمن وجدت فى قلبه نصف حبة من شعير من الايمان فيقول: اذهب الى امتك، فمن وجدت فى قلبه نصف حبة من شعير من الايمان فيقول: اذهب الى امتك، فمن وجدت فى قلبه نصف حبة من شعير من الايمان فيقول: اذهب الى امتك، فمن وجدت فى قلبه نصف حبة من شعير من الايمان

۲۸۰٦\_ المسند لاحمد بن حنبل ۱٤٤/۳ 

۱۲۸۰۸ 

۱۲۸۰۸ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰۹ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰ 

۲۸۰

دلائل النبوة لابي نعيم ، ١٣/١ 🖈

فأدخله الجنة ، فاذا الجبارمستقبلي فاسجد له فيقول: ارفع راسك يا محمد! وتكلم يسمع منك، و قل يقبل منك واشفع تشفع ، فارفع رأسي فاقول : امتى امتى اى رب! فيقول: اذهب الى امتك فمن وجدت في قلبه حبة من خردل من الايمان فأدخله الجنة ، فأدخله الجنة، فاذهب فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك ادخلهم الجنة \_ وفرغ الله من حساب الناس ، وادخل من بقي من امتى النار مع اهل النار ، فيقول اهل النار ما اغنى عنكم انكم كنتم تعبدون الله عزوجل لا تشركون به شيئا ، فيقول الجبار عزوجل: فبعزتي لاعتقهم من النار ، فيرسل اليهم فيخرجون وقد امتحشوا فيدخلون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في غثاء السيل ويكتب بين اعينهم هؤلَّاء عتقاء الله عزوجل فيذهب بهم فيد خلون الجنة ، فيقول لهم اهل الجنة هؤلآء الجهنميون ، فيقول الجبار :بل هؤلاء عتقاء الجبار عزوجل \_

حضرت الس بن ما لک رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں روز قیامت سب سے پہلے اپنی مرقد انورسے باہرتشریف لاؤں گا اوراس پر مجھے فخرنہیں۔ لوائے حمد مجھے دیا جائے گا اور مجھےاس پر کچھ افتخارنہیں، میں روز قیامت لوگوں کا سردار ہوں گا مجھے اس پر کچھ تفاخر نہیں، روز قیامت میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا اور مجھے اس چیز پر فخر نہیں ، میں جنت کے دروازہ پر پہو پچ کر اس کی زنجیریں ہلاؤں گا تو مجھ سے دربان کہیں گے: آپ کون؟ میں فرماؤں گا: کہ میں محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) میرے لئے دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اچا نک مجھے دیدارالهی ہوگا اور میں سجدہ میں گر جاؤں گا ،اللہ تعالیٰ فرمائے گا:اے محمہ! سراٹھاؤبولو تمہاری بات سیٰ جائے گی عرض کروتمہاری گزارش قبول ہوگی ،اور شفاعت کروتمہاری شفاعت مقبول ہے ۔ میں اپنا سراٹھا کر عرض كرول كا: المير برب الميري امت ، ميري امت ـ الله تعالى فرمائيكا: جاؤاين اس امتى کو جنت میں داخل کردو جسکے دل میں جو کے دانہ برابر بھی ایمان ہو ، میں آؤ نگااورجسکوالیہا یا وَ نَگا اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ پھر مجھے دیدار خداوندی ہوگا اور میں سجدہ گروں گا ، فرمان الهی ہوگا اے محمد! اپناسراٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائیگی عرض کروتمہاری عرض داشت قبول ہوگی، شفاعت کروتمہاری شفاعت قبول کی جائیگی۔ پھرمیں اپناسراٹھا کرعرض کروں گا:

اے میرے رب! میری امت، میری امت، الله تعالی فرمائیگا: جاؤا ہے ہر اس امتی کو جس کے قلب میں جو کے آ دھے دانے کے برابر بھی ایمان ہواس کو جنت میں داخل کر دو، چنانچہ میں ان لوگوں کوبھی جنت میں داخل کر دوں گا۔ پھر میں دیدارالہی سے سرفراز ہوں گااور سجیدہ کروں گا ، حکم ہوگا: اپناسراٹھا وَاور کہوتمہاری بات سی جائیگی ،عرض کرو تمہاری گزارش قبول ہوگی اور شفاعت کروتہہاری شفاعت مقبول ہے۔ میں اپناسراٹھا کرعرض کروں گا: میری امت ،میری امت،الله تعالی فرمائے گا: جاؤا ہے ہراس امتی کو جنت میں لے جاؤجس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو، میں ان سب کوبھی جنت میں پہو نیجا دوں گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے حساب سے فارغ ہوگا اور میرے باقی امتی دوز خیوں کے ساتھ دوزخ میں چلے جا سمینگے۔ان کو د مکھ کر دوزخی تھہیں گے: تمہارا دنیامیں اللہ عزوجل کو پوجنا اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ كرنا كچھكام نهآيا۔ يہي سنكرخدائے جبارعز وجل فرمائيگا: مجھے اپني عزت كی قتم! میں ضروران كو دوزخ سے آ زادفر ماؤں گا، چنانچہ ان کی طرف فرشتوں کو بھیجا جائیگا اوران کواس حال میں نکالا جائيگا كدوه جل كركوئله مو حكے مول كے ،ان سبكو نهر حيات ميں داخل كيا جائيگا، وہاں وہ اس تیزی سے محیح وسالم نکلیں کے جیسے کاپ میں دانہ جلدا گتا ہے،ان کی پیشانی پر اکھا ہوگا کہ بیاللہ عزوجل کے آزاد کردہ ہیں۔ پھران کودیکھ کرجنتی کہیں گے بیدوزخی ہیں،اللہ تعالی عظمت والاعز وجل فرمائے گا:نہیں بلکہ بیعظمت والےخداکے آ زاد کر دہ ہیں۔

(۲) حضور تمام جہان کے سردار ہیں

٢٨٠٧ عن ام المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: انا سيد العالمين \_

ام المؤمنين حضرت عا كنشه صديقة رضي الله تعالى عنها يدروايت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: ميں تمام عالم كاسر دار ہوں۔ مجلى اليقين ص٩٣ (۳) حضور حبيب الله بين

٢٨٠٨ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال : جلس ناس من

٢٨-٧ المستدرك للحاكم

اصحاب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ينتظرونه قال : فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم فقال بعضهم عجبا: ان الله تعالىٰ اتخذ من خلقه خليلا ، اتخذ ابراهيم خليلا و قال آخر : ما ذا بأعجب من كلام موسى كلمه الله تكليما، وقال آخر : فعيسى كلمة الله وروحه، وقال آخر: آدم اصطفاه الله فخرج عليهم فسلم وقال: قد سمعت كلامكم وعجبكم ، ان ابراهيم خليل الله و هو كذلك ، وموسى نجى الله وهو كذلك ، وآدم اصطفاه الله و هو كذلك ، ألا وانا حبيب الله ولا فخر ، وانا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع يوم القيامة ولا فخر وانا اول من يحرك حلق الجنة و يفتح الله لى فيد خلنيها ومعى فقراء المؤمنين ولا فخر و انا اكرم الاولين و الآخرين و لا

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ دراقدس پر پچھ صحابہ ً كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين بيطيح حضور سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كانتظار ميس باتیں کررہے تھے۔حضورتشریف فرماہوئے ،انہیں اس ذکرمیں یایا کہ ایک کہتا ہے: اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوة والتسلیم کوخلیل بنایا ، دوسرا بولا: حضرت موسی علیہ الصلوة والتسلیم سے بے واسطہ کلام فر مایا، تیسرے نے کہا: اور حضرت عیسی کلمۃ اللہ وروح اللہ ہیں، چوتھے نے كها: حضرت آدم عليه الصلوٰة والسلام صفى الله بين ، جب وه سب كهه چكے حضور برِنورصلوات الله تعالی وسلامه علیه قریب آئے اور ارشا دفر مایا: میں نے تمہارا کلام اور تمہار اتعجب کرناسنا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور ہاں وہ ایسے ہی ہیں ، اور موسی نجی اللہ ہیں اور وہ بےشک ایسے ہی ہیں ، اورعیسی روح الله میں اور وہ واقعی ایسے ہی ہیں، اور آ دم صفی الله ہیں اور وہ حقیقت میں ایسے ہی ېي، سن لواور ميں الله کاپيارا ہوں اور پچھ فخر مقصود نہيں، ميں روز قيامت لواء الحمد اٹھاؤ نگاجس کے پنچ آ دم اور ان کے سواسب ہوں گے اور کچھ تفاخر نہیں، میں پہلا شافع اور پہلامقبول الشفاعة ہوں اور کچھ افتخار نہیں ،سب سے پہلے میں درواز ہونت کی زنچیر ہلاؤنگا ، الله تعالی میرے لئے دروازہ کھول کر مجھے اندر داخل کر ایگا اور میرے ساتھ فقرائے مونین ہوں گے اور بیناز کی راه سے نہیں کہتا ،اور میں سب اگلوں اور پچپلوں سے اللہ تعالی کے حضور زیادہ عزت والا نخا لیقین ص۹۴ کالیقین ص۹۴ ہوں اور بیہ بڑائی کے طور پڑنہیں فرما تا۔

## (۷) حضورتمام مخلوق سے بہتر ہیں

7 ٨٠٩ عن العباس بن عبد المطلب رضى الله تعالىٰ عنهما قال: بلغه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بعض ما يقول الناس قال: فصعد المنبر فقال: من انا ؟ قالوا: انت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال: انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ، ان الله تعالىٰ خلق الخلق فجعلنى فى خير خلقه ، و جعلهم فرقتين فجعلنى فى خير فرقة و خلق القبائل فجعلنى فى خيرقبيلة ، و جعلهم بيوتا فجعلنى فى خيرهم بيتا ، فانا خير كم بيتا و خير كم نفسا\_

## (۵) قیامت میں تمام مخلوق پر حضور کی سیادت کا اظہار

٠ ٢٨١٠ عن ابى بن كعب رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اذا كان يوم القيامة كنت امام النبيين و خطيبهم و صاحب شفاعتهم غير فخر \_

| 790/T         | الدر المنثور للسيوطي،  | ☆       | 7.1/1        | ٢٨٠٩_ المسند لاحمد بن حنبل، |
|---------------|------------------------|---------|--------------|-----------------------------|
| ١٠٨/١         | الجامع الصغير للسيوطي، | ☆       | 188/1        | دلائل النبوة للبيهقي،       |
| ۲۲٠/۲         |                        | شفاعة ، | باب ذكر ال   | ٢٨١٠_ اللسنن لابن ماجه      |
| ٥٦/١          | الجامع الصغير للسيوطي، | ☆       | 127/0        | المسند لاحمد بن حنبل،       |
| ٤٨٨/١٠        | اتحاف السادة للزبيدي،  | ☆       | <b>Y</b> 1/1 | المستدرك للحاكم ،           |
| 225/12        | فتحلابري للعسقلاني،    | ☆       | ٣٨٧/٣        | المسند لاحمد بن حنبل،       |
| <b>۲97/</b> ٤ | التفسير لابن كثير      | ☆       | 194/5        | التفسير للبغوي              |

حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا میں تمام انبیاء کا امام اوران کا خطیب اور ان کا شفاعت والا موں گا اور بیہ کچھ فخر سے نہیں کہتا۔ مجلی الیقین ص ۱۲۶

### (٢)حضورافضل الانبياء ہيں

٢٨١١ عن حابربن عبدالله رضى الله تعالىٰ عنهما قال: ان عمر بن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه اتى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بكتاب اصابه من بعض اهل الكتاب فقرأه النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فغضب ، فقال: امتهو كون انتم كما تهوكت اليهود و النصاري فيها يا ابن الخطاب ؟ و الذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لاتسالوهم عن شئ فيخبر و كم بحق فتكذ بوابه، او بباطل فتصدقوابه ، والذي نفسي بيده و لو ان موسى عليه الصلوة و السلام كان حيا فتاوی رضویه حصهاول ۲۴/۹ ماوسعه الا ان بتبعني \_

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كي خدمت اقدس ميں ايك كتاب كيكر حاضر ہوئے جوانہیں کچھ یہودنے دی تھی۔حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو پڑھ کرغضبنا ک ہوئے اور فرمایا: اے ابن خطاب! کیاتم یہود ونصاری کی طرح اس میں جیران ہو؟ فتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! میں تہارے پاس روش اور صاف شریعت لایا،ان ہے کچھمت بوچھو کہ بھی ایسا ہوگا کہ وہ مہیں حق بتائیں گے اور تم اس کو جھٹلا دو گے اور بھی ایسا بھی ہوگا کہ ناحق بتا ئیں گے اورتم تصدیق کربیٹھو گے قتم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے! اگرموسی علیہ الصلوٰۃ والسلام زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے بغیر جارہ

٢٨١٢ عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهما قال: ان عمر بن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه اتى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بنسخة من التورة فقال: يا رسول الله! هذه نسخة من التوراة فسكت ، فجعل يقرء و وجه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يتغير فقال ابو بكر رضي الله تعالىٰ عنه: ثكلتك

الثواكل ، ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فنظر عمر رضي الله تعالىٰ عنه الى وجه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال : اعوذبالله من غضب الله و غضب رسوله، رضينا بالله ربا ، و بالاسلام دينا ، و بحمد نبيا ، فقال رسول الله : و الذي نفسي بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتمو ه و تركتمو ني لضللتم عن سواء السبيل ، و لو كان حيا ادرك نبوتي لا تبعني ـ

حضرت جاہر بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ عليه وسلم كي خدمت ميں حضرت عمر فاروق اعظم رضي الله تعالى عنه تو رات كا ايك نسخه لائے اور عرض كيايار سول الله! بيتورات كانسخه بحضور خاموش رب، آب يرصف لكاور حضورسيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كاچېره بدلنے لگا۔حضرت صديق اكبررضي الله تعالى عنه بولے: اے عمر! تمہیں رونے والیاں روئیں ہتم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرۂ انور کا حال نہیں دیکھتے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے جب حضور کے چیرہ اقدس سے جلال وغضب کا اظہار دیکھا تو فورا کہنے لگے: میں اللہ کی پناہ جا ہتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اس کے رسول کے غضب سے، میں اللہ تعالی سے راضی ہوا کہ وہ میرارب ہے، اور اسلام سے کہ وہ میرا دین ہے،اور محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ وہ میرے نبی ہیں۔رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا جشم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! کہ اگر آج موسی علیہ السلام ہوں اورتم میری اتباع چھوڑ کران کی اتباع کرنے لگوتو سید ھے راستہ سے بھٹک جاؤ ،اورا گرآ ج وہ زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو ضرور میری اتباع کرتے۔۱۲م

﴿ ا﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

یہ ہی باعث نے کہ جب آخرالز ماں میں حضرت سیدناعیسی علیہالصلوٰۃ والسلام نزول فر ما کیں گے با نکہ بدستورمنصب رفیع نبوت ورسالت پر ہوں گے حضور پرنورسیدالمرسکین صلی الله تعالی علیہ وسلم کے امتی بن کررہیں گے،حضورہی کی شریعت پڑمل کریں گے۔حضور کے ایک امتی ونائب یعنی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچیے نماز پڑھیں گے۔

فآوی رضویه حصه اول ۱۳/۹ 🖈 منجلی الیقین ۱۸

٣٨١٣ عن سلمان الفارسي رضي الله تعالىٰ عنه قال: قيل لرسول الله صلى

الله تعالىٰ عليه وسلم: أن الله تعالى كلم موسى ، وخلق عيسى من روح القدس ، واتخذ ابراهيم خليلا ، و اصطفى آدم عليهم الصلوة و السلام وما اعطاك فضلا ، فينزل جبرئيل عليه السلام وقال : ان الله تعالىٰ يقول : ان كنت اتخذت ابراهيم خليلا قد اتخذتك حبيبا ، وان كنت كلمت موسى في الارض تكليما فقد كلمتك في السماء ، وان كنت خلقت عيسي من روح القدس فقد خلقت اسمك من قبل ان اخلق الخلق بالفي سنة ، ولقد وطأت في السماء مؤطا لم يطأه احد قبلك ولا يطأ احد بعدك ، و ان كنت اصطفيت آدم فقد حتمت بك الانبيا ء، وما خلقت خلقا اكرم على منك ( وساق الحديث الى ان قال ) ظل عرشي في القيامة عليك ممدود ، تاج الحمد على راسك معقود ، و قرنت اسمك مع اسمى فلا اذكر في موضع حتى تذكر معي، ولقد خلقت الدنيا واهلها لا عرفهم كرامتك، ومنزلتك عندى ، ولو لاك ما خلقت الدنيا\_

حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم سے عرض کیا گیا: اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام سے کلام کیا علیہ علیہ السلام کوروح القدس سے بنایا، ابراہیم علیہ السلام کواپنا خلیل فر مایا، آدم علیہ السلام کو برگزیدہ کیا۔حضور کو کیا فضل دیا؟ فوراً جبرئیل علیه الصلوة والسلام حاضر ہوئے اور عرض کی:حضور کارب ارشاد فرما تاہے: اگر میں نے ابراہیم کو خلیل کیا تو تمہیں حبیب کیا ،اورا گرموس سے زمین میں کلام فرمایاتم سے آسان میں کلام کیا ،اورا گرعیسی کوروح القدس سے بنایا تو تمہارا نام آفرینش خلق سے دو ہزار برس پہلے پیدا کیا ، اور بیشک تمہارے قدم آسمان میں وہاں پہو نیجے جہاں نہتم سے پہلے کوئی گیا اور نہ تمہارے بعد کسی کی رسائی ہے،اورا گرمیں نے آ دم کو برگزیدہ کیا تو تمہیں خاتم الانبیاء مطہرایا،اور تم سے زیادہ عزت وکرامت والاکسی کونہ بنایا۔ قیامت میں میرے عرش کا سامیتم پر گستر دہ ،اور حمد کا تاج تمہارے سر پرآراستہ، تمہارا نام میں نے اپنے نام سے ملایا، کہ کہیں میری یادنہ ہو جب تک تم میرے ساتھ یا دنہ کئے جاؤ۔اور بیٹک میں نے دنیااوراہل دنیا کواس لئے بنایا کہ جو عزت ومنزلت تمہاری میر بے نزدیک ہےان پر ظاہر کروں، اگرتم نہ ہوتے میں دنیا کونہ بنا تا۔

٢٨١٤ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اتاني جبرئيل عليه الصلواة والسلام فقال: ان الله تعالىٰ يقول: لولاك ما خلقت الجنة ، ولولاك ما خلقت النار\_

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما يروايت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليہ وسلم نے ارشاد فرمايا: ميرے ياس جبرئيل نے حاضر ہوكر عرض كى: اللہ تعالی فرما تا ہے اگرتم نه ہوتے میں جنت کونہ بنا تا ، اور اگرتم نہ ہوتے میں دوزخ کونہ بنا تا۔

﴿ ٢﴾ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

لعِنی آ دم وعالم سب تمہار نے فیل ہیں تم نہ ہوتے تومطیع وعاصی کوئی نہ ہوتا ، جنت ونار کس کے لئے ہوتیں ، اور خود جنت نار اجزائے عالم سے ہیں جن پر تمہارے وجود کا پر تو يرا ـ (صلى الله تعالى عليه وسلم \_)

مقصود ذات اوست دگر جملگی طفیل مفصود ذات اوست ریست منظور نو ر اوست دگر جملگی ظلام منظور نو ر اوست دگر جملگی

٥ ٢٨١ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم :اوحى الله تعالىٰ الى موسى عليه الصلواة و السلام نبّى بنى اسرائيل انه من لقيني و هو جاحد باحمد ادخلته النار، قال : يا رب ! و من احمد ؟ قال : ما خلقت خلقا اكرم على منه ، كتبت اسمه مع اسمى في العرش قبل ان اخلق السموت و الارض ، ان الجنة محرمة على جميع خلقي حتى يدخلها هو و امته ، قال و من امته ؟ قال :الحمادون (و ذكر صفتهم ثم قال ) جعلني نبي تلك الامة قال: نبيها منها قال: اجعلني من امت ذلك النبي ، قال استقدمت واستاخر، ولكن ساجمع بينك وبينه في دارالخلد \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی نے موسی علیه الصلوق والسلام کووجی بیجی ، بنی اسرائیل کوخبر دے

281/11 كنز العمال للمتقى، ٢٨١٤ مسند لافردوس للدري ميل، کہ جواحمہ کو نہ مانے گا اسے وزخ میں ڈال دوں گا۔عرض کی: اے میرے رب احمہ کون ہے؟ فرمایا: میں نے کوئی مخلوق اس سے زیادہ اپنی بارگاہ میں عزت والی نہ بنائی ، میں نے زمین وآسان کی پیدائش سے پہلے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ عرش پر لکھا، اور جب تک وہ اور اس کی امت داخل نہ ہولے جنت کوتمام مخلوق پرحرام کیا،عرض کی:الہی اس کی امت کون ہے؟ فرمایاوہ بڑی حمد کرنے والی ،اوران کی صفات جلیلہ حق تعالیٰ نے ارشا دفر مائیں ،عرض کی:الهی! مجھے اس امت کا نبی کر، فرمایا: ان کا نبی انہیں میں سے ہوگا۔ عرض کی: الٰہی! مجھے اس نبی کی امت میں کر، فرمایا: توزمانے میں مقدم اوروہ متاخرہے، مگر بیشکی کے گھر میں مجھے اوراسے جمع کروں گا۔ نخل ایقین ص ۱۷۷ کل ایقین ص ۲۷۷

٢٨١٦ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالیٰ علیه وسلم: لما اسری بی قربنی رہی تعالیٰ حتی کان بینی و بینه تعالیٰ كقاب قوسين او ادنى ، لا بل ادنى ، قال: يا حبيبى! يا محمد! قلت: لبيك يا رب ! قال : هل غمك ان جعلتك آخر النبيين؟ قلت : يا رب ! لا ، قال:حبيبي هل غم امتك ان جعلتهم اخر الامم ؟ قلت يا رب ! لا ، قال: ابلغ امتك عني السلام و اخبرهم اني جعلتهم آخر الامم لا فضح الامم عندهم و لا افضحهم عند الامم حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: شب اسری میں مجھے میرے رب نے اتنا نزدیک کیا کہ مجھ میں اور اس میں دو کمانوں بلکہ اس سے کم کا فاصلہ رہا، رب نے مجھ سے فرمایا: اے محمہ اصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا تجھے کوئی برامعلوم ہوا کہ میں نے تجھے سب انبیاء سے متاخر کیا ؟ عرض کی نہیں، اے رب میرے! فرمایا: کیا تیری امت کوعم ہوا کہ میں نے انہیں سب امتوں سے پیھے کیا؟ میں نے عرض کی بہیں،اےرب میرے!فر مایا: اپنی امت کومیراسلام پہو نیجااورانہیں خبردے میں نے انہیں سب امتوں سے اس کئے پیچھے کیا کہ اور امتوں کوان کے سامنے رسوا کروں اور انہیں کسی کے سامنے رسوانہ کروں۔

177/1 ☆ العلل المنتاهية لابن الجوزي،

٢٨١٦ الدر المنثور للسيوطي، كنز العمال للمتقى، ١١١،٣٢١، ٤٤٩/١١ 101/2 ☆ 18./0 تاريخ بغداد للخطيب، اتحافات السنية ، ☆ 775

٢٨١٧ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول اللله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لما فرغت مما امرني الله به من امر السموت قلت : يا رب انه لم يكن نبي قبلي الا وقد اكرمته ، جعلت ابراهيم خليلا ، و موسى كليما ، و سخرت لداؤد الحبال ، ولسيلمان الرياح و الشياطين ، و احييت لعيسي الموتى فما جعلت لي ؟ قال : اوليس اعطيتك افضل من ذلك كله ، لا اذكر الا ذكرت معى \_ حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب میں حسب ارشاد الهی سیرسموت سے فارغ ہوا ، اللہ تعالیٰ سے عرض کی: اے رب میرے! مجھ سے پہلے جتنے انبیاء تھےسب کوتو نے فضائل بخشے، ابراہیم علیہ السلام کوتو نے خلیل کیا ،موسی علی السلام کوکلیم ، داؤ دعلیہالسلام کے لئے پہاڑ مسخر کئے ،سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا اور شیاطین علیہ السلام کے لئے مردے جلائے۔میرے لئے کیا کیا؟ ارشا دہوا کیا میں نے تخصے ان سب سے افضل بزرگی عطانہ کی کہ میری یاد نہ ہو جب تک تومیرے ساتھ یادنہ کیا جائے۔

٢٨١٨ عن ابي هريره رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لما فرغت مما امرني الله به من امر السموت قلت: يا رب انه لم يكن نبی قبلی الا وقد اکرمته ، جعلت ابراهیم حلیلا ، و موسی کلیما ، و سخرت لداؤد الجبال ، ولسليمان الرياح و الشياطين ، و احييت لعيسى الموتى ، فما جعلت لى قال: ما اعطيتك خير من ذلك ، اعطيتك الكوثر و جعلت اسمك مع اسمى ينادى به في جوف السماء ( الى ان قال ) و خبأت شفاعتك و لم أخبأها لنبي غيرك \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب میں حسب ارشادالی سیرسموت سے فارغ ہوا تو اللہ تعالی سے عرض کی: ا برب میرے! مجھ سے پہلے جتنے انبیاء تھ سب کوتو نے فضائل بخشے ۔حضرت ابراہیم کوٹلیل کیا اور حضرت موی کوکلیم ،حضرت داؤد کے لئے پہاڑ مسخر کئے اور حضرت سلیمان کے لئے ہوا

> ٢٨١٧ البداية و النهاية لابن كثير، ٢٨١٨ \_ دلائل النبوة للبيهقي،

اورشیاطین،حضرت عیسی کے لئے مردے جلائے اور میرے لئے کیا کیا ؟علیہم الصلوة والسلام، ارشاد ہوا، جومیں نے تختے دیاوہ سب سے بہتر ہے۔ میں نے تختے کوثر عطا کیا،اور میں نے تیرا نام اپنے نام کے ساتھ کیا کہ جوف آسان میں اس کی ندا ہوتی ہے، اور میں نے تیری شفاعت ذخیره کرر کھی ہےاور رتیرے سواکسی کو بیدولت نہ دی۔

تخا ليقين ص 22 كي اليقين ص 22

٢٨١٩ عن ابي هريره رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اتخذ الله ابراهيم حليلا ، وموسى نجيا و اتخذني حبيبا ، ثم قال: وعزتي و جلالي لا وثرن حبيبي على خليلي و نجي ـ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی نے حضرت ابراہیم کوفلیل اور حضرت موی کونجی کیا اور مجھے اپنا حبیب بنایااور پھر فرمایا: مجھے اپنی عزت وجلال کی قتم! بے شک اپنے بیارے کو اپنے کلیل و نجی رتفضیل دوں گا۔ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم )۔

٠ ٢٨٢ - عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: قال لي ربي عزوجل: نحلت ابراهيم حلتي ، وكلمت موسى تكليما ، واعطتيك يا محمد كفاحا\_

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے اشاد فرمایا: مجھ سے میرے رب عزوجل نے فرمایا: میں نے ابراہیم کواپنی خلت تجش ،اورموس سے کلام کیا ،اور تخفیے اے محمد! اپنامواجھ عطا فرمایا کہ پاس آ کر بے پردہ و حجاب ميراوجه كريم ويكهابه

٢٨٢١ عن وهب بن منبه رضي الله تعالىٰ عنه قال : ان الله تعالىٰ اوحي في الزبور ، يا داؤد! انه سياتي بعدك من اسمه احمد و محمد صادقا نبيا لا اغضب

241/2 الدر المنثور للسيوطي، 2.7/11 ٢٨١٩ كنز العمال للمتقى، ٣١٨٩٣، ☆ 121/1 444/1 تنزيه الشريعه لابن عاق اللالي المصنوعة للسيوطي، ☆ 441/1 ٢٨٢٠ البداية و النهاية لابن كثير، تاريخ دمشق لابن عساكر ☆ ٢٨٢١ السنن الكبرى للبيهقى، ☆

عليه ابدا ، ولا يعصيني ابدا ( الى قوله ) امته امة رحمة اعطيتهم من النوافل مثل ما اعطيت الانبياء ، اوافرضت عليهم الفرائض التي افترضت على الانبياء والمرسلين حتى ياتوني يوم القيامة و نورهم مثل نور الانبيا ء ( الى ان قال ) يا داؤد! انى فضلت محمد او امته على الامم كلهم\_

حضرت وہب بن منبہ رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ الله تعالی نے زبور مقدس میں وحی بھیجی،اے داؤد!عنقریب تیرے بعدوہ سچانی آئے گاجس کا نام احمد ومحمہ ہے۔ میں بھی اس سے نارواض نہ ہوں گااور نہ وہ بھی میری نافر مانی کرے گا۔اس کی امت امت مرحومہ ہے۔میں نے انہیں وہ نوافل عطا کئے جو پیغمبروں کودئے ۔اوران پر وہ احکام فرض کٹہرائے جو انبیاء ورسل برفرض تھے۔ یہاں تک کہوہ لوگ میرے پاس روز قیامت اس حال پر حاضر ہوں کے کہان کا نور مثل نور انبیاء کے ہوگا۔اے داؤد میں نے محرکوسب سے افضل کیا اوراس کی امت كوتمام امتول يرفضيلت بخشى، صلى الله تعالى عليه وسلم

« ۳ ﴾ آمام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں ابونعيم وبيهق حضرت كعب احبار رضي الله تعالى عنه سے راوي ان كےسامنے ايك شخص

نے خواب بیان کیا، گویالوگ حساب کے لئے جمع کئے گئے ہیں۔اور حضرات انبیاء بلائے گئے ۔ ہرنبی کے ساتھ اس کی امت آئی ہرنبی کیلے دونور ہیں اور ان کے ہر پیرو کے لئے ایک نور جس کی روشنی میں چلتا ہے۔ پھر محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلائے گئے ۔ان کے سرانوراورروئے انورکے ہربال سے جدا جدا نور کے بلے بلند ہیں جنہیں دیکھنے والاثمیز کرے،اوران کے ہرپیرو کے لئے انبیاء کی طرح دونور ہیں جس کی روشی میں راہ چلتا ہے، حضرت کعب احبار نے خواب س كر فرمايا:

بالله الذي لا اله الا هو، لقد رايت هذ افي منامك \_

تحقیقتم الله کی جس کے سواکوئی سچامعبور نہیں ، تونے بدوا قعہ خواب میں دیکھا۔ کہا: ہاں! و الذي نفسي بيده ! انها لصفة محمد وامته وصفة الانبياء واممهم في كتاب الله تعالىٰ ، فكانما قراته في التوراة \_

قتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! بیشک بعینہ کتاب الله میں یونہی صفت

لکھی ہے محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوران کی امت ، اورانبیائے سابقین اوران کی امتوں کی ، گویاتونے تورات میں *پڑھ کر بی*ان کیا۔

امام قسطلانی مواہب لدنیہومنح محربیمیں رسالہ میلادامام علاممان طغرب سے ناقل ،مردی ہوا کہ آدم علیہ السلام نے عرض کی: البی تونے میری کنیت ابو محد کس لئے رکھی؟ حکم ہوا، ائة دم! بناسراتها، آدم عليه الصلوة والسلام في سراتها يايره وعرش مين محرصلي الله تعالى عليه وسلم كانورنظرآيا عرض كى: الهي اينوركيسا يع فرمايا:

هذا نور نبي من ذريتك اسم في السماء احمد ، و في الارض محمد ، لولاه ما خلقتك و لا خلقت سماء و لاارض\_

بينورايك نى كاب تيرى ذريت يعنى اولادساس كانام آسان ميس احمر باورزمين میں محمد،اگروہ نہ ہوتامیں تخصے نہ بنا تا،اور نہ آسان وزمین کو پیدا کرتا ۔ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔ نیزمواہب میں ہے۔

مروی ہوا جب آ دم علیہ الصلوٰۃ والسلام جنت سے باہر آئے۔ساق عرش اور ہرمقام بہشت میں نام پاک محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام الهی سے ملا ہوالکھادیکھا۔عرض کی: الهی! یہ

محركون بين؟ فرمايا:

هذا ولدك الذي لولاه ما خلقتك \_

یہ تیرابیٹاہے، بیا گرنہ ہوتا میں تجھے نہ بنا تا.

عرض کی:الهی !اس بیٹے کی حرمت سےاس باپ پر رحم فر ما۔ارشاد ہوا:اےآ دم!اگر تو محرك وسيلے سے تمام اہل آسمان وزمين كى شفاعت كرتا ہم قبول فرماتے بصلى الله تعالٰی علیہ

امام ابن سبع وعلامه غرفی سیدنامولاعلی کرم الله تعال وجهه الکریم سے ناقل: \_

ان الله تعالى قال لنبيه: من اجلك اسطح البطحاء و اموج ا لموج ، وارفع السماء و اجعل الثواب و العقاب \_

الله تعالى نے اپنے نبی صلى الله تعالى عليه وسلم سے فرمایا: میں تیرے لئے بچھا تا ہوں زمین،اورموجزن کرتا ہوں دریا،اور بلند کرتا ہوں آسان اور مقرر کرتا ہوں جز ااور سزا۔

ان سب روایات کا حاصل وہی ہے کہ تمام کا نئات نے خلعت وجود حضور سیدا لکا نئات صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے صدقہ میں یایا۔

> وه جونه تقے تو کچھ نہ تھا ، وہ جونہ وہوں تو کچھ نہ ہو جان ہیں وہ جہان کی ۔ جان ہے تو جہاں ہے اماسراج الدین بلقینی کے فناوی میں ہے۔

الله تعالى في حضور سيد عالم على الله تعالى عليه وسلم عدفر مايا: قد مننت عليك بسبعة اشياء ، اولها اني لم احلق في السموت و الارض اكرم على منك \_

میں نے جھے پرسات احسان کئے،ان میں پہلا بیہ کہ آسان وز مین میں کوئی جھے سے زياده عزت والانه بنايابه

اما م اجل فقیه محدث عارف بالله استاذ ابوالقاسم قشیری اور مفسر نقلبی ، پھر علامه احمد قسطلانی رحمة الله تعالی علیهم اجمعین فرماتے ہیں جق عز جلالہ نے اپنے صبیب کریم صلی الله تعالی عليهالصلوة والتسليم سيفرمايا: \_

الجنة حرام على الانبياء حتى تد خلها و على الامم حتى تد خلها امتك \_ جنت انبیاء پرحرام ہے جب تکتم داخل نہ ہو، اور امتوں پرحرام ہے جب تک تمہاری امت نه جائے۔

علامها بن ظفر كتاب خير البشر ميں ، پھر قسطلانی وشامی حلبی وولجی وغيرہم علاء اپنی تصانيف جليله ميں ناقل ، رب العزت تبارك وتعالى كتاب شعيا عليه الصلوة والسلام ميں فرما تا

عبدى الذي سرت به نفسي انزل عليه و حي فيظهر في الامم عدلي ، و يوصيهم الوصايا و لا يضحك و لا يسمع صوته في الاسواق ، يفتح العيون العور و الآذان الصم ، و يحيى القلوب الغلف ، و ما اعطيه لا اعطى احدا مشفح يحمد الله حمدا جديدا\_

میرابنده جس سے میرانفس شاد ہے، میں اس پراپنی وحی اتاروں گا وہ تمام امتوں میں

میرا عدل ظاہر کرے گا، اور انہیں نیک باتوں پر تاکیدیں فرمائے گا، بے جانہ ہنسے گا ، اور بإزاروں میں اس کی آ وازنہ تنی جائے گی ،اندھی آئکھیں اور بہرے کان کھولدے گا۔اور غافل دلوں کوزندہ کرےگا، میں جواسے عطا کروں گاوہ کسی کو نہ دوں گا منتقح اللہ کی نئی حمد کرے گا۔ متنفح ہمارے حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اور محمر، ہم وزن اور ہم معنی ہے۔ لعنی مکثر ت اور بار بار سرا ہا گیا۔

علامه قاضی رحمة الله تعالی علیه نے مطالع المسر ات شرح دلائل الخیرات میں چند آیات تورایت نقل فرمائیں جن میں حق سبحانه وتعالی ارشاد فرما تاہے:

يا موسى! احمد ني اذا مننت عليك مع كلامي اياك بالايمان باحمد و لو لم تقبل الايمان باحمد ما جاو رتني في داري ، و لا تنعمت في جنتي ، يا موسى ! من لم يومن باحمد من جميع المرسلين و لم يصدقه و لم يشتق اليه كانت حسناته مردودة عليه ، و منعته حفظ الحكمة ولاا دخل في قلبه نور الهدى ، و امحو اسمه من النبوة يا موسى ! من آمن باحمد و صدقه اولئك هم الفائزون، و من كفر باحمدو كذبه من جميع حلقي اولئك هم الحاسرون اولئك هم النادمون، اولئك هم الغافلون \_

ا موسی! میری حمد بجالا جبکه میں نے جھ پراحسان کیا، کہا بی ہم کلامی کے ساتھ تھے احمد يرايمان عطافر مايا ـ اورا گرتواحمد يرايمان لا نانه مانتامير بے گھر ميں مجھ سے قرب نه يا تا ـ نه میری جنت میں چین کرتا،اےموسی! تمام مرسلین سے جوکوئی احمد برایمان نہ لائے اوراس کی تقىدىق نەكرے اوراسكا مشاق نە ہواس كى نىكىياں مردود ہونگى اوراسے حكمت كے حفظ سے روک دول گا۔اوراس کے دل میں ہدایت کا نور نہ ڈالوں گا۔اوراسکا نام دفتر انبیاء سے مثا دول گا،اےموسی! جواحمد برایمان لائے اوراس کی تصدیق کرے وہی ہیں مراد کو پہو شیخے والے۔اورمیری تمام مخلوق میں جس نے احمد سے اٹکار اور اس کی تکذیب کی وہی ہیں زیاں کار، وہی ہیں پشیاں، وہی ہیں بےخبر،

الحمد لله، بيآيتين خوب ظاہر فرماتی ہيں اس عہدو پيان کوجوآيت کريمه لتومنن به و لتنصرن میں مذکور موا۔ تذئيل: بعض رويات ميں ہے

#### حق عز جلالهايخ حبيب كريم عليه الضل الصلوة والتسليم سارشا دفرما تاج:

یا محمد! انت نوری نوری و سر سری ، و کنوز هدایتی و حزائن معرفتي، جعلت فداً لك ملكي من العرش الى ما تحت الارضين ، كلهم يطلبون رضاتي ، و ان اطلب رضاك يا محمد!

اے محمد! تو میرے نور کا نور ہے، اور میرے راز کا راز اور میری ہدایت کی کان ، اور میری معرفت کے خزانے ، میں نے اپنا ملک عرش سے کیکر تحت الٹری تک سب جھے پر قربان کر دیا۔عالم میں جوکوئی ہےسب میری رضا چاہتے اور میں تیری رضا چاہتا ہوں۔اے محد!

اللهم رب محمد صل على محمد وعلى آل محمد ، استالك برضاك عن محمد ، و رضا عنك ان ترضى عنا محمدا، ترضى عنا بمحمد، آمين ، اله محمد و على القين ص ٨٥ صل على محمد و آل محمد و بارك وسلم\_

٢٨٢٢ عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: حمد الانبياء ربهم واثنو اعليه، ثم ذكروا فضائلهم و مناقبهم ، فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : كلكم اثني على ربه و اني مثن على ربي ، الحمد لله الذي ارسلني رحمة للعالمين ، و كافة للناس بشيرا ونذيرا ، و انزل على القرآن فيه تبيان لكل شئ ، و جعل امتى خير امة اخرجت للناس ، و جعل امتى امة و سطا ، و جعل امتى هم الاولون و الآخرون ، و شرح لي صدري ، و وضع عني و زرى ، و رفع لي ذكري ، و جعلني فاتحا و خاتما\_

حضرت ابو ہرریہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انبیائے کرام لیہم الصلوٰہ والسلام نے اپنے رب کی حمدوثنا کی اور اپنے فضائل جلیلہ کے خطبے پڑھے،سب کے بعد حضور پر نور خاتم النبین صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا جتم سب نے اپنے رب کی ثنا کی اور اب میں اپنے رب کی ثنا كرتا مول، حمداس خدا كوجس نے مجھے تمام جہان كے لئے رحمت بھيجاا وركافئه ناس كارسول بنايا ، خوش خبری دیتا، اور ڈرسنا تا، اور مجھ برقر آن اتارا، اس میں ہر چیز کاروش بیان ہے، اور میری امت سب امتول سے بہتر اور امت عادل ، اور زمانہ میں موخراور مرتبہ میں مقدم اور میرے لئے میراذ کر بلند کیااور مجھے فاتح باب رسالت وغاتم دور نبوت کیا۔

٢٨٢٣ عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه في قول الله عزو جل " سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذى باركنا حوله ، لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير ، قال : جاء جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ومعه ميكائيل ، فقال جبرئيل لميكائيل: اعتني بطست من ماء زمزم كيما اطهر قلبه ، واشرح له صدره ، قال: فشق عن بطنه فغسله ثلث مرات 'الى ان قال ' ثم لقى ارواح الانبياء فاثنوا على ربهم فقال : ابراهيم : الحمد الله الذي اتخذني خليلا و اعطاني ملكا عظيما ، و جعلني امة قانتا لله يوتم بي و انقذني من النار ، و جعلها على بردا و سلاما ، ثم ان موسى اثني على ربه فقال : الحمد لله الذي كلمني تكليما و جعل هلاك آل فرعون و نجاة بني اسرائيل على يدى ، و جعل من امتى قوما يهدون بالحق و به يعدلون ، ثم ان داؤد عليه السلام اثني على ربه ، فقال : الحمد لله الذي جعل لي ملكا عظيما و علمني الزبور ، و الان لى الحديد، و سخر لى الحبال يسبحن و الطير، و اعطا ني الحكمة و فصل الخطاب، ثم ان سليمان اثني على به ، فقال الحمد لله الذي سخر لي الرياح و سخرلي الشياطين، يعملون لي ما شئت من محاريب و تماثيل و جفان كالجواب و قدور راسیات ، و علمنی منطق الطیر ، و اتانی من کل شی فضلا ، و سخرلی جنود الشياطين و الانس و الطير و فضلني على كثير من عباده المؤمنين ، و اتاني ملكا عظيما لا ينبغي لاحد من بعدى ، و جعل ملكي ملكا طيبا ليس عليّ فيه حساب، ثم ان عيسى عليه السلام اثني على ربه، فقال :الحمد لله الذي جعلني كلمته و جعل مثلي مثل آدم خلقه من تراب ، ثم قال له : كن فيكون و علمني الكتاب و الحكمة و التورة و الانجيل، وجعلني احلق من الطين كهئية الطير، فانفخ فيه ، فيكون طيرا باذن الله ، و جعلني ابرئ الاكمه و الابرص ، ثم ان محمدا صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اثني على ربه \_الحديث\_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر معراج کی تفصیل اس طرح بیان کی کہ حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں: شب معراج حضرت جبرئيل حضرت ميكائيل كوليكر میری بارگاه میں حاضرآئے اور میکائیل سے فرمایا: ایک طشت میں آب زمزم لاؤ کہ میں قلب اقدس كوخوب مزيد ستقرا كردول،اورسينه كشاده كردول \_ پھربطن ياك كوچاك كيااور قلب اطهر کوتین مرتبہدھویا۔(پھر کچھ حدیث بیان فرمائی) اور فرمایا میری ملاقات حضرات انبیائے کرام عليهم الصلوة والسلام سے ہوئی اوران سب نے اپنے رب کی خوب حمد وثنا بیان فر مائی ۔حضرت ابراہیم علیہالصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: تمام خوبیاں اس اللہ کے لئے جن نے مجھے خلیل فرمایا اور عظیم ملک عطا کیا،میرے لئے ایسی امت بنائی جومیرے تابعداراوراللہ تعالیٰ کے فرما نبر دار۔ مجھے اللہ تعالی نے آگ سے بچایا اور مجھ پراس کوٹھندا اور سلامتی والا بنادیا۔ پھر حضرت موسی عليه الصلوة والسلام نے اپنے رب کی حمد وثنا بیان فر مائی اور کہا: تمام خوبیاں اس الله تعالی کے کئے جس نے مجھے شرف ہم کلامی سے مشرف فر مایا اور آل فرعون کو بحرقلزم میں میرے ہی ذریعہ ہلاک فرمایا اور بنی اسرائیل کونجات بخشی ،میری امت سے ایک الیی قوم بھی پیدا فرمائی جوسیدها راسته دکھاتی اور حق پر ثابت قدم رہتی۔ پھر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی حمد وثنابیان کی اور فرمایا: تمام خوبیال اس الله کے لئے جس نے مجھے عظیم ملک عطافر مایا اور زبور شریف کاعلم بخشا،لوہے کومیرے ہاتھ میں نرم کیا اور پہاڑوں اور پرندوں کومیرامطیع بنایا کہ میرے ساتھ صبح وشام اللہ تعالی کی شبیح کرتے ، مجھے نبوت عطافر مائی اور فصاحت کلام سے معزز كيا \_ يعنى حق وباطل مين فيصله كرنے والاكلام \_ پھر حضرت سليمان عليه الصلوة والسلام نے اپنے رب کی حمدوثنابیان فرمائی ،تمام خوبیال اس الله تعالی کے لئے جس نے ہواؤں کومیرے تابع کیا ، شیاطین میرے تابع فرمان رہتے میں جو جا ہتا ہوں ان سے بناتے ہیں پختہ عمارتیں، مجسے، بڑے بڑے آئن جیسے حوض ہوں اور بھاری دیکیں جو چولہوں پر جمی رہتیں ،اور مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائیں ، اور ہر چیز میں مجھے فضیلت بخشی ، میرے تابع کیا شیاطین ،انسانوں اور پرندول کے لشکر کو، بہت سے مومن بندول پر مجھے فضیلت سنجشی ، مجھے ایسی سلطنت سنجشی جو میرے بعد کسی کوعطانہ فرمائی اور میری بادشاہت مرے حق میں ایسی مبارک فرمائی کہ مجھ سے اس کا حساب نہ ہوگا۔ پھر حضرت عیسی علیہ الصلوة و السلام نے اپنے رب کی حمد وثنا بیان کی تو فرمایا: تمام خوبیاں اس اللہ کے لئے جس نے مجھے اپنامبارک کلمہ فرمایا ور مجھے حضرت آ دم علیہ الصلوة والسلام كيمثل پيدا فرمايا كهان كى تخليق بغير ماں باپ صرف مٹی سے ہوئی اور مجھے بغير باب پیدا کیا۔ مجھاپی کتاب تورات وانجیل کاعلم بخشااور نبوت سے سر فراز فر مایا: ساتھ ہی مجھے

یہ مجزہ عطا کیا کہ میں مٹی سے پرند کی صورت بنا تا اور اس میں پھونک مارتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن کراڑ جاتا ،اور مجھے بیم ججزہ بھی دیا کہ میں مادر زادا ندھےاور سفید داغ والے کو پیچے کردیتااورمردوںکواللہ کےاذن سے زندہ فرماتا، مجھے بلند کیااور یاک کیا، مجھےاور میری والدہ ماجده كوشيطان مردود سيمحفوظ ركھالہذا شيطان كا قابوہم پر نہ چلا۔ پھر حضور سيد عالم صلى الله تعالی علیہ وسلم نے اینے رب کی حمد و ثنابیان فرماتے ہوئے فرمایا: تم سب نے اپنے رب کی ثنا کی اور میں اپنے رب کی ثنا کرتا ہوں \_الحدیث\_

#### تخل ليقين ص ١٣٨

٢٨٢٤ عن ام المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله تعالىٰ عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: قال لى جبرئيل عليه اسلام: قلبت الارض مشارقها و مغاربها ، فلم اجد رجلا افضل من محمد ، و لم اجد بني اب افضل من

ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے که رسول الله صلى الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: حضرت جبرئیل نے مجھ سے عرض کی: میں نے یورب پچھم سارى زمين الث بليث كرديكهي ،كوئي هخص محرصلي الله تعالى عليه وسلم سے افضل نه يايا ، نه كوئي **خاندا**ن،خاندان بنی ہاشم سے بہتر نظر آیا۔

سر۔ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں: صحت کے انوار اس متن کے گوشوں پر جھلک رہے نخل اليقين ص ١٣٨ میں۔نقلہ فی المواہب۔

٢٨٢٥ عن عبد الله بن غنم رضى الله تعالىٰ عنه قال : كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم في المسجد و معنا ناس من اهل المدينة و هم اهل النقاق ، فاذاً سحابة ! فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم :سلم عليّ ملك ثم قال لي : لم ازل استاذن ربي عزو جل في لقائك حتى كان اوان اذن لي ، و اني ابشرك انه ليس احدا اكرم على الله منك \_

٢٨٢٤ المواهيب اللدنية للقسطلاني،

<sup>\$ 17/17</sup> 

حضرت عبداللہ بن عنم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم مسجد نبوی میں حضور سید عالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہے، پھھ مدینہ کے باشندہ منافقین بھی جمع شے، ناگاہ ایک ابرنظر آیا۔حضور پر نورسید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: مجھ سے ایک فرشتہ نے سلام کے بعد عرض کی: مدت سے اپنے رب سے قدم ہوسی حضور کی دعامانگاتھا، یہاں تک کہ اب اس نے اذن دیا کہ میں حضور کومڑ دہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کوحضور سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔

صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: حملت على دابة بيضاء بين الحمار و بين البغل، فى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: حملت على دابة بيضاء بين الحمار و بين البغل، فى فخذيها جناحان تحفز بهما رجليها، فلما دنوت لا ركبها شمست، فوضع جبرئيل يده على معرفتها ثم قال: الا تستحين يا براق مما تصنعين ؟ و الله! ما ركب عليك عبد الله قبل محمد اكرم على الله منه، فاستحيت حتى ارفضت عرقا، ثم اقرت حتى ركبتها فعملت باذنيها و قبضت الارض حتى كان منتهى و عما عرقا، ثم اقرت حتى انتهى بى الى بيت المقدس فانتهى البراق الى موقفه الذى يفوتنى و لا افوته حتى انتهى بى الى بيت المقدس فانتهى البراق الى موقفه الذى كان يقف فربطته فيه، وكان مهبط الانبياء، و رأيت الانبياء جمعوا لى، فرأيت ابراهيم و موسى و عيسى فظننت انه لابد من ان يكون لهم ايام، فقدمتى جبرئيل حتى صليت بين ايدهم، و سألتهم فقالوا: بعثنا للتوحيد\_

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: معراج کی شب میں ایک جانور پر سوار ہوا جو گدھے سے بڑا ور فچر سے چھوٹا تھا۔ اس کی دونوں رانوں میں پر تھے حسن کے ذریعہ وہ خوب تیز چلنا ، جب میں سوار ہونے کے قریب ہوا تو اس نے شوخی کی ، حضرت جرئیل علیہ السلام نے اس کی گردن پر تھی کی دی اور فر مایا: اے براق تجھے اپنی شوخی پر شرم نہیں آتی ، شم بخدا تجھ پر آج تک محم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے بہاں برگزیدہ کوئی دوسرا سوار نہیں ہوا۔ یہ ن کر وہ پسینہ پسینہ ہوگیا، وہ سکون سے ہوا تو میں اس پر سوار ہوا، میں نے اس کے کان پکڑے اور نہایت اظمینان سے بیٹھا

جسے زمین پر بیٹھتے ہیں،ایسامعلوم ہوتا تھا کہ وہاں اس کے قدم پڑتے ہیں جہاں نگاہ پہو عجتی، اس کی پیٹر بھی خوب چوڑی تھی اور کان خوب لمبے تھے، حضرت جبرئیل میرے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ ہم بیت المقدس پہونج گئے، براق اپنی جگہ پر جا کرتھ ہر گیا اور میں نے اس کو وہاں ہی باندھ دیا، بیانبیائے کرام کی جائے نزول تھی اور سب حضرات میرے لئے جمع تھے، میں نے حضرت ابرا ہیم ،حضرت موسی اور حضرت عیسی علیهم الصلوٰۃ والسلام کودیکھا تو میں سمجھ گیا کہان کا کوئی امام ضرور ہوگا۔ پھر حضرت جرئیل نے میرادست اقدس پکڑ کر مجھے امام بنایا، میں نے ان کونماز پڑھائی پھرآپس میں گفتگو شروع ہوئی ، میں نے ان سے سوال کیا تو عرض کرنے لگے ، ہمیں اللہ تعالی نے اپنی تو حید کے اعلان کے لئے مبعوث فرمایا: ١٢م

٢٨٢٧ عن انس رضي الله تعالىٰ عنه قال: ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اتى بالبراق ليلة اسرى به ملحما مسرجا فاستصعب عليه فقال له جبرئيل عليه السلام: ابمحمد تفعل هذا فما ركبك احداكرم على الله منه، قال فارفض عرقا\_

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں شب معراج براق لایا گیا جس کی لگام گی تھی اور زین کسی تھی ،اس نے شوخی کی تو حضرت جبرئیل نے فر مایا: اے براق! کیا تو محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بیہ شوخی کرتا ہے۔ حالانکہ ایبا معزز ومکرم آج تک تجھ پرسوارنہیں ہوا۔ بین کر براق پسینہ پسینہ مر التقين ص مهما مراجل اليقين ص مهما

﴿ ٣﴾ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں شفاشريف ميں حديث نقل فرمائي۔

اطمع ان اكون اعظم الانبياء اجرا يوم القيامة \_

میں طمع کرتا ہوں کہ قیامت میں میرا تواب سب انبیاء سے زیادہ ہو۔ اسی میں منقول

اما ترضون ان يكون ابراهيم و عيسى كلمة الله فيكم يوم القيامة ثم قال :

انهما في امتى يوم القيامة \_

كياتم راضى نہيں كهابراہيم خليل الله وعيسى كلمة الله روز قيامت تم ميں شار كئے جائينگے پھر فر مایا: وہ دونوں روز قیامت میری امت میں ہوں گے۔ افضل القری میں فتاوی امام شخ الاسلام سراج بلقینی سے ہے۔

حضرت جرئيل عليه السلام في حضور عصور كا: ابشر فانك حير حلقه و صفوته من البشر، حباك الله بما لم يجب به احدا من خلقه ، لا ملكا مقربا و لانبيا مرسلا\_ مر دہ ہوکہ حضور بہترین خلق خدا ہیں۔اس نے تمام آ دمیوں میں سے حضور کو چن لیا اور وہ دیا جوسارے جہاں میں ہے سی کونہ دیا، نہ سی مقرب فرشتہ کونہ سی مرسل نبی کو۔

علامة مسالدين ابن الجوزي اين رساله ميلا دمين ناقل حضور سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم نے حضرت جناب مولی المسلمین علی المرتضی کرم الله تعالی وجهه الکریم سے فرمایا:

يا ابا الحسن! ان محمدا رسول رب العالمين و حاتم النبيين و قائد الغر المحجلين وسيد جميع الانبياء و المرسلين الذي تنبأ وآدم بين الماء والطين ، رؤف بالمومنين ، شفيع المذنبين ارسله الله الى كافه الخلق اجمعين \_

اے ابوالحن! بیشک محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب العالمین کے رسول ہیں اور پیغمبروں کے خاتم ، روشن رواور روشن دست و یا والوں کے پیشوا ، تمام انبیاء و مرسلین کے سر دار ، نبی ہوئے جبکہ آ دم آب وگل میں تھے،مسلمانوں پرنہایت مہربان، گنهگاروں کے شفیع،اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام عالم كى طرف بھيجا۔

بعض احادیث میں م*ذکورہے* 

لى مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب و لا نبي مرسل

میرے لئے خدا کے ساتھ ایک ایباوقت ہے جس میں کسی مقرب فرشتے یا مرسل نبی کی گنحائش نیں۔ مدارج النبوة\_

مولا نا فاضل علی قاری شرح شفامیں علامہ تلمسانی سے ناقل حضرت عبداللہ بن عباس رضى الله تعالى عنهمانے روایت كى ،حضور سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: جبرئيل نے مجھے آ کر یوں سلام کیا۔

السلام عليك يا اول ، السلام عليك يا آخر، السلام عليك يا ظاهر ،

السلام عليك يا باطن \_

میں نے کہا: اے جرئیل! یہ وخالق کی صفتیں ہیں ، خلوق کو کیوں کرمل سکتی ہیں ، عرض کی میں نے خدا کے حکم سے حضور کو یوں سلام کیا ہے۔ اس نے حضور کو ان صفتوں سے فضیلت اور تمام انبیاء ومرسلین پرخصوصیت بخشی ہے، اپنے نام وصفت سے حضور کے لئے نام وصفت مشتق فرمائے ہیں۔ حضور کا اول نام رکھا کہ حضور سب انبیاء سے آفرینش میں مقدم ہیں اور آخراس لئے کہ ظہور میں سے سب سے موخراور آخرام کی طرف خاتم الانبیاء ہیں، اور باطن اس لئے کہ اللہ تعالی نے حضور کے باپ آدم کی پیدائش سے دو ہزار برس پہلے ساق عرش پر سرخ نور سے اللہ تعالی نے حضور کا نام کھا اور جھے حضور پر درود جھیجنے کا حکم دیا، میں نے ہزار سال حضور پر دور دور جھیجنے کا حکم دیا، میں نے ہزار سال حضور پر دور دور جھیجنے کا حکم دیا، میں نے ہزار سال حضور پر دور دور جھیجی یہاں تک کہ حق جل وعلا نے حضور کومبعوث فرمایا: خو تجری دینے اور ڈرسنا نے کے دور دھیجی یہاں تک کہ حق جل وعلا نے حضور کومبعوث فرمایا: خو تجری دینے اور ڈرسنا نے کے ، اور اللہ تعالی کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے اور چراغ تاباں ، اور ظاہر اس لئے مور کا نام رکھا کہ اس نے اس زمانہ میں حضور کو تمام ادیان پر غلبہ دیا ، اور حضور کا شرف وضل سے بائل آسان وزمین پر آشکارا کیا۔

توان میں کوئی ایسانہیں جس نے حضور پر درود نہیجی ، اللہ تعالی حضور پر درود بھیجے، حضور کاربہ محمود ہے اور حضور اول وآخر حضور کارب اول وآخر وظاہر باطن ہے، اور حضور اول وآخر وظاہر وباطن ہیں۔ عظیم بشارت سن کر حضور سیدالمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا:

الحمد لله الذي فضلني على جميع النبين حتى في اسمى و صفتي،

حمداس خدا کوجس نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی یہاں کہ میرے نام اور صفت

میں۔

هكذا نقل و قال روى التلمساني عن ابن عباس ، وظاهره انه احرجه بسنده الى ابن عباس ، فان ذلك هو الذى يدل عليه روى ، كما في الزرقاني و الله سبحانه تعالىٰ اعلم

ك\_خضور كے لئے انبيائے كرام سے عہدوميثاق

٢٨٢٨ عن امير المؤمنين على بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم قال:

441/4

لم يبعث الله عزو جل نبيا آدم فمن بعده الا اخذ عليه العهد في محمد ، لئن بعث و هوحي ليؤمنن به و لينصرنه ، و يامره فياخذ العهد على قومه \_

امیر المؤمنین مولی المسلمین حضرت علی کرم الله تعالی وجهه الکریم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: الله تعالی نے حضرت آدم علیه السلام سے کیرآ خرتک جتنے انبیاء بھیج سب سے محدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كے بارے ميں عبد ليا كه اگريداس نبى كى زندگى ميں مبعوث ہوں تو وہ ان پرایمان لائے اوران کی مددفر مائے ۔اوراینی امت سے اس مضمون کا

٢٨٢٩ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال : ثم ذكر ما اخذ عليهم ، يعني على اهل الكتاب ، و على انبيائهم من الميثاق بتصديقه يعني بتصديق محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذا جائهم و اقرار هم به على انفسهم ، فقال: و اذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب و حكمة ، الى آخرالآية\_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ الله تعالی نے پھراس عهد میثاق کا ذکر فرمایا جواہل کتاب اوران کے انبیائے کرام علیہم الصلو ۃ والسلام سے لیا گیا تھا کہ جب نبی آخرالز ماں حضوراحمر عجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوں اور وہ ان کے زمانہ میں موجود ہوں توسب ان کی نبوت ورسالت کی تصدیق کریں اور اقر ارکریں ،لہذاللہ تعالیٰ کا على اليقين ص١٥ فرمان مقدس ہے و اذ احذ الآیة ١٢م

﴿ ۵﴾ امام حمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں بلکہ امام زرکشی وحافظ عماد بن کثیر وامام الحفاظ وعلامہ ابن حجرعسقلانی نے اسے سیجے بخاري كى طرف نسبت كيا، والله تعالى اعلم

اس عہدر بانی کے مطابق ہمیشہ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والثناءنشر مناقب و ذکر مناصب حضور سيد المرسلين صلوة الله دسلامه عليه وليهم الجمعين سے رطب اللسان رہنے ،اورا بني یاک مبارک مجالس ومحافل ملائک منزل کوحضور کی یاد و مدح سے زینت دیتے ،اوراپنی امتوں سے حضور برنور برایمان لانے اور مدد کرنے کا عہد لیتے ، یہاں تک کہوہ پچھلام و دہ رسال كنوارى بتول كاستقرا بييامسي كلمة الله عليه صلوت الله "مبشرا برسول ياتى من بعدى

27/2

اسمه احمد" كهتا تشريف لايا، اور جب سبستار يروش مه يار عمكن غيب ميل كئ آ فتاب عالم تاب متميت نے با ہزاراں ہزار جاہ وجلال طلوع اجلال فرمایا:صلی اللہ تعالیٰ علیہ عجل اليقين ص١٦ وعليهم اجمعين وبارك وسلم دهرالداهرين \_

## (۸)حضورافضل خلق ہیں

· ٢٨٣٠ عن عبد الله بن عباس رضي الله تعاليٰ عنهما قال : ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا اكرم عليه من محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ، ما سمعت الله اقسم بحياة احد غيره ، قال الله تعالىٰ ذكره " لعمر ك انهم لفي سكرتهم يعمهون" حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ الله تعالیٰ نے ایسا کوئی نه بنایا، نه پیدا کیا، نه آفرینش فرمایا جواسے محمصلی الله تعالی علیه وسلم سے زیادہ عزیز ہو، نہ بھی ان 

#### (٩) حضور كوجنت مين مقام وسيله عطاموگا

٢٨٣١ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اذا صليتم فاسئلوا الله لي الوسيلة، قيل :يا رسول الله! ما الوسيلة؟ قال: اعلى درجة في الجنة ، لا ينالها الا رجل واحد ، ارجو أن اكون أنا هو\_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جبتم مجھ پر درودیاک پڑھوتو میرے لئے وسیلہ کی دعابھی کروےوض کیا گیا: یا رسول الله! وسیله کیاہے؟ فرمایا: بلندترین درجات جنت ہے جسے نہ یائے گا مگرا یک مرد، امید کرتا ہول کہ وہ مردمیں ہوں۔

٢٨٣٢ عن ابي سعيد الخدري رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة فسلوا الله ان

۲۸۳۰ التفسير لابن جرير،

22/12 07./7

٢٨٣١ المسند لاحمد بن حنبل،

0.7/7

٢٨٣٢ المسند لاحمد بن حنبل،

جامع الاحاديث

يوتيني الوسيلة \_

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: وسیلہ ایک درجہ ہے الله تعالی کے پاس جس سے اونچا کوئی درجہ نہیں ، تو الله تعالی سے مانگو کہ مجھے وسیلہ عطا فر مائے۔

﴿٢﴾ امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

علماء فرماتے ہیں: خدا ورسول جس بات کوبکلمہ امید ور جی بیان فرمائیں وہ یقین الوقوع ہے بلکہ بعض علماء نے فرمایا: کلام اولیاء میں بھی رجاء تحقیق ہی کے لئے۔ ذکر الزرقانی عن صاحب النور عن بعض شیو خه فی اقسام الشفاعة ۔ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم وعلی صاحبها۔

7A٣٣ عنهما قال: قال رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اذ اسمعتهم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ،ثم صلوا على ،فانه من صلى على صلوة صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بها عشرا ،ثم سلوا الله لى الوسيلة فانها منزلة فى الجنة ، لا تنبغى الا لعبد من عباد الله ، و ارجو ان اكون انا هو فمن سأل لى الوسيلة حلت عليها الشفاعة \_

حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جبتم مؤذن سے اذان سنونواس کا جواب دو پھر مجھ پر درود پاک پڑھو کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا الله تعالی اس پر دس رحتیں نازل فرما تا ہے، پھر میرے لئے وسیلہ مانگو کہ جنت میں بیرایک درجہ ہے فقط ایک بندے کو ملے گا اور مجھے کا مل امید ہے کہ وہ میں ہول تو جو میرے لئے وسیلہ مانگے اس پر میری شفاعت اترے گی۔

٢٨٣٤ عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان الله رفعني يوم القيامة في اعلى غرفة من جنات النعيم

۱۹۹۱ الصحيح لمسلم، باب استحباب القول مثل قول المؤذن، ۱۹۷۱ السنن لابى داؤد، صلوة ۲۲، باب ما يقول اذا سمع المؤذن، ۷۷/۱ الجامع للترمذي، مناقب، كتاب المناقب،

الجامع للترمذي، مناقب، كتاب المناقب، الجامع للترمذي، مناقب، كتاب المناقب، الجامع الصغير للسيوطي، ٢٠١/٢

٢٨٣٤ كتاب الزرد على الجهيمة للدارمي،

جامع الاحاديث

ليس فوقه الاحملة العرش\_



## ۲ مجزات (۱)انگشتان مبارک سے چشمہ جاری ہوا۔

٣٨٦٠ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وحانت صلوة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فاتى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فى ذلك الاناء يده ، فامر الناس ان يتوضؤا منه ، فرأيت الماء ينبع من تحت بين اصابعه فتوضأ الناس حتى توضؤا من عند آخرهم \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ نماز عصر کا وقت ہوگیا تھا اور لوگ وضو کے لئے پانی کی تلاش میں تھے لیکن پانی نہیں مل سکا، حضور عنار کا کنات صلی الله تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تھوڑا پانی ایک برتن میں لایا گیا، حضور نے اس برتن میں اپنا دست اقدس رکھا، پھر لوگوں کو حکم دیا کہ وضو کریں، میں نے دیکھا کہ آپ کی انگشتان مبارک سے پانی اہل رہا تھا یہاں کہ تمام صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین نے وضوکیا ۱۲م

٢٨٣٦ عن حابر بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهما قال: عطش الناس يوم الحديبية و النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضا فجهش الناس نحوه قال: ما لكم ؟ قالو ا: ليس عند نا ماء نتوضاً و لا نشرب الا ما بين يديك، فوضع يده فى الركوة فجعل الماء يثوربين اصابعه كامثال العيون، فشربنا و توضأنا قلت: كم كنتم قال: لو كنا مأة الف لكفانا، انا كنا حمس عشرة مأة \_

حضرت جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ حدیبہ کے روز لوگ پیاس کی شدت میں مبتلا ہوئے ۔حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک چھاگل رکھی ہوئی تھی جس سے آپ نے وضوفر مایا پھرلوگ آپ کے گرد آکر جمع ہوگئے ،حضور نے یہ دیکھ

٢٨٣٥ ـ الجامع الصحيح للبخارى، باب علامات النبوة في الاسلام،

الجامع للترمذي، باب ما جاء في آيات النبوة ، ٢٠٤/٢

٢٨٣٦ الجامع الصحيح للبخاري، باب علامات النبوة في الاسلام، ١٥٠١

کرفر مایا: کس کئے تم لوگ یہاں جمع ہوئے ہو؟ ہم نے عرض کی: ہمارے پاس وضو کے لئے پانی نہیں ، اور نہ پینے کے لئے ، بس یہ ہی تھوڑ اسا پانی ہے جو حضور کے پاس رکھا ہے ، یہ ن کرآپ نے اپنا دست مبارک چھاگل میں ڈالاتو پانی آپ کی انگشتان مبارک سے ایسا ابل پڑا جیسے چشمے سے پانی ، تو ہم سب نے پیا اور وضو کیا ، راوی کہتے ہیں: میں نے حضرت جابر سے پوچھا کہ آپ کتنے حضرات تھے؟ فر مایا اگر ایک لاکھ ہوتے جب بھی کافی ہوجا تا لیکن ہم پندرہ سو تھے۔ ۱۲م

۲۸۳۷ عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال: كنا نعد الآيات بركة و انتم تعدونها تخويفا ، كنا مع رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فى سفر فقل الماء ، فقال: اطلبوا فضلة من ماء فجاء وا باناء فيه ما ء قليل، فادخل يده فى الاناء ثم قال: حى على الطهور المبارك و البركة من الله ، فلقد رأيت الماء ينبع من بين اصابع رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و لقد كنا نسمع تسبيح الطعام و هو يؤكل \_

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فر مایا: ہم رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برکت والے مجزات شار کرتے تھے جبکہ تم خوف دلانے والی آیات کی شار میں گے رہتے ہو، سنو! ہم ایک سفر میں رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ پانی کی قلت ہوگئ، آپ نے فر مایا: پھے بچا ہوا پانی ہو تو لے آؤ، ایک برتن آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا جس میں تھوڑ اپانی تھا، آپ نے برتن میں اپنا دست اقدس ڈالا اور فر مایا: پاک پانی کی طرف آؤ جو اللہ تعالی کی طرف سے مبارک اور برکت والا ہے میں نے دیکھا کہ پانی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک انگیوں سے ابل رہا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے بار ہا یہ مجزہ بھی دیکھا کہ ہم خود آپ کے کھانے سے تنہج ابل رہا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے بار ہا یہ مجزہ بھی دیکھا کہ ہم خود آپ کے کھانے سے تنہج

#### (۲) درخت اورابر کاسابه کرنا

٢٨٣٨ عن ابي موسى الاشعرى رضى الله تعالىٰ عنه قال : خر ج ابو طالب

٢٨٣٧\_ الجامع الصحيح للبخارى،

باب علامات النبوة في الاسلام ، ١/٥٠٥

باب ما جاء في ابد ۽ النبوة ، ٢٠٢/٢

۲۸۳۸\_ الجامع للترمذي،

الى الشام و خرج معه النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في اشياخ من قريش ، فلما اشرفوا على الراهب هبط فخلوا رحالهم ، فخرج اليهم الراهب ، و كانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج اليهم و لا يلتفت قال : فهم يخلون رحالهم فجعل يخللهم الراهب حتى جاء فاخذ بيد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال: هذا سيد العالمين ، هذا رسول الله رب العالمين ، يبعثه الله رحمة للعالمين ، فقال له اشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال: انكم حين اشرفتم من العقبة لم يبق حجر و لا شجر الا خر ساجدا، و لا يسجدان الا لنبي ، و اني اعرفه بخاتم النبوة اسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة ، ثم رجع فصنع لهم طعاما ، فلما اتاهم به فكان هو في رعية الابل فقال : ارسلوا اليه فاقبل و عليه غمامة تظله، فلمادنا من القوم و جدهم قد سبقوه الى فئ الشجرة ، فلما جلس مال فئ الشجرة عليه فقال : انظروا الى فئ الشجرة مال عليه ، قال : فبينما هو قائم عليهم و هو ينا شدهم ان لا يذهبوا به الى الروم ، فان الروم ان روعرفوا بالصفة فيقتلونه ، فالتفت فاذا بسبعة قد اقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال : ما جاء بكم ؟ قالوا : جئنا ان هذا النبي خارج في هذا الشهر ، فلم يبق طريق الا بعث اليه با أنا س و انا قد احبرنا حبره بعثنا الى طريقك هذا، فقال : هل خلفكم احد هو خير منكم قالوا: انما احبرنا خبره بطريقك هذا ، قال: افرأيتم امرا ا راد الله ان يقضيه ، هل يستطيع احد من الناس رده ؟ قالوا: لا، قال: فبايعوه و اقاموا معه قال: انشد كم بالله! ايكم وليه ؟ قالوا: ابو طالب، فلم يزل يناشده حتى رده ابو طالب\_

حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله تعالی علیہ وسلم نے ابوطالب اور رؤسائے قریش کے ہمراہ شام کی طرف سفر فرمایا ، جب بصریٰ میں بحیرہ دا ہہب کے پاس پہو نچے تو ابوطالب نے وہاں پہو نچے کر قیام کا ارادہ کیا اوراس ارادہ سے بحیرہ دا ہے کہاوے کھول دئے ان لوگوں کود کھے کررا ہب ان کے پاس آیا حالانکہ ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی یہاں قیام کیا تھالیکن بھی اس نے ملاقات نہیں کی ، اور نہ ہی ان کی طرف کوئی النفات کیا تھا، حضرت ابوموی اشعری فرماتے ہیں: کہ بدلوگ ابھی اپنے کجاوے کھول ہی کوئی النفات کیا تھا، حضرت ابوموی اشعری فرماتے ہیں: کہ بدلوگ ابھی اپنے کجاوے کھول ہی رہے تھے کہ وہ ان کے درمیان چلنے لگا یہاں تک کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب پہو نچا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا: بیتمام جہاں کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں، قریب پہو نچا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا: بیتمام جہاں کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں،

الله تعالیٰ نے ان کوتمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجاہے، اکابر قریش نے کہا: تمہیں کس نے بتایا،اس نے کہا: جبتم لوگ مکہ سے چلے تو کوئی پھراور درخت ایسانہیں تھا جس نے ان کو سجدہ نہ کیا ہو،اور بیسب صرف نبی ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ نیز میں ان کومہر نبوت سے بھی پیچا نتا ہوں جوان کے کاندھے کی ہڑی کے نیچےسیب کے مثل ہے۔ پھروہ واپس چلا گیا اوراس نے ان تمام لوگوں کے لئے کھانا تیار کیا، جب وہ کھانالیکر آیا تو آپ اونٹوں کو چرارہے تھے، راہب نے کہا:ان کو بلاؤ،آپ تشریف لائے تو آپ کے سرانور پر بادل سایفکن تھا، قوم کے یاس پہو نیج تو دیکھا کہ تمام لوگ درخت کے سایہ میں پہو پچے چکے ہیں ۔لیکن جب آپ تشریف فرما ہوئے تو سابیآپ کی طرف جھک گیا، راہب نے کہا: درخت کے سابیکود کیھوکہ آپ کی طرف جھک گیا۔راوی فرماتے ہیں:راہبان کے پاس کھڑ انہیں قسمیں دےرہاتھا کہ انہیں روم کی طرف نہ لے جاؤ کیونکہ رومیوں نے انہیں دیکھ لیا توان کی صفات کے ساتھ پیچان کیں گےاور قل کردیں گے،اجا نک اس نے م<sup>و</sup> کردیکھا توسات آ دمی روم کی طرف سے آرہے تھے۔راہب نے ان کا استقبال کیا اور پوچھا کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا: ہمیں معلوم ہواہے کہ یہ نبی اس مہینے گھرسے باہر نکلنے والے ہیں ،اس لئے ہر راستہ پر پچھاوگ بٹھائے گئے ہیں اور ہمیں ان کی خرملی ہے لہذا ہم اس راستہ کی طرف آئے ہیں ،راہب نے یوچھا ، کیا تہارے پیچےتم سے کوئی بہتر آ دمی بھی ہے؟ بولے: ہمیں آپ کے اس راستہ کی خبر دی گئی ہے اس نے کہا: بتاؤ توسہی کما گراللہ تعالی کسی کام کاارادہ فرمائے تواسے کوئی روک سکتا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں ، راوی فرماتے ہیں: کہان سب نے حضور کے یارا ہب کے ہاتھ برعہد کرلیا (کہ ا بنی حرکت سے بازر ہیں گے ) اور وہیں اقامت اختیار کرلی کہ واپس ہی نہ گئے ۔ پھر راہب نے ان قافلہ والوں سے کہا: میں تمیں قتم دیکر یو چھتا ہوں کہان کا سرپرست کون ہے؟ انہوں نے کہا: ابوطالب، چنانچہوہ ابوطالب کوسلسل قتمیں دیتار ہایہاں تک کہ ابوطالب نے آپ کو واپس کردیا۔

٢٨٣٩ عن عمران بن حصين رضى الله تعالىٰ عنه قال : كنا في سفر مع النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و انا اسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة و لا

> باب الصعيد الطيب في وضوء المسلم، ٢٨٣٩\_ الجامع الصحيح للبخارى،

وقعة احلى عند المسافر منها ، فما ايقظنا الاحر الشمس فكان اول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم ابو رجاء فنسى ثم عمر بن الخطاب الرابع و، وكان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذا نام لم بوقظه حتى يكون هو يستيقظ ، لا نا لا ندري ما يحدث له في نومه ، فلما استيقظ عمر و رأى ما اصاب الناس و كان رجلا جلیدا ، فکبر و رفع صوته بالتکبیر فما زال یکبر و یرفع صوته بالتکبیرحتی استيقظ لصوته النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ، فلما استيقظ شكوا اليه الذي اصابهم فقال : لا ضير اولا يضير ، ارتحلوا فارتحل فسارغير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ و نو دي بالصلواة فصلى بالناس، فلما انفتل من صلوته اذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم قال: ما منعك يا فلان ان تصلى مع القوم ؟ قال: اصابتني جنابة و لا ماء ، قال عليك بالصعيد ، فانه يكفيك ثم سار النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فاشتكى اليه الناس من العطش فنزل فدعا فلانا كان يسميه ابورجاء نسيه عوف، و دعا عليا فقال : اذهبا فابتغيا الماء ، فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين او سطيحتين من ماء على بعير لها ، فقالا لها : اين الماء ؟ قالت :عهدى بالماء امس هذه الساعة و نفرنا خلوفا ، قالالها : انطلقي اذاً قالت : الى اين؟ قالا: الى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ، قالت الذي يقال له الصابي قالا : هو الذي تعنين فانطلقي فجاءا بها الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وحدثاه الحديث ، قال : فاستنز لوها عن بعيرها و دعا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بانآء ففرغ فيه من افواه المزادتين او السطيحتين واوكأ افواههما واطلق العزالي و نودی فی الناس ، اسقوا واستقوا فسقی من سقی و استقی من شاء و کان آخر ذلك ان اعطى الذي اصابته الجنابة انآء من ماء، قال: اذهب فافرغه عليك و هي قائمة تنظر الى ما يفعل بمائها وايم الله: لقد اقلع عنها وانه ليخيل الينا انها اشد ملئة منها حين ابتدأ فيها ، فقال النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : اجمعوا لها ، فجمعولها من بين عجوة و دقيقة و سويقة حتى جمعوالها طعاما فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها فقال لها: تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا ، ولكن الله هو الذي اسقانا فاتت اهلها و قد احتبست عنهم قالوا: ما حبسك يا فلانة ؟ قالت: العجب ،لقيني رجلان فذهبا بي الي هذا الرجل الذي يقال له الصابي ففعل كذا وكذا، فو الله انه لا سحر الناس من بين هذه و هذه و قالت اصبعيها الوسطى و السبابة فرفعتهما الى السماء تعنى السماء و الارض او

انه لرسول الله حقا ، فكان المسلمون بعد يغيرون على من حولها من المشركين و لا يصيبون الصرم الذي هي منه ، فقالت يوما لقومها : ما ارى ان هولاء القوم قد يدعونكم عمدا ، فهل لكم في الاسلام فاطاعوها فدخلوا في الاسلام\_

حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللّه صلّی اللّه تعالیٰ علیه وسلم کے ساتھ تھے۔ رات بھر چلتے رہے اور رات کے آخری حصہ میں ہم نے پڑاؤ کیا،مسافر کے لئے چونکہ رات کے آخری حصہ میں نیندسے زیادہ اور کوئی میٹھی چیز نہیں ہوتی لہذا سب سو گئے اور آنکھاس وقت کھلی جب سورج کی گرمی پہونچی ۔سب سے یملے فلاں پھر فلاں اور پھر فلاں بیدار ہوئے ( راوی حدیث حضرت ابور جاء نے ان سب کے نام بتائے تھے کیکن ان سے روایت کرنے والے حضرت عوف بھول گئے اس لئے ابور جاء کے بعد کے رواۃ فلاں پھرفلاں ہی ہے تعبیر کرتے آئے ) پھر چو تھے نمبریر جاگنے والے حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه تنظے \_راوى كہتے ہيں: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جب آرا م فرما ہوتے تو ہم آپ کو بیدار نہ کرتے جب تک آپ خود نہ جا گتے ، کیونکہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ آپ کوخواب میں کیاامور پیش آنے والے ہیں ۔لیکن حضرت عمر جب جاگے تو لوگوں کی پیہ حالت دیکھ کرر ہانہ گیا، چونکہ آپ باہمت مخص تھاس لئے آپ نے جراُت کر کے تکبیر کہی اور بلندآ واز ہے سلسل کہتے رہے یہاں تک کہ حضوراقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی آوازس كرجاگے، كوگوں نے فوراً حضور كى خدمت ميں پريشانی عرض كى: فرمايا: كوئى فكر كى بات نہيں ، يا فرمایا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ چلو بھوڑی دیر چلنے کے بعد اتر بے وضوکا یانی طلب کیا، وضوفر مایا پھرنماز کے لئے اذان کہی گئی اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی ، جب نماز سے فارغ ہوئے توایک شخص کودیکھا کہ وہ ایک طرف بیٹھے ہیں،انہوں نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی ، فرمایا: اے فلاں! تجھے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روک دیا ،عرض کی: مجھے خسل کی ضرورت تھی اور یانی نہیں ہے، آپ نے فرمایا جمعی سے تیم کر لیتے یہ تیرے لئے کافی ہے، پھررسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم روانه ہوئے لوگوں نے حضور سے بیاس کا شکوہ كيا-آپ اتر اورفلال مخص كوبلايا (بهال بهى حضرت ابورجاء نے ان مخص كانام ليا تھاليكن عوف بھول گئے )اورحضرت علی کو بلایا ،ان دونوںحضرات سے فر مایا: ددنوں جاؤاوریانی دھونڈ

کرلاؤید دونوں چل دیئے ، راستہ میں ایک عورت ملی جس نے پانی کے دومشکنرے یا تھلے لٹکار کھے تھے اور درمیان میں بیٹھی ہوئی جارہی تھی ،اس سے پوچھا کہ پانی کہاں ہے؟ بولی مجھے یانی کل اسی وقت ملاتھااور ہمارے مرد پیچھےرہ گئے،ان دونوں حضرات نے فرمایا: تب توتم ہمارے ساتھ چلو، بولی کہاں؟ فرمایار سول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے پاس چلو، اس نے کہا: وہی جو نے دین کا بانی صابی کہلاتا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں وہی جن کوتم یہ جھتی ہو، دونوں حضرات اس کورسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں لے آئے، سارا ماجرا کہہ سنایا، حضرت عمران بیان کرتے ہیں، لوگوں نے اسے اونٹ سے اتار ااور رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا، دونوں تھیلوں یامشکیزوں کا منہ کھول کراس سے یانی ڈالنا شروع کر دیا اور پھراویر کا منہ بند کر کے بنچے کا منہ کھول دیا ، پھرلوگوں میں اعلان کر دیا گیا کہ یانی پیو اور جانوروں کو بلاؤ، لہذا جس نے جاہا پیااورجس نے جابلایا، آخر میں آپ نے فرمایا: جسے نہانے دھونے کی ضرورت تھی اسے بھی ایک برتن بھر کے دو کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرے۔وہ عورت جیران کھری میہ ماجرا دیکھ رہی تھی کہاس کے پانی کے ساتھ کیا ہور ہاہے۔خدا کی قتم! جب پانی لینا بند کر دیا گیا تو ہمیں ایسا دکھائی دیتا تھا کہ اب وہ مشکیزے پہلے سے بھی زیادہ بھرے ہوئے ہیں۔ پھررسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کچھاس کے لئے جمع کرو ،لوگوں نے آٹا، تھجور اور ستو وغیرہ اکٹھے کرنا شروع کئے پہاں تک کہ کافی مقدار میں کھانا اکٹھا ہوگیا اور کھانا ایک کپڑے میں باندھ کراسے اونٹ پر سوار کر دیا گیا، آپ نے اس سے فرمایا: جاؤ ہم نے تہارے یانی سے کچھ بھی کم نہ کیا ،اللہ ہی نے ہمیں بلایا ہے پھروہ عورت اپنے گھروالوں میں پہونجی۔چونکہ اس کی واپسی میں تاخیر ہوگئ تھی اس لئے یو چھا تھے کس نے روک لیا تھا؟ وہ بولی: ایک تعجب خیز واقعہ پیش آیا، مجھے دوآ دمی طے اور اس مخص کے پاس لے گئے جسے صابی کہاجاتا ہے،اس نے اس طرح کیا،خداکی شم! جتنے لوگ اِس کے اور اُس کے درمیان ہیں اس نے اپنی بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی سے آسان وزمین کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ان سب میں بڑا جادوگر ہے، یا واقعی وہ اللہ کا رسول ہے۔ پھرمسلمان اس کے اردگر دمشرکوں کو آل کرتے مگر جس بستی میں وہ عورت رہتی تھی اسے ہاتھ بھی نہ لگاتے ، ایک دن اس عورت نے اپنی قوم سے کہا : میں بجھتی ہوں کہ بیلوگ عمراً تمہیں جھوڑ دیتے ہیں ۔تو کیا اب بھی تمہیں اسلام قبول کرنے

## کتاب المناقب مجزات جامع الاحادیث کتاب المناقب مجزات کی بات مانی اور سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ ۱۲م (۴) جا ند کاشق ہونا

٠ ٢٨٤ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه انه حدثهم ان اهل مكة سألوا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان يريهم آية فاراهم انشقاق القمر

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ آپ نے بیان فرمایا: کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معجز ہ طلب کیا تو آپ نے جاند کو دو ککڑے کر رسائل نوراورسابیه ۹۵ کے دکھایا۔۱۲م

#### (۵)ساية حضورتہيں تفا

٢٨٤١ عن ذكوان رضى الله تعالىٰ عنه قال : ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لم يكن يري له ظل في شمس ولا في قمر ـ

حضرت ذکوان رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کا سابینه سورج کی دهوپ میں دیکھا گیااور نہ چاندکی چاندنی میں ۱۲ م ﴿ ﴾ امام احمد رضامحدث بريلوي قدس سره فرماتے ہيں

بیتک اس مہرسہ پہراصطفاء، ماہ منیراجتباء سلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے لئے سابیہ نہ تھا، اور بيامراحاديث واقوال علائے كرام سے ثابت اورا كابرائمه وجہابذ فضلاء مثل حافظ رزين محدث وعلامهابن سبع صاحب شفاءالصدور وامام علامه قاضى عياض صاحب كتاب الشفاء في تعريف حقوق المصطفى وامام عارف بالله سيد جلال الملة والدين محر بلخي رومي قدس سره وعلامه حسين بن محمد باربكري واصحاب سيرت شامي وسيرت حلبي وامام علامه جلال الملية والدين سيوطي وامامتمس الدين ابوالفرج ابن جوزي محدث صاحب كتاب الوفاء وعلامه شهاب الحق والدين خفاجي صاحب نسيم الرياض وامام احمد بن محمر خطيب قسطلاني صاحب مواهب لدنيه ومنح محمريه وفاضل اجل محمد زرقانی ماکلی شارح مواہب وشیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی ومولانا شاہ عبد

باب سوال المشركين ان يريهم آية ، ٢٨٤٠ الجامع الصحيح للبخارى،

العزیز صاحب دہلوی وغیرہم اجلہ فاصلین ومقتدیان کہ آج کل کے مدعیان خام کا رکوان کی شاگر دی بلکہ کلام سمجھنے کی بھی لیافت نہیں ، خلفاعن سلف ائکہ اپنی تصانیف میں اس کی تصریح کرتے آئے اور مفتی عقل و قاضی نقل نے باہم انفاق کر کے اس کی تاسیس و تشیید کی ۔ امام علام حافظ جلال الملة والدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب خصائص کبری میں اس معنی کے لئے ایک باب وضع فر مایا اور اس میں حدیث ذکوان ذکر کرکے نقل کیا:

قال ابن سبع من خصائصه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان ظله كان لا يقع على الارض و انه كان نورا فكان اذا مشى فى الشمس و القمر لا ينظر له ظل قال بعضهم و يشهد له حديث قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فى دعائه و اجعلنى نورا\_

لینی ابن سبع نے کہا حضور کے خصائص کریمہ سے ہے کہ آپ کا سابیز مین پر نہ پڑتا اور آپ نور محض تصفق جب دھوپ یا جاندنی میں چلتے آپ کا سابی نظر نہ آتا ، بعض علماء نے فر مایا: اوراس کی شاہد ہے وہ حدیث کہ حضور نے اپنی دعامیں عرض کیا کہ مجھے نور کر دے۔

نيزانموذج اللبيب في خصائص الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم باب ثاني فصل رابع ميس

نرماتے ہیں۔ نرماتے ہیں۔

لم يقع ظله على الارض و لا رئى له ظل فى شمس و لا قمرفقال ابن سبع لانه كان نورا قال رزين لغلبة انواره \_

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سامیز مین پرنہ پڑا، حضور کا سامی نظرنہ آیا نہ دھوپ میں نہ چاندنی میں، ابن سبع نے فر مایا: اس لئے کہ حضور نور ہیں، امام رزین نے فر مایا: اس لئے کہ حضور کے انورسب پرغالب ہیں۔

امام علامة قاضى عياض رحمة الله تعالى عليه شفاء ميس فرماتے بين:

و ما ذکرمن انه لا ظل لشخصه فی شمس و لا قمر لانه کان نورا۔ لینی حضور کے دلائل نبوت وآیات رسالت سے ہے وہ بات جو مذکور ہوئی کہآپ کے جسم انور کا سابی نہ دھوپ میں ہوتا نہ چاندنی میں اس لئے کہ حضور نور ہیں۔انتی''

علامہ شہاب الدین خفاجی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی شرح نسیم الریاض میں فرماتے ہیں: دھوپ اور جاندنی اور جوروشنیاں کہ ان میں بسبب اس کے کہ اجسام انوار کے حاجب ہوتے ہیں لہذاان کا سامینہیں پڑتا جیسا کہ انوار حقیقت میں مشاہدہ کیا جاتا ہے، پھر حدیث کتاب الوفاء ذکر کر کے اپنی ایک ربائی انشاد کی جس کا خلاصہ یہ ہے، کہ سابیا حمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن بسبب حضور کی کرامت وفضیلت کے زمین پرنہ کھینچا گیا اور تعجب ہے کہ باوجود اس کے تمام آدمی آپ کے سابیہ میں آرام کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں: بہتھیں قرآن عظیم ناطق ہے کہ آپ نور روشن ہیں اور آپ کا بشر ہونا اس کے منافی نہیں جیسا کہ وہم کیا گیا، اگر تو سمجھے تو ہونور علی نور ہیں و ھذا نصہ الحفاجی ۔

(و) و من دلائل نبوته صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ما ذكر بالبناء للمجهول و الذى ذكره ابن سبع ( من انه ) بيان ما الموصولة لا ظل تشخصه ) اى جسده الشريف اللطيف اذا كان فى شمس و لا قمر ) مما ترى فيه الظلال لحجب الاجسام ضوء النيرين و نحوهما وعلل ذلك ابن سبع بقوله ( لانه )( صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان نورا و الانوار شفافة لطيفة لا تحجب غيرها و الانوار لا ظل لها كما تشاهد فى انوار الحقيقة و هذا اورد صاحب الوفاء عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: لم يكن لرسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ظل و لم يقم مع شمس الا غلب ضوءه ضوئها و لا مع السراج الا غلب ضؤه ضؤه و قد تقدم هذا والكلام عليه ورباعيتها فيه و هى \_

ماجر لظل احمد اذيال في الارض كرامة كما قد قالوا هذا عجب و كم به من عجب و الناس بظله جميعا قالوا و قالوا هذا من القيلولة و قد نطق القرآن بانه االنور المبين وكونه بشرا لا ينافيه كما توهم فان فهمت فهو نور على نور فان النورهم الظاهر بنفسه المظهر لغيره و تفصيله في مشكواة الانوار \_

حضرت مولوی معنوی قدس سره القوی دفتر پنجم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں۔ چوں فٹاش از فقیر پیرا بیشود اومحدوار بے سابیشود (صلی الله تعالیٰ علیه وسلم) مولانا بحرالعلوم نے شرح میں فرمایا:

درمصرع تنانی الله الله تعالی علیه و آن سرور صلی الله تعالی علیه و سلم که آن سرور صلی الله تعالی علیه و سلم راساینی افتاد

امام علامه احمد بن محمد خطيب قسطلاني رحمة الله تعالى عليه موابب لدينه ومنج محمديه ميس

فرماتے ہیں: رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے لئے سابیہ نہ تھا دھوپ نہ چاندنی میں ،اسے حکیم ترفدی نے وان سے پھر ابن سبع کا حضور کے نور سے استدلال اور حدیث 'اجعلنی نورا"سے استشہاد ذکر کیا حیث قال:۔

لم يكن له صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ظل فى شمس و لا قمر رواه الترمذى عن ذكوان و قال ابن سبع كان صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نورا فكان اذا مشى فى الشمس او القمر لا يظهر له ظل قال غيره و يشهد له قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فى دعائه و اجعلنى نورا\_

#### اسی طرح سیرت شامی میں ہے

و زاد عن الامام الحكيم قال معناه لئلا يطأ عليه كافر فيكون مذلة لهامام ترفدى في فرمايا اس مين حكمت يقى كه كوئى سابيا قدس پر پاؤس ندر كھے۔
افول: سيدنا عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما تشريف لئے جاتے ہے، ايك يهودى حضرت كے كردعجب حركات اپنے پاؤل سے كرتا جاتا، اس سے دريافت فرمايا: بولا بات بيہ كهاور تو كچھ قابو مم تر نہيں پاتے ، جہال جہال تمهارا سابي پر تا ہے اسے اپنے پاؤل سے روندتا چاتا ہول، ايسے خبيثول كى شرار تول سے حضرت حق عز جلاله في اپنے حبيب اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كو محفوظ فرمايا: نيز اسى طرح سيرت حليه ميں ہے۔ قدر ما في شفاء الصده ، ۔

#### محدرز قانی رحمة الله تعالی علیه شرح میں فرماتے ہیں

حضور کے لئے سامیہ نہ تھا اور وجہ اس کی میہ ہے کہ حضور نور ہیں جیسا کہ ابن سبع نے کہا، اور حافظ رزین محدث فرماتے ہیں، سبب اس کا میتھا کہ حضور کا نور ساطع تمام انوار عالم پرغالب تھا اور بعض علاء نے کہا کہ حکمت اس کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بچانا ہے اس سے کہ کسی کا فرکا پاؤں ان کے سامیہ پر پڑے۔ ہذا کلامہ

#### (زرقانی کی اصل عبارت)

و لم يكن له صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ظل فى شمس و لا قمر لا نه كان نورا كما قال ابن سبع و قال رزين بغلبة انواره قيل حكمة ذلك صيانته عن ان يطا كافر على ظله رواه الترمذي الحكيم عن ذكوان ابى السمتان الزيات المدنى واو

ابى عمر و المدنى مولى عائشة الصديقة رضى الله تعالىٰ عنها و كل منهما ثقة من التابعين فهو مرسل لكن روى ابن المبارك و ابن الجوزى عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهماو لم يكن للنبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ظل و لم يقم مع الشمس قط الاغلب ضوؤه ضوء الشمس و لم يقم مع سراج قط الاغلب ضوئه ضو السراج و قال ابن سبع كان صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نورا فكان اذا مشى فى الشمس او القمر لا يظهر له ظل لان النور لا ظل له (و قال غيره و يشهد له قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فى جميع اعضائه و جهاته نورا ختم بقوله (واجعلنى نورا) و النور لا ظل له و به يتم الاستشها د-

علامه حسین بن محد دیار بکری کتاب کتاب الخمیس فی احوال انفس نفیس صلی الله تعالی علیه وسلم االنوع الرابع ما اختص صلی الله تعالی علیه به من الکرامات میں فرماتے ہیں

لم يقع ظله على الارض و لا رى له ظل فى شمس و لا قمر حضور كاسابيز مين پرنه پڙتانه دهوپ مين نه جاندنى مين نظر آتا اسى طرح كتاب نور الابصار فى مناقب آل بيت النبى الاطهار ميں ہے۔

قال عثمن رضى الله تعالىٰ عنه ان الله ما اوق ظلك على الارض لئلا يضع انسان قدمه على ذلك الظل

امیرالمؤمنین عثان غنی رضی الله تعالی عنه نے حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم سے عرض کی: بے شک الله تعالی نے حضور کا سابی زمین پر نه ڈالا کہ کوئی شخص اس پر پاؤں نه رکھ دے۔

امام ابن حجر می افضل القری میں زیر قول ماتن قدس سرہ لم یساوو ك فى علاك و قد حال سنامنك و و نهم و سناء انبیاء علیهم الصلوة والسلام فضائل میں حضور كے برابر نه ہوئے حضور كى جك اور رفعت حضور تك ان كے پہنچنے سے مانع ہوئى۔

فرماتے ہیں:۔

هو مقتبس من تسميته تعالى لنبيه نورا في نحو "قد جاء كم من الله نورو كتاب مبين" وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يكثر الدعا بان الله يجعل كلا من حواسه و اعضائه و بدنه نورا اظهار الوقوع ذلك و تفضل الله تعالى عليه به ليزداد شكره و شكرامته على ذلك كما امرنا بالدعاء الذى في احر البقرة مع وقوعه و تفضل الله تعالى به لذلك و مما يؤيد انه صلى الله تعالى عليه وسلم صارنورا و انه كان اذا مشى في الشمس و القمر لا يظهر له ظل لانه لا يظهر الا للكثيف و هو صلى الله تعالى عليه وسلم قد خلصه الله من سائر الكثافات الحسمانيه و صيره نورا صرفا لا يظهر له ظل اصلا \_

لینی بیم عنی اس سے لئے گئے ہیں کہ اللہ عزوجل نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانام نور رکھا، مثلا اس آیت میں کہ 'بیٹک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور تشریف لائے اور روشن کتاب' اور حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکٹر ت بید عا فرماتے کہ الی ! میرے تمام حواس واعضاء اور سارے بدن کو نور کر دے اور اس دعاسے یہ مصور نہ تھا کہ نور ہونا ابھی حاصل نہ تھا اس کا حصول ما نگتے ہے بلکہ بید عا اس امرے ظاہر فرمانے کی لئے تھی کہ واقع میں حضور کا مرفع ساس کا حصول ما نگتے ہے بلکہ بید عا اس امرے ظاہر فرمانے کی لئے تھی ہوا کہ سورہ بقرہ تمام جسم پاک نور ہے اور بی فضل اللہ عزوج لیے حضور پر کر دیا جسے ہمیں تھم ہوا کہ سورہ بقرہ شریف کے آخر کی دعا عرض کریں وہ بھی اسی اظہار وقوع وحصول فضل الی کے لئے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور محض ہوجانے کی تائید اس سے ہے کہ دھوپ یا چاندنی میں حضور کا سابیہ نہیدا ہوتا ، اس لے کہ سابیہ وجانے کی تائید اس سے ہے کہ دھوپ یا چاندنی میں حضور کا سابیہ نہیدا ہوتا ، اس لے کہ سابیہ وحضور کے لئے سابیہ اصلانہ تھا۔

علامهلیمان جمل فتوحات احدیہ شرح ہمزید میں فرماتے ہیں:

لم يكن له صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ظل يظهر في شمس و لا قمر \_ ني سلى الله تعالى عليه و الم عليه وسلم كاسابينه دهوب من التحالى عليه وسلم كاسابينه دهوب من التحالى عليه وسلم

فاضل محمد بن فهميه كي" اسعاف الراغبين في سيرة المصطفى و اهل بيته الطاهرين مين وكرخصائص ني مين ہے۔

وانه لا فئ له

حضور کاایک خاصہ بیہے کہ حضور کے لئے سابیہ نہ تھا

# كتاب المناقب/ مجروات جامع الاحاديث جامع الاحاديث من المعروش العنى زبده شرح شفاء شريف مي ہے:۔

من اسمائه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم النور قيل من خصائصه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم انه اذا مشي في الشمس و القمر لا يظهر له ظل \_

حضور کا ایک نام مبارک نور ہے ،حضور کے خصائص سے شار کیا گیا کہ دھوپ اور جا ندنی میں چکتے توسایہ نہ پیدا ہوتا۔

شیخ محقق مولا ناعبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز مدارج النبو ۃ میں فرماتے ہیں۔ ونبودمرآ تخضرت صلى اللدتعالى عليه وسلم سابينه درآ فتأب ونه درقمر

رواه الحكيم الترمذي عن ذكوان في نوادر الاصول وعجب است ازين بزرگان كهذكر تكردند جراغ راونور يكيازاسائ الخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم ونورراسايه تمي

جناب شیخ مجد دجلد سوم مکتوبات مکتوب صدم میں فرماتے ہیں

اوراصلی الله تعالی علیه وسلم سارینبود ، در عالم شهادت ساریه برشخص از شخص لطیف تر است

چون لطیف ترے از وے سلی اللہ تعالی علیہ وسلم درعالم نباشدا وراسایہ چے صورت دار د۔

نیزاسی کے آخر مکتوب ۲۲ میں فرماتے ہیں:۔

واجب را تعالى چراظل بود كه ظل موہم توليد مثل است ومنئي از شائبه عدم كمال لطافت اصل، ہرگاہ محمدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رااز لطافت ظل نبود خدائے محمدرا چگونه ظل باشد۔

مولا ناشاه عبدالعزيز صاحب تفسير عزيزي سورهُ والفحي ميں لکھتے ہيں۔

سابيايشال برزمين فمي افتاد

فقیر کہتا ہے: غفر اللہ لہ استدلال امام ابن سبع کا حضور کے سرایا نور ہونے سے جس پر بعض علاء نے حدیث 'و اجعلنی نورا" سے استشہاد اور علمائے لاحقین نے اسے اپنے کلمات میں بنظراحتجاج یادکیا کہ ہمارے مرعا پر دلالت واضحہ ہے۔ دلیل شکل اول بدیمی الانتاج دو مقدمول سےمرکب۔

صغری بیرکهرسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم نوری بین اور کبری بیرکه نور کے لئے سامیجیس ۔

جوان دونوں مقدموں کو تعلیم کرے گا نتیجہ یعنی رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کیلئے سایہ نہ تھا، آپ ہی پائے گا مگر دونوں مقدموں میں کوئی مقدمہ ایسانہیں جس میں مسلمان ذی عقل کو گنجائش گفتگو ہو، کبری تو ہر عاقل کے نزدیک بدیمی اور مشاہدہ بھر وشہادت بصیرت سے ثابت، سابیاس جسم کا پڑے گا جو کثیف ہوا ور انوار کواپنے ماوراء سے حاجب، نور کا سابی پڑے تنویر کون کرے، اس لئے دیکھو آفاب کے لئے ساینہیں ۔اور صغری لیعنی حضور والا کا نور ہونا مسلمان کا تو ایمان ہے، حاجت بیان جمت نہیں مگر تبکیت معاندین کے لئے اس قدر ارشاد ضرور کہ حضرت حق سجانہ وتعالی فرما تا ہے۔

یا ایها النبی انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذیر ا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا\_

اے نبی ہم نے مہیں بھیجا گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرسنانے والا اور خدا کی طرف بلانے والا اور جداغ چکتا۔

یہاں سراج سے مراد چراغ ہے، یا ماہ، یا مہر،سب صورتیں ممکن ہیں اورخودقر آن عظیم میں آفتاب کو سراج فرمایا

وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا \_

اورفر ما تاہے:۔

قد جاء كم من الله نو رو كتاب مبين \_

متحقیق آیاتمہارے پاس خدا کی طرف سے ایک نور ااور کتاب روش۔

علماء فرماتے ہیں یہاں نور سے مراد محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔

اسى طرح آبيكريمه "و النجم اذا هوى " مين امام جعفر صادق اوركريمه "وما ادراك ما الطارق، النجم الثاقب "مين بعض مفسرين مجم الثاقب عن الناقب "مين بعض مفسرين مجم الثاقب عن الثاقب الله تعالى عليه وسلم - لولاك مراد ليت مين صلى الله تعالى عليه وسلم -

آج تک سی عالم دین سے اس کا انکار منقول نہ ہوا یہاں تک کہ وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے دین میں ابتداع اور نیا فہ ہب اختر اع اور ہوائے نفس کا انباع کیا اور بہ سبب اس سوء رخت کے جوان کے دلول میں اس رؤف رحیم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے تھی ،ان

کے مخوضائل ورد مجزات کی فکر میں پڑے حتی کہ مجز ہُشق القمر جو بخاری و مسلم کی احادیث سیحہ بلکہ خود قر آن عظیم ووجی حکیم کی شہادت حقہ اور اہل سنت و جماعت کے اجماع سے ثابت ، ان صاحبوں میں سے بعض جری بہادروں نے اسے بھی غلط تھبرایا اور اسلام کی پیشانی پر کلف کا دھبہ لگایا فقیر کو جیرت ہے کہ ان بزرگواروں نے اس میں اپنا کیافا کدہ دینی یاد نیاوی سمجھا ہے۔ وصبہ لگایا فقیر کو جیرت ہے کہ ان بررگواروں نے اس میں اپنا کیافا کدہ دینی یاد نیاوی سمجھا ہے۔ اے عزیز! ایمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے مربوط ہے اور آتش جال سوز جہنم سے نجات ان کی الفت پر منوط ، جوان سے محبت نہیں رکھتا واللہ کہ ایمان کی بواس کے مشام تک نہ آئی ، وہ خود فر ماتے ہیں۔

لا یومن احد کم حتی اکون احب الیه من والده و ولده الناس اجمعین ۔ تم میں سے کسی کوائیان حاصل نہیں ہوتا جب تک میں اس کے ماں باپ اور اولا دسب آدمیوں سے زیادہ پیارانہ ہوں۔

اور آفاب نیم روز کی طرح روش که آدمی ہمہ تن اپنے محبوب کے نشر فضائل و تکثیر مداکے میں مشغول رہتا ہے اور جو بات اس کی خوبی اور تعریف کی سنتا ہے کیسی خوشی اور طیب خاطر سے اظہار کرتا ہے ، سچی فضیلتوں کا مٹانا اور شام وسحر نفی اوصاف کی فکر میں رہنا کام دشمن کا ہے نہ دوست کا۔

جان برادر! تونے بھی سناہے کہ جس شخص کو تجھ سے الفت صادقہ ہے وہ تیری اچھی بات سن کرچیں بہ جبیں ہواوراس کے محولی فکر میں رہے اور پھر مجبوب بھی کیسا جان ایمان وکام احسان جس کے جمال جہاں آراکی نظیر کہیں نہ ملے گا اور خامہ کقدرت نے اس کی تصویر بنا کر ہاتھ کینے لیا کہ پھر بھی ایسا نہ لکھے گا ، کیسا مجبوب؟ جسے اس کے مالک نے تمام جہاں کے لئے رحمت بھیجا ، کیسا محبوب؟ جس نے اپنے تن پر ایک عالم کا بار اٹھا لیا، کیسا محبوب؟ جس نے تہارے غموں میں دن کا کھا نا رات کا سونا ترک کر دیا ،تم رات دن اس کی نا فرمانیوں میں منہمک اور لہولعب میں مشغول ، اور وہ تہاری بخشش کے لئے شب وروزگریاں وملول۔

شب کہ اللہ جل جلالہ نے آسائش کیلئے بنائی ، اپنے تسکین بخش پردے چھوڑے ہوئے موقوف ہے، ہرایک کا جی اس وقت آرام کی طرف جھکتا ہے، ہرایک کا جی اس وقت آرام کی طرف جھکتا ہے، ہادشاہ اپنے گرم بستروں نرم تکیوں میں مست خواب ناز ہے، اور جومحتاج

بنواہےاس کے بھی پاؤں دوگز کی کملی میں دراز،ایسے سہانے وقت میں ٹھنڈے زمانہ میں وہ معصوم بے گناہ پاک دامال عصمت پناہ اپنی راحت وآسائش کو چھوڑ،خواب آ رام سے منہ موڑ، جبین نیاز آستانہ عزت پررکھے ہے کہ البی میری امت سیاہ کارہے، درگز رفر مااوران کے تمام جسموں کو آتش دوز خ سے بچا۔

جب وہ جان راحت کان رافت پیدا ہوا، بارگاہ الی میں سجدہ کیا اور "رب هب لی امتی "فرمایا، جب قبرشریف میں اتارا، لب جال پخش کو جنبش تھی، بعض صحابہ نے کان لگا کرسا، آہتہ آہتہ "امتی "فرمارتے تھے، قیامت کے روز کہ عجب سختی کا دن ہے، تا نے کی زمین، نگے پاؤل، زبا نیں پیاس سے باہر، آفقاب سرول پر، سابہ کا پینہیں، حساب کا دغدغہ، ملک قہار کا سامنا، عالم اپنی فکر میں گرفتار ہوگا، مجرمان بے یاردام آفت کے گرفتار، جدهر جائیں گے سوا "نفسی نفسی اذھبوا الی غیری "کے پھی جواب نہ پائیں گے، اس وقت یہی محبوب عمکسار کام آئے گا، قبل شفاعت اس کے زور بازوسے کھل جائے گا، عمامہ سراقد سے اتاریں گے اور سر بسجو دہوکر" امتی "فرمائیں گے۔

وائے بےانصافی ،ایسے غم خوار پیارے کے نام پر جان نثار کرنا اور مدح وستائش ونشر فضائل سے اپنی آئھوں کوروشنی اور دل کو ٹھندک دینا واجب ، یا یہ کہ حتی الوسع چاند پر خاک ڈالےاوران روشن خوبیوں میں انکار کی شاخین نکالے۔

مانا کہ جمیں احسان شناسی سے حصہ نہ ملا ، نہ قلب عشق آشنا ہے کہ حسن پہندیا احسان دوست ، مگریہ تو وہاں چل سکے جس کا احسان اگر نہ مائیے ، اس کی مخالف سیجئے تو کوئی مصرت نہ پہنچا اور یہ مجبوب تو ایسا ہے کہ باس کی گفش ہوسی کے جہنم سے نجات میسر نہ دنیا وقبی میں کہیں محمکانا متصور ، پھراگر اس کے حسن واحسان پر والہ وشیدا نہ ہوتو اپنے نفع وضرر کے لحاظ سے عقیدت رکھو۔

اےعزیز! چیثم خرد میں سرمہ انصاف لگا اور گوش قبول سے پنبہ کا نکارنکال، پھرتمام اہل اسلام بلکہ ہر مذہب وملت کے عقلاء سے بوچھتا پھر کہ عشاق کا اپنے محبوب کے ساتھ کیا طریقہ ہوتا ہے اور غلاموں کو مولی کے ساتھ کیا کرنا چاہئے ،نشر فضائل و تکثیر مدائح اوران کی خوبی حسن سن کر باغ باغ ہوجانا، جامے میں پھولانہ ہانا، یاردمحاس وفی کمالات اوران کے اوصاف حمیدہ سے بدا نکار تکذیب پیش آناءاگرایک عاقل منصف بھی بچھ سے کہددے کہ نہ وہ دوت کا مقتضی نہ یہ غلامی کے خلاف تو تجھے اخیتا رہے ورنہ خدا ورسول سے شر ما اور اس حرکت بے جاسے باز آ، یقین جان لے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبیاں تیرے مٹائے نہ مٹیں گی۔

جان برادر!اپنے ایمان پررحم کر،خدائے قہار وجبار جل جلالہ سے لڑائی نہ باندھ،وہ تير اورتمام جہال كى بيدائش سے بہلے ازل ميں لكھ چكا" ورفعنا لك ذكرك" لينى ارشاد ہوتا ہے: اے محبوب ہمارے ہم نے تمہارے لئے تمہارا ذکر بلند کیا کہ جہاں ہماری یاد ہوگی تمہارا بھی چرچا ہوگا اور ایمان بے تہاری یاد کے ہرگز پورانہ ہوگا، آسانوں کے طبقہ اور زمینوں کے پردے تہارے نام نامی سے گونجیں گے،موذن اذانوں اور خطیب خطبوں اور ذاکرین اپنی مجالس اور داعظین اپنے منابر پر ہمارے ذکر کے ساتھ تبہاری یا دکریں گے،اشجاد وا حجار، آ ہوو سوسارودیگر جاندارواطفال شیرخوارومعبودان کفارجس طرح ہماری تو حید بتا ئیں گےوییا ہی بہ زبان فضيح وبيان فيح تمهارامنشوررسالت براه كرسنائيس ك، جارا كناف عالم ميس "لا اله الا الله محمد رسول الله" (جل جلاله وصلى الله تعالىٰ عليه وسلم) كا غلغله بموكا، جزاشقیائے ازل ہرزرہ کلمہشہادت پڑھتا ہوگا ،مسجان ملاء اعلی کوادھراپنی شبیح وتقدیس میں مصروف کرول گا، ادهرتمهارے محمود ورودمسعود کا حکم دول گا، عرش وکرس، ہفت اوراق سدرہ، قصور جناں ، جہاں پر اللہ لکھوں گا ، محمد رسول اللہ بھی تحریر فر ماؤں گا ، اپنے پیٹیبروں اور اولوالعزم رسولوں کوارشاد کروں گا کہ ہروفت تمہارا دم بھریں اور تمہاری یادے اپنی آنکھوں کوروشنی اور جگر کو مختنرُک اور قلب کوتسکین اور بزم کوتز ئین دیں جو کتاب نازل کروں گااس میں تمہاری مدح و ستائش اور جمال صورت وکمال سیرت ایسی تشریح وتو ضیح سے بیان کروں گا کہ سننے والوں کے دل بے اختیار تمہاری طرف جھک جائیں اور نا دیدہ تمہارے عشق کی شمع ان کے کا نوں ،سینوں میں بھڑک اٹھے گی ۔ایک عالم اگر تمہارا دشمن ہوکر تمہاری تنقیص شان اور محوفضائل میں مشغول ہوتو میں قادرمطلق ہوں ،میرے ساتھ کسی کا کیابس چلے گا ،آخراسی وعدے کا اثر تھا کہ یہود صد ہابرس سے اپنی کتابوں سے ان کا ذکر نکالتے اور جاند پرخاک ڈالتے ہیں تو اہل ایمان اس بلندآ واز سے ان کی نعت سناتے ہیں کہ سامع اگر انصاف کرے، بے ساختہ یکارے اٹھے۔ لا کھوں بے دینوں نے ان کے محوفضائل پر کمر باندھی ، مگر مٹانے والے خودمٹ کئے ااوران کی خوبی روز بروزمتر قی رہی ، پھراپنے مقصود سے تویاس و ناامیدی کر لینا مناسب ہے ورنہ برب کعبدان کا کچھنقصان نہیں ، بالآخرا یک دن تو نہیں ، تیراایمان نہیں۔

اےعزیز! سلف صالح کی روش اختیار کراوران کے قدم پر قدم رکھ، ائمہ دین کا وطیرہ
ایسے معاملات میں دائمانسلیم وقبول رہاہے، جب کسی تقد معتمد علیہ نے کوئی معجزہ یا خاصہ ذکر کر
دیا، اسے مرحبا کہہ کرلیا اور حبیب جان میں بہ طیب خاطر جگہ دی، یہاں تک کہ اگر اپنے آپ
احادیث میں اس کی اصل نہ پائی ، قصورا پنی نظر کا جانا، یہ بھی نہ کہا کہ غلط ہے، باطل ہے، کسی
حدیث میں وار ذہیں، نہ یہی ہوا کہ جب حدیث سے ثبوت نہ ملا تھا اس کے ذکر سے باز رہتے
بلکہ اس طرح اپنی تصانیف میں اس تقہ کے اعتماد پر اسے لکھتے آئے، اور کیوں نہ ہو، مقتضی عقل
سلیم کا یہی ہے کہ

فائدہ کہلیا۔ ۔ جسب ہم اسے ثقہ معمد علیہ مان چکے اور وقوع ایسے مجزے کا یا اختصاص ایسے خاصہ کا ذات پاک سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بعیر نہیں کہ اس سے عجیب تر مجزات بہتوا تر حضور سے ثابت اوران کا رب اس سے نیادہ پر قادر اوران کے لئے اس سے بہتر خصائص بالقطع مہیا اوران کی شان اس سے بھی ارفع واعلی ، پھر انکار کی وجہ کیا ہے ، تکذیب میں تواس راوی سے ثقہ معمد علیہ ہونا ثابت ہو چکا اور وثوق واعماداس کا بتاتا ہے کہ اگر یب میں تواس راوی سے ثقة معمد علیہ ہونا ثابت ہو چکا اور وثوق واعماداس کا بتاتا ہے کہ اگر یب میں تواس راوی سے ثقہ معمد علیہ ہوتا ۔ "و من اظلم مدن افتری علی اللہ کذبا" راوراس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باند ھے، مرتب ) ان وجوہ پر نظر کر کے بھے لیجئے کہ بالضرور اس نے حدیث پائی ، گو ہماری نظر میں نہ آئی ۔ ہر چند کہ فقیر کا یہ دعوی اس شخص کے نہام اور منکروں پر الزام کے لئے چند مثالیں بیان کرتا ہوں ۔ کے افہام اور منکروں پر الزام کے لئے چند مثالیں بیان کرتا ہوں ۔

اولا:جسم اقدس ولباس انفس پر کھی نہ بیٹھنا ،علامہ ابن سبع نے خصائص میں ذکر فرمایا علاء نے تصریح کی ،اس کاراوی معلوم نہ ہوا اور باجوداس کے بلانکیرا پنی کتابوں میں ذکر فرماتے آئے۔ آئے۔

شفاء قاضى عياض رحمة الله تعالى عليه مس مه و لا ثيابه \_ و ان الذباب كان لا يقع على حسده و لا ثيابه \_

مکھی آپ کے جسم اقد س اور لباس اطہر پر نہینھتی تھی۔ امام علامہ جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ میں فر ماتے ہیں۔

باب ذكر القاضى عياض فى الشفاء والعراقى فى مولده ان من خصائصه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم انه كان لا ينزل عليه الذباب وذكره ابن السبع فى الخصائص بلفظ انه لم يقع على ثيابه ذباب قط وزاد ان من خصائصه ان القمل لم تكن يوذيه \_

قاضی عیاض نے شفاء میں اور عراقی نے اپنے مولد میں ذکر کیا کہ حضور کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ کھی آپ پر نہیٹ تھی ، ابن سع نے خصائص میں ان لفظوں سے ذکر کیا کہ مکھی آپ کے کپڑوں پر بھی نہیں بیٹے تھی اور یہ بھی زیادہ کیا کہ جو کیں آپ کونہیں ستاتی تھیں۔
شخ ملاعلی قاری شرح شائل تر مذی میں فر ماتے ہیں۔

ونقل الفخر الرازى ان الذباب كان لا يقع على ثيابه و ان البعوض

لايمتص دمه \_

۔ رازی نقل کیا کہ کھیاں آپ کے کپڑوں پرنہیں بیٹھی تھیں اور مچھر آپ کا خون نہیں چوستے تھے۔

علامہ خفاجی نے نیم الریاض میں علاء کا وہ قول کہ اس کا راوی نہ معلوم ہوا بقل کیا وراس خاصہ کی نسبت لکھا کہ ایک کرامت ہے کہ حق سبحا نہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کوعطا کی اور اپنے نتائے افکار سے ایک رباعی کھی کہ اس میں بھی اس خاصہ کی نضر تک ہے اور بعض علائے مجم نے اسی بنا پر کلمہ محمد رسول اللہ کے سب حروف بے نقطہ ہوتے ہیں ایک لطیفہ لکھا کہ آپ کے جسم مبارک پر کھی نہ پیھی تھی ، لہذا یہ کلمہ پاک کلی نقطوں سے محفوظ رہا کہ وہ شبیہ کھیوں کے ہیں۔ مبارک پر کھی نہ پیھی تھی ، لہذا یہ کلمہ پاک کلی نقطوں سے محفوظ رہا کہ وہ شبیہ کھیوں کے ہیں۔

عبارته برمته ، ومن دلائل نبوته صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان الذبا ب كان لا يقع على ثيابه هذا مما قاله ابن سبع الا انهم قالوا لا يعلم من روى هذه والذباب واحده ذبابة قيل انه سمى به لانه كلما ذب اب اى كلما طرد رجع و هذا مما اكرمه الله به لانه طهره الله من جميع الا قذار و هو مع استقذاره قد يجيئ من مستقذر قيل وقد نقل مثلها عن ولى الله العارف به الشيخ عبد القادرى

الكيلاني ولا بعد فيه لان معجزات الانبياء قد تكون كرامة لاولياء امته و في رباعيه لي \_

من اكرم مرسل عظيم حلا لم تدن اذبابة اذ ما حلا هذا عجب ولم يذق ذو نظر في الموجودات من حلاه احلا

وتظرف بعض علماء العجم فقال محمد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ليس فيه حرف منقوط لان المعلوم ان النقط تشبه الذباب فصين اسمه ونعته كما قلت في مدحه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم\_

لقد ذب الذباب فليس يعلو رسول الله محمودا محمد و نقط الحرف يحكيه بشكل لذلك الخط عنه قد تجرد

ان کی کمل عبارت ہے ہے: آپ کے دلائل نبوت سے یہ بھی ہے کہ کھی آپ کے نہ تو ظاہری جسم پر بیٹی تھی اور نہ لباس پر ، یہ ابن سبع نے کہا۔ محدثین نے کہا کہ اس کا راوی معلوم نہیں ، اور ذباب کا واحد ذبابۃ ہے ، کہتے ہیں اس کا بینام اس لئے ہے کہ اس کو جب بھی بھگا یا جا تا ہے واپس آ جاتی ہے ، یہ کرامت آپ کواس لئے عطا ہوئی کہ اللہ تعالی نے آپ کو پاک رکھا تھا ، شخ عبدالقا در جیلانی کے بارے میں بھی بہی کہا جاتا ہے اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ، کیونکہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز نبی کا معجز ہ ہوتی ہے وہ بطور کرامت ولی کے ہاتھ سے بات نہیں ، کیونکہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز نبی کا معجز ہ ہوتی ہے وہ بطور کرامت ولی کے ہاتھ سے سرز د ہوجاتی ہے اور میں نے (خفاجی) ایک رباعی کہی ہے۔

آپ ہزرگ ترین عظیم مٹھاس والے رسول ہیں، یہ عجیب بات ہے کہ آپ کی مٹھاس کے باوجود کھی آپ کی مٹھاس کے باوجود کھی آپ کی مٹھاس کے باوجود کھی آپ کی مٹھاس سے زیادہ مٹھاس نہ چکھی۔

اور بعض علاء نے کہا کہ'' محمد رسول اللہ'' میں کوئی نقطہ نہیں ہے اس لئے کہ نقطہ مکھی کے مشابہ ہوتا ہے، لہذا عیب سے بچانے کے لئے آپ کی تعریف میں بیر کہا ہے۔

بلاشبہاللہ نے کھیوں کوآپ سے دور کر دیا تو آپ پر کھی نہیں بیٹھتی ہے، اللہ کے رسول محمود و محمد ہیں اور حروف کے نقطے جوشکل میں کھی کی طرح ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس لئے آپ کو محفوظ رکھا۔

ثانیا ۔ ابن سبع نے حضور کے خصائص میں کہا: جُوں آپ کو ایذا نہ دیتی علامہ سیوطی نے خصائص کبرے میں اسی طرح ابن سبع سے قتل کیا اور برقر ارد کھا۔ کہا مر اور ملاعلی قاری شرح شائل میں فرماتے ہیں:۔

ومن حواصه ان ثوبه لم يقمل

ثالثاً۔ابن سبع نے فرمایا جس جانور پررسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہوتے عمر بھروییا ہی رہتااور حضور کی برکت سے بوڑ ھانہ ہوتا ،

علامه سيوطى خصائص مين فرمات بين

باب قال ابن سبع من خصائصه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان كل دابة ركبها بقيت على القدر الذي كانت عليه ولم تهرم ببركته \_

ابن سبع نے کہا کہ آپ کے خصائض میں سے بیتھا کہ آپ جس جانور پرسوار ہوتے تو وہ عمر بھر ویسا ہی رہتا اور آپ کی برکت کے باعث بوڑھا نہ ہوتا،

رابعاً۔ امام ابوعبدالرحمٰن بقی بن مخلد قرطبی رحمۃ اللّه علیہ نے جوا کا براعیان ما نہ ثالثہ سے ہیں حضرت ام المؤمنین رضی اللّہ تعالی عنہا سے حکایت کیا کہ رسول اللّه صلی اللّه تعالی علیہ وسلم جیساروشنی میں دیکھتے ویساہی تاریکی میں۔

اس حدیث کوبہتی نے موصولاً مندروایت کیااورعلامہ خفاجی نے اکابرعلاء شلابن اس حدیث کوبہتی نے موصولاً مندروایت کیااورعلامہ خفاجی کہ ذہبی نے تو میزان بھکوال وقیلی وابن جوزی و بیلی سے اس کی تضعیف نقل کی یہاں تک کہ ذہبی نے تو میزان الاعتدال میں موضوع ہی کہد دیا ، بایں ہمہ خودعلامہ خفاجی فرماتے ہیں جیسابقی بن مخلد وغیرہ نقات نے اسے ذکر کیا اور حضور والا کی شان سے بعید نہیں تو اس کا انکار کس وجہ سے کیا جائے۔

وهذا نصه ملتقطا وحكى بقى بن مخلد ابوعبد الرحمن القرطبى مولده فى رمضان سنة احدى وما ئتين و توفى سنة ست و سبعين وما ئتين عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها انها قالت : كان النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يرى فى الظلمة كما يرى فى الضوء وفى روايته كما يرى فى النور ولا شك انه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان كامل الخلقة قوى الحواس فوقوع مثل هذا منه غير بعيد وقد رواه الثقات كابن مخلد هذا فلا وجه لا نكاره \_

بقی بن مخلد ابوعبدالرحل قرطبی نے کہا (رمضان اور عالم تا الماجے) عائشہ رضی الله

تعالی عنہا سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم تاریکی میں دیکھا کرتے تھے اور ایک روایت میں ہے جس طرح کہ روشنی میں دیکھتے تھے، اس میں کچھ شک نہیں کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کامل الخلقہ ، قوی الحواس تھے تو آپ سے اس کیفیت کا وقوع بعید نہیں پھر اس کو ثقات نے روایت کیا ہے لہذا اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں۔

خامسا۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ،اس سب سے زیادہ بیہ کہ باوجود حدیث شدید الضعف وغیر متمسک ہونے کے احیاء والدین ، وسعت قدرت وعظمت شان رسالت پناہی پر نظر کرکے گردن تعلیم جھکائی اور سواسلمنا وصدقنا، کچھ بن نہ آئی۔

ام المؤمنین صدیقه رضی الله تعالی عنه سے مروی ہوا، جمۃ الوداع میں ہم رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلی الله تعالی علیه وسلی الله تعالی علیه وسلی الله تعالی علیه وسلی کے ساتھ تھے جب عقبہ حجون پر گزر ہوا، حضور اشکبار ورنجیدہ و مغموم ہوئے، پھر تشریف لے گئے جب لوٹ کرآئے چہرہ بشاش تھا اور لب تبسم ریز، میں نے سبب پوچھا، فرمایا: میں اپنی مال کی قبر پر گیا اور خدا سے عرض کیا کہ انہیں زندہ کردے، وہ قبول ہوئی اور وہ زندہ ہوکرایمان لائیں اور پھر قبر میں آرام کیا۔

اخرج الخطيب عن عائشة الصديقه رضى الله تعالىٰ عنها قالت: حج بنا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فمر بى عقبة الحجون وهو باك حزين مغتم ثم ذهب وعاد وهو فرح متبسم فسألت فقال ذهبت الى قبرامى فسألت الله ان يحييها فأمنت بى وردها الله \_

امام جلال الدین سیوطی خصائص میں فرماتے ہیں، اس کی سند میں مجاہیل ہیں اور سہبلی نے ام المؤمنین سے احیائے والدین ذکر کرکے کہا، اس کے اسناد میں مجبولین ہیں اور حدیث شخت منکر اور شیح کے معارض:

ففى مجمع بحار الانوار وح احى ابوى النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حتى امنا به قال فى اسناد ه مجاهيل وانه ح منكر جدا يعارضه ما ثبت فى الصحيح \_

باي مهاسي مجمع البحارمين لكھتے ہيں؛

وفي المقاصد الحسنة وما احسن ما قال \_

حبا الله النبي مزيد فضل على فضل وكان به رؤفا

كتاب المناقب/ مجرّات جامع الاحاديث المه و كذا اباه لا يمان به فضلا لطيفا نسلم فالقديم بذا قدير وان كان الحديث به ضعيفا

حاصل بیک مقاصد میں ہے وہ کیا خوب کہا ۔خدانے نبی کوفضل برفضل زیادہ عطا فرمائے اوران پرنہایت مہربان تھا پس ان کے والدین کو ان پرایمان لانے کیلئے زندہ کیا اپنے فضل لطیف ہے،ہم تتلیم کرتے ہیں کہ قدیم تواس پر قدرت رکھتا ہے اگر چہ جوحدیث اس معنی میں وار دہوئی ضعیف ہے۔

اع عزير! سنا تونے؟ بيہ ہے طريقة اراكين دين متين واساطين شرع متين رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی تعظیم ومحبت میں نه به که جوم عجزه خاصه حضور کا احادیث صححه سے ثابت اورا كابر علماء برابرا بني تصانيف معتبره ومتنده مين جن كااعتبار واستنادة فتاب نيمروز سےروشن ترہے، بلانکیرومنکراس کی تصریح کرتے آئے ہوں اوراس کے ساتھ عقل سلیم نے ان پروہ دلائل ساطعہ قائم کئے ہوں جن پر کوئی حرف ندر کھ سکے بایں ہمہ اس سے انکار سیجئے اور حق ثابت کے ردیرِاصرار،حالانکہ نہان حدیثوں میں کوئی سقم مقبول وجرح معقول وارد نہان ائمہ کے متند با دلائل معتند ہونے میں کلام کرسکو، پھراس مکابرہ سمج بحثی اور تحکم وزبردسی کا کیا علاج، زبان ہرایک کی اس کے اختیار میں ہے جاہے دن کورات کہددے یا مس کوظلمات۔ آ خرتم جوا نکارکرتے ہوتو تمہارے ماس بھی کوئی دلیل ہے؟ یا فقط اپنے منہ سے کہہ دینا، اگر بفرض محال جوحدیثیں اس باب میں وارد ہوئیں نامعتر ہوں اور جن جن علاء نے اس كى تصريح فرمائى انہيں بھى قابل اعتاد نه مانواور جودلائل قاطعه اس پرقائم ہوئے وہ بھى صالح التفات نہ کہے جائیں ، تاہم انکار کا کیا ثبوت اور وجو دسایہ کاکس بنایر ،اگر کوئی حدیث اس بارے میں آئی ہوتو دکھاؤیا گھر بیٹھے تنہیں الہام ہوا ہو تو بتاؤ، مجرد ماومن پر قیاس توایمان کے خلافہے۔

#### ع چنست فاكراباعالم ياك

وہ بشر ہیں مگر عالم علوی سے لا کھ درجہ اشرف واحسن ، وہ انسان ہیں مگر ارواح و ملائکہ سے ہزار درجہ الطف ۔وہ خود فرماتے ہیں: ' لست مثلکم '' میں تم جیسا نہیں رواہ الشیخان، و یروی لست کهیئتکم، میں تمهاری هیئت برنہیں، ویروی ایکم مثلی، تم 71

میں کون مجھ جبیبا ہے۔

آخرعلامہ خفاجی کوفر ماتے سنا: آپ کا بشر ہونا اور نور درخشندہ ہونا منافی نہیں کہ اگر سمجھے تو وہ نورعلی نور ہیں پھر اس خیال فاسد پر کہ ہم سب کا سامیہ ہوتا ہے ان کا بھی ہوگا تو ثبوت سامیہ کا قائل ہوناعقل وایمان سے کس درجہ دور پڑتا ہے۔

محمد بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر صلى الله تعالىٰ عليه و على اله و صحبه اجمعين ـ

القائے جواب: - ایقاظ دفع بعض اوہام وامراض میں، اس مقام پر باوجود یکه قلب بحدالله غایت اطمینان و تسلیم پر تفا مگر مرتبه کاوش و تنقیح میں بوسوسه ایک خدشه ذبن ناقص میں گزراتھا یہاں تک که حق جل جلاله نے اپنے کرم عمیم سے فقیر کواس کا جواب القاء فرمایا جس سے چشم تصور کونور اور دل منتظر کو سرور حاصل ہوا، الحمد الله علی ما اولی الصلوة السلام علی هذا المولی فاقول و بالله التوفیق \_

#### مقدمهٔ اولی بسماللدالرحمٰن الرحیم

احادیث صیحہ سے ثابت کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور رسالت میں نہایت ادب و وقار سے سر جھکائے ،آئکھیں نیچ کئے بیٹے رعب جلال سلطانی ان کے قلوب صافیہ پرایسامستولی ہوتا کہ اوپرنگاہ اٹھاناممکن نہ تھا۔

مسور بن مخر مداور مروان بن الحکم حدیدید کے طویل قصے میں روایت کرتے ہیں کہ عروہ اصحاب نبی کو گھور رہا تھا، اس نے کہا کہ بخدا! رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بھی ناک سنی تو کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں پڑی اور اس نے اپنے چبرہ پر ملی اور اپنے جسم پر لگائی ، جب آپ وضوفر ماتے تو وہ وضو کائی ، جب آپ وضوفر ماتے تو وہ وضو کا پانی لینے پرلڑنے کی قریب ہوجاتے ، اور جب گفتگو فر ماتے تو صحابہ اپنی آ وازیں بہت کر لیتے اور آپ کی تعظیم کی وجہ سے آپ کی طرف اور آپ کی تھے، تو وہ اپنے ساتھیوں کی طرف اوٹ آیا اور کہا میں قیصر و کسری و نجاشی کے در باروں میں آیا گرایسا کوئی بادشاہ نہ دیکھا جسکی لوٹ آیا اور کہا میں قیصر و کسری و نجاشی کے در باروں میں آیا گرایسا کوئی بادشاہ نہ دیکھا جسکی

نظیم اسکے ساتھی ایسے کرتے ہوں جیسی محرکی ان کے صحابی کرتے ہیں۔

اسی وجہ سے حلیہ شریف میں اکثر ا کابر صحابہ سے حدیثیں وارد ہیں کہ وہ نگاہ بھر کرنہ د مکیر سکتے بلکہ نظراو پر نہاٹھاتے کماسیاً تی ، بلکہ اس معنی میں کسی حدیث کے ورود کی بھی حاجت کیا تھی عقل سلیم خود گواہی دیتی ہے کہ ادنی ادنی نوابوں اور والیوں کے حاضرین دربار ان کے ساتھ کس ادب سے پیش آتے ہیں، اگر کھڑے ہیں تو نگاہ قدموں سے تجاوز نہیں کرتی ، بیٹھے ہیں تو زانو سے آ گے قدم نہیں رکھتے ،خوداس حاکم سے نگاہ چارنہیں کرتے ، پس و پیش یا دائیں بائیں دیکھناتو بڑی بات ہے حالانکہ اس ادب کو صحابہ کے ادب سے کیا نسبت، ایمان ان کے دلوں میں بہاڑسے زیادہ گراں تھا اور در باراقدس کی حضوری ان کے نز دیک ملک السموات و الارض كاسامنا، اوركيوں نه ہوتا كه خود قرآن عظيم نے انہيں صد ہا جگه كان كھول كر سنا ديا كه ہارا اور ہمارے محبوب کا معاملہ واحدہے،اس کامطیع ہمارا فرمانبردار ،اوراس کا عاصی ہمارا كنهگار، ان سے الفت ہمارے ساتھ محبت ،اور ان سے رنجش ہم سے عداوت ، ان كى تكريم ہماری تعظیم ، اوران کے ساتھ گستاخی ہماری بے ادبی ، لہذا جب ملازمت والا حاصل ہوئی ، قلب ان کے خوف خدا سے ممتلی اور گردنیں خم اور آ تکھیں نیچی اور آ وازیں پست اور اعضاء ساکن ہوجاتے ہیں،ایس حالت میں نظرایں وآں کی طرف کب ہوسکتی ہے جوسایہ کےعدم یا وجود کی طرف خیال جائے اور بالضرور ایسے سرایا ادب، ہمہ تن تعظیم لوگوں کی نگاہ اپنے عرش یائے گاہ کی طرف بغرض مہم نہ ہوگی ،اس حالت میں نفس کواس مقصود کی طرف توجہ ہوگی ، مثلًا نظاره جمال با كمال، ياحضور كامطالعه افعال واعمال، تا كهخود ان كالتباع كرين اورغائبين تک روایت پہونچائیں کہوہ حاملان شریعت اور راویان ملت اور حاضری دربار اقدس سے ان کی غرض اعظم بہی تھی، جب نگاہ اس رعب وہیت اوراس ضرورت وحاجت کے ساتھ اٹھے توعقل گواہ ہے کہ ایسی حالت میں ادھرادھر دھیان نہیں جائے گا کہ قامت اقدس کا سایہ میں نظرنہ آیا، آخر نہسنا کہ ایک ان کا نماز میں مصروف ہونا ، تکبیر کیساتھ دونوں جہان سے ہاتھ اٹھانا، کوئی چیز سامنے گزرے،اطلاع نہ ہوتی اور کیسا ہی شور وغوغا ہو، کان تک آ واز نہ جاتی یہاں تک کمسلم بن بیار، کہ تابعین میں ہیں نماز پڑھتے تھے مسجد کاستون گر بڑا،لوگ جمع ہوئے شور وغوغا ہوا، انہیں مطلق خبر نہ ہوئی ، یہی حالت صحابہ کی حضور رسالت میں تھی اور

دربارنبوت میں بارگاہ عزت باری۔

اے عزیر! زیادہ خوش ہے کارہے، تواپے ہی نفس کی طرف رجوع کرا گرکسی مقام پر عالم رعب وہیت میں تیرا گزرا ہوا ہو، وہاں جو کچھ پیش نظر نہیں آتا ہے اسے بھی اچھے طور پر ادراک کا مل نہیں کرسکتا، ندا مر معدوم کی طرف خیال کیا جائے کہ مثلا اگر تجھے کسی والی ملک سے ایسی ضرورت پیش آئے جس کی فکر تجھے دنیا وہا فیہا پر مقدم ہوا وراس کے دربار تک رسائی کرکے اپناعرض حال کر بے تھے اول تو رعب سلطانی ، دوسرے اپنی اس ضرورت کی طرف قلب کو گرانی ہر چیز کی طرف توجہ سے مانع ہوں گے، پھرا گر تو واپس آئے اور تجھ سے سوال ہو، قلب کو گرانی ہر چیز کی طرف توجہ سے مانع ہوں گے، پھرا گر تو واپس آئے اور تجھ سے سوال ہو، وہاں دیواروں میں سنگ موسی تھایا سنگ مرمر اور تخت کے پائے سیمیں تھے یا زریں اور مسند کا رنگ سبز تھایا سرخ؟ ہرگز ایک بات کا جواب ندوے سکے گا بلکہ خوداسی بات کو پوچھا جائے گا کہ بادشاہ کا سایہ تھایا نہ تھا، تواگر اس قیاس پر کہ سب آ دمیوں کیلئے ظل ہے، ہاں کہہ دے گر اسٹے معائینے سے جواب ندوے سکے گا۔

صحابہ کر سول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تو اول روز ملاز مت سے تا آخر حیات جو کیفیت رعب وہیبت کی طاری رہی ، ہماری عقول ناقصہ اس کی مقدار کے ادراک سے بھی عاجز ہیں پھر ان کی نظراو پراٹھ سکتی اور چپ وراست دیکھ سکتی کہ سائے کے عدم یا وجود پراطلاع ہوتی۔

نثم اقول: - اپنفس پرقیاس کر کے گمان نہ کرنا چاہئے کہ بعد مرور زمان و تکرر حضور کے ان کی حالت میں کمی ہوجاتی بلکہ بالیقین روز بدروز زیادہ ہوتی ہے کہ باعث اس پردو امر ہیں ، ایک خوف کہ اس عظمت کے تصور سے پیدا ہوجواس سلطان دوعالم کو بارگاہ ملک السموات والارض جل جلالہ میں حاصل ہے ، دوسری محبت ایمانی کمستازم خشوع کو اور منافی جرائت و ب باکی اور بی خاہر کہ جس قدر در باروالا میں حضوری زائد ہوتی ، یہ دونوں امر جواس پر باعث ہیں برطقے جاتے ، حضور کے اخلاق وعادات اور رحمت والطاف معائنے میں آتے ، حسن واحسان کے جلوے ہر دم لطف تازہ دکھاتے ، قرآن آئکھوں کے سامنے نازل ہوتا اور طرح سے اس بارگاہ کے آداب سکھا تا کہ۔

آ داب بارگاہ۔ ہماراان کامعاملہ واحدہ، جوان کاغلام ہو وہ ہمارا قائد ہے، ان کے حضور آ واز بلند کرنے سے عمل حبط ہوجاتے ہیں ، انہیں نام لے کر پکارنے والے سخت

سزائیں پاتے ہیں، اپنے جان و مال کا انہیں مالک جانو، ان کے حضور زندہ بدست مردہ ہوجاؤ، ہمارا ذکر ان کی یاد کے ساتھ ہے، ان کا ہاتھ بعینہ ہمارا ہاتھ ہے، ان کی رحمت ہماری مہر، ان کا غضب ہمارا قہر، جس قدر ملازمت زیادہ ہوتی حضور کی عظمت و محبت ترقی پاتی اور وہ حال فدکور لینی خشوع و خضوع ورعب ہیب روز افزول کرتی قال تعالیٰ زادتھ ایمانا اور ایمان حضور کی تعظیم اور محبت کا نام ہے کما لا یحفی۔

مقدمهٔ ثانیه بسماللهالرحن الرحیم

يرظا مركه آدمى بلاوجه كسى بات كے دريے تفتيش نہيں ہوتا اور جو بات عام وشامل ہوتی ہے اور تمام آ دمی اس میں کیسال کسی تخص میں بالقصد اس کی طرف غور نہیں کرتا ، مثلاً ہر ہاتھ کی پانچ انگلیاں ہونا ایک امر عام ہےلہذا بلا سبب کسی آ دمی کی انگلیوں کوکوئی شخص اس مقصد سے نہیں دیکھا کہ اس کی انگلیاں یا نچے ہیں یا کم ، ہاں پہلے سے سن رکھا ہوکہ زید کی انگلیاں جار ہیں یا چوتواس صورت میں البتہ بقصد مذکور نظر کی جائے گی، اسی طرح سایہ ایک امرعام شامل ہےاگر بعض آ دمیوں کا سابہ پڑتا اور بعض کانہیں توالبتہ بیشک خیال جانے کی بات تھی کہ دیکھیں حضور کے بھی سایہ ہے یا نہیں، نہاس سے کوئی امر دینی مثل اتباع واقتداء کے متعلق تھا کہ اس کے خیال سے بالقصد اس طرف لحاظ کیا جاتا، ہاں ایسی صورت میں ادراک کا طریقہ بیہ ہے بے قصد وتوجہ خاص نظر پڑ جائے اور وہ صورت بعد تکرار مشاہدہ ذہن میں منقش اور مثل مربیات قصد بیر که خزانه خیال میں مخزون ہو جائے، مثلاً زید کہ ہمارا دوست ہے ہم اینے مشاہدے کی روسے بتاسکتے ہیں کہ اس کے ہر ہاتھ کی انگلیاں پانچے ہیں اگرچہ ہم نے بھی اس قصد سے اس کے ہاتھوں کونہیں دیکھا ہے مگر ہم نے اس کے ہاتھوں کو بار ہا دیکھا ہے ، وہ صورت خزانہ میں محفوظ ہے نفس اسے اپنے حضور حاضر کر کے بتاسکتا ہے لیکن ہم مقدمہ اولی میں ثابت کرآئے ہیں کہ بیطریقہ ادارک وہاں معدوم تھا کہ رعب وہیت اور امور مہمہ کی طرف توجه اورحضور کے استماع اقوال ومطالعه افعال ہمہتن صرف ہمت اور نگاہ کا بسبب غایت ادب وخوف الهی کے اپنے زانو و پشت پاسے تجاوز نہ کرنا،اس ادراک بلا قصد سے منع قوی تفاعلی الخصوص کسی ٹی کاعدم کہ وہ تو کوئی امر محسوس نہیں جس پر بے ارادہ بھی نگاہ پڑ جائے

اورنس اسے یادر کھے یہاں توجب تک خیال نہ کیا جائے علم عدم حاصل نہ ہوگا، آدمی جب ایسے مقام رعب وہیبت اور قلب کی مشغولی ومشغوفی میں ہوتا ہے تو کسی چیز کی عدم روئیت سے اس کے عدم پراستدلال نہیں کرتا اور جب اذبان میں بنا برعادت اس کاعموم وشمول متمکن ہوتا ہے تو برخلاف عادت اس کے معدوم ہونے کی طرف خیال نہیں جاتا بلکہ اس سے اگر تفتیش کے جائے اور اس امر کی طرف خیال دلایا جائے تو خواہ مخواہ اس کا گمان اس طرف مسارعت کرتا ہے کہ جب بیہ امرعام ہے تو ظاہراً یہاں بھی ہوگا،میرا نہ دیکھنا کچھ نہ ہونے پردلیل نہیں،میری نظر میں نہ آنااس وجہ سے تھا کہ اول میری نگاہ ادھرادھر نہاٹھتی تھی اور جواٹھی بھی تو ہزار رعب وہیت اورنفس کے امور دیگر کی طرف صرف ہمت کے ساتھ الیمی حالت میں کیسے کہسکوں کہ تھا کہ نہ تھا۔

تم اقول ۔ یہ کیفیت تواس وقت کی تھی جب صحابہ کرام حضور سے ملاقی ہوتے اور جو ہمراہ رکاب سعادت انتساب ہوتے تو وہاں باوجود ان وجوہ کے ایک وجہ اور بھی تھی کہ غالباوقات صحابہ کرام کوآ گے چلنے کا حکم ہوتااور حضوران کے پیچھے چلتے۔

تر مذی نے شائل کی حدیث طویل میں حضرت ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا "یسوق اصحابه" لینی حضور والا صحابه کرام کواینے آگے چلاتے، امام احمدنے حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما سروايت كيا؟

مارأيت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يطأ عقبه رجلان \_

حاصل بیرکه میں نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کونه دیکھا که دوآ دمی بھی حضور

کے پیچھے چلے ہوں۔

جأبررضي اللدتعالى عنه سےروایت کیا۔

كان اصحاب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يمشون امامه و يكون ظهره للملائكة

اصحاب نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کے آگے چلتے او پشت اقدس فرشتوں کے لئے

دارمی نے بہ اسناد سیح مرفوعاروایت کیا کہرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: حلوا ظھری للملائکۃ <u>میری پیٹھ فرشتوں کے لئے چھوڑ دو</u>،

ا قب مجزات جامع الاحاديث بالجمله مارى اس تقرير سے جو بالكل وجدانيات يمشمل ہے كه وكي شخص اگرمكابرہ نه کرے بالیقین اس کا دل ان سب کیفیات کے صدق پر گواہی دے بخو بی ظاہر ہو گیا کہ ظاہراً اکثر صحابہ کرام کا خیال اس طرف نہ گیا اور اس مجزے کی انہیں اطلاع نہ ہوئی اور اگر برسبیل تنزل ثابت ومبر ہن ہوجانا نہ مائے توان تقریروں کی بناپریہ تو کہہ سکتے ہیں کہ عدم اطلاع کا حمّال قوی ہے،قوت بھی جانے دواتناہی سہی کہ شک واقع ہو گیا، پھریہی استدلال منکر کہ اگر ایسا ہوتا تو مثل حدیث ستون حنانہ شہور مستفیض ہوتا، کب باقی رہا، خصم کہ سکتا ہے كم مكن ب*عدم شهرت بسبب عدم اطلاع كهو*-كما ذكرنا و با لله التوفيق\_

مقدمه ثالثه

بسم الله الرحمن الرحيم

ہماری تنقیح سابق سے لازم نہیں آتا کہ بالکا کسی کواس معجزے پراطلاع نہ مواور کوئی اسے روایت نہ کرے ، صغیر الس بچوں کوبعض اوقات اس قتم کی جرائتیں حاصل ہوتی ہیں اور وہ اس طریقہ سے جوہم نے مقدمہ ثانیہ میں ذکر کیا ادراک کرسکتے ہیں اس سبب سے اكثر احاديث حليه شريفه مندابن ابي بالمرضى الله تعالى عنه عدمشتهر موكيل ندا كابر صحابه سے، ترجمهابن ابی ہالہ میں علامہ خفاجی فرماتے ہیں۔

وكان ربيب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اخا لفاطمة وخال الحسنين رضى الله تعالى عنهم فكان لصغره يتشبع من النظر لرسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ويديم النظر لوجهه لكونه عنده داخل بيته فلذااشتهر وصف النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عنه دون غيره من كبار الصحابة رضى الله تعالىٰ عنهم فانهم لكبرهم كانوا يها بون اطالة النظر اليه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فاحاط به نظره احاطة الهالة بالبدر و الاكمام بالتمر هنيمًا له مع ان ماقاله قطرة من بحر\_

اور ہرذی علم جانتا ہے کہ سیدناا بن عباس رضی اللہ تعالی عنہماز مان یہ نبوت میں صغیرالسن تصاوران کاشار بهاعتبار عمراصاغر صحابه میں ہے اگرچہ به برکت سید المرسلین صلی الله تعالی عليه وسلم فقاهت ميں اكثر شيوخ صحابه پرمقدم تھے۔

يفتى الزمان وفيه مالم يوصف و على تفنن عاشقيه بوصفه

#### (صلى الله تعالىٰ عليه وسلم)

#### مقدمه رابعه

#### بسم الله الرحمن الرحيم

صحابہ کرام میں ہزاروں ایسے ہیں جنہیں طول صحبت نصیب نہ ہوا اور بہت ایسے ہیں جنہوں نے سوائے مجامع عظیم کے شرف زیارت نہ پایا، غیر مدینہ کے گروہ کے گروہ حاضر ہوتے اور عرصۂ قلیلہ میں واپس جاتے ،الی صورت اور مجمع کی کثرت میں موقع سایہ پرنظر اور اس کے ساتھ عدم سایہ کی طرف خیال جانا کیا ضرور ، ظاہر ہے کہ مجمع میں سایہ ایک دوسرے سے ممتاز ہیں ہوتا اور کسی شخص خاص کی نسبت امتیاز کرنا کہ اس کے لئے ظل ہے یا دوسرے سے ممتاز ہیں ہوتا اور کسی شخص خاص کی نسبت امتیاز کرنا کہ اس کے لئے ظل ہے یا خبیں، دشوار ہوتا ہے ،علاوہ ہریں ہے س نے واجب کیا کہ ان اوقات پر حضور والا دھوپ یا چاندی میں جلوہ فرما ہوں ، کیا مدینہ طیبہ میں سایہ دار مکان نہ تھے یا مسجد شریف کہ اکثر وہیں تشریف رکھتے ، بے سقف تھی۔

احادیث سے ثابت کہ سفر میں صحابہ کرام حضور کے لئے سابیدار پیڑ چھوڑ دیتے اور جو کہیں سابینہ ملاتو کپڑے وغیرہ کا سابیہ کر لیا جیسا کہ دوز قد وم مدینہ طیبہ سیدنا ابی بکر الصدیق اور ججۃ الوداع میں واقع ہوا اور قبل ازبعث تواہر سابیہ کے لئے متعین تھا ہی، جب چلتے ساتھ چلتا اور جب تھہر تے تھہر جاتا، اور ام المؤمنین خدیجہرضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے غلام میسرہ نے فرشتوں کو سراقد س پر سابیہ کرتے دیکھا اور سفر شام میں آپ سی حاجت کو تشریف لے گئے ۔ نے فرشتوں کو سراقد س پر سابیہ کرتے دیکھا اور سفر شام میں آپ سی حاجت کو تشریف لے گئے ، سابیہ حضور پر جھک گیا، بحیر عالم نصاری نے کہا دیکھو سابیہ ان ان کی طرف جھکتا ہے اور بعض اسفار میں ایک درخت خشک و ب برگ کے نیچے جلوس فرمایا، فوراً زمین حضور کے گرد کی سبزہ زار ہوگئی اور پیڑ ہرا ہوگیا شاخیں اسی ساعت بڑھ گئیں اور اپنی کمال بلندی کو پہو نچ کر سائے کے لئے حضور پر لئک گئیں، چنانچہ یہ سب حدیثیں کتب سیر میں تفصیلاً نہ کور ہیں۔

اب نہ رہے مگروہ لوگ جنہیں طول صحبت روزی نہ ہوااور حضور کو آفناب یا ماہتاب یا چراغ کی روشنی میں ایسی حالت میں دیکھا کہ مجمع بھی کم تھااور موقع سایہ بالقصد نظر بھی کی اور اداراک کیا کہ جسم انور ہمسائیگی سایہ سے دور ہے اور ظاہر ہے کہ ان سب کا احساس وانکشاف

جن لوگوں کے لئے ہواہےوہ بہت کم ہیں، پھراس طا نفہ قلیلہ سے بیکیا ضرورہے کہ ہرشخص یا اکثر اس معجزے کو روایت کرتے، ہم نہیں سلیم کرتے کہ مجرد خرق عادت باعث تو فرودا عی نقل جمیع یا اکثر حاضرین ہے۔

خادم حدیث بر کانشمس فی نصف النهار روش که صد مامعجزات قاهره حضور سے غزوات واسفارو مجامع عامه میں واقع ہوئے کہ سینکٹروں ہزاروں آ دمیوں نے ان پراطلاع پائی مگران کی ہم تک نقل صرف آ حاسے بینجی۔

واقعہ کر بیبیہ میں انگشتان اقدس سے یانی کا دریا کی طرح جوش مارنا اور چودہ پندرہ سو آ دمی کا علی اختلاف الروایات اسے بینا اور وضو کرنا اور بقیہ تو شہ کو جمع کرنا اوراس سے شکر کے سب برتن تجردینااوراسی قدر باقی نج رہنا،ایسے معجزات میں ہیں اور بالضرور چودہ پندرہ سو آ دمی سب کے سامنے اس کا وقوع ہوا اورسب نے اس پراطلاع یائی مگر ان میں سے چودہ نے بھی اسےروایت نه فر مایا۔

فقیر نے کتب حاضرہ احادیث خصوصاً وہ کتابیں سیرونضائل کی جن کا موضوع ہی اس قتم کی باتوں کا تذکرہ ہے ما نند شفائے قاضی عیاض وشرح خفاجی و مواہب لدنیہ وشرح زرقانی و مدارج النبوۃ وخصائص کبری علامہ جلال الدین سیوطی وغیرہ مطالعہ کیں، پانچ سے زیادہ راوی اس واقعے کے نہ پائے ،اسی طرح رد شمس لینی غروب ہوکرسورج کا لوٹ آنا اور مغرب سے عصر کا وقت ہوجانا جوغز وہ خیبر میں مولی علی کرم اللہ تعالی وجہدالکریم کے لئے واقع ہواکیسی عجیب بات ہے کہ عدم طل کواس سے اصلاً نسبت نہیں اور اس کا وقوع بھی ایک غزوہ میں موا کما ذکرنا اورتعداد لشکر خیبر کی سولہ سو، بالضرور بیسب حضرات اس پر گواہ ہول گے کہ ہر نمازی مسلمان خصوصاً صحابہ کرام کو بہ غرض نماز آفتاب کے طلوع وغروب وزوال کی طرف لاجرم نظر ہوتی ہے۔

تورات میں وصف اس امت مرحومه کارعاة الشمس کیساتھ وارد ہوا، کما رواہ ابو نعيم عن كعب الاحبار عن سيدنا موسى عليه الصلوة والسلام ليحين آ فاب ك نگہبان کہاس کے تبدل احوال اور شروق وافول وزوال کے جویاں وخبر گیراں رہتے تھے، جب آ فتاب نے غروب کیا ہوگا بالضرور تمام لشکرنے نماز کا تہیہ کیا ہوگا ، دفعۃ شام سے دن ہو گیا اور خورشید الئے پاؤل آیا، کیا ایسے عجیب واقعہ کو دریافت نہ کیا اور نہ معلوم ہوا ہوگا کہ اس کے حکم سے لوٹا ہے جسے قادر مطلق کی نیابت مطلقہ اور عالم علوی میں دست بالا حاصل ہے (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) کیکن اس کے سوا اگر کسی صاحب کو معلوم ہو کہ اتنی بڑی جماعت سے دو چار آدمیوں نے اور بھی اس مجمزے کوروایت کیا ہوتو نشان دیں۔

بالجمله۔ بیحدیث واہبہ ہے جس کی بنایرہم عقل فقل واتباع حدیث وعلماء کو ترک نہیں کر سکتے ، کیا بیا کا براس قدر نہ سمجھے تھے، انہوں نے دیدہ ودانستہ خداورسول پرافتراء گوارا كيا-لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ، بلكه جب ايك راوى ال مديث عدم ظل کے ذکوان ہیں اور وہ خودصالح سان زیات ہوں یا ابوعمر مدنی مولائے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنهما تر دد فیه الزرقانی ، بهرتقدیرتابعی ثقه معتدعلیه بین ، کماذ کره ایضا د.....اور تابعین وعلائے ثقات اہل ورع واحتیاط سے مطنون یہی ہے کہ غالب حدیث کومرسلاً اسی وقت ذکر کریں گے جب انہیں شیوخ وصحابہ کثیرین سے اسے سکر مرتبہ قرب ویفین حاصل کرلیا ہو۔ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ درصورت اسناد صدق و کذب سے اپنے آپ کو غرض نه رہی، جب ہم نے کلام کواس کی طرف نسبت کردیا جس سے سنا ہے تو ہری الذمہ ہوگئے بخلاف اس کے کہاس کا ذکر ترک کریں اور خود کھیں، رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ایسا کیا،ایسافر مایا،اس صورت میں باراپنے سر پر رہاتو عالم ثقه متورع محتاط، بے کثرت ساع و اطمینان کلی قلب کےالیی بات سے دوررہے گااس طور پر ظاہراییا معلوم ہوتاہے کہ سابینہ ہونا بہت صحابہ نے دیکھا اور ان سب سے ذکوان کوساع حاصل ہواگر چہان کی روایات ہم تک نہیں بہونچیں۔

### 

۲۸٤۲ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: من رأني في المنام فقد راني ، فان الشيطان لا يتمثل بي\_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا کہ شیطان میری مثال بن کرنہیں آسکتا۔

٢٨٤٣ عن ابى قتادة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: من رانى فقد راى الحق، فان الشيطان لا يتزيابى \_

حضرت ابوقیادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جس نے مجھے دیکھااس نے حق دیکھا کہ شیطان میری وضع نہ بنائے گا۔

۲۸۶۶ عن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: من رانى فقد راى الحق، فان الشيطان لا يتكونني

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے دشتہ مایا: جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا کہ شیطان میری صورت نہیں اختیار کرسکتا۔ ۱۲م

٥٤٨٥ عن ابى هريره رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: من رانى فى المنان فسيرانى فى اليقظة و لا يتمثل الشيطان بى ـ حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه سروايت م كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

| 1.47/7        | باب تعبير الرؤيا،                  | ٢٨٤٢_ الجامع الصحيح للبخارى، |
|---------------|------------------------------------|------------------------------|
| 07/7          | باب ما جاء في قول النبي ﷺ          | الجامع للترمذي،              |
| 777/A         | ٣٦١/١ 🖈 مجمع الزوائد للهيثمي       | المسند لاحمد بن حنبل         |
| 140/1         | ٤٣٥/٤ 🖈 الطبقات الكبرى لابن سعد    | المستدرك لحاكم               |
| 1.41/1        | باب تعبير الرؤيا ،                 | ٢٨٤٣_ الجامع الصحيح للبخارى، |
| 7 2 7 / 7     | كتاب الرؤيا،                       | الصحيح لمسلم ،               |
| 1.77/7        | باب من راي النبي عُطِيه في المنام، | ٢٨٤٤_ الجامع الصحيح للبخاري، |
| 121/4         | ٥٥/٣ 🖈 مجمع الزوائد للهيثمي،       | المسند لاحمد بن حنبل،        |
| 144/4         | ۲۰/۷ 🖈 تاريخ بغداد للخطيب،         | دلائل النبوة للبيهقي،        |
| 1.40/1        | باب من راي النبي عُطِيه في المنام، | ٢٨٤٥_ الجامع الصحيح للبخارى، |
| 7 2 7 / 7     | كتاب الرؤيا،                       | الصحيح لمسلم ،               |
| <b>۲۹۷/۱۹</b> | ٣٠٦/٥ 🖈 المعجم الكبير للطبراني،    | المسند لاحمد بن حنبل،        |
| 774/17        | ۱۸۲/۷ 🌣 شرح السنة للبغوى،          | مجمع الزوائد للهيثمي،        |

نے ارشاد فرمایا: جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو وہ عنقریب مجھے بیداری میں دیکھے گا ، اور شیطان میری مثال بن کرنہیں آسکتا۔ ۱۲م

اس معنی میں احادیث متواتر ہیں، گراز آنجا کہ حالت خواب میں ہوتی وحواس عالم اس معنی میں احادیث متواتر ہیں، گراز آنجا کہ حالت خواب میں ہوتی وحواس عالم بیداری کی طرح صبط و حیقظ پنہیں ہوتے ، لہذا خواب میں جوارشاد سے مثل سائ بیداری مورث یقین نہیں ہوتا ۔اس کا ضابطہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ارشادات بیداری میں ثابت ہو چکان پرعرض کریں، اگران سے مخالفت نہیں فیہا، سواء و حد مطابقة الصریح اولا، ایس حالت میں اس ارشاد کا ماننا چاہیئے اور خالفت ہے تو یقین کریں گے کہ صاحب خواب کے سننے میں فرق ہوا۔ حضور اقدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حق فرمایا، اور بوجہ تکدر حواس کہ اثر خواب ہے اس کے سننے میں غلط آیا جیسے ایک شخص نے خواب دیکھا کہ حضور پر نورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے ہے کشی کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت امام جعفر دیکھا کہ حضور پر نورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے ہے کشی کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: حضور نے ہے کشی سے نبی فرمائی، تیرے سننے میں الیٰ آئی۔ اس اس مرمیں فاسق ومتی برابر ہیں، نہ تی کا ساع واجب الصحة نہ فاسق کا بیان بینی الکذب، بلکہ ضابطہ مطلقا یہ ہی ہے جو مذکور ہوا۔

فرابطہ مطلقا یہ ہی ہے جو مذکور ہوا۔

## (4) سفرمعراج کی تفصیل

۲۸٤٦ عن ابى هرير رضى الله تعالى عنه او غيره ، شك ابو جعفر فى قول الله عزوجل "سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير "قال: جاء جبرئيل عليه الصلوة و السلام الى النبى صلى الله تعالىٰ عليه عليه وسلم ومعه مكائيل عليه الصلوة والسلام فقال جبرئيل لميكائيل: ائتنى بطست من ماء زمزم كيما اطهر قلبه ، و اشرح له صدره ، قال: فشق عن بطنه ، فغسله ثلاث مرات ، و اختلف اليه ميكائيل بثلاث طسات من ماء زمزم ، فشرح صدره ، و نزع ما كان

فيه من غل، وملأه حلما و علما و ايمانا و يقينا و اسلاما ، و حتم بين كتفيه بخاتم النبوة \_ ثم اتاه بفرس فحمل عليه كل خطوة منه منتهى طرفه و اقصى بصره ، قال : فسار و سار معه جبرئيل عليه السلام ، فأتى على قوم يزرعون في يوم يحصدون في يوم كلما حصدوا عاد كما كان ، فقال النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : يا جبرئيل! ما هذا ؟قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله ، تضاعف لهم الحسنة بسبع مأة ضعف ، وما انفقوا من شئ فهو يخلفه و هو خير الرازقين\_ثم اتي على قوم ترضخ رؤسهم بالصخر ،كلما رضحت عادت كماكانت ،لايفترعنهم من ذلك شئ فقال: ما هؤلاء ياجبرئيل؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤسهم عن الصلواة المكتبوبة \_ ثم اتى على قوم على اقبالهم رقاع ، و على ادبارهم رقاع ، يسرحون كما تسرح الابل و الغنم ، ياكلون الضريع الزقوم ورضف جهنم وحجارتها ،قال: ماهؤلاء ياجبرئيل ؟قال: هؤلاء الذين لايؤدون صدقات اموالهم و ما ظلمهم الله شيئا ، و ما الله بظلام للعبيد ، ثم اتى على قوم بين ايديهم لحم نضيج في قدور، و لحم آخرنئ قذر حبيث فجعلوا ياكلون من النئ ، ويدّعون النضيج الطيب ، فقال: ما هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هذ االرجل من امتك تكون عنده المرأة الحلال الطيب فياتي امراة حبيثة فيبيت معه حتى يصبح ، قال : ثم اتى على حشبة في الطريق لايمربها ثوب الاشقته ، و لا شئ لا حرقته ، قال : ما هذا يا جبرئيل؟ قال : هذا مثل اقوام من امتك يقعدون على الطريق فيقطعونه ، ثم قرء ( و لا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون ) الآية \_ ثم آتي على رجل قد جمع حزمة حطب عظيمة لا يستطيع حملها ، و هو يزيد عليها ، فقال : ما هذا يا جبرئيل؟ قال : هذا الرجل من امتك تكون عنده امانات الناس لا يقدر على ادائها ، و هو يزيد عليها، و يريد ان يحملها ، فلا يستطيع ذلك ، ثم اتى على قوم تقرض ألسنتهم شفاههم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت لا يفتر عنهم من ذلك شئ، قال: ما هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال هولاء خطباء امتك خطباء الفتنة يقولون مالا يفعلون ـ ثم اتى على حجرصغير يخرج منه ثور عظيم فجعل الثور يريد ان يرجع من

حيث خرج فلا يستطيع ، فقال : ما هذا يا جبرئيل ؟ قال:هذ الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة ، ثم يندم عليها فلا يستطيع ان يردها \_ ثم اتى على واد ، فوجد ريحا طيبة باردة و فيه ريح المسك و سمع صوتا فقال يا جبرئيل ما هذه الريح الطيبة الباردة و هذه الرائحة التي كريح المسك ، و ما هذا الصوت ؟ قال : هذا صوت الجنة تقول: یا رب اتنی ما وعدتنی فقد کثرت غرفی و استبرقی و حریری و سند سی وعبقری و لؤلؤی و مرجانی ، وفضتی ذهبی ، و اکوابی وصحافی واباربقی و فواكهي ونخلي ورماني ولبني وخمري ، فاتني وماعدتني ، فقال : لك كل مسلم و مسلمة ، و مؤمن و مؤمنة ، و من آمن بي و برسلي و عمل صالحا و لم يشرك بي، و لم يتخذ من دوني اندادا ، و من حثيتي فهو آمن ، و من سألني اعطيته ، و من اقرضني جزيته ، ومن توكل عليّ كفيته ، اني انا الله لا اله الا انا لا اخلف الميعاد ، قد افلح المومنون ، و تبارك الله احسن الحالقين ، قالت: قد رضيت\_ ثم اتى على واد فسمع صوتا منكرا و وجد ريحا منتنة ، فقال : ما هذه الريح يا جبرئيل ؟ و ما هذا الصوت ؟ قال : هذ ا صوت جهنم ، تقول : يا رب آتني ما وعدتني، فقد كثرت سلاسلي و اغلالي و سعيري و جحيمي و ضريعي و غساقي، وعذابي عقابی ، و قد بعد قعری و اشتدحری فاتنی ماوعدتنی،قال لك كل مشرك و مشركة ، وكافرو كافرة ، وكل حبيث و حبيثة وكل جبار لا يومن بيوم الحساب ، قالت: قد رضيت قال: ثم سارحتي اتى بيت المقدس، فنزل فربط فرسه الى صخرة ،ثم دخل فد فصلى مع الملآئكة ، فلما قضيت الصلواة ، قالوا: يا جبرئيل من هذا معك؟ قال: محمد ، صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ، قالوا: و قد ارسل اليه قال: نعم قالوا :حياه الله من اخ و من حليفة، فنعم الاخ و نعم الحليفة ، و نعم المجي جاء ، قال: ثم لقى الارواح فاثنوا على ربهم ، فقال ابراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي اتخذني خليلا و اعطاني ملكا عظيما ، وجعلني امة قانتا لله يوتم بي و انقذ ني من النارجعلها على بردا و سلاما \_ ثم ان موسى عليه السلام اثنى على ربه فقال : الحمد لله الذي كلمني تكليما و جعل هلاك آل فرعون ونجاة بني اسرائيل على

يدى ، و جعل من امتى قوما يهدون بالحق و به يعدلون ـ ثم ان داؤد عليه السلام اثني على ربه فقال: الحمد الله الذي جعل لي ملكا عظيما و علمني الزبور و الان لى الحديد و سخر لى الجبال يسبحن والطير ، واعطاني الحكمة و فصل الخطاب\_ ثم ان سليمان عليه السلام اثني على ربه فقال: الحمد لله الذي سخر لى الرياح و سخر لى الشياطين ، يعملون لى ما شئت من محاريب و تماثيل و جفان كالجواب ، و قدور راسيات و علمني منطق الطير، واتاني من كل شئ فضلا ، و سخر لي جنو د الشياطين و الانس و الطير ، و فضلني على كثير من عبادة المومنين ، و اتاني ملكا عظيما لا ينبغي لاحد من بعدي فجعل ملكي ملكا طيبا ليس عليّ فيه حساب\_ ثم ان عيسى عليه السلام اثنى على ربه فقال: الحمد لله الذي جعلني كلمة و جعل مثلي مثل ادم خلقه من تراب ، ثم قال له : كن فيكون ، و علمني الكتاب و الحكمة و التوراة والانجيل، وجعلني احلق من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وجعلني ابرئ الاكمه والابرص واحي الموتى باذن الله و رفعني و طهرني و اعاذني و امي من الشيطان الرجيم ، فلم يكن للشيطان علينا سبيل ، قال: ثم ان محمدا صلى الله تعالىٰ عليه و سلم اثني على ربه فقال : كلكم اثنى على ربه و انا مثن على ربى ، فقال : الحمد الله الذي ارسلني رحمة للعالمين و كافة للناس بشيرا و نذيرا ، وانزل على الفرقان فيه تبيان كل شئ ، وجعل امتى خير امة اخرجت للناس وجعل امتى وسطا وجعل امتى هم الاولون و هم الآخرون ، وشرح لي صدري و وضع عني وزري، و رفع لي ذكري، و جعلني فاتحا خاتما قال ابرهيم عليه الصلوة والسلام: بهذا فضلكم محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم \_ قال ابو جعفر و هو الرازى : خاتم النبوة و فاتح بالشفاعة يوم القيامة \_ ثم اتى اليه بآنيه ثلاثة مغطاة افواهها ، فاتى باناء فيه ماء فقيل: اشرب فشرب منه يسيرا، ثم دفع اليه اناء آخر فيه لبن، فقيل له: اشرب ، فشرب منه حتى روى ، ثم دفع اليه اناء اخر فيه خمر ، فقيل له : اشرب ، فقال : لا اريده قد رويت فقال له جبرئيل عليه الصلواة والسلام: اما انها ستحرم على امتك، لو شربت منها

لم يتبعك من امتك الا القليل \_ ثم عرج به الى السماء الدنيا ، فاستفتح جبرئيل بابا من ابوابها ، فقيل من هذا ؟ قال جبرئيل ، قيل و من معك ؟ فقال : محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قالوا: او قد ارسل اليه قال : نعم ،قالوا :حياه الله من اخ و من خليفة ، فنعم الاخ و نعم الخليفة ، و نعم المجي جاء ، فد خل فاذا هو برجل تام الخلق لم ينقص من خلقه شئ ، كما ينقص من خلق الناس ،على يمينه باب يخرج منه ريح طيبة ،وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة ، اذا نظر الي الباب الذي عن يمينه ضحك واستبشر ، واذا نظر الى الباب الذي عن شماله بكي و حزن فقلت : يا جبرئيل من هذا الشيخ التام الحلق الذي لم ينقص من خلقه شئ ، و ما هذان البابان ؟ قال : هذا ابو ك آدم ، وهذ الباب الذي عن يمينه باب الحنة ، و اذا نظر الى من يدخله من ذريته ضحك واستبشر، و الباب الذي عن شماله باب جهنم، اذا نظر الى من يدخله من ذريته بكي وحزن ثم صعد به جبرئيل عليه الصلواة و السلام الى السماء الثانية فاستفح فقيل: من هذا ؟ قال جبرئيل: قيل و من معك؟ قال محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقالوا: او قد ارسل اليه قال : نعم، قالوا: حياه الله من اخ و من خليفة فنعم الاخ و نعم الخليفة و نعم المجي جاء ، قال : فاذا هو بشابين فقال : يا جبرئيل من هذا الشابان ؟ قال : هذا عيسي بن مريم و يحي بن زكريا ابنا الخالة عليهم الصلواه والسلام قال: فصعد به الى السماء الثالثة فاستفتح فقالوا: من هذا؟ قال: جبرئيل، قالوا: و من معك ؟قال: محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ،قالوا :او قد ارسل اليه ؟ قال : نعم، قالوا: حياه الله من اخ و من حليفة ، فنعم الاخ و نعم الخليفة و نعم المجي جاء\_ قال : فدخل فاذا هو برجل قد فضل على الناس كلهم في الحسن ، كما فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، قال: من هذا يا جبرئيل الذي فضل على الناس في الحسن ؟ قال : هذا الحوك يوسف ، ثم صعد به الى السماء الرابعة ، فاستفتح فقيل : من هذا ؟ قال: جبرئيل، قالوا من معك؟ قال: محمد، قالوا: او قد ارسل اليه؟ قال نعم، قالوا :حياه الله من اخ و من خليفة ، فنعم الاخ و نعم الخليفة ، و نعم المجي جاء ،

قال :فدخل فاذا هو برجل قال : من هذا يا جبرئيل ؟ قال : هذا ادريس رفعه الله مكانا عليا ، ثم صعد به الى السماء الخا مسة ، فاستفتح جبرئيل فقالوا : من هذا ؟ فقال: جبرئيل قالوا: و من معك؟ قال: محمد ،قالوا: او قد ارسل اليه؟ قال: نعم قالوا: حياه الله من اخ و من خليفة ، فنعم الاخ و نعم الخليفة ، و نعم المجي جاء ، ثم دخل فاذا هو برجل جالس و حوله قوم يقص عليهم ، قال : من هذا يا جبرئل؟ و من هؤلاء الذين حوله ؟ قال: هذا هارون المحبب في قومه ، وهؤلاء بنو اسرائيل ، ثم صعد الى السماء السادسة ، فاستفتح جبرئيل فقيل له : من هذا ؟ قال: جبرئيل، قالوا: و من معك؟ قال: محمد، قالوا: او قد ارسل اليه؟ قال: نعم قالوا :حياه الله من اخ و من خليفه ، فنعم الاخ و نعم الخليفة ، و نعم المجي جاء ، فاذا هو برجل حالس فحاوزه فبكي الرجل ، فقال : يا جبرئيل من هذا؟ قال : موسى ،قال: فما باله يبكى ؟ قال: تزعم بنو اسرائييل انى اكرم بنى آدم على الله ، ، و هذا رجل من بني آدم قد خلفني في دنيا و انا في احرى ، فلو انه بنفسه لم ابال و لكن مع كل نبي امته، ثم صعد به الى السماء السابعة ، فاستفتح جبرئيل ، فقيل: من هذا ؟ قال : جبرئيل ، قالوا: من معك ؟ قال : محمد ، قالوا: او قد ارسل اليه؟ قال : نعم، قالوا : حياه الله من اخ ومن حليفة فنعم الاخ و نعم الحليفة ونعم المجى جاء، قال : فدخل فاذاً هو برجل اشمط جالس عند باب الجنة على كرسي،وعنده قوم جلوس بيض الوجوه ، امثال القراطيس، وقوم في الوانهم شئ ، فقام هؤلاء الذين في الوانهم شئ، فدخلوا نهر فاغتسلوا فيه، فخرجوا و قد خلص من الوانهم شيئ ثم دخلوا نهر آخر، فاغتسلوا فيه ، فخرجوا وقد خلص من الوانهم شئ ، ثم دخلوا نهر آخر ، فاغتسلوا فيه ، فخرجوا وقد خلص من الوانهم شئ ثم دخلوا فنهر آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا و قد خلص من الوانهم شئ ،فصارت مثل الوانهم اصحابهم فجآء وا فجلسوا الى اصحابهم ، فقال: يا جبرئيل من هذا الاشمط؟ ثم من هولاء البيض وجوههم؟ ومن هولاء الذين في الوانهم شئ؟ و ما هذه الانهار التي دخلوا فجاء واقد صفت الوانهم ؟ قال : هذا ابوك ابراهيم اول من

شمط على الارض ، واما هؤلاء البيض الوجوه فقوم لم يلبسوا ايما نهم بظلم ، و ما هو لاء الذين في الوانهم شئ ، فقوم خلطوا عملا صالحا و آخرسيئاً فتابوا، فتاب الله عليهم و اما الانهار فاولها رحمة الله وثانيها نعمة الله ، و الثالث سقاهم ربهم شرابا طهورا ، قال ـ ثم انتهى الى السدرة فقيل له : هذه السدرة ينتهى اليها كل احد خلا من امتك على سنتك ، فاذا هي شجرة يخرج من اصلها انها رمن ماء غير آسن ، وانهارمن لبن لم يتغيرطعمه ، وانهارمن حمر لذه للشاربين، وانهارمن عسل مصفى ، و هي شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين عاما لايقطعها ،والورقة منها مغطية للامة كلها ، قال : فغشيها نور الخلاق عزوجل وغشيتها الملائكة امثال الغربان حين يقعن على الشجرة ، قال : فكلمة عند ذلك ، فقال له : سل فقال : اتخذت ابراهيم خليلا و اعطتيته ملكا عظيما، وكلمت موسى تكليما، واعطيت داؤد ملكا عظيما، والنت له الحديد ، وسخرت له الجبال ، و اعطيت سليمان ملكا عظيما ، و سخرت له الجن و الانس و الشياطين ، و سخرت له الرياح ، و اعطيته ملكا لا ينبغي لاحد من بعده ، وعلمت عيسي التوراة و الانجيل ، و جعلته يبرى الاكمه و الابرص ، يحى الموتى باذن الله و اعذته و امه من الشيطان الرجيم، فلم يكن للشيطان عليهما سبيل ، فقال له ربه : قد اتخذتك حبيبا و خليلا، وهو مكتوب في التوراة ، حبيب الله ، و ارسلتك الى الناس كافة بشيرا و نذيرا ، وشرحت لك صدرك ، وضعت عنك و زرك و رفعت لك ذكرك فلا اذكر الا ذكرت معي ، وجعلت امتك امة و سطا، وجلعت امتك هم الاولون و الآخرون ، و جعلت امتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهد وا انك عبدي و رسولي ، جعلت من امتك اقواما فلو بهم اناجيلهم ، وجعلتك اول النبين خلقا ، و اخرهم بعثا، واولهم يقضى له، و اعطيتك سبعا من المثاني لم يعطها نبي قبلك، واعطيتك الكوثر، واعطيتك ثمانية اسهم، الاسلام ، والهجرة، والجهاد، والصدقة، والصلوة، وصوم رمضان،والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلتك فاتحاو خاتما ، فقال النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : فضلني ربي بست اعطاني فواتح الكلم و

خواتميه وجوامع الحديث وارسلني الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وقذف في قلوب عدوى الرعب من مسيرة شهر و احلت لي الغنائم و لم تحل لاحد قبلي ، وجعلت لى الارض كلها طهورا و مسجدا ، قال و فرض على حمسين صلاة \_ فلما رجع الى موسى ، قال بم امرت يا محمد ؟ قال : بخمسين صلاة ، قال ارجع الى ربك فاسئله التخفيف فان امتك اضعف الامم ، فقد لقيت من بني اسرائيل شدة ، قال فرجع النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الى ربه فسأله التخفيف ، فوضع عنه عشرا ، ثم رجع الى موسى فقال : بكم امرت؟ قال باربعين ، قال ارجع الى ربك فاسئله التخفيف فان امتك اضعف الامم و قد لقيت من بني اسرائيل شدة، قال: فرجع الى ربه فسأله التخفيف فوضع عنه عشرا فرجع الى موسى فقال بكم امرت؟ قال : امرت بثلاثين ، فقال له موسى : ارجع الى ربك فاسئله التخفيف فان امتك اضعف الامم ، و قد لقيت من بني اسرائيل شدة ، قال : فرجع الى ربه فساله التخفيف ، فوضع عنه عشرا فرجع الى موسى فقال بكم امرت؟ قال بعشرين، قال: ارجع الى ربك فاسئله التخفيف فان امتك اضعف الامم و قد لقيت من بني اسرائيل شدة ، قال : فرجع الى ربه فسأله التخفيف ، فوضع عنه عشر ، فرجع الى موسى ، فقال : بكم امرت ؟ قال : بعشر ، قال . ارجع الى ربك فاسئله التخفيف ، فان امتك اضعف الامم و قد لقيت من بني اسرائيل شدة ، قال : فرجع على حياء الى ربه فسأله التحفيف ، فوضع عنه حمسا ، فرجع الى موسى فقال : بكم امرت ؟ قال بخمس قال : ارجع الى ربك فاسئله التخفيف فان امتك اضعف الامم ، و قد لقيت من بني اسرائيل شدة قال : قد رجعت الى ربى حتى استحيت فما انا راجع اليه ، فقيل له : اما انك كما صبرت نفسك على حمس صلوت فانهن يجزين عنك خمسين صلاة فان كل حنسة بعشر امثلاها ، قال فرضى محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كل الرضا، فكان موسى اشدهم حين مربه و خيرهم له حين رجع اليه \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندسے یاکسی دوسرے صحابی سے روایت ہے (بیشک راوی حدیث حضرت ابوجعفر کی طرف سے ہے ) کہ اللہ تعالی کے فرمان "سبحان الذی اسری "الآیه کی تفصیل اس طرح ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جبرئیل اپنے ساتھ حضرت میکائیل علیہاالسلام کوکیکر حاضر ہوئے ۔حضرت جبرئیل نے حضرت میکائیل سے فر مایا: آب زمزم سے ایک طشت بھر کے لاؤتا کہ میں آپ کے مقدی قلب کوخوب سخرا کردوں اورآپ کے سینہ اقدس کو کھول دوں، راوی کہتے ہیں: پھرآپ کے مبارك بيك تك ايك شكاف لكايا ورقلب مبارك كوتين مرتبه دهويا، هرمر تبه حضرت ميائيل آب زمزم سے طشت بھر کے لاتے ،اس کے بعد آپ کا سینہ اقد س خوب کشادہ ہو گیا اور اس میں بشری تقاضے کی روسے جو چیز تھی اسے دور کر دیا نیز حلم و بر دباری ایمان ویقین اور اسلام سے اس کو بھر دیا دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی ، پھر براق آیا اور اس پر آپ سوار ہوئے اس کی رفتاراتی تیز بھی کہ منتہائے نظر قدم پڑتا اور اس سے حضور کا سفر اسی طرح جاری رہا اورساتھ میں حضرت جرئیل بھی تھے۔آپ کا گزرایک ایس قوم کے یاس سے ہوا جوایک دن میں کھیتی کرتے اور اسی دن کاٹ لیتے ، جب کھیتی کاٹ کرفارغ ہوتے فورا پھروہ ویسی ہی لہلہاتی اور بدستورسابق بیرکاٹ لیتے ۔حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا: اے جرئیل بیہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی: بیاللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں کہان کی نیکیاں سات سوگنی تک بڑھادی جاتی ہیں اور جوانہوں نے راہ خدا میں خرچ کیا اللہ تعالی نے اس کو آخرت کے لئے ذخیرہ فرمادیا اوروہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ پھرایک ایسی قوم کے پاس سے گزرہوا جن کے سرپھرسے کیلے جارہے ہیں، جب پورے طور پر کچل جاتے ہیں تو پھرویسے ہی دوبارہ صحیح ہوجاتے ہیں،فرمایا: اے جبرئیل بیکون لوگ ہیں؟ عرض کیا: بیروہ لوگ ہیں کہ جن كى سرفرض نماز سے بوجھل رہتے ہیں۔ پھرايسے لوگوں كے پاس سے گزرے جن كے آگے پیچیے شرمگاہوں پر چتر<sup>و</sup> ھے بندھے تھے اور اونٹ بکر یوں کے طرح چل پھررہے تھے، ساتھ ہی وہ ذلت کا کھانا ،تھوہڑ اور جہنم کے گرم گرم پتھر کھارہے تھے، آپ نے فرمایا: اے جبرئیل بیکن لوگوں کی مثال ہے؟ عرض کیا: بیان لوگوں کی مثال ہے جواینے مالوں کی زکوۃ نہیں ادا کرتے ، الله تعالی نے ان پر پچھ طمنہیں کیا،اورالله تعالی بندوں پر بالکل ظلم نہیں فرما تا۔ پھرایسی قوم کے

پاس سے گزر ہوا جن کے پاس بھنا ہوا گوشت ہانڈ یوں میں رکھا ہے، اور پاس ہی کچا بد بودار ناپاک گوشت بھی ہے، یہ لوگ کچا بد بودار گوشت تو کھاتے ہیں لیکن پاکیزہ بھنے گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتے فر مایا: اے جرئیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا: یہ آپ کی امت کے وہ لوگ جن کی دنیا میں حلال و پاکیزہ بیویاں تھیں لیکن یہ بدچلن عور توں کے پاس شب باشی کرتے ، اوران عور توں کی مثال تھی جوا پنے پاک شوہروں کوچھوڑ کر بدچلن مردوں سے ساز بازر کھتیں اور انہیں کے پاس رات گزار تیں۔ راوی کہتے ہیں: پھر حضور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزرایک کے پاس سے جو کپڑا گزرتا ہے گلڑ ہے۔ ایس کھڑی کے پاس سے جو کپڑا گزرتا ہے گلڑ ہے۔ گلڑ ہے ہوجا تا ہے، اور جو چیز بھی گزرتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے۔ فرمایا: اے جرئیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا: یہ آپ کے ان امتیوں کی مثال ہے جولوٹ مار کرتے ہیں پھر یہ آبیت تلاوت کی۔ عرض کیا: یہ آپ کے ان امتیوں کی مثال ہے جولوٹ مار کرتے ہیں پھر یہ آبیت تلاوت کی۔

و لا تقعدوا بکل صراط تو عدون و تصدون \_ اور ہرراستہ پر یوں نہ بیٹھوکہراہ گیرول کوڈراؤاوراللہ کی راہ سے انہیں روکو۔ ( کنزالا بمان)

کی ہے؟ عرض کیا: یہ جنت کی آواز ہے، اپنے رب کے حضور عرض کر رہی ہے: اے میرے رب! مجھےوہ چیزعطافر ماجس کا تونے مجھ سے وعد فر مایا،میرے اندر بہت محل اورآ راستہ کمرے ہیں، رکیٹم وسندس کے عمدہ اور تعجب خیز لباس ہیں،موتی ومونگا اور سونا جاندی کی بہتات ہے، میرےاندرکوزے، پیالے،لوٹے کثرت سے ہیں،اورمیرےمیوے تھجوریں،انار،دودھاور شراب کی نہریں تونے نہایت کثرت سے پیدافر مائی ہیں،لہذا جھےوہ عطافر ماجس کا تونے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔اللہ تعالی نے فرمایا: تیرے لئے مسلمان مردوعورت اور مومن مردوعورت ہیں اور ہروہ تخص جو مجھ پراور میرے رسولوں پر ایمان لایا ، نیک عمل کئے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نه کیا،اورمیرےمقابل کوئی ہمسر نه همرایا، جومجھ سے ڈرا وہ امن والاہے،اوروہ جومجھ سے مانگے میں اس کوعطا کرتا ہوں ، اور جو مجھے راضی کرنے کے لئے کچھٹر چ کرے میں اس کا بدلاعنايت كرتا مون، بيتك ميں الله مون، مير سے سواكوئي معبور نہيں اور ميں وعدہ خلافی نہيں كرتا ، بیشک مومن بندے کامیاب ہوئے اور برکت والی ہے خدا کی ذات جو بہترین خالق ہے، جنت نے بیم ژوہ س کرعرض کیا: میں راضی ہوں۔ پھرایک ایسی وادی سے گزر ہوا جس سے نہایت ڈراؤنی آوازی آئی اورنہایت بدبودار ہوا۔فرمایا: اے جرئیل! یہ بدبوکیسی اور بیآواز کس کی ہے؟ عرض کیا بیدوزخ کی آواز ہے۔ بارگاہ خداوند قدوس میں عرض کررہی ہے:اے میرے رب مجھے وہ چیز عطا فر ماجن کا تونے مجھ سے وعدہ فر مایا ، میرے اندرز نجیریں اور طوق بہت ہیں،میری بھڑک ولیٹ زیادہ ہے اور میرے اندر ذلت آمیز کھانے اور بد بودار چیزیں کثیر ہیں،اورمیراعذاب وسزا کثرت سے ہیں،میری گہرائی بہت ہےاورگرمی سخت ہے، مجھے وہ عطا فرماجس کا تونے مجھ سے وعدہ فرمایا ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تیرے لئے ہرمشرک مرد و عورت ہے،اور ہر کا فرمر دوعورت اور ہر بد کارمر دوعورت،اور ہر وہ مغرور ومتکبر مخص جو قیامت یرایمان نہیں رکھتا، دوزخ نے کہا: میں راضی ہوں ۔راوی فرماتے ہیں: پھرحضور کا سفر جاری رہا یہاں تک کہ بیت المقدس آپ کی سواری پہونچ گئی ، آپ نے اتر کر براق کوایک چٹان سے باندھااوراندرداخل ہوکرفرشتوں کے ساتھ نمازادا فرمائی ، جب نماز ہو چکی تو فرشتوں نے عرض كيا: اح جرئيل! بيآپ كے ساتھ كون ہيں؟ فرمايا: محصلى الله تعالى عليه وسلم، بولے: كياان كى طرف آپ کو بھیجا گیا تھا؟ فرمایا: ہاں،سب نے عرض کیا: الله تعالی ہمارے بھائی اورایے خلیفہ

<u>مطلق کوسلامت رکھے، یہ بہترین بھائی اور بہترین خلیفہ ہیں ،ہم سب ان کی تشریف آوری پر</u> خوش آمدید کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں: پھرانبیائے کرام کیہم الصلوقة والسلام سے ملاقات ہوئی، ان سب حضرات نے اپنے رب کی مختلف انعامات پر حمد و ثنا بیان کی ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوة والسلام نے یوں حمد بیان کی ،تمام خوبیاں الله تعالی کے لئے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا اور ملک عظیم عطا فرمایا ،میرے لئے ایسی امت بنائی جومیری تابعدار اور اللہ کی فرما نبر دار رہی ، مجھےاللّٰہ تعالیٰ نے آگ ہے بچایا اور مجھ پراس کو ٹھنڈا ورسلامتی والا بنایا۔ پھرحضرت موسی علیہ الصلوة والسلام نے اپنے رب کی حمد وثنا بیان فرمائی اور کہا: تمام خوبیاں اس اللہ تعالیٰ کے لئے جس نے مجھے شرف ہم کلامی سے مشرف فرمایا ، اور آل فرعون کو بح قلزم میں میرے ذریعہ غرق کیا،اور بنی اسرائیل کونجات بخشی،میری امت سے ایک ایسی قوم بھی پیدا فرمائی جوسیدهاراسته دکھاتی اور حق پر ثابت قدم رہتی ۔ پھر حضرت داؤدعلیہ الصلوة والسلام نے اپنے رب کی حمد وثنا بیان کی اور فرمایا: تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لئے جس نے مجھے عظیم ملک عطافر مایا ، اور زبور شریف کاعلم بخشا،لوہے کومیرے ہاتھ میں نرم کیا، پہاڑوں اور پرندوں کومیر امطیع بنایا کہ میرے ساتھ صبح وشام الله کی شبیع بیان کرتے ، مجھے نبوت عطا فرمائی اور فصاحت کلام سے معزز کیا یعنی حق وباطل میں فیصلہ کرنے والا کلام عطافر مایا: پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوة والسلام نے اپنے رب کی حمد و ثنااس طرح بیان فر مائی ،تمام خوبیان الله تعالی کے لئے جس نے ہواؤں کومیرے تابع کیا،شیاطین میرے تابع فرمال رہتے، میں جو جا ہتا وہ میرے لئے بناتے پختہ عمارتیں، مجسے ، بڑے بڑے کئن جیسے حوض ہوں اور بھاری دیکیں جو چولہوں پرجی رہتیں ، اور تابع کیا شیاطین ،انسانوں اور برندوں کے لشکر کو، بہت سے مومن بندوں پر فضیلت بخشی ، مجھے ایسی سلطنت بخشی جومیرے بعد کسی کوعطانہ ہوئی ،اور میری بادشاہت میرے حق میں ایسی مبارک فرمائی کہ مجھ سے اس کا حساب نہ ہوگا۔ پھر حضرت عیسی علیہ الصلوة والسلام نے اپنے رب کی حمد وثنابیان کی اور اس طرح فرمایا: تمام خوبیان الله کے لئے جس نے مجھے اپنا مبارک کلم فرمایا ، اور مجھے حضرت آ دم علیہ الصلوٰ ق والسلام کے مثل پیدا فرمایا کہ ان کی تخلیق بغیر ماں باپ صرف مٹی سے ہوئی اور مجھے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ، مجھے اپنی کتاب تو رات وانجیل کاعلم بخشا اور نبوت سے سرفراز فرمایا ، ساتھ ہی جھے یہ مجز ہ بھی عطا کیا کہ میں مٹی سے پرند کی صورت بنا تا اوراس

میں پھونک مارتا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کراڑ جاتا ،اور میں مادرز ادا ندھےاور سفید داغ والے کو درست کر دیتا اور مردول کواللہ تعالیٰ کے اذن سے زندہ فرماتا، مجھے بلند کیا اور یاک کیا، مجھےاور میری والدہ ماجدہ کو شیطان مردود سے محفوظ رکھا،لہذا شیطان کا قابوہم پر نہ چلا۔ پھر حضورسیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنے رب کی حمدوثنا بیان فرمائی بتم سب نے اپنے رب کی حمدوثنا کی اب میں اپنے رب کی حمد کرتا ہوں ،تمام خوبیاں الله تعالیٰ کے لئے جس نے مجھے تمام عالموں کے لئے رحمت بنا کرمبعوث فرمایا، تمام مخلوق کے لئے بشیرنذ ریبنایا، مجھ پرقرآن کریم نازل فرمایا جس میں ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے،میری امت کوخیرامت فرمایا اور تمام امتوں میںافضل قرار دیا،میری امت کو دنیامیں سب سے آخر میں بھیجالیکن بروز قیامت پہلے ً حساب ہوکر داخل جنت ہوں گے،میرے لئے میراسینہ کشادہ فرمایا،مجھ سے میرا بوجھا تار دیا اورميرے ذكركو بلند فرمايا ، مجھ كوتمام انبياء كاخاتم اورسر دار فرمايا -حضرت ابراہيم عليه الصلوة و السلام في فرمايا: بيتك ان تمام چيزول مين حضورا حرجتي حمصطفي صلى الله تعالى عليه وسلم كوتم سب پرفضیلت حاصل ہے۔ پھرحضورسید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں تین برتن پیش ہوئے جن کے منہ بند تھے،ان سے ایک برتن لایا گیا جس میں یانی تھا،عرض کیا: نوش فرمائیں،آپ نے اس سے کچھ بیا، پھر دوسرا برتن پیش ہوا اس میں دودھ تھا، کہا گیا، نوش فرمائیں،آپ نے خوب سیر ہوکر پیا، پھر تیسرا برتن پیش ہواجس میں شراب تھی،عرض کیا گیا: نوش فرمائيں،فرمايا:اب مجھےخواہش نہيں ميں سيراب ہو گيا ہوں ۔حضرت جبرئيل عليه الصلوٰۃ و السلام نے عرض کیا: یارسول الله! واضح رہے کہ بیشراب عنقریب آپ کی امت پرحرام ہونے والی ہے،اگرآپ اس سے آج کچھ پی لیتے تو آپ کی امت کے کچھ لوگ ہی اس سے بیتے۔ پھرآ سان دنیا کی طرف عروج فرمایا،حضرت جرئیل نے درواز ہ کھلوایا،تو جواب آیا،آپ کون؟ آپ نے فرمایا: میں جرئیل ہوں ،آوازآئی،آپ کے ساتھ کون ہیں؟ فرمایا: محمدرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ، فرشتوں نے کہا: کیاان کولانے کے لئے آپ کو بھیجا گیاتھا؟ بولے: ہاں ، سب ملائکہ نے کہا: اللہ تعالی سلامت رکھے ہمارے بھائی اوراپنے نائب مطلق کو، یہ بہترین بھائی اور بہترین خلیفہ ہیں ،ہم سب ان کی آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں ، جب آپ دروازہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص ہیں جوایئے قد وقامت میں کامل واکمل ہیں، کسی عضو میں کسی

طرح کی کوئی خامی نہیں جیسا کے عموما ہوتا ہے، ان کے دائی طرف ایک دروازہ ہے جس سے یا کیزہ ہوا آرہی ہے، اور بائیں طرف ایک دروازہ ہے جس سے بد بودار ہوا آتی ہے، دائی طُرف دیکھ کرخوش ہوتے ہیں الیکن بائیں طرف نظر کر کے روتے اور غمز دہ ہوتے ہیں ،حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے جرئیل سے پوچھا، اے جرئیل! یہ بزرگ انسان قد وقامت میں صحیح جس میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں بیکون ہیں؟ اور دونوں دروازے کیسے ہیں؟ عرض کیا: یہ آپ کے والدمحتر م حضرت آ دم علیہ الصلوة والسلام ہیں ،اور یہ دائنی طرف درواز ہ جنت کا درواز ہ ہے، جب اپنی اولا دکواس میں داخل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور بائیں طرف دروازہ دوزخ کا ہے، جب اپنی اولا دکواس میں داخل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تورنجیدہ ہوتے ہیں۔ پھرحضرت جرئیل علیہ الصلوة والسلام حضور کے ساتھ دوسرے آسان پر پہو نچے اور دروازہ تھلوایا یہاں بھی وہی سوال ہوا، آپ کون؟ فرمایا: میں جرئیل، آواز آئی، آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فر مایا: میرے ساتھ محمد رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ندا ہوئی، کیاان کی طرف آپ کو بھیجا گیا تھا، بولے ہاں،تمام فرشتوں نے وہی کلمات کے کہ اللہ تعالی ہارے بھائی کوسلامت رکھے اور اپنے نائب مطلق کو، یہ بہترین بھائی اور خلیفہ ہیں ، ہم سب ان کی آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں ، وہاں دو جوانوں سے ملاقات ہوئی ، فرمایا: اے جبرئیل! بیدونوں کون ہیں؟ عرض کیا: بید حضرت عیسی بن مریم اور حضرت سیحی بن زكرياعليهم الصلوة والسلام بير، يعني دونول خاله زاد بهائي - پهرتيسر ي سان پرليكر پهو نچ اوردروازه کھولنے کے لئے دستک دی توجواب آیا،آپ کون؟ آپ نے کہامیں جرئیل، بولے: آپ كے ساتھ كون بي ؟ فرمايا: حضرت محدرسول ا، لله صلى الله تعالى عليه وسلم ، بولے: كيا آپ کوان کے پاس بھیجا گیا تھا،فر مایا: ہاں انہوں نے بھی حسب سابق دعا کیں آور مبارک بادیاں پیش کیں، آپ جب وہاں تشریف لے گئے تو ایک ایسے صاحب سے ملاقات ہوئی جو حسن صورت میں تمام لوگوں پر فائق تھے ، اور حسن میں تمام مخلوق پر ان کی فضیلت ایسی تھی جیسے چودھویں رات کے جاند کی تمام ستاروں پر،آپ نے فرمایا: اے جبرئیل! یہ کون ہیں؟ عرض کیا: بيآپ كے بھائى حضرت بوسف عليه الصلوة والسلام ہيں۔ پھر چوتھ آسان بربھى وہى تفصيل ربی اور بہال حضرت ادریس علیہ الصلوة والسلام سے ملاقات ہوئی ،حضرت جبرئیل نے عرض

كيا: الله تعالى نے ان كومقام رفع عطافر مايا: پھريانچوي آسان پروہى معاملہ درپيش رہا، يہاں حضرت ہارون علیہ الصلوٰ ق والسلام سے ملا قات ہوئی ،آپ بنواسرائیل کوجمع کر کے واقعات سنا رہے تھے۔ پھر چھٹے آسان براس تفصیل کے بعد حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی ،آپ جب آگے گزر گئے تو حضرت موسی نے گریہ فرمایا ،حضور نے وجہ دریافت کی تو حضرت جرئيل بولے: بنواسرائيل سيجھتے تھے كەميں اولا دآ دم ميں الله كے يہاں سب سے مرم ومعزز ہوں اور پیخص تو مجھ سے بھی دنیاوآ خرت میں سبقت لے گیا، اگر یہ فضیلت ان کی ذات ہی کو ہے تو کوئی پرواہ نہیں الیکن ہرنبی کے ساتھ اس کی امت بھی ہوگی۔ پھر ساتویں آسان پر عروج فرمایا، وہاں ایک ایسے صاحب سے ملاقات ہوئی جن کی داڑھی کھچڑی تھی، جنت کے دروازہ پرکری پرتشریف فرما تھے، ان کے پاس نہایت روشن چہرے والے لوگ بھی جن کی سفیدی کاغذ کے مثل تھی ،اورایک گروہ ایسا بھی تھاجن کے رنگوں میں کچھ بھدا پن تھا، بیلوگ اینے مقام سے اٹھ کرایک نہر میں عنسل کے لئے داخل ہوئے ، جب وہاں سے نکلے تو ان کا رنگ کچھ کا گیا تھا، پھر دوسری نہر میں داخل ہو گئے،اس مرتبہ نکلے تو رنگ خوب صاف ہو گیا تھا الیکن پھر تیسری نہر میں نہائے تو ان کے چہروں کی روشنی ان کے ساتھیوں کی طرح ہوگئی اور اینے ساتھیوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے ،حضور نے فر مایا: اے جبرئیل میکھیڑی داڑھی والے کون ہیں؟ اور بیروشن چہروں والے؟ اور پھران کے ساتھ شمل کر کے بیٹھنے والے کون ہیں؟ اور بیہ نہریں کونسی ہیں؟ عرض کیا: یہ بزرگ تو آپ کے والد مکرم حضرت ابراہیم علیہ الصلوة والسلام ہیں، دنیامیں سب سے پہلے اپ کی ہی داڑھی کھیری ہوئی، اوربیروشن چبروں والے وہ صاحب ا بیان ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں بھی ظلم نہیں کیا ،اور باقی دوسر بےلوگ گنہگار ہیں لیکن توبہ کر کے مرے ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قول فر مائی ، اور بینہریں اس طرح ہیں کہ پہلے رحمت کی نہرہے، دوسری نعمت کی ،اور تیسری شراب طہور کی۔

پھرحضورصاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سدرۃ المنتہی پرتشریف فرماہوئے ،عرض
کیا گیا: یہ بیری کا درخت ہے ، یہاں ہرایک کی انتہاء ہے آپ کی امت اور آپ کے سوا ، یہ ایسا
درخت ہے کہ اس کی جڑمیں نہریں رواں ہیں جن کا پانی مجھی بودا رنہیں ہوتا ، اور دودھ کی نہریں
جن کا مزہ بھی نہیں بدلتا ، اور شراب کی نہریں جس کے پینے سے لذت حاصل ہوتی ہے ،

اورصاف شہد کی نہریں، بیاابیا درخت ہے کہ ستر سال تک اگر کوئی سواراس کے سابیہ میں چلے تو اس کو طے نہ کرپائے ،اس کا ایک ایک پیۃ ایک قوم کوڈھا نگ لے اتنا کشادہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے نور نے اس سدرہ کوڈاھانپ لیا،اور ملائکہ اس پر چھائے تھے،اور کیفیت وہ تھی کہ جو کوؤں کے کسی درخت پراتر نے کے وقت ہوتی ہے۔

بهرالله تعالى نے اپنے محبوب سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم سے کلام فرمایا: ارشا دفر مایا: ا محبوب ما نكو، آپ نے عرض كيا: اے الله! تونے حضرت ابراہيم عليه الصلوة والسلام كوخليل بنایا اور ملک عظیم سےنوازا،حضرت موسی سے کلام فر مایا،حضرت داؤ دکو ملک عظیم بخشا ،لوہے کو ان کے ہاتھوں میں نرم کیا، بہاڑوں کوان کے تابع کیا،حضرت سلیمان کو ملک عظیم عنایت کیا، جن وانس اورشیاطین کوان کے تابع فرمان کیا، ہواان کے تابع رہتی، اور ایسا ملک بخشا کہ ان کے بعد کسی کو نہ ملا ،حضرت عیسی کوتو رات وانجیل کاعلم عطا کیا اندھے اور سفید داغ والے ان سے شفایاتے ،مردے تیرے تھم سے ان کے ذریعہ زندہ ہوتے ، ان کواور ان کی والدہ کو شیطان کے شرسے محفوظ رکھا، اللہ تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا: اے محبوب! میں نے تههیں حبیب وظیل کیا ،اورتورات میں حبیب الله لقب نازل فرمایا ،تمام لوگوں کی طرف تم کو بشیرونذیرینا کرمبعوث فرمایا، تمهارے لئے سینه کشاده کیا،تمهارابوجه ملکا کیا،تمهاراذ کربلند کیا، لہذا ہمیشہ میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر ہوگا،تمہاری امت کوافضل امت بنایا ،تمہاری امت سب میں اول بھی ہے اورسب میں آخر بھی ، اور میں نے آپ کی امت کے لئے لازم کیا کہوہ ا پنے خطبول میں اس بات کی گواہی دیں کہ آپ میرے بندے اور رسول ہیں، میں نے آپ کی امت میں کچھایسےلوگ بھی پیدافر مائے جن کےقلوب نہایت رقیق ہوں گے، میں نے آپ کو نبیوں میں سب سے پہلے پیدا کیا اور آخر میں مبعوث فرمایا ،اورسب سے پہلے آپ جنت میں داخل ہوں گے، اور میں نے آپ کوسبع مثانی یعنی سورہ فاتحہ جیسی عظیم سورہ عطاکی جو بار بار تلاوت کی جاتی ہے،اس سے پہلے ایس عظیم سورة کسی نبی کوعطانہ ہوئی، میں نے تہمیں حوض کوثر عطا کیا اور مزید آٹھ چیزیں عطا کیں ،اسلام ، ہجرت ، جہاد ، زکوۃ ،نماز ، رمضان کے روزے ، تجملی بات کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور میں نے تم کوفاتح باب نبوت اور خاتم الانبیاء بنایا۔ پھر حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: مجھے میرے رب نے چھ چیزوں سے

فضیلت دی۔ مجھے ایسا کلام بخشاجس کی عبارت کم ہوتی ہے اور معانی کثیر ،اور ایسا کلام جو فصاحت و بلاغت میں نہایت کو پہو نچا ہوا ہے، رموز واسرار اور علم وحکمت کو کھو لنے والا ، مقاصد ومطالب کو بخو بیان کرنے والا۔ مجھے تمام لوگوں کی طرف بشارت دینے والا اور ڈرسنانے والا بنا کر بھیجا، دشمن کے دل میں میر ارعب ایک ماہ کی مسافت سے ہی ڈال دیا جاتا ، میرے لئے مال غنیمت حلال کر دیا گیا جو مجھ سے بل کسی کے لئے حلال نہ ہوا، تمام روئے زمین میرے لئے مالی کا ذریعہ اور نماز پڑھنے کی جگہ بنادی گئی۔

جامع الاحاديث

حضور فرماتے ہیں: پھر مجھ پر بچاس وقت کی نمازیں فرض فر مائیں ، جب حضور کا گزر والیسی میں حضرت موسی علیہ الصلوة والسلام کے پاس سے ہوا تو آپ نے عرض کیا: آپ پر کیا لازم کیا گیا: فرمایا: پچاس نمازی، یین کرحضرت موسی علیه الصلوة والسلام نے گزارش کی ،آپ ا پنے رب کے حضور جائے اوراس میں کچھ تخفیف کرائے کہ آپی امت تمام امتوں میں ناتواں امت ہے، میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کواس سلسلہ میں آزمالیا ہے،حضور بین کراینے رب کے حضور آئے اور تخفیف کے طالب ہوئے ،لہذا دس نمازیں معاف کر دی گئیں ، پھر جب حضرت موسی کے پاس آئے تو آپ نے پھروہی بات کہی ،حضور پھرواپس ہوئے اوراس مرتبہ بھی دس نمازیں معاف ہوئیں ، پھر جب واپسی میں ملاقات ہوئی تو حضرت موسی علیہ الصلوٰۃ و السلام نے عرض کیا: اب کتنی نمازیں باقی ہیں؟ فرمایا: تمیں نمازیں، آپنے پھروہی عرض کیا، حضور پھر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوئے اور تخفیف کے طالب ہوئے ، اللہ تعالی نے وس نمازیں اور معاف فرمادیں پھرملاقات پر حضرت موسی علیہ الصلوق والسلام نے مزیر تخفیف کا مشورہ دیا،آپ نے بارگاہ خداوندقد وس میں حاضر ہوکر تخفیف جاہی اور دس نمازیں پھرمعاف کردی گئیں، حضرت موسی علیہ السلام کا مشورہ اب بھی ہی ہوا، کہ مزید تخفیف کرایئے آپ کی امت اس بوجھ کو اٹھانہیں سکے گی۔آپ اس مرتبہ نہایت ندامت وشرمند گی کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوئے اور تخفیف کے طالب ہوئے ،اس مرتبہ یانچ نمازیں معاف ہوئیں کمیں حضرت موی کامشورہ یہ تھا کہآپ پھراپنے رب کے حضور جایئے اور تخفیف كرايئة ،حضورسيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشا وفر مايا: اس مرتبه نهايت شرمندگى ك عالم میں حاضر ہواتھا اب میں مزید تخفیف کے لئے جانے سے قاصر ہوں ، ندا ہوئی ، آپ نے ان پانچ نمازوں کے ذریعہ آزمائش پرصبر کیا ہے تو اللہ تعالی کے یہاں سے ان پانچ کا بدلہ پچاس کی صورت میں ملے گا، کہ ایک نیکی کا ثواب دس ملتا ہے، حضور رحمت دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حکم الہی اور مرثر دہ سے پورے طور پر راضی ہوگئے، جب پہلی مرتبہ حضرت موسی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس سے گزر ہوا تھا تو آپ نے پچھ شدت محسوس کی تھی لیکن جب واپس تشریف لائے تو حضرت موسی کی ملاقات ہی سب سے زیادہ خیر خواہی کا ذریعہ ثابت ہوئی۔ ۱۲م

## (۸)معراج میں دیدارخداوندفندوس

٢٨٤٧ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال :قال رسو ل الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : رأيت ربى عزو جل \_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں نے اپنے ربعز وجل کا دیدار کیا۔ ۱۲ م

﴿ ٩﴾ امَّام احمد رضا محدث بريلوي قدس سره فرماتے ہيں

امام جلال الدين سيوطى خصائص كبرى ، اورعلامه عبدالرؤف منادى تيسير شرح جامع صغير مين فرمات بين بيره ديث بسند صحيح ہے۔ منبہ المنيہ ص

٢٨٤٨ عن حابر بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسو ل الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان الله تعالىٰ اعطى موسى الكلام و اعطانى الروية لوجهه و فضلنى بالمقام المحمود والحوض المورود \_

حضرت جابر بن عبداللدرضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بیشک الله تعالى نے حضرت موسی علیه الصلو قر والسلام کو شرف کلام سے مشرف فر مایا اور مجھے اپنے وجہ کریم کے دبیرار پر انوار سے نوازا۔ اور مجھے مقام محمود اور حوض کو ثرکے دریعہ فضیلت عطافر مائی۔ ۱۲م

۲۸٤٧\_ المسند لاحمد بن حنبل ۲۸۰۱ ☆ مجمع الزوائد للهيثمي ۷۸/۱ کنز العمال للمتقي ۳۹۲۰۹، ٤٤٨/١٤ ☆ الشفا للقاضي ۲۸۶۸ ۲۸٤٨\_ تاريخ دمشق لا بن عساكر ☆ كنز العمال للمتقى ۲۰۳۹، ٤٤٧/١٤ ٢٨٤٩ عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: قال لى ربى: نحلت ابراهيم خلتى، و كلمت موسى تكليما، و اعطيتك يا محمد كفاحا\_

حضرت عبدالله بن مسعودرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ایراہیم کواپنی دوستی دی اور علیہ وسلم نے ایراہیم کواپنی دوستی دی اور موسی کلام فر مایا۔ اور تمہیں اے محمد! مواجہ بخشا کہ بے پردہ و حجابتم نے میرا جمال پاک دیکھا۔

دیکھا۔

۰ ۲۸۵ عن اسماء بنت ابى بكرالصديق رضى الله تعالىٰ عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: و هو يصف سدرة المنتهى ، فقلت ، يا رسو ل الله! ما رأيت عندها ؟ قال: رأيت عندها يعنى ربه \_

حضرت اساء بنت امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کوسدرة المنتبی کی صورت وسیرت اور اوصاف بیان کرتے ہوئے سنا تو میں نے عرض کیا: یارسول الله! آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ فرمایا؛ میں نے وہاں ایٹ رب عزوج ل کا دیدار کیا۔ ۱۲م

۲۸۰۱ عن عامر الشعبى رضى الله تعالى عنه قال: لقى عبد الله بن عباس كعبا بعرفة رضى الله تعالى عنهم فسئاله عن شئ ، فكبر حتى جاء و بته الحبال ، فقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: انا بنو هاشم ، فقال كعب: ان الله تعالى قسم رؤيته و كلامه بين محمد و موسى ، فكلم موسى مرتين ، و رأه محمد مرتين -

حضرت امام عامر معنی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه سے ہوئی ،آپنے رضی الله تعالی عنه سے ہوئی ،آپنے ان سے کوئی بات دریافت کی ،اس پر حضرت کعب نے ایسی بلند آواز سے نعرہ لگایا کہ پہاڑ گونج

٢٨٤٩ تاريخ دمشق لا بن عساكر،

<sup>.</sup> ۲۸۵\_ التفسير لا بن مردويه

۲۸۵۱\_ الجامع للترمذي،

المع، حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما في فرمايا: بهم بنو ماشم بين حضرت كعب في فرمایا: الله تعالی نے اپنا دیدار اور کلام حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم اور حضرت موسی علیه الصلوة والسلام کے درمیان تقسیم فرمایا حضرت موسی نے دومرتبہ الله تعالی سے شرف جم کلامی حاصل کیااور حضور دومر تبدد بدارالهی سے مشرف ہوئے۔۱۲م

٢٨٥٢ عن عكرمة رضى الله تعالى عنه قال: قال عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما: رأى محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ربه تبارك و تعالىٰ و تقدس، قلت : اليس الله يقول : لا تدركه الابصار و هو يدرك الا بصار ، قال : و يحك ، ذاك اذا تجلى بنوره الذي هو نوره ، و قد رأى ربه مرتين ـ

حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالى عنهما نے فرمایا: محمدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے السينے رب كا ديدار كيا ،حضرت عكرمهآب كي شاكر دكت بين: مين في عرض كيا: كه كيا الله تعالى كايدارشادنهين لا تدركه الابصار و هو يدرك الابصار، كما تكصيل اسكا اوراكنبيل كرسكتيل، آب في فرمايا: افسوستم سمجے نہیں، بیاس وقت ہے جب کہاس نور کے ساتھ بچلی فرمائے جواسکا نور ہے۔حضور نے اینے رب کودومر تنبدد یکھا۔۱۲م

٢٨٥٣ عن عبد الله بن ابي سلمة رضى الله تعالى عنه قال :ان ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ارسل الى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يسأله هل راى محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ربه فقال: نعم ـ

حضرت عبداللدين ابي سلمه رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهمانے حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهماسے دریافت کرا بھیجا، کیا محمد صلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنے رب کودیکھا؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں۔

٢٨٥٤ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: نظر محمد صلى

17./7 تفسير سورة النجم ٢٨٥٢\_ الجامع للترمذي،

امام ترمذي في اس حديث كوسن غريب كها-

٢٨٥٣ السند لا بن اسحاق ٢٨٥٤ المعجم الكبير للطبراني

11/527

الله تعالىٰ عليه وسلم الى ربه عزوجل ، قال عكرمة رضى الله تعالى عنه : فقلت له : نظر محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الى ربه عزوجل ؟ قال: نعم ، جعل الكلام لموسى ، و الخلة لا براهيم ، و النظر لمحمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ، فقد رأى

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ محمصلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنے رب کود یکھا،حضرت عکرمہ رضی الله تعالی عندان کے شاگرد کہتے ہیں: میں نے عرض کی: کیا محمصلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنے رب عز وجل کودیکھا، فرمایا: ہاں، الله تعالیٰ نے حضرت موسی کے لئے کلام رکھا ،اور حضرت ابراہیم کے لئے دوسی ،اور محمر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے دیدار،اور بیشک محمدرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے الله تعالی کودومرتبه یکھا۔

٥٥٠٠ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: اتعجبون ان يكون الخلة لابراهيم ، و الكلام لموسى ، و الرؤية لمحمد صلوات الله تعالىٰ عليهم

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: کیا حضرت ابراہیم کے لئے دوستی،حضرت موسی کے لئے کلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے دیدارہونے میں تہمیں کچھا چنجاہے۔

﴿١٠﴾ امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

حاكم نے امام بخارى كى شرط يراس حديث كونيچ كہا، اور امام قسطلانى وزرقانى نے فرمايا: منبهالمنيوص اس کی سندجیدہے۔

٢٨٥٦\_ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما انه كان يقو ل: ان محمدا صلى الله تعالىٰ عليه و سلم رأى ربه مرتين ، مرة ببصره ، و مرة بفواده \_

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے آپ فرماتے تھے ،محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے دوبارا پنے رب کود یکھا،ایک باراس آئکھ سے،اورایک بار دل کی آنکھسے۔

٢٨٥٦ المعجم الاوسط للطبراني،

## ﴿ ال ﴾ امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

اما م سیوطی ، اما م قسطلانی ، علامه شامی اور علامه زرقانی فرماتے ہیں: اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

۲۸۵۷ \_عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: ان محمدا صلى الله تعالىٰ عليه وسلم رأى ربه عزوجل \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب عز وجل کودیکھا۔

﴿ ۱۲﴾ امام احمد رضام محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں امام احمد قسطلانی ، اور علامہ عبدالباقی زرقانی فرماتے ہیں ، کہاس حدیث کی سندقوی منبہ المنیہ ص

۲۸۵۸ عن الحسن البصرى رضى الله تعالى عنه انه كا يحلف بالله ، لقدر رأى محمدصلى الله تعالىٰ عليه وسلم \_

حضرت اما محسن بھری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ قتم کھا کر فر مایا کرتے تھے، بیشک مجرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کودیکھا۔

﴿ ١٣ ﴾ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

حضرت عروہ بن زبیر کہ حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی کے بیٹے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیٹے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شب معراج دیدارالهی ہونا مانتے تھے۔

و انه کان یشتد علیه ان کار ها \_

ان پراس کاان کار سخت گرال گذرتا۔ صحیح این خزیمہ

يونبي كعب احبار عالم كتب سابقه، امام ابن شهاب زهري قرش ، امام مجامد مخزومي مكى ،

التفسير للبغوى، ٥/ ٢٤٥

٢٨٥٧\_ الصحيح لا بن خزيمة ،

التفسير للبغوى، ٥/ ٢٤٥

☆☆

٢٨٥٨ مصنف لعبد الرزاق،

امام اعکرمہ بن عبداللہ مدنی ہاشمی ،امام عطاء ابن ابی رباح قرشی مکی استاذ امام ابوحنیفہ ،امام سلم بن سبیح ابوالفیمی کوفی ، وغیر ہم جمیع تلامٰہ ہ عالم قرآن حبر الامنة حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی ہی مذہب ہے۔

امام قسطلانی موابب لدنیة شریف میں فرماتے ہیں

اخرج ابن خزیمة عن عروة ابن الزبیر اثباتها ، و ربه قال سائر اصحاب ابن عباس ، و جزم به كعب الاحبار و الزهري \_

امام خلال كتاب السنه مين الطق بن مروزي سے راوي۔

حضرت امام احمد بن حنبل رضى الله تعالى عنه روايت كوثابت مانة اوراس كى دليل

فرماتے۔

قول النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم رأيت ربي \_

حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کاارشاد ہے، میں نے اپنے رب کودیکھا۔

نقاش اپن تفسير ميں اس امام سندالا نام رضى الله تعالى عنه سے رواى۔

انه قال : اقول بحدیث ابن عباس بعینه ، رأی ربه ،را ه راه حتی انقطع

نفسه \_

لینی انہوں نے فرمایا: میں حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا معتقد ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کواسی آئکھ سے دیکھا، دیکھا دیکھا دیکھا، یہاں تک فرماتے رہے کہ سائس ٹوٹ گئی۔

امام ابن الخطيب مصرى مواجب شريف مين فرمات بير

جزم به معمر و آخرون ، و هو قول الاشعري ، و غالب اتباعه \_

یعنی امام معمر بن راشد بھری اور ان کے سوا اور علماء نے اس پر جزم کیا ، اور میہی مذہب ہے امام اہل سنت امام ابو الحن اشعری اور ان کے غالب پیروں کا ،

علامه شهاب خفاجی شیم الریاض شرح شفاء قاضی عیاض میں فرماتے ہیں۔

الاصح الراجح انه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه حين اسرى به كما ذهب اليه اكثر الصحابة \_

مذہب اصح وارجح یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے شب اسری اپنے

رب کوچشم سرد یکھا جیسا کہ جمہور صحابہ کرام کا یہی مذہب ہے۔

امام نووی شرح صحیح مسلم میں ، پھر علامہ محمد بن عبدالباقی شرح مواہب میں فرماتے

ين:

الراجح عند اكثر العلماء انه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه ليلة المعراج \_

جمہورعلاء کے نزدیک رائح میہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کو انہیں آتکھوں سے دیکھا۔

انمُ متاثرین کے جدا جدا اقوال کی حاجت نہیں کہ وہ حد شارسے خارج ہیں۔لفظ اکثر العلماء کو منصاح میں فرمایا: کافی ومغنی۔ العلماء کو منصاح میں فرمایا: کافی ومغنی۔

(۹) معراج کی شب جنت کی سیر

عليه وسلم انه قال له اصحابه يا رسول الله! اخبرنا عن ليلة اسرى بك فيها، قال: عليه وسلم انه قال له اصحابه يا رسول الله! اخبرنا عن ليلة اسرى بك فيها، قال: قال الله عزوجل (سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير) قال فاخبرهم قال: بينا انا قائم عشاء فى المسجد الحرام اذا اتانى آت فأيقظنى، فاستيقظت فلم ارشيًا ثم عدت فى النوم، ثم ايقظنى فاستيقظت فلم ارشيًا ثم عدت فى النوم، ثم ايقظنى فاستيقظت فلم ارشيًا ثم عدت فى النوم، شم النوم، شميهة بدوابكم هذه، ببصرى حتى خرجت من المسجد فاذا انا بدابة ادنى، شبيهة بدوابكم هذه، بغالكم هذه، مضطرب الاذنين يقال له: البراق، و كانت الانبياء صلوات الله تركبه قبلى يقع حافره مد بصره فركبته فبينما انا اسير عليه اذ دعانى داع عن يمينى يا محمد انظر نى اسالك يا محمد! انظرنى اسالك فلم اجبه ولم اقم عليه فبينما انا اسير عليه اذ انا اسير عليه اذ انا محمد! انظرنى اسالك فلم اجبه ولم اقم عليه محمد! انظرنى اسالك فلم احبه ولم اقم عليه محمد! انظرنى اسالك فلم احبه ولم اقم عليه محمد! انظرنى اسالك فلم احبه ولم اقم عليه وبينما انا اسير عليه اذ انا اسير عليه اذ انا بامرأة حاسرة عن ذراعيها و عليها من كل زينة خلقها الله فقالت يا محمد! انظرنى

اسالك فلم التفت اليها و لم اقم عليها حيث اتيت بيت المقدس فاوثقت دابتى بالحلقة التى كانت الانبياء توثقها به فاتانى جبرئيل عليه السلام باناء ين: احدهما خمر، و الآخر لبن \_ فشربت اللبن و تركت الخمر فقال جبرئيل: اصبت الفطرة، فقلت الله اكبر الله اكبر فقال جبرئيل ما رأيت فى وجهك هذا قال فقلت بينما انا اسير اذ دعانى داع عن يمينى يا محمد! انظرنى اسالك فلم اجبه و لم اقم عليه قال ذاك داعى اليهود، اما انك لو اجبته او وقفت عليه لتهورت امتك، قال: وبنيما انا اسير اذ دعانى داع عن يسارى فقال: يا محمد! انظرنى اسألك فلم التفت اليه و لم اقم عليه قال: ذاك داع النصارى، اما انك لو اجبته لتنصرت امتك، فبينما انا اسير اذ انابامرأة حاسرة عن ذراعيها عليها من كل زينة خلقها الله تقول: يا محمد! انظرنى اسالك فلم اجبها ولم اقم عليها قال تلك الدنيا، اما انك لو اجبتها لاختارت امتك الدنياء على الآخرة \_

قال: ثم دخلت أنا و جبرئيل عليه السلام بيت المقدس فصلى كل واحد منا ركعتين ثم اتيت بالمعراج الذي تعرج عليه ارواح بني آدم فلم ير الخلائق احسن من المعراج ما رأيتم الميت حين يشق بصره طامحا الى السماء (فانما يشق بصره طامحا الى السماء) عجب بالمعراج قال قصعدت انا وجبرئيل فاذا انا بملك يقال له اسماعيل و هوصاحب سماء الدنيا وبين يديه سبعون الف ملك مع كل ملك جنده مأة الف ملك ، قال : و قال الله عزو جل ( و ما يعلم جنو د ربك الا هو ) فاسفتح جبرئيل باب السماء ، قيل : من هذا؟ قال : جبرئيل قيل : و من معك؟ قال : محمد ، قيل : و قد بعث اليه؟ قال: نعم ، فاذا انا بآدم كهيئة يوم خلقه الله على صورته تعرض عليه ارواح ذريته المومنين فيقول: روح طيبة و نفس طيبة اجعلوها على عليين ، ثم تعرض عليه ارواح ذريته الفجار ، فيقول : روح خبيثة و نفس حبيثة اجعلوها في سجين ، ثم مضت هنية فاذا انا باحونة \_ يعني الخوان المائدة التي يوكل عليها لحم مشرح ليس بقربها احد و اذا انا باخونة اخرى عليها لحم قد اروح و نتن عنها اناس ياكلون منها ، قلت : يا جبرئيل ! من هؤلاء ؟قال : هؤلاء من امتك يتركون الحلال و ياتون الحرام ، قال: ثم مضت هنية فاذا انا باقوام بطونهم امثال البيوت كلما نهض احدهم حريقول اللهم لا تقم الساعة ، قال : و هم على سابلة آل فرعون ، قال : فتحى السابلة فتطأهم قال: فسمعتهم يضجون الى الله سبحانه\_ قلت : يا جبرئيل ! من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء من امتك

الذين ياكلون الربا لا يقومون الاكما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس، قال ثثم مضت هنية ، فاذا انا باقوام مشافرهم كمشافر الابل قال فتفتح على افواهم ويلقون ذلك الحجر، ثم يخرج من اسافلهم، فسمعتهم يضجون الى الله عزوجل ، فقلت: يا جبرئيل من هؤلاء ؟ قال هؤلاء من امتك ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا قال: ثم مضت هنية فاذا انا بنساء يعلقن بثديهن فسمعتهن يصحن الى الله عزوجل قلت: يا جبرئيل! من هؤلاء النساء ؟ قال: هؤلاء الزناة من امتك ، قال ثم مضت هنية فاذا انا باقوام تقطع من جنوبهم اللحم فيلقمون فيقال له: كل كما كنت تاكل من لحم اخيك قلت: يا جبرئيل! من هؤلاء ألمازون من امتك اللمازون \_

ثم صعدنا الى السماء الثانية فاذا انا برجل احسن ما خلق الله قد فضل عن الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب قلت: يا جبرئيل من هذا؟ قال: اخوك يوسف و معه نفرمن قومه فسلمت عليه وسلم على\_

ثم صعدت الى السماء الرابعة فاذا انا بادريس قد رفعه الله مكانا عليا فسلمت عليه وسلم على \_

ثم صعدت الى السماء الخامسة فاذا انا بهارون و نصف لحيته بيضاء و نصفها سودآء تكاد لحيته تصيب سرته من طولها ، قلت : يا جبرئيل! من هذا ؟ قال : هذا المحبب في قومه ، هذا هارون بن عمران و معه نفر من قومه فسلمت عليه و سلم علي \_

ثم صعدت الى السماء السادسة فاذا انا بموسى بن عمران رجل آدم كثير الشعر لوكان عليه قميصان لنفد شعره دون القميص \_ و اذا هو يقول يزعم الناس انى اكرم على الله من هذا ، بل هذا اكرم على الله منى قال : قلت : يا جبرئيل من هذا ؟ قال : هذا اخوك موسى بن عمران ، قال : و معه نفر من قومه فسلمت عليه و سلم على \_ \_

ثم صعد ت الى السماء السابعة فاذا انا بابينا ابراهيم خليل الرحمن ساندا ظهره الى البيت المعمور كاحسن الرجال ، قلت : يا جبرئيل ! من هذا ؟ قال : هذا ابوك ابراهيم خليل الرحمن ، وهو نفر من قومه فسلمت عليه و سلم على واذا بامتی شطرین: شطر علیهم ثیاب بیض کانها القراطیس ، و شطر علیهم ثیاب رمد\_

قال: فدخلت البيت المعمور، و دخل معى الذين عليهم الثياب البيض و حجب الاخرون الذين عليهم ثياب رمد، وهم على حر، فصليت انا ومن معى فى البيت المعمور، ثم خرجت انا و من معى، قال: و البيت المعموريصلى فيه كل يوم سبعون الف ملك لا يعودون فيه الى يوم القيامة \_

قال: ثم رفعت الى السدرة المنتهى فاذ اكل و رقة منها تكاد ان تغطى هذه الامة ، واذا فيها عين تجرى يقال لها سلسبيل ، فينشق منها نهران، احدهما الكوثر و الآخر يقال له نهر الرحمة: فاغتسلت فيه ، فغفر لى ما تقدم من ذنبي و ما تاحر \_

ثم اني دفعت الى الجنة فاستقبلتني جارية فقلت: لمن انت ياجارية ؟ قلت لزيد بن حارثه ، و اذا انا بانهار من ماء غير آسن ، وانهار من لبن لم يتغير طعمه ، و انهار من حمر لذة للشاربين ، وانهار من عسل مصفى واذا رمانها كانه الدلاء عظما و اذا انا يطير كالبخاتي هذه ، فقال عندها صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و على جميع ابنياء ، ان الله قد اعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر ، قال : ثم عرضته على النار فاذا فيها غضب الله و رجزه و نقمته لو طرح فيها الحجارة و الحديد لاكلتها ، ثم اغلقت دوني ، ثم اني دفعت الى السدرة المنتهى فتغشى لى ، و كان بيني و بينه قاب قوسين او ادني ، قال و نزل على كل ورقة ملك من الملائكة ، قال : و قال : فرضت عليّ حمسون صلاة ، قال: لك بكل حسنة عشراذا هممت بالحسنة فلم تعملها كتبت لك حسنة ، فاذا عملتها كتبت لك عشرا، واذا هممت بالسيئة فلم تعملها لم يكتب عليك شئ فان عملتها كتبت عليك سيئة واحدة \_ثم دفعت الى موسى فقال بما امرك ربك قلت خمسين صلاة قال: ارجع الى ربك فسأله التخفيف لامتك فان امتك لايطيقون ذلك ومتى لا تطيقه تكفر، فرجعت الى ربى فقلت يا رب! خفف عن امتى فانها اضعف الامم، فوضع عنى عشرا و جلعها اربعين ، فما زلت اختلف بين موسى و ربى كلما اتيت عليه قال لى مثل مقالته حتى رجعت اليه فقال لى بم امرت ؟ قلت : امرت بعشر صلوات قال : ارجع الى ربك فسأله التخفيف عن امتك ، فرجعت الى ربى فقلت اى رب! خفف عن امتى فانها اضعف الامم ،

فوضع عنى خمسا ، و جعلها خمسا، فنادنى ملك عندها: تمت فريضتى ، و خففت عن عبادى ، و اعطتيهم بكل حسنة عشر امثالها ، ثم رجعت الى موسى ، فقال :بم امرت ؟ قلت : بخمس صلوات قال: ارجع الى ربك فسأله التخفيف فانه لا يؤوده شئ فسله التخفيف لامتك فقلت رجعت الى ربى حتى استحييته \_

ثم اصبح بمكة يخبرهم بالعجائب: انى اتيت البارحة بيت المقدس و عرج بى الى السماء و رأيت كذا ورأيت كذا ، فقال ابو جهل بن هشا م : الاتعجبون مما يقول محمد! يزعم انه اتى البارحة بيت المقدس ، ثم اصبح فينا ، واحدنا يضرب مطيته مصعدة شهرا و منقلبة شهرا ، فهذا مسيرة شهرين فى ليلة واحدة قال فاخبرهم بعير لقريش لما كان فى مصعدى رأيتها فى مكان كذا و كذا وانها نفرت فلما رجعت رأيتها عند العقبة ، و اخبرهم بكل رجل و بعيره كذا و كذا ومتاعه كذا وكذا ، فقال ابوجهل : يخبرنا باشياء،فقال رجل من المشركين انا اعلم الناس بيت المقدس و كيف بنآؤه و كيف هيأته و كيف قربه من الحبل ، فان يكون محمد صادقا فساخبركم وان يكن كاذبا فساخبركم ، فجاء ه ذلك المشرك فقال : يا محمد انا اعلم الناس بيت المقدس فاخبرنى كيف بناؤ ه و كيف هيأته و كيف قربه من الحبل ؟ قال : فرفع لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بيت المقدس من مقعده فنظر اليه كنظر احدنا الى بيته : بناؤه كذا و كذا و وسلم بيت المقدس من مقعده فنظر اليه كنظر احدنا الى بيته : بناؤه كذا و كذا و الصحابة فقال : صدق محمد فيما قال او نحوا من هذا الكلام \_

حضرت ابوسعید خدری رضی اللّد تعالی عند سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللّہ تعالی علیہ م اجمعین نے عرض کیا: یارسول اللّہ! شب معراج کی تفصیل سے آگا وفر مائیں۔حضور نے ارشا وفر مایا: اللّہ تعالیٰ کا فر مان ہے۔

سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ، انه هو السميع البصير \_

پاکی ہےاہے جواپنے بندے کورانوں رات لے گیامسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرداگر دہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھا ئیں، بیشک وہ سنتا دیکھیا

پھر حضور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تفصیل یوں ارشاد فرمائی: اس وقت

جبکہ میں مسجد حرام کی حدود میں آرام فرما تھا تو مجھے کسی نے آ کر جگایا، میں نے بیدار ہو کرادھر ادھردیکھالیکن کوئی نظرنہ آیا تو میں دو بارہ آ رام کرنے لگا۔پھرکسی نے آ کر جگایا لیکن اس مرتبہ بھی کوئی نظرنہ آیااور میں سوگیا۔ پھر کسی نے بیدار کیالیکن اس مرتبہ بھی کوئی نہیں تھا۔ میں اسی خیال میں اندازہ سے مسجد حرام سے باہرآیا تو کیا دیکھا ہوں کہ میں ایک جانور کے قریب کھڑا ہوں ، یہتمہارے گھوڑوں اور خچروں کے مشابہ تھا اور کان لمبے تھے اس کو براق کہا جاتا ہے ، انبیائے سابقین علیهم الصلوة والسلام بھی مجھ سے قبل اس پرسوار ہوئے تھے، حدثگاہ پراس کا قدم یر تا تھا، میں اس پر سوار ہوکر چلنے گا کہ راستہ میں دانی جانب سے مجھے کسی نے آواز دی اے محمد! (صلى الله تعالى عليه وسلم) ميري طرف نظر فرمائيس ميں تچھ يو چھنا جا ہتا ہوں ، دومر تبه آواز آئی لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ رکا ۔ پھرآ کے چل کراسی طرح ایک آ واز آئی لیکن میں و ہاں بھی ندر کا۔ میں سفر کر ہی رہا تھا کہ اچا تک ایک عورت کلائی کھولے سامنے آئی جو ہر طرح کی زینت سے آراستے تھی ،اس نے بھی اسی طرح آواز دی مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ اس کی طرف دیکھا یہاں تک کہ میں بیت المقدس پہونچ گیا میں نے اسی احاطہ میں براق کو باندهاجهال انبيائ كرام باندهة تق

اس کے بعد حضرت جبرئیل علیہ الصلو ۃ والسلام دو پیالے کیکر آئے ، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ، میں نے دودھ پی لیا اور شراب کے پیالے کوچھوڑ دیا ۔حضرت جرئيل نے عرض كيا: يارسول الله! آپ نے فطرت سليمه كے مطابق كيا، ميں نے اس توفيق ربانی پر تکبیر پڑھی۔ پھر حضرت جرئیل نے بوچھا، یا رسول اللہ! میں آپ کے چہرہ اقدس میں تجر محسوس كرر ما مول ، فرمايا: ميس نے تينوں آوازوں كى بابت بتايا \_عرض كيا: يارسول الله! بهلى آواز يېود يول کي هي ، اگرآپ جواب دے ديتے تو آپ کي امت كے لوگ يېودى موجاتے ، دوسری آوازنصاری کی تھی، وہاں بھی جواب دینے پرامت کے نصرانی ہوجانے کا خطرہ تھا۔اور تيسري آواز جوعورت کي شکل مين تھي وه دنيا تھي که اگر آپ جواب ديتے تو آپ کي امت آخرت کےمقابلہ میں دنیا کو پیند کر لیتی۔

فرمایا: پھرمیں حضرت جبرئیل کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہوااور نمازادا کی۔اس کے بعدمعراج (سیرهی) لائی گئی جس پر چڑھ کرمومنین کی رومیں آسان پر جاتی ہیں ،مخلوق نے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی سیر طمی نہ دیکھی ہوگی ، ہاں آ دمی کی روح قبض ہوتے ہی اسکا دیدار کرتی ہے۔ اس کے ذریعہ میں حضرت جرئیل کے ساتھ آسان پر گیا تو وہاں پہلے ایک اساعیل نامی فرشتے سے ملاقات ہوئی جو آسان دنیا پر متعین کیا گیا ہے ، اس کے سامنے ستر ہزار فرشتے ہیں اور ہر فرشتہ کی جماعت ایک لا کھ فرشتوں پر مشمل تھی ، اللہ تعالی نے اس کے بارے میں فرمایا:

و ما یعلم جنو د ربك الاهو \_ ا*ور تیرے رب کے شکر کو تیرارب ہی جانتا ہے۔* 

حضرت جرئیل نے دروازہ کھلوایا، آواز آئی، کون؟ آپ نے کہا: میں جرئیل، آواز آئی، کون؟ آپ نے کہا: میں جرئیل، آواز آئی، آپ کے ساتھ کون؟ آپ نے جواب دیا: حضور مجررسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم، پھر ندا ہوئی کیا ان کے طرف آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب میں کہا: ہاں، آسان پر پہو نچنے کے بعد ہماری ملاقات حضرت آدم علیہ الصلو قاوالسلام سے ہوئی اور آپ اس صورت میں تشریف فرما تے جس پر آپ کی اولاد میں سے پاک روعیں پیش کی جا تیں تو آپ فرماتے: ان کواعلی علین میں لے جاؤ، اور بدروحوں کے بارے میں فرماتے ان کو جین میں قید کردو۔ پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرا گذرا یک خوان کے پاس سے ہوا جس پرعمرہ گوشت کے جوٹے گیاں اس کے قریب کوئی نہیں آر ہا تھا، اور آ گے ایک ایک کے چھوٹے چھوٹے پارچ چنے تھے کین اس کے قریب کوئی نہیں آر ہا تھا، اور آگے ایک ایک کوئی اور تھا جس پر بد بودارس اور گوشت تھا اور لوگ اس کو کھار ہے تھے۔ میں نے کہا: اے جرئیل کہون لوگ ہیں؟ کہا: ہے جرئیل کہون لوگ ہیں؟ کہا: ہے جرئیل کہون لوگ ہیں؟ کہا: ہے جرئیل کے وہ لوگ ہیں کہ ملال چیزیں چھوڑ کرحرام پر کمر بستہ جیں۔

فرمایا: پھرتھوڑی دیر بعدایک الی قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح تھے، جب کوئی اٹھنے کا ارادہ کرتا تو گرجاتا ، اور کہتا: اے اللہ! قیامت قائم نہ ہو، یہ لوگ آل فرعون کی راہ پر دنیا میں گامزن رہے یعنی دنیاوی مال ومتاع جمع کرنے میں وقت گزارتے ، میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ آتا اور ان کوروندتا چلاجاتا۔ اس وجہ سے ان کی چینیں بلند ہوتیں اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں فریاد کرتے تھے۔ میں نے کہا اے جرئیل! یہ کون لوگ ہیں؟ کہا: یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

لا يقومون الاكما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس\_

قیامت کے دن نہ کھڑ نے ہونگے گرجیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھوکر مخبوط بنادیا ہو۔
فرمایا: پھر تھوڑی دیر گذری تھی کہ ایسی قوم کودیکھا جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹ کی طرح ہیں،
ان کے منہ کھلوائے جاتے ہیں اور اس میں پھر ڈالے جاتے ہیں، پھر ان کے نیچے سے نکلتے
ہیں۔ میں نے ان کا شور وغل سنا جو وہ بارگاہ خدا وند قد وس میں گڑ گڑا رہے تھے۔ میں نے کہا:
اے جرئیل! یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ پتیموں کا مال کھانے والے لوگ ہیں۔ بطور ظلم ان کا مال کھاتے تھے، اللہ تعالی نے فرمایا:

انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا\_

وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھر نتے ہیں ،اورکوئی دم جاتا ہے کہ بھڑ کتے دھڑے میں جائیں گے۔

پھر پچھ دیر بعد ہی الی عور تیں نظر آئیں جو سینے کے بل لاکا دی گئی تھیں ، میں نے خدا وند قد وس کی بارگاہ میں ان کی گریہ وزاری سی میں نے کہا: اے جرئیل! یہ عور تیں کون ہیں؟ بوے: یہ آپ کی امت کی زنا کارعور تیں ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعدا پے لوگوں سے گزرہوا کہان کے پہلوسے گوشت کا گلڑا کا ٹاجا تا اوران سے کھانے کو کہاجا تا کہ کھاؤ جس طرح تم اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے۔ میں نے کہا: اے جرئیل! یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا: یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جولوگوں کے منہ پرعیب لگاتے اور پیٹھ پیچے بدی کرتے تھے۔ پھر ہم دوسرے آسان پر پہو نچے۔ وہاں ایک ایسے حسین وجمیل شخص سے ملاقات ہوئی جن کا حسن و جمال لوگوں میں اس فضیلت کا حامل تھا جسے چودھویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل لوگوں میں اس فضیلت کا حامل تھا جسے چودھویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل اسلام ہیں اور بیان کی قوم ہے۔ میں نے آئیس سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا۔

یجر تیسرے آسان پر پہونیچ، وہاں حضرت عیسی اور حضرت بھی علیہاالصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی،ان کے ساتھ بھی ان کی قوم تھی میں نے سلام کیا تو ان کی طرف سے جواب ملا۔

پھر چوتھ آسان پرحضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام ومرتبہ نہایت بلند فرمایا ہے میں نے سلام کیا توانہوں نے جواب دیا۔

پھر پانچویں آسان پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی ، ان کی آسان پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی ، ان کی آدھی داڑھی سفیدتھی اور آدھی سیاہ ، اور لمبائی میں ناف کے قریب ، میں نے کہاا ہے جرئیل! یہ کون ہیں؟ کہا: یہا پنی قوم کے مجبوب ومعزز ہیں ، یعنی حضرت ہارون بن عمران اوران کے ساتھ ان کی قوم ہے ، میں نے سلام کیا تو جواب ملا۔

پھر چھٹے آسان پر پہو نچے وہاں حضرت موسی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ،ان کے بہاں بال نہایت کثیر تھے وہ کہدرہ تھے کہ لوگ جھتے ہیں کہ میں ان کے مقابلہ اللہ تعالیٰ کے بہاں زیادہ معزز ہوں ، بلکہ یہ جھے سے نہایت معزز وکرم ہیں ، میں نے کہا: اے جبرئیل! یہ کون ہیں؟ کہا: یہ آپ کے بھائی حضرت موسی علیہ الصلو قاوالسلام ہیں ان کے ساتھ ان کی قوم ہے ، میں نے ان کوسلام کیا تو انہوں نے جواب دیا۔

پھر میں ساتویں آسان پر پہونچاوہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی کہ آپ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹے ہیں ، اور لوگوں میں نہایت خوبصورت معلوم ہو رہے ہیں۔ میں نہایت خوبصورت معلوم ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا: اے جبرئیل! یہ کون ہیں؟ کہا: یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور ان کے ساتھ بیان کی قوم ہے، میں نے ان کوسلام کیا تو انہوں نے جواب عنایت فرمایا۔ پھر جھے میری امت دوگروہوں میں نظر آئی ، ایک جماعت کاغذی مانند سفیدلہاس میں ملبوں تھی ، اور دوسری میلا کچیلالہاس پہنے تھی۔

اس کے بعد میں بیت المعمور میں داخل ہوا میر ہے ساتھ سفیدلباس والے بھی تھے لیکن گندے لباس والوں کوروک دیا گیا تھا۔ وہ گرمی اور تپش میں رہے۔ میں نے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ بیت المعمور میں نمازا داکی ، پھر ہم وہاں سے نکلے۔

فرمایا: بیت المعموراییامقام ہے کہ ہردن وہاں ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور جو ایک مرتبہ آچکے وہ قیامت تک دوبارہ نہیں آئیں گے۔ فرماتے ہیں: پھر میں سدرۃ المنتہیٰ پر پہو نچا، اس کا ایک ایک پتہ اتنا بڑا تھا کہ گویا اس امت کوڈھانپ لے وہاں ایک چشمہ جاری ہے جس کوسلسیل کہتے ہی ۔ اس سے دونہریں رواں ہیں ایک کوثر، دوسری نہر رحمت، میں نے اس میں غسل کیا، پھر مجھے یہ مرثر دہ ملا کہ تمہارے سبب سب اگلوں پچھلوں کی خطائیں معاف کردی گئیں اور تمہیں ہر لغزش سے مامون ومخفوظ کردیا گیا۔

اس کے بعد میں جنت کی سیر کے لئے چلاتو مجھے ایک عورت سامنے سے آتی نظر آئی، فرمایا: تو کون ہے؟ اور کس کے لئے ہے؟ اس نے عرض کیا: میں زید بن حارثہ کی ہوں۔ پھر میں نے الیم نہریں دیکھیں جن کا پانی بودار نہیں ہوتا اور دودھ کی نہریں جن کا مزہ نہیں بدلتا، شراب کی نہریں جسکو پینے سے پینے والے کولذت محسوس ہو اورصاف شفاف شہد کی نہریں، وہاں کے سیب ایسے جیسے بڑے ڈول، وہاں کے پرندے ایسے کہ بختی اونٹ ۔ بیشک اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لئے الیم نعمتیں پیدا فرمائی ہیں جن کونہ آئھوں نے دیکھا، نہ کا نوں نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پراسکا خطرہ گذرا۔

پھرمیرے سامنے دوزخ لائی گئی۔اس میں اللہ تعالیٰ کاغضب تھا،اوراسکاعذاب و سزا،اس میں ایک پھراورلو ہاڈال دیا جائے تو وہ اس کوکھا جائے۔پھروہ ہٹالی گئی۔

اس کے بعد سدرۃ المنتی مجھ پر پیش ہوا تو اس نے مجھے ڈھانپ لیا،اس وقت میرے اور رب عزوجل کے جلوہ کے درمیان دو کمانوں یااس سے بھی کم کافاصلہ تھا۔سدرۃ المنتی کے ہر پیتا پرایک فرشتہ تھا،اس وقت مجھ پر پچاس نمازوں کا تخفہ فرض ہوا اور ساتھ ہی ندا ہوئی کہ ہر نیکی کے بدلے تہارے لئے دس نیکیاں ہیں، جب سی نیکی کاارادہ کرو گے تو ایک نیکی کھی جائے گ اور جب ممل کرو گے تو دس نیکیوں کا ثو اب ملے گا۔اور جب کوئی ایک گناہ کاارادہ کرے گا تو اس مراسے پہلے بچھ مواخذہ نہ ہوگا اور عمل کرنے پرصرف ایک ہی گناہ کھا جائے گا۔

میتھ کیر میں حضرت موسی علیہ الصلو ۃ والسلام کے پاس سے گزراتو آپ نے عرض کیا:
آپ کو آپ کے رب نے کیا حکم فرمایا: میں نے کہا: پچاس نمازی، عرض کیا: جائے اوراس میں تخفیف کرائے کہ آپی امت اس بارکو نہیں اٹھا سکے گی اور جب عاجز رہے گی توا نکار کر بیٹھ گی ، میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوا اور اپنی امت کے لئے تخفیف کا خواست گار ہوا کہ میری ، میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوا اور اپنی امت کے لئے تخفیف کا خواست گار ہوا کہ میری امت نمام امتوں میں ضعیف و نا تو ال ہے، لہذا دس نمازیں معاف کر دی گئیں ، اس طرح میں اپنے رب کے حضور اور حضرت موسی کے پاس آتا جاتا رہا یہاں تک کہ دس نمازیں باقی رہیں ، حضرت موسی علیہ الصلو ۃ والسلام نے وہی مشورہ دیا ، اس مرتبہ میری درخواست پر پانچ نمازیں اور معاف ہوئیں ، اور اب صرف پانچ باقی تھیں ، سدرہ کے پاس ایک فرشتے نے مجھے ندا کی فریضہ تو مکمل رہا بندوں سے تخفیف کر دی گئی کہ ہرنیکی کے بدلے دس نیکیوں کا ثواب ملے گا۔

پھر حضرت موسی سے ملاقات ہوئی تو آپ کامشورہ اب بھی یہی تھا کہ مزید تخفیف اور
کرائیے۔ میں نے کہا: اب مجھے تخفیف کے لئے رب کے حضور جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔
میں نے شبح کواہل مکہ کے سامنے بیع ائب وغرائب بیان فرمائے کہ میں رات بیت
المقدس گیا، وہاں سے آسانوں کی طرف سیر کی ، اور وہاں ایسا ایسا دیکھا، ابوجہل بن ہشام نے
لوگوں سے کہا: لوگو! محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) سے یہ تجب خیز باتیں سنو، کہہ رہے ہیں کہ
میں رات میں بیت المقدس گیا اور اب شبح کو بیہم میں موجود ہیں۔ حالانکہ بیت المقدس آنے

اس پر میں نے قریش کے ایک قافلہ کی بھی نشاندہی کی ، کہ میں جب جا رہا تھا تو وہ فلاں فلاں مقام پرنظر آیا ، اور جب میں لوٹا تو میں نے ان کوعقبہ کے پاس دیکھا ہے۔ ہرشخص ،اسکااونٹ اوراس کے سازوسا مان کا بھی میں نے پیند دیا اس پر ابوجہل بولا: دیکھویہ کچھ چیزوں کی خبر بھی دے رہے ہیں۔

جانے میں دوماہ لگ جاتے ہیں،اور پیصرف ایک رات میں ہوآئے۔

مشركين ميں سے ايك شخص بولا: ميں بيت المقدس كو دوسروں كى نسبت خوب جانتا ہوں ،اس كى عمارت ،شكل وصورت اور پہاڑ كے قريب جائے وقوع سے بھى خوب واقف ہوں ،اس كى عمارت ،شكل وصورت اور پہاڑ كے قريب جائے وقوع سے بھى خوب واقف ہوں ۔اگروہ سے فرماتے ہيں تو بھى آپ لوگوں كو بتا تا ہوں ۔اور غلط كہتے ہيں تو بھى ميں تم كو بتا ؤں گا ۔ وہ مشرك آيا اور بولا: اے محمد (صلى اللہ تعالى عليه وسلم ) ميں لوگوں ميں بيت المقدس سے بخو بى واقف ہوں ، بتا ہے كہ اس كى عمارت ،شكل وصورت اور اسكا جائے وقوع كيسا ہے؟

حضور فرماتے ہیں: کہ پھر بیت المقدس حضور کے سامنے اس طرح کر دی گئی جیسے مالک مکان کے سامنے اسکا مکان ہو،۔ آپ نے پوری تفصیل واضح طور پر بیان فرمادی، بین کروہ مشرک بولا: آپ نے سے کہا: پھرا پنے ساتھیوں سے کہنے لگا: محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) سے کہدرہے ہیں۔ ۱۲م

## (١٠) شب معراج تمام انبياء يبهم الصلوة والسلام كي امامت فرمانا

٢٨٦٠ عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لقدرأيتني في حجر و قريش تسألني عن مسراي ،فسألني عن اشياء من بيت المقدس لم اثبتها ، فكربت كربة ماكربت مثله قط ، قال: فرفعه الله تعالى لى انظر اليه ما يسألوني عن شئ الا انبأتهم به ، وقد رأيتني في جماعة من الانبياء ، فاذا موسى عليه السلام قائم يصلى ، فاذا رجل ضرب جعدكانه من رجال شنوءة ، واذا عيسى بن مريم عليهما السلام قائم يصلي ، اقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي ، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي ، اشبه الناس به صاحبكم يعنى نفسه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم، فحانت الصلوة فاممتهم ، فلما فرغت من الصلوة قال قائل: يا محمد! هذا مالك صاحب النار ، فسلم عليه ، فا لتفت اليه فبدأ ني بالسلام \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:معراج کی صبح میں نے اپنے آپ کو حجراسود کے پاس پایا اور قریش مکہ مجھ سے سیرمعراج کے بارے میں سوالات کر رہے تھے، مجھ سے انہوں نے بیت المقدس کی متعدد چیزوں کے بارے میں یو چھاجن کومیں نے ذہن تقین نہ کیا تھا۔ مجھے اس چیز کا نہایت رنج ہوا جواس سے پہلے نہ ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالی نے بیت المقدس کواٹھا کرمیرے سامنے رکھ دیا ، میں اس کوبالکل عیاں دیکھر ہاتھا، انہوں نے جس چیز کے بارے میں بھی مجھ سے یو چھامیں نے ان کو پورے طور پر جوابات دیئے۔ میں نے خود کو انبیاء کرام کی ایک جماعت میں یایا تو دیکھا کہ حضرت موسی علیه السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں ، وہ قد وقامت میں میانہ تن وتوش کے گھے ہوئے جسم والے معلوم ہورہے تھے جیسے قبیلہ شنوۂ کے لوگ،اور حضرت عیسی علیہ السلام کود یکھا کہ وہ بھی کھڑے ہو کرنماز میں مشغول ہیں ،حضرت عروہ بن مسعود تقفی کو میں ان سے بہت زیادہ مشابہ یا تا ہوں ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نماز میں کھڑے ہوئے مصروف

دلائل النبوة للبيهقي،

97/1

٢٨٦٠ الصحيح لمسلم،

باب الاسراء برسول الله عَلَيْكُ ،

۳/ ٤٦٧ 🖈 التفسير للبغوي، TOA/ Y

كنز العمال للمتقى ، ٣٩٦/١١،٣١٨٤٩ 🖈 الدرالمنثور للسيوطي ، 112/0

پین،ان سے زیادہ مشابہت تمہار سے صاحب کی ہے، لیمی حضور نے اپنے بار سے بیل فرمایا:
پیم نماز کا وقت آیا تو میں نے امامت فرما کی اور تمام انبیاء کرام نے میر سے پیچے نماز پڑھی، جب میں نماز سے فارغ ہوا تو ندا آئی اے تھے! صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیہ حضرت ما لک واروغہ جہنم بیں ان کوسلام سیجے، میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو انہوں نے بی سلام میں پہل کی۔ ۱۲ میں اللہ تعالی عنها قالت: قال رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم: حرج معی جبرئیل لا یفو تنی و لا افو ته حتی انتهی مسلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم: حرج معی جبرئیل لا یفو تنی و لا افو ته حتی انتهی الی بیت المقدس، فانتهی البراق الی موقفه الذی کان یقف، فربطته فیه، و کان مهبط الانبیاء، و رأیت الانبیاء جمعوا الی، فرایت ابراهیم و موسی و عیسی، فظنت انه لا بد من ان یکون لهم امام، فقد منی جبرئیل حتی صلیت بین اید هم، و سا کتهم فقالوا: بعثنا للتو حید ۔

ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: شب معراج حضرت جرئیل علیہ الصلو ق والسلام پورے راستہ میرے ساتھ رہے یہاں تک کہ ہم بیت المقدس پہو نجے گئے، براق اپنے رکنے کی جگہ ظرگیا، میں نے اس کو وہاں باندھا، یہ ہی انبیاء کرام کے اتر نے کی جگہ تھی ، تمام انبیائے کرام علیہم الصلو ق والسلام میرے پاس جمع ہوگئے، میں نے ان میں حضرت ابراہیم ، حضرت موسی اور حضرت عسی والسلام میرے پاس جمع ہوگئے، میں نے ان میں حضرت ابراہیم ، حضرت موسی اور حضرت عسی علیہم الصلو ق واسلام کو بھی دیکھا، میں سمجھ رہاتھا کہ ان کا کوئی امام بھی ہوگا استے میں حضرت جرئیل نے جھے آگے بوٹھا یا اور میں نے ان کی امامت فرمائی، پھر میں نے ان سے ان کی بعثت کے لئے میں معرف کئے گئے تھے۔ ۱۲ میں بوچھا تو انہوں نے جواب دیا: ہم سب تو حیدر باری تعالی کی تبلیغ کے لئے معرف معوث کئے گئے تھے۔ ۱۲ م

۲۸٦٢ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: ثم لقيه حلق من الخلائق، فقال احد هم: السلام عليك يا اول! والسلام عليك يا آخر! والسلام عليك ياحاشر! فقال له جبرئيل: اردد السلام يا محمد! صلى الله تعالىٰ عليه

۲۸٦۱\_ كنز العمال للمتقى ، ٣١٨٥٢، ٢٨٦٢

وسلم ، قال : فرد السلام ، ثم لقيه الثانى ، فقال له مثل مقالة الاولين ، حتى انتهى الى بيت المقدس ، فعرض عليه الماء واللبن والخمر ، فتناول رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اللبن ، فقال له جبرئيل : اصبت الفطرة يا محمد!ولو شربت الماء لغرقت امتك ، ولو شربت الخمر لغوت امتك ، ثم بعث له آدم فمن دونه من الأنبياء ، فامهم رسول صلى الله تعالىٰ عليه وسلم تلك الليلة \_

حضرت الس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ شب معراج حضور کی ملاقات ایک جماعت سے ہوئی، ان میں سے کسی نے حضور کواس طرح سلام کیا، السلام علیک یا السلام علیک یا حاشر! حضرت جرئیل علیہ السلام نے عرض کیا: یارسول الله! ان کے سلام کا جواب عنایت فر ما کیس، حضور نے جواب عنایت فر مایا۔ پھر دوسری جماعت سے ملاقات ہوئی تو وہاں بھی اسی طرح سلام و جواب کا سلسلہ رہا، ات میں سواری بیت المقدس پہو نچ گئی، حضور کی خدمت میں پانی، دودھ، اور شراب کے پیالے پیش ہوئے، آپ ودودھ کا پیالہ اختیار فر مایا، حضرت جرئیل نے عرض کی: یارسول الله! آپ نے فطرت سلیمہ کے دودھ کا پیالہ اختیار فر مایا، حضرت جرئیل نے عرض کی: یارسول الله! آپ نے فطرت سلیمہ کے مطابق کیا، اگر آپ پانی کا پیالہ پیندفر ماتے تو آ کی امت پانی میں غرق ہوجاتی، اورا گر شراب کے لیتے تو آ کی امت بہک جاتی ، پھر حضرت آ دم سے کیکر حضرت عیسی علیم الصلو ہ والسلام تک تمام انبیائے کرام حضور کے لئے جمع ہوئے اور حضور نے ان سب کواس رات نماز پڑھائی۔ ۲ام

۲۸۶۳ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: او تيت بدابة فوق الحمار و دون البغل ، خطوها عند منتهى طرفها ، فركبت و معى جبرئيل عليه السلام ، فسرت فقال: انزل فصل ، ففعلت ، فقال: اتد رى اين صليت ؟ صليت بطيبة و اليها المهاجر ، ثم قال: انزل فصل، فصليت ، فقال : اتد رى اين صليت ؟ صليت بطور سيناء حيث كلم الله عزو جل موسى عليه السلام ، ثم قال : انزل فصل، فصليت ، فقال : اتدرى اين صليت ؟ صليت ، فقال : اتدرى اين الله عليت ؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام ، ثم دخلت الى بيت المقدس ، فجمع لى الانبياء عليهم الصلوة والسلام ، فقد منى جبرئيل حتى

اممتهم \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: شب معراج میرے لئے ایک جانورسواری کے لئے لایا گیا جوگدھے سے برااور خچرسے چھوٹا تھا،کیکن اس کی رفتاراتنی تیزھی کہ حدنگاہ پراس کا قدم پڑتا، میں اس پر سوار ہوا اور حضرت جبرئیل علیہ السلام میرے ساتھ رہے، میں چل رہاتھا کہ حضرت جبرئیل نے عرض کیا: یہاں تشریف فر ماہو کرنمازادا فرمائے، میں نے نماز پڑھی، جب فارغ ہوا تو کہنے لگے: کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ پھرخودہی کہا: آپ نے سرز مین طیبہ پر نماز بردھی ہے۔اوراس کی طرف آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ پھرایک دوسرے مقام یر نماز پڑھنے کے لئے کہا، تو میں نے وہاں بھی نماز پڑھی، فراغت کے بعد بولے: کیا آپ اس مقام کو پیچانے ہیں؟ پھرخود ہی بتایا: بیمقام طور سیناء ہے جہاں الله عز وجل نے حضرت موسی سے کلام فرمایا تھا۔ پھرایک تیسرے مقام پرنماز کی درخواست کی تومیں اتر ااور نماز اداکی ، كن كياآب جانة بي كريكون سامقام بي فرخود بى يول بولى: بيمقام بيت اللحم ہے جہاں حضرت عیسی علیہ السلام کی ولا دت مبار کہ ہوئی ، پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا ، وہاں میرے لئے تمام انبیاء و مرسلین صلوات اللہ تعالی و سلامہ علیهم اجمعین یہلے سے موجود تھے، حضرت جبرئیل نے مجھے آگے بردھایا اور میں نے سب کی امامت فرمائی۔۱۲م

حلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اتيت بالبراق فركبت انا و جبرئيل فساربنا ، فكان صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اتيت بالبراق فركبت انا و جبرئيل فساربنا ، فكان اذا اتى على جبل ارتفعت رجلاه ، و اذا هبط ارتفعت يداه (الى ان قال ) ثم مضينا الى بيت المقدس ، فربطت الدابة بالحلقة التى يربط بها الانبياء ثم دخلت المسجد ونشرت لى الانبياء من سمى الله فى كتابه ومن لم يسم ، فصليت بهم \_

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمایا: شب معراج ميرے لئے براق لايا گيا، ميں اور حضرت جرئيل اس

پرسوار ہوئے اور وہ ہمیں لیکرروانہ ہوا ، جب سی پہاڑ پر چڑھتا تو اس کے پچھلے یا وال بڑے ہوجاتے اور جب اتر تا توا گلے یا وَں لمبے ہوجاتے۔ یہاں تک کہ ہم بیت المقدس پہو کچے گئے ، میں نے اسی احاطہ میں اپنابراق باندھا جہاں دوسرے انبیاء کرام اپنی سواری باندھتے تھے۔ پھر میں مسجد اقصی میں داخل ہوا،میرے لئے تمام انبیاء کرام جمع کئے گئے جنکا تذکرہ قرآن کریم میں ہے یائمیں، پھر میں نے اس سب کونماز پڑھائی۔۱۲م

٢٨٦٥ عن انس بن مالك رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: فلم البث الايسيرا ، حتى اجتمع ناس كثير، ثم اذن مؤذن واقيمت الصلوة ، فقمنا صفو فا ننتظرومن يؤمنا ، فاخذ بيدى جبرئيل فقدمني ، فصليت بهم ، فلما انصرفت قال: جبرئيل عليه السلام: يا محمد! صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ، اتدرى من صلى خلفك ، قلت ، لا ، قال: صلى خلفك كل بني بعثه الله\_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے کچھ ہی دریہوئی تھی کہ بہت لوگ جمع ہو گئے ،مؤذن نے اذان کہی اورنماز بریا ہوئی ،ہم سب صف باند ھے منتظر تھے کہ کون امام ہوتا ہے ، جبرئیل نے میرا ہاتھ پکڑ كرة كيا، مين في نماز يرهائي، سلام پهيراتو حضرت جرئيل في عض كي: حضور في جانا كه یہ سکس نے آ کیے پیھیے نماز پڑھی؟ فرمایا: نه،عرض کی: ہرنبی که خدانے بھیجا حضور کے پیھیے نماز میں تھا۔

٢٨٦٦ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: ليلة اسرى بنبي الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ودخل الجنة فسمع من جانبها وجسا، قال: يا جبرئيل! ما هذا ؟ قال : هذا بلال المؤذن ، فقال نبى الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حين جاء الى الناس: قد افلح بلال ، رأيت له كذا كذا، قال: فلقيه موسى عليه الصلوة والسلام فرحب به وقال: مرحبا بالنبي الامي ، قال : فقال : وهو رجل آدم طويل سبط شعره مع اذ نيه اوفوقهما ، فقال : من هذا ؟ يا جبرئيل !

☆

٢٨٦٥ التفسير لا بن ابي حاتم،

قال: هذا موسى عليه السلام، قال: فمضى فلقيه عيسى عليه السلام فرحب به وقال: من هذا يا جبرئيل ؟قال: هذا عيسى قال: فمضى فلقيه شيخ جليل مهيب فرحب به وسلم عليه و كلهم يسلم عليه قال: من هذايا جبرئيل ؟ قال: هذاابوك ابراهيم، قال فنظر في النار فاذا قوم ياكلون الحيف، فقال: من هؤلاء يا جبرئيل قال هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس، و راى رجلا احمر ازرق جعدا شعثا اذا رايته، قال: من هذا يا جبرئيل ؟ قال: هذا عاقر الناقة قال: فلما دخل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلى فالتفت ثم التفتفاذا النبيون الجمعون يصلون معه، فلما انصرف جيء بقدحين، احدهما عن اليمين و الاخر عن الشمال، في احدهما لبن و في الآخر عسل، فاخذ اللبن فشرب منه فقال الذي كان معه القدح: اصبت الفطرة

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما يروايت ہے كه شب معراج حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كوسير كرائي كلى اورجب آب جنت مين داخل موئة توايك طرف تحسى كى آمٹ سنائى دى ، فرمایا: اے جبرئیل! بیكون ہے؟ عرض كيا: بير َ ميكے مؤذن حضرت بلال ہیں،حضور جب واپس تشریف لائے تولوگوں کو بتایا کہ بلال کا میاب ہوئے ، میں نے ان کے بارے میں ایسا ایساد یکھا ہے، ۔ پھر حضرت موسی علیہ الصلو ة والسلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے حضور کومر حبابالنبی الامی ، کہ کرخوش آمدید کہا ، ان کا حلیہ شریف ایسا تھا کہ ایک لمبے قد والے اور بال سید ھے کا نوں تک یاان سے اوپر تک ،حضور نے فر مایا: اے جرئیل! یہ کون ہیں؟ عرض کیا: بیر حضرت موسی علیه السلام ہیں، ۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عیسی علیه الصلوة والسلام سے ملاقات ہوئی ، انہوں نے خوش آمدید کہا، حضور نے فرمایا: اے جبرئیل! بیکون ہیں؟ عرض کیا: بير حضرت عيسى عليه السلام ہيں، پھر آ گے چل كرايك جليل القدر شيخ جنگے چېرہ اقدس سے رعب و د بدبہ ظاہر تھا ملاقات ہوئی ، انہوں نے بھی مرحبا کہا اور سلام کیا۔ بلکہ جہاں سے بھی حضور گزرے سب نے سلام پیش کیا ، فر مایا: اے جرئیل! بیکون ہیں؟ عرض کیا: بیآ یکے والدمحترم حضرت ابرا ہیم علیہالصلو ۃ والسلام ہیں ، پھرحضور نے جہنم کی طرف دیکھا تو اس میں ایک گروہ نظرآ یا جومر دار کھار ہاتھا، فر مایا: اے جبرئیل! یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جولوگوں کی غیبت كركے ان كا گوشت كھاتے تھے، ايك شخص ايبا بھى نظر آيا جوسرخ رنگ اور زرد آئكھوں والاتھا

جس کاجسم گھا ہوااور بال بگھرے ہوئے تھے، فر مایا: اے جبرئیل! یہ کون ہے؟ عرض کیا: یہ وہ شخص ہے جس کا جس کے بعد شخص ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی معجزہ نما اونٹنی کی کونچیں کا ٹی تھیں ، اس کے بعد جب حضور مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو نماز شروع کی ، پھرادھرادھرد یکھا تو یہ منظرتھا کہ سب انبیائے کرام حضور کیساتھ نماز میں مشغول تھے۔

۲۸٦٧ عن ام هاني بنت ابي طالب رضى الله تعالىٰ عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: نشرلي رهط من الانبياء فبهم ابراهيم وموسى و عيسى، عليه الصلوة واسلام، فصليت بهم \_

حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی الله تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ایک جماعت انبیا جس میں حضرت ابرا ہیم، حضرت موسی، اور حضرت عیسی علیہم الصلو ۃ والسلام تھے میرے لئے اٹھائی گئی، میں نے انہیں نماز پڑھائی۔

۲۸٦٨ عن ابى سعيد الحدرى رضى الله تعالىٰ عنه قال: فصلى بهم ثم اتى بانا ء فيه لبن الحديث \_

حضرت ابوسعید الحذری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے پھر تمام انبیاء کرام علیہم الصلو ، والسلام ، کو نماز پرهائی ، اس کے بعد حضور کی خدمت میں دودھ کا پیالہ لایا گیاالی آخرہ۔

۲۸۶۹ عن كعب الاحبار رضى الله تعالىٰ عنه قال: فاذن جبرئيل و نزلت الملائكة من السماء وحشر الله له المرسلين، فصلى النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بالملائكة و المرسلين \_

حضرت کعب احبار رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ شب معراح حضرت جرئیل نے اذان کہی اور آسمان سے فرشتے اترے، الله تعالی نے حضور کے لئے مرسلین جمع فرما کر جھیج جضور نے ملائکہ ومرسلین کی امامت فرمائی۔

۲۸۶۷\_ المعجم الكبير الطبراني ، ۱۰/ ۸۵ 🌣 تاريخ دمشق لا بن عساكر

## (۱۱) حضور نے شب معراج ملائکہ کی امامت فرمائی

۲ ۲۷۰ عن ام المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله تعالىٰ عنها قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لما اسرى بى الى السماء اذن جبرئيل عليه السلام، فظننت الملائكة انه يصلى بهم فقد منى فصيلت بالملائكة \_

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: شب معراح جب میں آسانوں پرتشریف لے گیا تو جرئیل نے اذان دی، ملائکہ مجھے ہمیں جرئیل نماز پڑھائیں گے، جبرئیل نے مجھے آگے کیا، میں نے ملائکہ کی امامت فرمائی۔



## ۳ \_ تضرفات واختیارات رسول (۱) الله درسول کافضل براہے

تعالىٰ عليه وسلم لما فتح حنيناً قسم الغنائم، فاعطى المؤلفة قلوبهم، فبلغه ان الانصار يحبون ان يصيبوا ما اصاب الناس، فقام رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فخطبهم فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: يا معشرالانصار! الم احدكم ضلا لا فهد اكم الله بى وعالة فاغنا كم الله بى، و متفرقين فجمعكم الله بى، ويقولون: الله و رسوله امن \_ فقال: الاتحيبونى، فقالوا: الله و رسوله امن، فقال: الما انكم لو شئتم ان تقولوا كذا و كذا \_ فقال: الا ترضون ان يذهب الناس بالشاء و الا بل، وتذهبو ن برسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الى رحالكم، الانصار شعار والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادى الانصار وشعبهم، انكم ستلقون بعدى اثرة فاصبروا حتى تلقونى على الحوض \_

حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح حنین کے دن مال غنیمت تقسیم فر مایا اس موقع پر مولفہ قلوب کو بہت کچھ عنایت فر مایا۔انصار کے بارے میں حضور کو بیاطلاع ملی کہ ان کی بھی خواہش ہے کہ دوسروں کی طرح انہیں بھی مال غنیمت ملنا چاہئے ،حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کرنے کے بعد فر مایا: اے گروہ انصار! کیا میں نے متہمیں گراہ نہ پایا پس اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ سے تمہمیں ہدایت دی ،اور تم مختاح سے اللہ عن کی میں کھوٹ تھی تو اللہ تعالیٰ نے میرے وسیلہ سے تم میں موافقت کر دی ،اور تم مختاح سے اللہ عن کا احسان اس وقت یوں گویا ہوئے ، بلکہ اللہ ورسول کا احسان اس واسطے سے تمہمیں تو نگری بخشی ، انصار اس وقت یوں گویا ہوئے ، بلکہ اللہ ورسول کا احسان اس

سے بھی ذائدہ، پھر حضور نے خود ہی فر مایا: ہاں تم اس کے جواب میں چا ہوتو یہ کہہ سکتے ہوکہ ہمارے بھی حضور پراتنے اسنے احسان ہیں، پھر فر مایا: اے انصار! کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہوکہ لوگ بکر میاں اور اونٹ لے کراپنے گھروں کوجا ئیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ انصار استر کپڑے کی طرح اور دوسر بے لوگ ابر بے کی طرح ہیں، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں قبیلہ انصار کا ایک فرد ہوتا، لوگ اگر کسی وادی میں چلیں یا کسی میدان میں تو میں انصار کے پیند یدہ میدان اور وادی کو پہند کروں، اے انصار سنو! میر بے بعد تم دیکھو گے کہ دوسروں کوتم پر ترجیح دی جائیگی، لہذا تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کو ٹر پرتم سے ملاقات کرو۔ ۱۲م

٢٨٧٢ \_ عن ابي سعيد الحدري رضي الله تعالى عنه قال: لما قسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السبي بالجعرانة اعطى عطايا قريشاً وغيرها من العرب ولم يكن في الانصار منها شئ فكثرت المقالة و فشت حتى قال قائلهم: اما رسول الله لقد لقى قومه فارسل الى سعد بن عبادة فقال : ما مقالة بلغتنى عن قومك اكثرو فيها ؟ فقال له سعد: فقد كان ما بلغك ، قال فاين انت من ذاك ؟ قال: ماا ناا لا رجل من قومي ، فاشتد غضبه و قال : اجمع قومك و لا يكن معهم غيرهم فجمعهم في حظيرة من حظائر السبي و قام على بابها و جعل لا يترك الا من كان من قومه و قد ترك رجالا من المهاجرين و رد اناساً ، ثم جاء النبي يعرف في وجهه الغضب فقال: يا معشر الانصار الم اجدكم ضلالا فهداكم الله؟ فجعلوا يقولون: نعوذ بالله من غضب الله و من غضب رسوله يا معشر الانصار الم اجدكم عالة فاغناكم الله فجعلو يقولون: نعوذ بالله و من غضب الله و من غضب رسوله! قال الا تجيبون؟ قالوا: الله و رسوله أمن و افضل فلما سرى عنه قال : و لو شئتم لقلتم فصدقتم الم نحدك طريدا فاويناك و مكذبا فصدقناك و عائلا فآسيناك و مخذولا فنصرناك ؟ فجعلوا يبكو ن و يقولون:الله و رسوله أمن وافضل ثم قال: اوجد تم من شئ من دنيا اعطيتها قومااتالفهم على الاسلام وكلتم الى اسلامكم؟ لو سلك الناس و اديا او شعبا لسلكت و اديكم وشعبكم، انتم شعارو الناس دثار، ولو لا الهجرة لكنت امرأ من الانصار ، ثم رفع يديه حتى اني لأ ري ما تحت منكبيه فقال : اللهم اغفر للانصار و لابناء الانصار و لا بناء

٢٨٧٢\_ كنز العمال للمتقى،

ابناء الانصار! اما ترضون ان يذهب الناس بالشاء و البعير و تذهبون برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى بيوتكم ؟ فبكى القوم حتى اخضلوا لحاهم و انصرفوا و هم يقولون رضينا بالله و برسوله حظا و نصيبا\_

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ جب رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے مقام جعر اندمیں مال غنیمت تقسیم فرمایا تو قریش اور دیگر قبائل عرب کو دیا اور انصار کو کچھ نہ ملا، (انہیں اس خیال سے کہ شاید حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوہم پراب وہ توجه اورنظر کرم نه ربی ، شایداب اپنی قوم کی طرف زیاده التفات فرمائیس ، بمقنصائے سنت عشاق که دوسروں پرلطف محبوب زائد دیکھ کررنجیدہ وکبیدہ ہوتے ہیں ملال گزرا) یہاں تک کہ بعض کی زبان پربعض کلمات شکایت آمیز آئے ،حضوراقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا تو خاطرانوریرنا گوارگز را حضرت سعد بن عباده انصاری کو بلایا، فرمایا: تمهاری قوم انصار کی طرف سے مجھے یہ کیا سننے کومل رہا ہے ،عرض کیا: حضور جو پچھ سنا وہ واقعہ ہے ، فرمایا تو اس وقت تم کہاں تھے،عرض کیا: میں بھی اپنی قوم کا ایک فر دہوں لہذا قومی ہمدر دی میں شریک ہو گیا،حضور کا جلال بڑھ گیا، فرمایا: اپنی قوم کوجع کرواوران کےعلاوہ کوئی نہ ہو،سب انصار مال غنیمت کے باڑہ میں جمع ہوئے ،حضرت سعدسب کوہی بلالائے تھے اور خود دروازہ پر کھڑے سب کی مگرانی كررہے تھے،حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم تشريف لائے اس حال ميں كه چېرہ اقدس سے غضب کے آثار نمایاں تھے، فرمایا: اے گروہ انصار! کیا میں نے تمکو گمراہ نہ یایا کہ پھراللہ تعالی نے تم کو ہدایت دی؟ سب ہیت زوہ بول اعظے، ہم الله کی پناہ ما تکتے ہیں الله کے غضب اوررسول کے غضب سے، پھر فر مایا: اے گروہ انصار! کیا میں نے تم کونا دار نہ یایا کہ پھراللہ تعالی نے تم کوغنی کر دیا؟ سب نے عرض کیا: ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ کے غضب اور رسول کے غضب ہے،،فرمایا: کیوں جواب کیوں نہیں دیتے؟ بولے: اللہ ورسول کا احسان اورفضل بڑا ہے۔ جب حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاغم ہلکا ہوا تو فر مایا: اگرتم چا ہوتو جواب میں یہ بھی كهه سكتے ہواورتم اپنے قول میں سے قرار دیئے جاؤگے، كه يارسول الله! كيا ہم نے آپ كوب مھانانہ پایا کہاہے یہاں مھانادیا، آ بکی قوم نے جھلایا توہم نے تصدیق کی،آپ حاجت مند تھے تو ہم نے اس کو پورا کیا ،اور بے یارومددگار تھے تو ہم نے مدد کی۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے یہ باتیں سنگر انصار رونے گاور بار بار کہتے: اللہ ورسول کا فضل واحسان بڑا ہے، چرحضور نے فر مایا: میں نے جو پچھ کی قوم کودیا وہ محض تالیف قلب کے لئے دیا، اور تمہیں تمہار سے اسلام کے سپر دکر دیا کہ تمہاری طرف سے کامل اطمینان ہے، سنو! تمہاری فضیلت یہ ہے کہ اگر لوگ کسی وادی یا گھائی کی طرف ہوں اور تم کامل اطمینان ہے، سنو! تمہاری طرف رہوں گائم استرکی ما نند ہوا ور دوسر سے لوگ ابرہ کی طرح ہیں ، اگر جرت نہ ہوتی تو میں انصار ہی کا ایک فرد ہوتا، چرخوب او نچے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، الی ! انصار کی بخش فرما۔ اور ساتھ ہی اان کے بیٹوں اور پوتوں کی بھی مغفرت فرما، اے انصار! کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہوکہ لوگ تو اپنی ہوکہ لوگ اتنا روئے کہ داڑھیاں تر اس بات سے راضی نہیں ہوکہ لوگ تو اپنی ہوئے وہ یہن کر لوگ اتنا روئے کہ داڑھیاں تر ہوگئیں۔ جب واپس ہوئے تو سب کی زبان پر جاری تھا، ہم اللہ اور اس کے رسول (جل جلالہ و مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خطیہ سے بخو بی رضا مندا ورخوش ہیں۔

سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خطیہ سے بخو بی رضا مندا ورخوش ہیں۔

الامن والعلی میں کے عطیہ سے بخو بی رضا مندا ورخوش ہیں۔

الامن والعلی میں کے علیہ سے بخو بی رضا مندا ورخوش ہیں۔

الامن والعلى ص2•ا (٢) اختيار مصطفیٰ عليه التحيه والثناء

۲۸۷۳ عن ابی هریرة رضی الله تعالیٰ عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم: ما نهیتکم عنه فاجتنبوه، وما امر تکم به فافعلوا منه ماستطعتم، فانمااهلك الذین من قبلکم کثرة مسائلهم واختلافهم علی انبیائهم.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں جس چیز سے تم کو منع کروں بازر ہو، اور جس چیز کا حکم دوں اس پر حسب استطاعت عمل کرو، کہ تم سے پہلے لوگوں کو کثرت سوالات اور انبیاء کرام علیہالصلوة والسلام کی حکم عدولی نے ہلاک کیا۔ ۱۲م

777/7 باب توقيره عَكِيلَة وترك اكثار سواله ، ٢٨٧٣\_ الصحيح لمسلم، اتحاف السادة للزبيدي، 110/1 049/4 السنن الكبرى للبيهقي، ☆ فتح الباري للعسقلاني، مشكل الآثار للطحاوي، 771/18 24./1 ☆ 177/ التفسير لا بن كثير، ☆ 777/0 التفسير للقرطبي،

٢٨٧٤ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: امر رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بصدقه ، فقيل: منع ابن جميل و خالد بن الوليد و عباس بن عبد المطلب ، فقال النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله و رسوله ، واما خالد فانكم تظلمون خالدا ، قد احتبس ادراعه و اعتده في سبيل الله ، واما العباس بن عبدالمطلب فعم رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فهى عليه صدقة و مثلها معها \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکوۃ کی وصول یا بی کا تھم دیا ، حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! ابن جمیل ، خالد بن ولید اور حضرت عباس بن عبد المطلب نے ذکوۃ دینے سے منع کر دیا ، حضور نے فرمایا: ابن جمیل نے کیوں منع کیا؟ کیا اسے یہ بات بری گی کہ وہ فقیر تھا اسے اللہ ورسول نے فنی کر دیا ، اور خالد بن ولید کا معاملہ یہ ہے کہ ان سے ذکوۃ لیناظلم کے متر ادف ہے ، کیونکہ انہوں نے اپنا سب مال اللہ تعالی کی راہ میں وقف کر دیا ہے، یہاں تک کہ اپنی ذرع بھی ، اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اکی ذکوۃ انہیں پر صدقہ ہے بلکہ اتنا ہی ان کو اور دے دیا جائے۔ ۱۲ م

٢٨٧٥ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال:قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اللهم انى احرم ما بين جبليها مثل ماحرم به ابراهيم عليه الصلوة والسلام مكة \_

٢٨٧٤\_ الجامع الصحيح للبخارى، 191/ باب قول الله تعالىٰ و في الرقاب الخ، 217/1 كتاب الزكوة، الصحيح لمسلم، السنن لا بي داؤد، 779/1 باب في تعجيل الزكوة ، 170/1 باب اعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق، السنن للنسائي، السنن الكبرى للبيهقي، الصحيح لا بن خزيمة ، \$ 111/2 777 **٣٣** /٦ شرح السنة للبغوى، كنز العمال للمتقى ،٥٥٥ /٦٠١ ٥٣٤ كنز العمال للمتقى ،٥٣٤ /٦٠١ م ۲۸۲٦، 🖈 تاريخ دمشق لا بن عساكر، المصنف لعبد الرزاق، Y T A / Y 1/11 باب الحيس ٢٨٧٥\_ الجامع الصحيح للبخارى، 221/1 باب فضل المدينة، الصحيح لمسلم ، 779/7 الترغيب االترهيب للمنذري، ☆ 109/m المسند لا حمد بن حنبل، ☆ 7 £ ₹ / 1 7 . ↑ ₹ كنز العمال للمتقى ، ٨٧٣ 9779 جمع الجوامع للسيوطي،

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کے حضور عرض کیا: الهی! میں دونوں کوہ مدینہ کے درمیان کو حرم بناتا ہول مثل اس کے جیسے حضرت ابرا ہیم علیہ الصلو قوالسلام نے مکہ مکر مہکو حرم بنایا۔

٢٨٧٦ عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان ابراهيم عليه الصلوة والسلام حرم مكة ، و انى حرمت المدينة ما بين لا بتيها ، لا يقطع عضا هها ولا يصاد صيدها \_

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کوحرم بنایا اور میں نے مدینہ منورہ کوحرم کیا، نہ کا ٹی جائیں اس کی بولیں اور نہ پکڑا جائے اسکا شکار۔

الكوكبة الشهابييي ص١٧

﴿ ا﴾ امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

ال مطلب کی حدیثیں صحاح ، سنن اور مسانید وغیر ہا میں بکثرت ہیں جن میں حضور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف صم فرما دیا کہ مدینہ طیبہ اور اس کے گردو پیش کے جنگل کا وہی ادب کیا جائے جو مکہ معظمہ اور اس کے جنگل کا ہے ، یہ ہی مذہب ائمہ مالکیہ وشافعیہ وصنبلیہ اور بکثر ت صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ہے۔ ائمہ حنفیہ اگر چہاں باب میں اور احادیث برعمل فرماتے ہیں جو شرح معانی الآثار امام طحاوی وغیرہ میں ہیں مع نظر مذکور ، مگر ترجیح یا تطبیق یا نسخ دوسری چیز ہے ، کلام اس میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صراحة مدینہ منورہ کے جنگل کا یہ اوب ارشا و فرمایا ، اب اس شخص (مولوی اسمعیل دہلوی) کی سنئر

گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرنا ، لینی وہاں شکار نہ کرنا ، درخت نہ کا ثنا ، بیاکم

22./1 باب فضل المدينة \_ ٢٨٧٦\_ الصحيح لمسلم، السنن الكبرى للبيهقي، المسند لاحمد بن حنبل، 194/0 121/2 ☆ 770/1 الكامل لا بن عدى، تلخيص الحبير لا بن حجر، 779/7 كنز العمال للمتقى ، ٣٤٨٦١، ٢٤٢/١٢ 🖈 4.0/8 المعجم الكبير للطبراني، ٦٠٣٨ جمع الجوامع للسيوطي، ☆

الله تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لئے بنائے ہیں، پھر جوکوئی کسی پیغیبریا بھوت کے مکانوں کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرے اس پر شرک ثابت ہے، پھر خواہ یوں سمجھے کہ آپ ہی اس تعظیم کے لائق ہیں یا یوں کہ ان کی اس تعظیم سے اللہ خوش ہوتا ہے ہر طرح شرک ہے۔

کے لائق ہیں یا یوں کہ ان کی اس تعظیم سے اللہ خوش ہوتا ہے ہر طرح شرک ہے۔
تفویۃ الایمان صاا

جان برادرتونے دیکھا کہ اس شخص کی ساری کوشش اسی میں تھی کہ اللہ ورسول کو بھی مشرک کہنے سے نہ چھوڑے ، تف ہزارتف بروئے بے دیناں۔
(۳)حضور نعمت دیتے ہیں

الله على و العباس رضى الله تعالىٰ عنهما يستاذنان ، فقالا ، يا اسامة ! استاذن لنا على و العباس رضى الله تعالىٰ عنهما يستاذنان ، فقالا ، يا اسامة ! استاذن لنا على رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ، فقلت: يا رسول الله ! على والعباس يستا ذنان ، قال: اتدرى ماجاء بهما ؟ قلت: لا، فقال لكنى ادرى، ائذن لهما ، فدخلا ، فقالا: يا رسول الله ! جئناك نسألك اى اهلك احب اليك؟ قال: فاطمة بنت محمد، رضى الله تعالىٰ عنها و صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ، قالا: ما جئناك نسألك عن اهلك ، قال : احب اهلى الى من قد انعم الله عليه و انعمت عليه اسامة بن زيد ، قالا: ثم من ؟ قال: ثم على بن ابى طالب فقال العباس: يا رسول الله! جعلت عمك آخرهم ، قال: ان عليا سبقك بالهجرة \_

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں حضور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دولت خانہ کے قریب بیٹا تھا کہ حضرت علی مرتضی اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہم حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے لئے تشریف لائے ، دونوں حضرات نے فرمایا: اے اسامہ! ہمارے لئے حضور سے باریابی کی اجازت لے لو، میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! حضرت علی وحضرت عباس آ بکی خدمت میں حاضری کی اجازت کے عرض کیا: یارسول اللہ! حمورت میں سائے آئے ہیں؟ میں نے عرض کیا: نہیں، فرمایا: کی میں جانتا ہوں ، آنے دو، دونوں حضرات نے حاضر ہوکر عرض کیا: یارسول اللہ! ہم یہ لیکن میں جانتا ہوں ، آنے دو، دونوں حضرات نے حاضر ہوکر عرض کیا: یارسول اللہ! ہم یہ لیکن میں جانتا ہوں ، آئے دو، دونوں حضرات نے حاضر ہوکر عرض کیا: یارسول اللہ! ہم یہ لیکن میں کون زیادہ مجبوب ہے؟ فرمایا: فاطمہ بنت محمد لیوچھنے آئے ہیں کہ آپ کواپنے اہل بیت میں کون زیادہ مجبوب ہے؟ فرمایا: فاطمہ بنت محمد

(رضی الله تعالی عنها وصلی الله تعالی علیه وسلم) عرض کیا: ہم آپکے خاص گھر کی بات نہیں کررہے ،فر مایا جھے اپنے اقربامیں وہ زیادہ محبوب ہے جس پر الله تعالی نے انعام فر مایا اور میں نے انعام کیا، لیعنی اسامہ بن زید، پھرعرض کیا: ان کے بعد کون؟ فر مایا: علی بن افی طالب، یہ شکر حضرت علی میاس بول اٹھے، یارسول الله! کیا آپکے چچا کا مقام بعد میں ہے؟ فر مایا: ہاں حضرت علی تم پر ہجرت میں سبقت حاصل کر چکے ہیں۔ ۱۲م

﴿ ٢﴾ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں مولاناعلی قاری علیہ رحمۃ الباری مرقات میں فرماتے ہیں:۔

لم يكن احدمن الصحابة الاوقد انعم الله تعالىٰ عليه و انعم عليه رسوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ،الا ان المراد المنصوص عليه في الكتاب، الخ،

یعنی سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ ماجمعین ایسے ہی ہے جنہیں اللہ تعالی نے نعمت بخشی اور اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نعمت بخشی ، مگر یہاں مرادوہ ہے جسکی تصریح قرآن کریم میں ارشاد ہوئی کہ جب فرما تا تھا تواس سے جسے اللہ تعالی نے نعمت دی ، اور وہ زید بن حارثہ ہیں ، رضی اللہ تعالی عنہ ، اور اس میں نہ اور اے نبی تو نے اسے نعمت دی ، اور وہ زید بن حارثہ ہیں ، رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل کسی کا خلاف اور نہ اصلا شک ، آیت اگر چہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی مگر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا مصداتی اسامہ بن زید کو تھر ایا کہ پسرتا ہے پر رہافادہ فی المرقات \_

اقول: نه صرف صحابه کرام بلکه تمام اہل اسلام اولین و آخرین سب ایسے ہی ہیں جنہیں اللہ عزوجل نے نعمت دی ، پاک کر جنہیں اللہ عزوجل نے نعمت دی ، ور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیه وسلم نے نعمت دی ، پاک کر دینے سے بڑھ کراور کیا نعمت ہوگی جس کا ذکر آیت کریمہ میں بار ہاسنا ہوگا کہ 'یز کیھم 'یہ نبی انہیں پاک اور ستحرا کر دیتا ہے۔ بلکہ لا واللہ ، تمام جہان میں کوئی شی ایسی نہیں جس پر اللہ کا حسان نہ ہو، اور اللہ کے رسول کا حسان نہ ہو، فرما تا ہے:

وما ارسلنك الارحمة للعالمين\_

ہم نے نہ بھیجا تمہیں مگر رحمت سارے جہان کے لئے ، جب وہ تمام عالم کے لئے رحمت ہیں تو قطعاً سارے جہان پران کی نعمت ہے، صلی الامن والعلى ص ٢ ١١٧ (۴)حضوررزق عطافر ماتے ہیں

٢٨٧٨ عن بريدة الاسلمي رضى الله تعالىٰ عنه قال :قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فما احذ بعد ذلك فهو غلول\_

حضرت بریده اسلمی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشادفر مایا: جسے ہم نے کسی کام پر مقرر کیا پس ہم نے اسے رزق دیا ،اس کے بعد جو کوئی کچھ لے گاوہ خیانت ہے۔

## (۵)حضورنجات د منده میں

٢٨٧٩ عنه قال : حرجنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فرأينامنه عجبا مررنا بأرض فيها أشاء متفرق فقال نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا غيلان!ايت هاتين الاشاء تين فمر احلاهما تنضم الى صاحبتها حتى استتربهما فاتوضأ فانطلقت فقمت بينهما ، فقلت : ان نبي الله يامر احلا كما ان تنضم الى صاحبتها ، قال : فمادت احداهما ثم انقلعت تخد في الارض حتى انضمت الى صاحبتها ، فنزل نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم فتوضأ خلفها ثم ركب و عادت تخد في الارض الى موضعها ،قا ل: ثم نزلنا معه منزلا فاقبلت امرأة بابن لها كانه الدينار فقالت : يا نبي الله! ما كان في الحي غلام احب الى من ابنى هذا فاصابته الموتة فانا اتمنى موته فادع الله له يا نبى الله! قال

£ . A / Y باب في ارذاق العمال، ۲۸۷۸ السنن لا بي داؤد، \$ 074/1 الترغيب والترهيب للمنزري ، ١/ ٥٦١ المستدرك للحاكم، كنز العمال للمتقى ، ١١٠٨٤ ، ٢٩٤/٤ **☆ \٦٦ /٦** اتحاف السادة للزبيدى، 19/1. التفسير للقرطبي ، شرح السنة للبغوي، السنن الكبرى للبيهقي، ٦/ ٢٥٥ ☆ . 2779 الصحيح لا بن خزيمة ، كنز العمال للمتقى ٢٥٣٩٠ ٢١/ ٣٧٤ ٢٨٧٩\_ دلائل النبوه لا بي نعيم، ☆

فادناه نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم قال: بسم الله انا رسول الله ، اخرج عدو الله \_ ثلاثا ، قال: اذهبى بابنك لن ترى بأسا ان شاء الله ، ثم مضينا فنزلنا منزلا فجاء رجل فقال: يا نبى الله! انه كان لى حائط فيه عيشى و عيش عيالى و لى فيه ناضحا ن فاغتلما و منعانى انفسهما و حائطى و ما فيه و لا يقدر احد على الدنو منهما ، فنهض النبى صلى الله تعالى عليه وسلم باصحابه حتى اتى الحائط فقال لصاحبه: افتح فقال: يا نبى الله! امرهما اعظم من ذلك ، قال: فافتح ، فلما حرك الباب بالمفتاح اقبلا ، لهما جلبة كخفيف الريح ، فلما افرج الباب و نظر الى النببى صلى الله تعالى عليه وسلم بركاثم سجدا ، فاخذ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بركاثم سجدا ، فاخذ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رؤسهما ثم دفعهما الى صاحبهما فقال: استعملهما و احسن علفهما فقا ل القوم يا نبى الله! تسجد لك البهائم فما لله عندنا بك احسن من هذا آجرتنا من الضلالة و استنقذتنا من الهلكة ، افلا تاذن لنا بالسجود لك \_

حضرت غیلان بن سلم ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے۔ہم نے دوران سفرایک مججزہ دیکھا،ہم نے ایک منزل پر قیام کیا تو وہاں ایک آ دمی آیا اور عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ! بمیرا ایک باغ ہے جو میری اور میرے اہل وعیال کی کل معیشت ہے، اس باغ میں میرے دواونٹ بھی ہیں جواس باغ کو یانی دینے کے لئے ہیں، وہ دونوں مجھے سے سرکش ہو گئے ہیں اور مجھے اپنے یا باغ کے نزد یک تک نہیں آنے دیتے ، اور نہ ہی کوئی دوسر اشخص ان کے قریب جاسکتا ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضون اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کے ساتھ اس باغ کی طرف تشریف لے گئے ، باغ کے مالک سے فرمایا: دروازہ کھول دو، اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ نہایت سرکش ہیں اور یوں قابو میں آتے نظر نہیں آتے ، فرمایا: تم دروازہ کھول دو، جب دروازہ کو حرکت ہوئی تو وہ طوفان کی طرح شور وغوغا کرتے دروازہ کی طرف لیک کرآئے ، مگر جب دروازہ کھلا اوراونٹوں کی نظر رخ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرئی فوراً آپ کے سامنے مؤدب بیٹھ گئے اور سرسجدہ میں رکھ دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وسلم نے انہیں سروں سے پکڑ کراٹھایا اور مالک کے حوالہ کر دیا اور فرمایا: ان سے کام بھی لواور علیہ کام بھی لواور علیہ کام بھی لواور علیہ کام بھی لواور علیہ کام بھی کواور کے ایور میانی کا خیال بھی خوب رکھو۔

لوگوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! بیجانور آپکوسجدہ کرتے ہیں اور آپکے فیل ہم پراللہ تعالیٰ کا احسان بڑا ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تو اس سے بہتر ہے، حضور نے ہمیں گراہی سے پناہ دی، حضور نے ہمیں ہلاکت سے بخش ، تو کیا حضور ہمیں اجازت نہیں دیے کہ ہم حضور کوسجدہ کریں۔ ۱۲م

### (۲) غیرخداسے استمد اداورا ختیارات حضور

٠ ٢٨٨٠ عن ربيعة بن كعب رضى الله تعالىٰ عنه قال: كنت ابيت مع رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فاتيته بوضوئه وحاجته ، فقال لى: سل ماشئت ، فقلت: اسلك مرافقتك في الجنة قال: او غير ذلك ، قلت : هو ذاك ، قال لى: فاعنى على نفسك بكثرة السجود \_

حضرت رہیعہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرتھا، آپ کے وضو وغیرہ کے لئے پانی لیکر حاضر ہوا، حضور سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ما نگ کیا ما نگتا ہے کہ ہم تجھے عطافر ما کیں، عرض کی: میں حضور سے سوال کرتا ہوں کہ جنت میں حضور کی رفاقت عطا ہو، فر مایا: تو میری اعانت کرا پنے پر کشرت ہجود محملا اور کچھ؟ عرض کی: بس میری مراد تو بیہ ہی ہے، فر مایا: تو میری اعانت کرا پنے پر کشرت ہجود

﴿ ٣﴾ امام احمد رضام محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں اس جاریف

الحمدالله، بیجلیل وفیس حدیث صحیح اپنے ہر ہرفقرہ سے وہابیت کش ہے حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا: اعنی ، کہ میری اعانت کر ، اسی کو استعانت کہتے ہیں ، بیدر کنار حضور والاصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کا مطلق طور پرسل ، فر مانا: کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ جان وہابیت پرکیسا پہاڑ ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور ہرفتم کی حاجت روائی فر ماسکتے ہیں ، دنیا

۱۹۳/۱ الصحيح لمسلم، باب فضل السحود والحث عليه، ١٩٣/١ السنن لابي داؤد، باب وقت قيام النبي ﷺ من الليل، ١٨٧/١ السنن للنسائي، باب فضل السحود، المراطا لمالك، المسند لا حمد بن حنبل، ١/١١ لم المؤطا لمالك، الترغيب والترهيب للمنذري، ١/٤١١ لهم كنز العمال للمتقى، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ٣٠٦/٧

کتاب المناقب/ تصرفات واختیار اسول جامع الاحادیث کتاب المناقب/ تصرفات و اختیار میں بیں جب تو بلاتقید و تخصیص فرمایا ما نگ کیا مانگ تا

حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی قدس سرہ القوی شرح مشکوۃ شریف میں اس حدیث کے نیچ فرماتے ہیں۔

۔ یپ روٹ کی اور اسال کے فرمودہ 'سل و شخصیص کر دبمطلو بے خاص معلوم می شود کہ کار ہمہ بدست همت وكرامت اوست صلى الله تعالى عليه وسلم ، هرچه خوامد و هركرخوامد بأذن پرور د گارخود

فان من جودك الدنيا وضرتها، ومن علو مك علم اللوح والقلم علامه على قارى عليه رحمة البارى مرقاة ميس فرمات بير-

يو حذ من اطلاقه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الا مر بالسؤال ان الله تعالىٰ مكنه من اعطاء كل ما اراد من حزائن الحق \_

تعن حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے جو مانگنے كا حكم مطلق ديا اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ اللہ عزوجل نے حضور کو قدرت بخشی ہے کہ اللہ تعالی کے خزانوں میں سے جو پچھ چاہیںعطافر ما<sup>ئ</sup>یں۔

و ذكر ابن سبع و غيره في حصائصه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان الله تعالىٰ اقطعه ارض الجنة يعطى منها ماشاء لمن يشاء \_

یعنی ابن سبع وغیرہ علائے کرام نے حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کے خصائص كريمه ميں ذكركيا كه جنت كى زمين الله عز وجل نے حضوركى جا گيركردى ہے كماس ميں سے جو عامیں جسے جا ہیں بخش دیں۔

پ یں سے پایک جائے ہیں۔ امام اجل سیدی ابن حجر کمی قدس سرہ الملکی جو ہرمنظم میں فرماتے ہیں۔

انه كان صلى الله تعالىٰ عليه وسلم خليفة الله الذي جعل خزائن كرمه و موائد نعمه طوع يديه و تحت ارادته ، يعطى منها من يشاء و يمنع من يشاء \_ بیشک حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم الله عزوجل کے خلیفہ ہیں ، الله تعالیٰ نے اینے کرم کے خزانے اوراپی نعمتوں کے خوان حضور کے دست قدرت کے فر مانبر دار اور حضور

کے ذریکھم واراد ہُ واختیار کردیئے ہیں کہ جسے چاہیں عطافر ماتے ہیں اور جسے چاہیں نہیں دیتے۔ اس مضمون کی تصریحتیں کلمات ائمہ وعلماء واولیاء وعرفاء قدست اسرار ہم میں حد تو اتر پر ہیں، جوان کے انوار سے دیدہ ایمان منور کرنا چاہے فقیر کارسالہ ''سلطنت المصطفی فی ملکوت کل الوری''مطالعہ کرے۔

اس جلیل حدیث میں سب سے بڑھ کرجان وہابیت پر بیکسی آفت کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد پر حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنت ما گل کہ اسٹلک مرافقت فی الحنة ، یارسول اللہ! میں حضور سے سوال کرتا ہوں کہ جنت میں رفاقت والاسے مشرف ہوں۔ وہابیہ کے طور سے یہ کیسا کھلا شرک ہے، مگر اس کی کیا شکایت۔ ابھی فقیر غفر لہ القدیر نے بجواب سوال دبلی ایک نفیس رسالہ '' اکمال الطامة علی شرک سوی بالامور العامة '' تالیف کیا اور بتوفیقة تعالی اس میں تنین سوساٹھ آیتوں اور حدیثوں سے ثبوت دیا کہ وہابیہ کے طور پر حضرات انبیاء کرام، ملائکہ عظام علیہم الصلوق والسلام سے لیکر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خود حضرت رب العزت جل جلالہ تک معاذ اللہ کوئی شرک سے محفوظ نہیں۔ ولا حول و لا قوق الا باللہ العلی العظیم۔ اشراک بمذ ہے کہ تاحق برسد کہ ندہب معلوم واہل مذہب معلوم العلی العظیم۔ اشراک بمذ ہے کہ تاحق برسد کہ ندہب معلوم واہل مذہب معلوم

#### ك\_حضورها فظ ونگهبان ہيں

۲۸۸۱ عن امير المؤمنين عمربن خطاب رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الله و رسوله مولى من لا مولى له \_

اميرالمؤمنين حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول الله

m1/r ٢٨٨١\_ الجامع للترمذي، باب ماجاء في ميراث الخال، 197/7 السنن لا بن ماجه، باب ذوى الارحام، ٧٠٦/٩ مجمع الزوائد للهيثمي، المسند لا حمد بن حنبل، **☆** Y∧/\ 4/2 جمع الجوامع للسيوطي، مشكل الاثار للطحاوي، ☆ १२४० كنز العمال للمتقى، ١٣٨٥٧، ٥٣٦/٥ 🖈 ☆ ∧0/٤ 1/4 تاريخ دمشق لا بن عساكر ، السنن للدارقطني، الكامل لا بن عدى ، 144/0 ☆ Y75/11 المصنف لا بن ابي شيبه ،

صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کا کوئی تکہبان نہ ہواللہ ورسول اس کے نگہبان ہیں۔ ﴿ ٣﴾ ﴾ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں

لعِنی حافظ و ناصراللدورسول ہیں۔

الله تعالی قرآن کریم میں ارشادفر ما تاہے۔

انما و ليكم الله و رسوله و الذين امنو االذين يقيمون الصلوة و يؤتون

الزكوة و هم راكعون \_

یعنی اے مسلمانو! تمہارا مدد گارنہیں مگر اللہ اور اسکا رسول اور وہ ایمان والے جو نماز قائم رکھتے ہیں،اورزکوۃ دیتے اوروہ رکوع کرنے والے ہیں۔

افول: یہاں اللہ ورسول اور نیک بندوں میں مدد کو مخصر فرمایا کہ بس بیہ بی مددگار ہیں، تو ضرور بیمدد خاص ہے جس پر نیک بندوں کے سوااورلوگ قادر نہیں، ورنہ عام مددگاری کا علاقہ تو ہرمسلمان کے ساتھ ہے۔

قال تعالى:

و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض \_

مسلمان مرداورمسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔

حالانکه خود بی دوسری جگه فرما تا ہے:

مالهم من دونه من ولي\_

الله کے سواکسی کا کوئی مدد گارنہیں۔

معالم النزيل ميں ہے۔

(مالهم) اى لاهل السموات و الارض (من دونه) اى من دون الله (من

ولی) ناصر ۔

وہائی صاحبو! تمہارے طور پرمعاذ اللہ کیسا کھلا شرک ہوا کہ قرآن نے خداکی خاص صفت امداد کورسول وصلحاکے لئے ثابت کیا ، جسے قرآن ہی جابجا فرما چکا: کہ بیاللہ کے سوا دوسرے کی صفت نہیں۔

مگر بحمده تعالی اہل سنت دونوں آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ذاتی وعطائی کا فرق سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرق سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا سرکارہے، میصفت دوسرے کی نہیں، اور رسول واولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیئے سے مددگار ہیں۔وللہ الحمد۔

اب اتناسمجھ لیجئے کہ مدد کا ہے کے لئے ہوتی ہے؟ دفع بلا کے لئے ،توجب رسول الله اور الله کے مقبول بندے بنص قرآن مسلمانون کے مددگار ہیں تو قطعا دفع البلاء بھی ہیں ،اور فرق وہی ہے کہ اللہ سبحانہ بالذات دافع البلاء ،اور انبیاء واولیاء کیم الصلو قو والثناء بعطائے خدا ، ورائمیں ملک لله العلی إلا علی۔ و الحمد لله العلی إلا علی۔

ینج آیت از توریت وانجیل وز بور مقدسه۔

امام بخاری حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما، اور دارمی وطبرانی و یعقوب بن سفیان حضرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه سے راوی که تو رات مقدس میں حضور پر نور دافع البلاء سلی الله تعالی علیه وسلم کی صفت یول ہے۔

یا ایها النبی ! انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذیرا و حرزا للامیین ( الی قوله تعالیٰ)یعفو و یغفر \_ ...

آے نبی! ہم نے کتھے بھیجا گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرسنانے والا اور ب پڑھوں کے لئے پناہ ،معاف کرتا ہے اور مغفرت فرما تا ہے۔ حرز بھی رب العزت جل جلالہ کی

صفات سے ہیں۔حدیث میں ہے۔

یا حرز الضعفاء! یا کنزالفقراء! علامهزرقانی شرح مواهب شریفه میں فرماتے ہیں۔

جعله نفسه حرزا مبالغة لحفظه لهم في الدارين \_

یعن حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم پناه دینے والے ہیں ،مگر رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بطور مبالغہ خود پناه کہا: جیسے عادل کو عدل یا عالم کوعلم کہتے ہیں ،اوراس صفت کی وجہ بیہ ہے کہ حضورا قدس صلی الله تعالی علیہ وسلم دنیا وآخرت میں اپنی امت کے حافظ ونگہبان ہیں۔و الجمد للدرب العالمین۔

ہاں ہاں ،خبرادار ہوشیار ، اے نجدیان نابکار! ذرا کم سنو پیداعیارہ خام پارہ وہابیت ناکارہ کے ننھے سے کلیج پر ہاتھ دھرلینا ، توریت وزبور کی دوآ بیتی تلاوت کی جائیں گی ، نوخیز وہابیت کی نادان جان پر قہرالی کی بجلیال گرائیں گی ، افسوس ، تہہیں توریت وزبور کی تکذیب کرتے کیا گئا ہے ، جبتم قرآن کی نہ سنو ، اللہ کا کذب تم ممکن گنو ، گرجان کی آفت ، گلے کا غل تو یہ ہے کہ بیآیات جناب شاہ عبدالعزیز صاحب نے قل فرمائیں ، کلام الی بتائیں ، بیامام

الطا کُفہ کے نسب کے چچا، شریعت کے باپ، اور طریقت کے دادا۔ اب نہ انہیں مشرک کے بنتی ہے۔ نہ کا است کے ماندن۔ ہے نہ کام البی پرایمان لانے کوروکھی و ہابیت متی ہے، نہ روئے رفتن، نہ رائے ماندن۔ دو گونہ رنج وعذاب است جان لیلی را بلائے صحبت مجنون وفرقت مجنون

ہاں اب ذرا کھبرائے دلوں ، شرمائی چتو نوں سے لجالی انکھریاں او پراٹھا بیئے ، اور بحکہ ہ وہ سننے کہ ایمان نصیب ہوتو سنی ہوجا ہیئے۔

جناب شاہ صاحب تحفہ اثناعشر بید میں لکھتے ہیں۔ توریت کے سفر چہارم میں ہے۔

قال الله تعالى لابراهيم: أن هاجرة تلد ويكون من ولدها من يده فوق الجميع و يدا الجميع مبسوطة اليه بالخشوع \_

الله تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوق والسلام سے فرمایا: بیشک ہاجرہ کے اولا دہوگی اوراس کے بچوں میں وہ ہوگا جس کا ہاتھ سب پر بالا ہے۔ اور سب کے ہاتھ اس کی طرف تھیلے ہیں۔ عاجزی اور گڑا نے میں۔

وہ کون محمد رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الکون ، معطی العون ، صلی الله تعالی علیہ وسلم ، قربان تیرے اے بلند ہاتھ والے، اے دوجہاں کے اجا لے، حمد اس کے وجہ کریم کوجس نے ہماری عاجزی ومحاجی کے ہاتھ ہرلئیم بوقد رسے بچائے اور چھ جیسے کریم روف ورجیم کے سامنے پھیلائے، والحمد للدرب العالمین۔

وہی رب ہے جس نے جھے کو ہمد تن کرم بنایا میں ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا

نیز تخفه میں زبور شریف سے منقول:۔

يا احمد! فاضت الرحمة على شفتيك من اجل ذلك ابارك عليك فتقلد السيف ، فان بهاء ك و حمدك الغالب (الى قوله) الامم يخرون تحتك ، كتاب حق جاء الله به من اليمن و التقديس من جبل فاران ، وامتلأت الارض من تحميد احمد و تقديسه ، و ملك الارض و رقاب الامم \_

اے احمد! رحمت نے جوش مارا تیرے لبوں پر میں اس لئے برکت دیتا ہوں ، تو اپنی تلوار حمائل کر کہ تیری چک اور تیری تعریف غالب ہے ، سب امتیں تیرے قدموں میں گریں گی تیجی کتاب لایا اللہ برکت ویا کی کے ساتھ مکہ کے بہاڑ سے ، بھرگئ زمین احمد کی حمد اور اس کی

پاکی بولنے سے، احمد مالک ہواساری زمین اور تمام امتوں کی گردنوں کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے احمد بیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مملوکو! خوشی وشاد مانی ہے تمہارے لئے، تمہارا مالک بیاراسرا پاکرم وسرا پارحت ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔

> عہد مابالب شیریں دہناں بست خدائے باہمہ بندۂ وایں قوم خداوندا نند

میں توما لک ہی کہوں گا کہ ہوما لک کے حبیب کینی محبوب و محبّ میں نہیں میرا تیرا

لهذاامام اجل عارف بالله سيدى بهل بن عبدالله تسترى رضى الله تعالى عنه، پھرامام اَجلَ قاضى عياض شفاشريف، پھرامام احمد قسطلانى مواہب لدينه شريف ميں نقلا و تذكيرا، پھر علامه شہاب الدين خفاجى مصرى نسيم الرياض، پھر علامه محمد بن عبدالبارى زرقانى شرح مواہب ميں شرحاً وتفسيراً فرماتے ہيں:۔

من لم يرولاية الرسول عليه في جميع احواله و لم يرنفسه في ملكه لا يذوق حلاوة سنته\_

جو ہر حال میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کواپنا والی اور اپنے آپ کو حضور کی ملک نہ جانے وہ سنت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حلاوت سے اصلا خبر دار نہ ہوگا۔والعیا ذباللہ رب العالمین۔

فا کدہ عظیمہ:الحمد للدسنیوں کی اقبالی ڈگری،ان آیات توریت وزبور پرفقیر غفرلہ القدیر کودوآیات توریت وانجیل مبارک مع چندا حادیث کے یاد آئیں،مگران کے ذکر سے پہلے امام الطا کفہ کا ایک انجان پنے کا اقرارین کیجئے۔

تقویهالایمان فصل ثانی اشراک فی العلم کے شروع میں لکھا:۔

جس کے ہاتھ میں گنجی ہوتی ہے قل اس کے اختیار میں ہوتا ہے جب جا ہے تو کھولے

جب جاہونہ کھولے۔انتی

بھولا نادان لکھتے تو لکھ گیا مگر۔

کیا خبرتھی انقلاب آسان ہوجائے گا ہے دین نجدی پائمال سنیاں ہوجائے گا غریب مسکین کیا جانتا تھا کہ وہ چندورق بعدیہ کہنے کو ہے کہ جس نام محمد یاعلی ہے وہ کسی

چېز کامختار نېيں۔

یہاں اس قول سے تمام عالم پرمجر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار تام ثابت ہوجائے گا،
یچارے سکین عزیز کے دھیان میں اس وقت بھی یہ ہی لو ہے پیتل کی تنجیاں تھیں جو جامع مسجد
کی سیرھیوں پر بساطی پیسے بیسے بیسے بیسے ہیں، اس کے خواب میں بھی خیال نہ تھا کہ محمد رسول اللہ تعالی
اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب جل وعلانے اس بادشاہ جبار جلیل اقتد ارتظیم الاختیار صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم کو کیا کیا کنجیاں عطافر مائی ہیں۔ ہاں ہم سے سن اور وہ سن کہ سن ہوجا۔
الامن والعلی ص

## ٨\_حضور كوتمام خزائن ارض كى تنجياب عطاموئيي

۲۸۸۲ عن ام الدرداء رضى الله تعالىٰ عنها قالت: قلت لكعب الاحبار رضى الله تعالىٰ عنه ما تجدون فى التوراة من وصف النى صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال: نجده محمد رسول الله اسمه المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ و لا سخاب فى الاسواق و اعطى المفاتيح ليبصر الله به اعينا عورا، و يسمع به آذانا صما، ويقيم به السنة معوجة حتى يشهدون لا اله الا الله وحده و لا شريك له، يعين المظلوم و يمنعه من ان يستضعف.

حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، تم تو ریت میں حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پاک کیا پاتے ہو؟ کہا: حضور کا وصف تو ریت مقدس میں یول ہے ۔ مجد اللہ کے رسول ہیں ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا نام متوکل ہے ، نہ درشت خو ہیں ، نہ تخت گو ، نہ بازاروں میں چلا نے والے ، وہ کنجیاں دیے گئے ہیں تا کہ اللہ تعالی ان کے ذریعہ پھوٹی آئھیں بینا اور بہرے کان شنو اور میر میں خرور ہیں کہ ایک اللہ کے سواکوئی سچا معبود نہیں میر مظلوم کی مدوفر ما کیں گے ، اور اسے کمز ور سمجھے جانے سے اسکاکوئی ساجھی نہیں ، وہ نبی کریم ہر مظلوم کی مدوفر ما کیں گے ، اور اسے کمز ور سمجھے جانے سے بھا کیں گا کیں گا کیں گا۔

۲۸۸۲\_ دلائل النبوة للبيهقي، ۲۷۷/۱ الله تاريخ دمشق لا بن عساكر، ۳۲۳/۱ البداية والنهابة لابن كثير، ۲۹/٦ الله

میں رکھ دی گئیں۔

۲۸۸۳ عن ام المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله تعالى عنها قالت: مكتوب في الانجيل من نعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، لا فظ و لا غليظ و لا سخاب في الاسواق و اعطى المفاتيح مثل ما مر سواء بسواء \_

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کی صفت و ثنا نجیل پاک میں مکتوب ہے، نہ سخت دل ہیں، نه درشت خو، نه بازاروں میں شور کرتے انہیں کنجیاں عطاموئی ہیں۔ باقی عبارت مثل تو ریت مبارک ہے۔

۲۸۸٤ عن ابی هریرة رضی الله تعالیٰ عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالیٰ عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و سلم بینما انانائم اذ جئی بمفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فی ارشاد فِر مایا: میں سور ما تھا کہ تمام خزائن زمین کی تنجیاں لائی گئیں اور میرے دونوں ہاتھوں

٢٨٨٥ عن امير المؤمنين على المرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم قال: قال
 رسول لله صلى الله تعالى عليه وسلم: اعطيت ما لم يعط احد من الانبياء قبلى ،
 نصرت بالرعب، و اعطيت مفاتيح الارض الحديث \_

امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی کرم الله تعالی وجهه الکریم سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: مجھے وہ عطاموا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملا رعب سے

|              | الطبقات الكبري لا بن سعد،      | ☆             | <b>۳۷۷/</b> 1 |                              |
|--------------|--------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|
| <b>۲۹/</b> ٦ | البداية و النهاية لا بن كثير ، | ☆             |               | دلائل النبوة لا بي نعيم ،    |
| ٤١٨/١        | ب مسيرة شهر،                   | ، بالرعد      | باب نصرت      | ۲۸۸٤_ الجامع الصحيح للبخاري، |
| 199/1        | مواضع الصلوة ،                 | باجد و        | كتاب المس     | الصحيح لمسلم ،               |
| ٤٩/١٠        | التفسير للقرطبي،               | ☆             | ٤٥٥/٢         | المسند لا حمد بن حنبل ،      |
| ٥/ ه۳۳       | دلائل النبوة للبيهقي،          | $\Rightarrow$ | 140/1         | السنن الكبري للبيهقي ،       |
| 707/17       | شرح السنة للبغوى،              | ☆             | 17./٢         | التفسير للبغوي ،             |
| 114/1        | السنن الكبري للبيهقي ، ،       | ☆             | 91/1          | ٢٨٨٥_ المسند لا حمد بن حنبل، |
| ٧٨/٢         | التفسير لا بن كثير،            | ☆             | 11.17         | مجمع الزوائد للهيثمي ،       |
| T1V/1        | ارواء الغليل للالباني ،        | ☆             | 109/1         | نصب الراية للزيلعي ،         |
| ٧٨٨ /٧ ،١    | كنز العمال للمتقى، ٢١٤١٦       | ☆             | 712/7         | الدر المنثور للسيوطي ،       |

میری مد دفر مائی گئی (کے مہینہ بھر کی راہ پر دشمن میرانام پاک سن کر کانچے)اور مجھے ساری زمین کی تنجیاں عطامو ئیں۔ بیحدیث صحیح ہے۔

٢٨٨٦ عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اوتيت بمقاليد الدنيا على فرس ابلق، جاء نى به جبرئيل، عليه قطيفة من سندس \_

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ حضور ما لک تمام دنیاصلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: دنیا کی تنجیاں اہلق گھوڑے پر رکھ کر میری خدمت میں حاضر کی گئیں، جرئیل کیکرآئے،اس پرنازک رئیم کازین پوش بانقش ونگار پڑاتھا۔

٢٨٨٧ ـ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : او تيت مفاتيح كل شئ الا الخمس \_

حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ حضور پر نور ابو القاسم صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ہر چیز کی تنجیاں عطا ہو ئیں سواان پانچ کے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سر وفر ماتے ہیں لور نہ

لینی غیوب خمسه،علامه هنی حاشیه جامع صغیر میں فرماتے ہیں:ثم اعلم بھا بعد ذلك\_ پھرید پانچ بھی عطا ہوئیں۔ان کاعلم بھی دیا گیا۔اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے بھی خصائص کبری میں نقل فرمایا:

علامه مدابغی شرح فتح المبین امام ابن حجر کی میں فرماتے ہیں: یہ بی حق ہے۔وللہ الحمد۔ اس مقام کی تحقیق انیق فقیر کے رسالہ'' مالی الجیب بعلوم الغیب'' میں دیکھئے۔ و باللہ التو فیق۔

ير كنز العمال للمتقى، ٣١٨٩٤\_ ٢٠٦/١١

۲۸۸۷\_المسند لا حمد بن حنبل، ۲/ ۸۵ ☆ المعجم الكبير للطبراني، ۱۲/ ۳۶۱ محمع الزوائد للهيثمي، ۲/ ۲۹۳ ☆ التفسير لا بن كثير، ٦/ ٣٥٥

### (۹) ساری د نیااورز مین وآسان کی تنجیان حضور کی متھی میں

ملک ۲۸۸۸ عن عبد الله بن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما قال: قالت ام رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم امنة رضی الله تعالیٰ عنها: لما خرج من بطنی نظرت الیه ناذا انا به ساجد ۱، ثم رأیت سحابة بیضآء قد اقبلت من السماء حتی غشیته فغیب عن وجهی ، ثم تجلت فاذا انا به مدرج فی ثوب صوف ابیض و تحته حریرة خضراء ، و قد قبض علی ثلثة مفاتیح من اللؤلؤ الرطب ، و اذ اقائل یقول: قبض محمد صلی الله تعالی علیه وسلم علی مفاتیح النصر و مفاتیح الربح و مفاتیح النبوة ، ثم اقبلت سحابة اخری حتی غشیته فغیب عنی ، ثم تجلت فاذا انا به قد قبض علی حریرة خضراء مطویة ، و اذا قائل یقول: بخ بخ ، قبض محمد صلی الله تعالی علیه وسلم علی الدنیا کلها لم یبق خلق من اهلها الادخل فی قبضته ، هذا مختصر \_

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور ما لک غیور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ما جدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں: جب حضور میر ہے شکم سے پیدا ہوئے میں نے دیکھا سجدہ میں پڑے ہیں، پھرایک سفیدا بر نے آسمان سے آکر حضور کوڈھانپ لیا کہ میرے سامنے سے فائب ہوگئے ۔ پھروہ پردہ ہٹا تو میں کیا دیکھی ہوں کہ حضور ایک سفیداونی کپڑے میں لیٹے ہیں اور سبزریشی پچھونا بچھا ہے، اور گوہر شاداب کی تین کہ حضور ایک سفیداونی کپڑے میں ہیں، کہنے والا کہ رہا تھا، نھرت کی تنجیاں، نفع کی تنجیاں اور نبوت کی سخیاں ، سب پرحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبضہ فرمایا ، پھرایک اور ابر نے آکر حضور کو ڈھانپ لیا کہ میری نگاہ سے چھپ گئے ، پھر روشن ہوا تو کیا دیکھی ہوں کہ ایک سبزریشم کا لپٹا ہوا کپڑ احضور کی مٹی میں ہے۔ اور کوئی منادی پکار رہا ہے ۔ واہ واہ ساری دنیا محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مٹی میں آئی، زمین و آسمان میں کوئی مخلوق الیسی نہ رہی جوان کے قبضہ میں نہ آئی ہو، مسلمی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مٹی میں آئی، زمین و آسمان میں کوئی مخلوق الیسی نہ رہی جوان کے قبضہ میں نہ آئی ہو، مسلمی اللہ تعالی علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی وسلمی وسلمی اللہ تعالی علیہ وسلمی اللہ والمی میں اللہ والمی میں اللہ وسلمی وسلمی اللہ وسلمی و اسلمی و اسلمی وسلمی وسلمی والمیں وسلمی وسلمیں وسلمی وسلمیں وسلمی وسلمی وسلمی وسلمی وسلمی وسلمی وسلمیں وسلمی وسلمی وسلمی وسلمی وسلمی وسلمی وسلمی وسلمیں وسلمی وسلمیں وسلمیں وسلمیں وسلمی وسل

٢٨٨٩ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قالت امنة الزهرية

٢٨٨٨\_ دلائل النبوة لا بي نعيم،

٢٨٨٩ المولد لابي زكريا يحي بن عائذ،

رضى الله تعالىٰ عنها: لما ولد جاء رضوان خازن الجنة عليه السلام و ادخله فى جناحيه فقال فى اذنه معك مفاتيح النصر ، قد البست الخواف و الرعب ، لا يسمع احد بذكر ك الاوجل فؤاده و خاف قلبه و ان لم يراك يا خليفة الله!

حضرت عبداللد بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ حضرت آمنہ رضی الله تعالی عنها نے فرمایا: رضوان خازن جنت علیہ السلام نے بعد ولا دت حضور سید الکونین صلی الله تعالی علیہ وسلم کواپنے پروں کے اندرلیکر گوش اقدس میں عرض کی: حضور کے ساتھ نصرت کی تخیال ہیں، رعب و دبد بہ کا جامہ حضور کو پہنایا گیا ہے۔ جو حضور کا چرچا سنے گا اس کا دل ڈر جائے گا اور جگر کا نپ اٹھے گا، اگر چہ حضور کو نہ دیکھا ہو اے اللہ کے نائب! صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔

﴿٢﴾ امام احمد رضامحدث بريلوي قدس سره فرماتے ہيں

ایمان کی آنھ میں نور ہوتو ایک اللہ کا نائب ہی کہنے میں سب کچھ آگیا، اللہ کا نائب ایسا ہی تو چاہیئے کہ جس کا نام محمہ ہوں گئی چیز کا مختار نہیں؟ ایک دنیا کے کئے کا نائب کہیں کا صوبہ داروہاں کیسیاہ وسفید کا مختار ہوتا ہے، مگر اللہ کا نائب کسی پھر کا نائب ہے؟ و ما قدر و الله حق قدرہ ، بودولتوں نے اللہ ہی کی قدر نہ جانی لا واللہ! اللہ کا نائب اللہ کی طرف سے اللہ کے ملک میں تصرف تام کا اختیار رکھتا ہے جب تو اللہ کا نائب کہلا یا ہے۔ صلی اللہ نعالی علیہ وسلم ۔

الامن والعلی ص ۲۹

#### (۱۰)حضور د نیاوآ خرمیں کارساز ہیں

• ٢٨٩٠ عن عبد الله بن جعفر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جيشا ، استعمل عليهم زيد بن حارثة و ان قتل زيد او استشهد فامير كم عبد الله بن رواحة فلقوا العدو فاخذ الراية زيد ، فقاتل حتى قتل ، ثم اخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل ثم اخذها عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل ثم اخذ الراية خالد بن الوليد ، ففتح الله عليه ، واتى خبر هم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فخرج الى الناس ، فحمد الله

۱۰۰/۲ المسند ال حمد بن حنبل، ۲/۰۱۱ 

۲۸۹۰ المعجم الكبير للطبراني، ۲۰۰/۲ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹۰ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸۹ 

۲۸

و اثنى عليه ، و قال: ان اخوانكم لقوا العدو، و ان زيد ااخذ الراية فقاتل حتى قتل او استشهد ، ثم اخذ الراية بعد ه جعفر بن ابى طالب ، فقاتل حتى قتل او استشهد ، ثم اخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل او استشهد ، ثم اخذالرأية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه ، فامهل ثم امهل آل جعفر ثلاثةان ياتهم ثم اتاهم فقال لا تبكوا على اخى بعد اليوم او غدا، الى ابنى اخى، قال فجئ بناكانا افرخ، فقال: ادعوا لى الحلاق فجى ء بالحلاق فحلق رؤسنا ثم قال: اما محمد فشبيه عمنا ابى طالب ، واما عبد الله فشبيه خلقى وخلقى ، ثم اخذ بيدى فاشالها فقال: اللهم اخلف جعفرا فى اهله ، و بارك لعبد الله فى صفقة يمينه قالها ثلاث مرار قال: فجاء ت أمّنا ، فذكرت له يتمنا ، و جعلت تفرح له ، فقال: العيلة تخافين عليهم و انا وليهم فى الدنيا و الاخرة

حضرت عبدالله بن جعفر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ حضور اقد س صلى الله تعالى علیہ وسلم نے جنگ موند کے لئے لشکر روانہ فر مایا اوراس کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللَّد تعالى عنه كومقرر فرمايا: نيز ارشا دفر مايا: اگريه شهيد هو جائيس تو تمهار بيسيه سالا رحضرت جعفر طیار ہونگے ،اور بیجھی شہید ہوں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ ، چنانچہ میدان جنگ میں جہنڈا حضرت زید کے ہاتھ میں تھا کہ جہاد کرتے ہوئے آپ شہید ہوگئے، پھر ہدایت کے مطابق حضرت جعفرنے جھنڈالیااوروہ بھی جہاد کرتے ہوئے شہید ہوگئے، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جینڈالیااور وہ بھی شہادت سے سرفراز ہوئے ، پھر حضرت خالد بن ولید کوسیہ سالا ربنایا گیا اورالله تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں فتح مبین عطافر مائی ، رضی الله تعالیٰ عنهم ۔ بینجر جب حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم تک پہو نجی تو حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے الله تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کی اور فرمایا: تمهارے بھائیوں نے میدان جہاد میں دخمن کا مقابلہ کیا ،حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا کہ وہ اس حال میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوگئے ، پھر حضرت جعفر طیار نے جھنڈالیااوروہ بھی قال کرتے ہوئے شہید ہوئے، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈ الیا اور وہ بھی اسی حال میں شہید ہوگئے ، رضی اللہ تعالی عنہم ۔ان کے بعد اللہ کی تلوار خالد بن ولید کے ہاتھ پراللہ تعالیٰ نے فتح عطافر مائی۔حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بعد تین دن تک حضرت جعفر کے اہل خانہ یعنی ہمیں مہلت دی کہ ہم نے سوگ منایا اس کے

بعد حضور تشریف لائے اور فرمایا: اب میرے بھائی پر آج کے بعد کوئی نہ روئے ، میرے بھائی کے دونوں بچوں کومیرے پاس لاؤ ،ہمیں حضور کی خدمت میں حاضر کیا گیا اس حال میں کہ ہم گھبرائے ہوے تھے،فر مایا حجام کوبلواؤ، چنانچہ بلایا گیااورحضورنے ہمارے بال منڈوائے، پھر فرمایا: بیچمرین جعفر ہمارے چیا ابوطالب کے مشابہ ہے، اور بیعبداللدین جعفر عادت واطوار میں میری طرح ،اس کے بعدمیرا ہاتھ بکڑ کر بلند کیا اور دعا کی ،الهی!جعفر کی اولا دمیں اسکا جائشین بنا اورعبدالله کی تجارت میں برکت فرما، بیدعا تین مرتبہ فرمائی، میری ماں نے حاضر ہوکر حضور پناہ بیساں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہماری یتیمی کی شکایت عرض کی:حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: کیاان پرمختاجی کااندیشه کرتی ہے جالانکہ میں ان کا ولی وکارساز ہوں دنیاوآ خرت

### غ نخورد آنکه فظش توکی 🖈 والی ومولی وویش توکی

٢٨٩١ عن حابر رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: حب ابي بكر و عمر من الايمان و بغضهم كفر ، و حب الانصار من الايمان و بغضهم كفر ، حب العر ب من الايمان و بغضهم كفر ومن سب اصحابي فعليه لعنة الله و من حفظني فيهم فانا احفظه يوم القيامة \_

حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: محبت ابو بکر وعمر کی ایمان سے ہے اور ان کا بغض کفر ، اور محبت انصار کی ایمان سے ہاوران کا بغض کفر،اور محبت عرب کی ایمان سے ہاوران کا بغض کفر،اور جومیرےاصحاب کو برا کہے اس پراللہ کی لعنت ،اور جوان کے معاملہ میں میرالحاظ رکھے میں روز قیامت اسکاحافظ ونگہبان ہوں گا۔

٢٨٩٢ عن حولةبنت قيس رضى الله تعالىٰ عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ان هذا المال خضرة حلوة من اصابه بحقه بورك له فيه ،

كنز العمال للمتقى، ٣٣٦٢٢، ١١/١١ \$ 9 £ ₹ / ₹

باب ما جاء في اخذ المال \_

۲۸۹۲\_ الجامع للترمذي،

7./

الصحيح لا بن حبان ،

**☆ ٣٧**٨/٦

المسند لاحمد بن حنبل،

۲۸۹۱ الكامل لابن عدى،

101

ورب متخوض فيما شاء ت به نفسه من مال الله و رسوله ليس له يوم القيامة الا النار\_

حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بیشک بیر مال دنیوی زیب وزینت اور حلاوت والا ہے توجس کواسکاحق ملااسے اس میں برکت دی گئی ، اور بہت لوگ اللہ ورسول کے مال سے اپنے نفس کی خواہشوں میں ڈو بنے والے ہیں جنکے لئے قیامت میں نہیں مگر آگ۔

۲۸۹۳ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما نفعنى مال قط ما نفعنى مال ابى بكر، قال: فبكى ابو بكر و قال: هل انا و ما لى الالك يا رسول الله!

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: مجھے کسی مال نے وہ نفع نہ دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا۔صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روئے اور عرض کی: میری جان و مال کا مالکہ حضور کے سواکون ہے یارسول اللہ!۔

الامن والعلی ص ۱۰۳

### (۱۱)حضور ما لک ارض ہیں

٢٨٩٤ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قا ل: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: موتا ن الارض لله و رسوله \_

حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے که رسول الله نے ارشاد فرمایا: جوز مین کسی کی ملک نہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے۔

٢٨٩٥ عن طاؤس رضى الله تعالىٰ عنه مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله
 تعالى عليه وسلم: عادى الارض من الله و رسوله \_

4/17 704/4 ٢٨٩٣ المسند لا حمد بن حنبل، المصنف لا بن ابي شيبه ، ☆ ☆ 127/7 ٢٨٩٤ السنن الكبرى للبيهقى، 77/4 تلخيص الحبير لا بن حجر، \_191/4 .9. 191/ كنز العمال للمتقى، ٤٩ ☆ 127/7 تلخيص الحبير لا بن حجر، ٢٨٩٥ السنن الكبرى للبيهقي، السلسلة الضعيفة للالباني، ٣/٦ ☆ ارواء الغليل للالباني،

حضرت طاؤس رضی الله تعالی عنه سے مرسلا روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قدیم زمین الله ورسول کی ملک ہیں۔

﴿ ﴾ امام احمد رضاً محدث بريلوي قدس سره فرماتے ہيں

افول: بن، جنگل، پہاڑوں اور شہروں کی افتادہ زمینوں کی خصیص اس کئے فرمائی کہ ان پر ظاہری ملک بھی کسی کی نہیں، یہ ہر طرح خالص ملک خدا ورسول ہیں، جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ورنہ محلوں، اور احاطوں، گھروں اور مکانوں کی زمینیں بھی سب اللہ ورسول ہی کی ملک ہیں اگرچہ ظاہری نام من وتو کالگاہوا ہے۔

زبورشریف سے رب العزت کا ارشاد سن چکے که ''احمہ مالک ہواساری زمین اور تمام امتوں کی گردنون کا ''صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔ تو پیخصیص مکانی ایسی ہے جیسے آیة کریمہ و الامریو مئذ لله ، میں شخصیص فرمائی ، کہ تھم اس دن اللہ کے لئے ہے حالانکہ ہمیشہ اللہ ہی کا ہے ، گروہ دن روز ظہور حقیقت وانقطاع ادعا ہے ۔ لا جرم صحیح بخاری شریف کی حدیث نے ساری زمین بلا شخصیص اللہ ورسول کی ملک بتائی ، وہ حدیث ہیہے۔

٢٨٩٦ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم: اعلمواان الارض لله و رسوله \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یقین جان لو کہ زمین کے مالک اللہ ورسول ہیں، جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔

# (۱۲)حضورتمام انسانوں کے مالک ہیں

۲۸۹۷\_ عن عبد الله بن الاعورالمازني الاعشى رضى الله تعالىٰ عنه قال: اتيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فانشدته \_

يا مالك الناس و ديان العرب الله انبي لقيت ذرية من الذرب

۲۸۹٦\_ الحامع الصحيح للبخارى، باب اخراج اليهود من جزيرة العرب، ١/ ٤٤٩ المعتمد المستند لاحمد بن حنبل ٢/ ٤٥١ لأ فتح البارى للعسقلانى، ٢/ ٣١٧/١ للمعتقلانى، ٢/ ٤٥٩ لم ٢٨٩٧\_ الاصابه لا بن حجر، ١/ ٩/٤ لم

#### الأبيات:

و فيه قصة امرأته و هربها و في الابيات قوله:

و هن شر غالب لمن غلب\_

قال :فجعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول :

و هن شر غالب لمن غلب\_ يتمثلهن

حضرت عبدالله بن اعور مازنی اعثی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر بیا شعار عرض کئے ۔اے تمام آدمیوں کے مالک اوراے عرب کے جزاوسزا دینے والے میرایالا ایک ایسی عورت سے پڑگیا ہے جو نہایت زبان دراز ہے حضور اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ان کی فریادس کر شکایت رفع فرمادی۔

دوسرےاشعار بھی اس موقع پرانہوں نے سنائے تھے جن میں انکی بیوی کے فرار کا قصہ اور آخر میں پیشعر بھی تھا۔

حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے بیآ خری مصرع سن کراس کوبطور مثل متعین

فرمادیا کہ مورتیں بڑے بڑوں کونا کوں چنے چبوادیتی ہیں۔

## ﴿ ٨﴾ امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

بیرحدیث مندرجه ذیل اسنادسے روایت کی گئی ہے۔

الامام احمد حدثنا محمد بن ابى بكر المقدمى ثنا بو معشر البراء ثنى صدقة بن طيسنة، ثنى معن بن ثعلبة المازنى و الحى بعده، ثنى الاعشى المازى رضى الله تعالى عنه قال اتيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الحديث \_

و رواه الامام اجل ابو جعفر الطحاوى فى معانى الاثار حدثنا ابن ابى داؤد ثنا المقدمي ثنا ابو معشر الى آخره نحوه سند ا و متنا \_

و رواه ابن عبد الله ابن الامام في زوائد مسنده من طريق عوف بن كهمس بن الحسن عن صدقة بن طيسنة حدثني معن بن ثعلبة المازني و الحي بعده قالوا حدثنا الاعشى رضى الله تعالىٰ عنه فذكره، قلت و اليه اعنى عبد الله عزاه حافظ الشان في الاصابة انه رواه في الزوائد، و العبد الضعيف غفر الله تعالىٰ له قدراه في المسند نفسه ايضاً كماسمعت و لله الحمد \_

و رواه البغوي و ابن السكن و ابن ابي عاصم كلهم من اطريق الحنيد بن امين بن عروة بن نضلة بن طريق بن بهصل الحرمازى عن ابيه عن جده نضلة \_ و لفظ اللبغوي عنه حدثني ابي امين حدثني ابي ذروة عن ابيه نضلة عن رجل منهم يقال له الاعشى و اسمه عبد الله بن الاعور رضى الله تعالىٰ عنه فذكر القصة و فيه فخرج حتى اتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فعاذبه وانشأ يقول: يا مالك الناس و ديان العرب ، الحديث،

بیحدیث جلیل اتنے ائمہ کبار نے باسانید متعددہ روایت کی اور طریق اخیر میں بیلفظ ہیں کہ اشی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پناہ لی ،اور عرض کی کہا ہے یہ مالکآ دمیاں، واسے جزاوسزارہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔

## (۱۳)حضور پناه گاه عالم ہیں

٢٨٩٨ ـ قال الزبير بن البكار :حدثني عمى مصعب ان الحارث بن عوف رضي الله تعالىٰ عنه اتى النبي صلى الله تعالى عليه و سلم فقال : ابعث معي من يدعوا لي دينك فانا له جار ، فارسل معه رجلا من الانصار ، فغدر به عشيرة الحارث فقتلوه، فقال حسان:

يا حار من يغدر بذمة جار ه 🖈 منكم فان محمد لا يغدر

فجاء الحارث فاعتذر و ودي الانصاري و قال: يا محمد! اني عائد من لسان حسان\_

حضرت زبیر بن بکار کہتے ہیں کہ میرے چیاحضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے حدیث بیان کی کہ حضرت حارث بن عوف مزنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی الله تعالى عليه وسلم كي خدمت اقدس ميں حاضر ہوكر عرض كى: يار سول الله! مير بے ساتھ كسى شخص كو ارسال فرمائیں جومیری قوم کوحضور کے دین کی دعوت کرے اور وہ میری پناہ میں ہوگا ،حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے ايك انصاري رضى الله تعالى عنه كوساتھ كر ديا، حارث رضى الله تعالی عنہ کے کنبے والوں مے عہد شکنی کی اور انہیں شہید کر دیا ،حضرت حسان بن ثابت رضی

کتاب المناقب/تصرفات واختیارات رسول حامع الاحادیث الله تعالی عنه نے اس بار بے میں اشعار کیے، از انجمله بیشعر ہے۔

اے حارث جو کوئی تم میں اپنے پناہ دئے ہوئے کے عہد سے بے وفائی کرے تو حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم جسے پناہ دیتے ہیں وہ سچی پناہ ہوتی ہے،

حضرت حارث رضی الله تعالی عنه نے حاضر ہوکر عذر کیا اور انصاری شہید کی دیت دی اورحضور سے عرض کی: یارسول اللہ! میں حضور کی پناہ ما نگتا ہوں حسان کی زبان ہے۔ الامن والعلى ال

۲۸۹۹ عن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالىٰ عنه قال: انه كان يضر ب غلامه فجعل يقول :اعوذ بالله ، قال : فجعل يضربه فقال ــ: اعوذ برسول الله فتركه ، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: والله الله اقدر عليك منك عليه ، قال : فاعتقه \_

حضرت ابومسعود انصاری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ وہ اسینے غلام کو مارر ہے تنے ، غلام نے کہنا شروع کیا اللہ کی دہائی ، اللہ کی دہائی ، انہوں نے ہاتھ نہ روکا، غلام نے کہا: رسول خداکی دہائی فوراً ہاتھ چھوڑ دیا ،حضور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: خدا کی قتم! بیشک الله تعالی جھ پراس سے زیادہ قادر ہے جتنا تو اس غلام پر، انہوں نے غلام کو آزادكرديا

﴿ ٩﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

الحمد للد،اس حدیث سیح کے تیورکود کیھئے، حیا ہوتو وہابیت کوڈوب مرنے کوبھی جگہیں، به حدیث تو خدا جانے بیاروں پر کیا کیا قیامت توڑے گی ، رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی د ہائی دیناہی ان کی د ہائی مجانے کو بہت تھی نہ کہ وہ بھی یوں کہ سیدنا ابومسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنەخودفر مانے ہیں: وہ اللّٰه عز وجل کی دہائی دیتار ہامیں نے نہ چھوڑا، جبحضور نبی کریم صلی اللّٰہ تعالى عليه وسلم كى د مائى دى فوراً حچوڑ ديا۔

علماء فرماتے ہیں:حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی دہائی سنکر حضور کی عظمت دل ير حيمائي ہاتھ روڪ ليا۔

اقول: یعن پہلی بات ایک معمولی (روز مرہ کے معمول میں) ہوجانے سے ایسی موثر نہ ہوئی ، انسان کا قاعدہ ہے کہ جس بات کا محاورہ کم ہوتا ہے اس کا اثر زیادہ پڑتا ہے ، ورنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دہائی بعینہ اللہ عزوجل کی دہائی ہے ، اور حضور کی عظمت اللہ عزوجل ہی کی عظمت سے ناشی ہے۔

بحمدہ تعالیٰ حدیث کے بی<sup>معنی ہی</sup>ں اگر چہوہ ہیں کے طور پراس کا درجہ شرک سے بھی کچھ آگے بڑھا ہوا ہے۔

• ٢٩٠٠ عن الحسن البصرى رضى الله تعالىٰ عنه مرسلا قال: بينا رجل يضرب غلاما له و هو يقول: اعوذ بالله ، اذ بصر برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: اعوذ برسول الله، فالقى ما كان فى يده و خلى عن العبد، فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: اما و الله انه احق ان يعاذ من استعاذبه منى ، فقال الرجل: يا رسول الله! فهو حرلوجه الله \_

حضرت امام حسن بھری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسلار وایت ہے کہ ایک صاحب اپنے کسی غلام کو مارر ہے تھے، وہ کہہ رہا تھا اللہ کی دہائی ، اتنے میں غلام نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تشریف لاتے و یکھا، اب کہا: رسول کی دہائی، فور اان صاحب نے کوڑا ہا تھ سے دال دیا اور غلام کو چھوڑ دیا، حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: سنتا ہے خدا کی تنم! بیشک اللہ عز وجل مجھ سے زیادہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی دہائی دینے والے کو پناہ دی جائے۔ ان صاحب نے عرض کی: یارسول اللہ! تو وہ اللہ کے لئے آزاد ہے۔

﴿١٠﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

الحمد للد، اس حدیث نے تو اور بھی پانی سرسے تیر کر دیا، صاف تصریح فرمادی کہ حضور اقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلام کی دونوں دہائیاں بھی سنیں، اور پہلی دہائی پران کا ندر کناور دوسری پرفورا بازر ہنا بھی ملاحظ فرمایا، مگرافسوس وہابیت کی ذلت ومردودیت کہ نہ تو حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس غلام سے فرماتے ہیں کہ تو مشرک ہوگیا، اللہ کے سوامیری دہائی دیتا ہے اوروہ بھی کس طرح کہ اللہ عزوجل کی دہائی چھوڑ کر، نہ آقاسے ارشاد کرتے ہیں کہ ہیں ہے کیسا

شرک اکبر؟ خداکی دہائی کی وہ بے پرواہی اور میری دہائی پرینظر، ایک تو میری دہائی ماننی اوروہ بھی یوں کہ خداکی دہائی نہ مائکر، افسوس آقاد غلام کومشرک بنانا در کنارخود جواس پرنصیحت فرماتے ہیں کہوہ کس مزے کی بات ہے کہ اللہ مجھ سے زیادہ اس کامستحق ہے۔

د ہائی تو اپنی بھی قائم رکھی اور اپنی دہائی دینے پر پناہ دینی بھی ثابت رکھی ، صرف اتناار شاد ہوا کہ خدا کی دہائی زیادہ ماننے کے قابل تھی ،

الحمد للد، كه الله ك سيح رسول صلى الله تعالى عليه وسلم نے دين وہابيه كے جھوٹے قرآن تقوية الايمان كى كچھوقدرنه فرمائى، اسے سخت ذلت پہونچائى، جس ميں اسكا امام لكھتا

اول معنی شرک و تو حید کے بچھنا چاہیئے ،اکٹر لوگ پیروں پیٹیبروں کومشکل کے وقت پکارتے ہیں ،ان سے مرادیں مانگتے ہیں ،کوئی اپنے بیٹے کا نام عبدالنبی رکھتا ہے ،کوئی علی بخش ،
کوئی غلام محی الدین ،کوئی مشکل کے وقت کسی کی دہائی دیتا ہے ،غرضکہ جو پچھ ہندوا پنے بتوں سے کرتے ہیں وہ سب پچھ بہ چھوٹے مسلمان اولیاءا نبیاء سے کرتے ہیں ،اور دعوی مسلمانی کا کئے جاتے ہیں ۔ پنچ فر مایا اللہ صاحب نے کہ نہیں مسلمان ہیں اکثر لوگ مگر کہ شرک کرتے ہیں ۔ اور مختصراً ہیں ۔ اور مختصراً

ان دافع البلاء كے منكرول سے بھى اتنا پوچھ ليجئے كه كى پناه يعنى اس كى دہائى دہائى دينى دفع بلاكے لئے ہوتى ہے يا كچھاور؟و لكن الوهابية قوم يعتدون\_

الامن والعلى س١١٢ (١٦٠) د شمنول كے مقابلہ ميں خدا ورسول كا في ہيں

۲۹۰۱ عن اسماء بنت يزيد رضى الله تعالىٰ عنهما انها سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و هو بين ظهر انى اصحابه يقول: احذركم المسيح و انذركموه وكل نبى قدحذر قومه، و هو فيكم ايتها الامة! وسأحكى لكم من نعته مالم يحك الانبياء قبلى لقومهم يكون قبل خروجه ستون خمس حدب حتى يهلك كل ذى حافرفناداه رجل فقال: يارسول الله! فيما يعيش المؤمنون ؟قال:

بما يعيش به الملائكة ، ثم يخرج و هو اعور ، وليس الله باعور ، و بين عينيه كافر ، يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب ، اكثر من يتبعه اليهودو النساء و الاعراب يرون السماء تمطر وهي لا تمطر ، و الارض تنبت وهي لا تنبت و يقول للاعراب : ما تبغون مني ؟ الم ارسل السماء عليكم مدرارا و أحيى لكم انعامكم شاخصة دراها خارجة خواصرها دارة البانها ، نبعث معه الشيطاطين على صورة من قد مات من الاباء و الاخوان والمعارف فيأتي احدهم الى ابيه او اخيه او ذوى رحمة فيقول : الست فلانا ؟ الست تعرفني ؟ هو ربك فاتبعه يعمر اربعين سنه ، السنة الاولى كالشهر و الشهر كالجمعة ، و الجمعة كاليوم ، واليوم كالساعة ، و الساعة كاحتراق ، السعفة في النار ، يرد كل منهل الامسجدين ثم قام رسول الله الساعة كاحتراق ، السعفة في النار ، يرد كل منهل الامسجدين ثم قام رسول الله على الله تعالى عليه وسلم يتوضأ ، فسمع بكاء الناس و شهيقهم ، فرجع اليهم فقام بين اظهرهم فقا ل : ابشروا فان يخرج و انا بين ظهر كم فالله كافيكم و رسوله ، و ان يخرج بعدى فالله خليفتي على كل مسلم \_

حضرت اساء بنت یزیدرضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کے روبر وفر ماتے ہوئے سنا: میں تنہیں سے دجال سے ڈرار ہا ہوں اور ہرنبی نے اپنی قوم کوڈرایالیکن یادر کھووہ کسی دوسری امت سے نہیں ہوالیکن تم میں سے ہوگا۔ میں تمہیں اس کی وہ نشانیاں بتار ہا ہوں جو کسی نبی نے اب تک نہیں بیان فرمائی تھیں۔ سنو!اس کے ظہور سے قبل یانچ سال قحط پڑے گا تناشد ید کہ چویائے مرجائیں گے ایک صاحب نے عرض کیا: یا رسول اللہ! تومؤمنین کس طرح زندہ رہیں گے فرمایا: جس طرح ملائکہ میہم الصلو ۃ والسلام زندہ رہتے ہیں پھروہ دجال خروج کریگا اوروہ کا نا ہوگا، خدائی کا دعوی کریگا حالا نکہ خداوند قد وس اس عیب سے منزہ ہے،اس کی پیشانی پر کا فر لکھا ہوگا ، ہرمومن خواہ وہ لکھنا جانتا ہو پانہیں پھر بھی وہ اس کو پڑھ لیگا ،اس کی تابعداری میں ا کثریہودی، عورتیں ، اور دہقانی لوگ ہوں گے ، وہ اس کے شعبدے دیکھیں گے کہ آسان سے پانی برسار ہاہے حالانکہ وہ بارش نہ ہوگی زمین سے سبز ہ اگائے گالیکن وہ بھیتی نہ ہوگی ، دہقانی لوگوں سے کہے گاتم مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ کیا میں نے آسان سے تمہارے لئے موسلا دھار بارش نہ کی ، کیامیں نے تمہارے چو یائے زندہ نہ کئے کہ دم زدن میں وہ تمہارے پاس واپس آ گئے نہایت تندرست اوران کے تھنول سے دودھ بھراہے زمین سے لوگوں کے ماں باپ اور

برادران واحباب کی شکل میں شیاطین کو ظاہر کریگا، وہ شیاطین لوگوں کے پاس آئیں گاورکوئی باپ کی شکل اورکوئی بھائی اوررشتہ داری شکل میں آکر کہے گا، کیا تو فلال نہیں؟ کیا تو جھے نہیں بہچانتاس بیر (دجال) تیرارب ہے لہذا تو اسکی اجباع کر ۔ چالیس سال تک اسی طرح لوگوں کو ورغلاتا پھریگا پہلاسال ایک ماہ کے برابر ہوگا اور مہینہ ہفتہ کے برابر، ہفتہ ایک دن کے برابر ہوگا اور دن ایک گفتہ کا پھروہ گھنٹہ اتنا مخضر جیسے آگ بھڑکی اور ختم ہوگئی، سب جگہ گشت کریگا لیکن اور دن ایک گفتہ کا پھروہ گھنٹہ اتنا مخضر جیسے آگ بھڑکی اور ختم ہوگئی، سب جگہ گشت کریگا لیکن حرمین شریفین زاد ہما اللہ شرفا و تعظیما میں داخل نہ ہوسکے گا۔ یہ بیان فرما کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وضو فرمانے گلے ۔ استے میں لوگوں کی آہ و بکا سنائی دی تشریف لائے اور خوشخری سنائی، سنو! اگراستے خروج کیا اور میں تم میں موجود ہوں تو اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے لئے اس سے حفاظت کو کافی ہیں ، اور میرے بعد نکلا تو میری طرف سے ہر مسلمان کا اللہ تعالیٰ نگہبان ہے۔ ۱۲م

﴿ ال ﴾ امام احمد رضام محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

یہاں سخت ترین اعدا کے مقابلے میں اللہ ورسول کو کفایت فرمانے والا بتایا، کہ خوش ہو بے خوف رہو کہ اللہ ، اللہ علیل حاجت روائیوں عظیم مشکل کشائیوں میں اللہ عزوجل کے نام اقدس کے ساتھ صبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک ملناو ہا ہیہ کے زخمی کلیجوں پر خدا جانے کہاں تک نمک چھڑ کے گا۔ الامن والعلی ص ۱۳۵

(۱۵) اہل خانہ کے لئے خداورسول بس ہیں

٢٩٠٢\_ عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالىٰ عنه قال: امر نا

۲۹۰۲\_ الجامع للترمذي Y . A /Y مناقب ابي بكر الصديق رضي الله تعالىٰ عنه ، 111/2 السنن الكبرى للبيهقي، ☆ 212/1 المستدرك للحاكم، كنز العمال للمتقى ١١، ٣٥٦١/ ٤٩١ 🖈 97 / التفسير لا بن كثير، ۱۸۰ /٦ السنة ال بن شاهين، ☆ 09V/Y السنة لا بن ابي عاصم، اتحاف السادة للزبيدي، ۲/ ۲۵۲ الدر المنثور للسيوطي، ☆ 1.٣/٤ 7.7/ مشكوة المصابيح للتبريزي ☆ ٣07 / Y المغنى للعراقي، تغليق التعليق لا بن حجر 717/ زاد المسير ال بن الجوزي، 017 ☆ امام ترمذی نے اس حدیث کوشن سیح فرمایا۔

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوما ان نتصدق ووافق ذلك ما لا عندى ، فقلت: اليوم اسبق ابا بكر ان سبقته يوما ، فجئت بنصف مالى ، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما ابقيت لا هلك ؟قلت: ابقيت لهم ، قال: ما ابقيت لهم؟ قلت: مثله ، و اتى ابو بكر بكل ما عندى ، فقال: يا ابا بكر ،ما ابقيت لاهلك؟ فقال: ابقيت لهم الله و رسوله ، قلت لا اسبقه الى شئ ابدا \_

امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک دن حضورا قدس سلی الله تعالی علیه وسلم نے ہمیں صدقہ دینے کا حکم فرمایا ، اتفاق سے ان دنوں میں خوب مالدارتھا، میں نے اپنے جی میں کہا: اگر میں بھی ابو بکر صدیق سے سبقت یجاؤ نگا تو وہ دن آج ہے ، اپنا آ دھا مال حاضر لایا ، رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: تم نے گھر والوں کے لئے کیا باقی رکھا؟ میں نے عرض کی: ان کے لئے بھی باقی چھوڑ آیا ہوں ، فرمایا: آخر کتنا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی: ان کے لئے بھی باقی حجوڑ آیا ہوں ، فرمایا: آخر کتنا حجوڑ آئے ہو؟ عرض کی: اتنا ہی ، اور صدیق اکبرا پنا سارا مال تمام و کمال لے کر حاضر ہوئے ، سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو بکر! گھر والوں کے لئے باقی رکھا؟ عرض کی: میں نے گھر والوں کے لئے الله ورسول کو باقی رکھا ہے ۔ (جل جلالہ وصلی الله تعالی علیہ وسلم) میں نے کہا: میں ابو بکر سے بھی سبقت نہ لیجاؤ تھا۔

میں نے کہا: میں ابو بکر سے بھی سبقت نہ لیجاؤ تھا۔

الامن والعلی ص ۱۳۵۵ میں میں اللہ تعالی صلی سبقت نہ لیجاؤ تھا۔

# (۱۲) حضور نے خود تعلیم دی کہ ہم سے مدد مانگو

٣٠٩٠ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذاتته وفد هوازن فقالوا: يا محمد! انا اصل و عشيرة، وقد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك، فامنن علينا من الله عليك، فقال: اختاروا من اموالكم او من نسائكم و ابنائكم، فقالوا: خيرتنا بين احسابنا و اموالنابل نختار نساء نا و ابناء نا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اما كان لى و لبنى عبد المطلب فهو لكم، فاذا صليت الظهر فقوموا و قولوا: انا نستعين برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على المومنين او المسلمين فى نساء نا و ابناء نا فلما صلوا الظهر قاموا فقالوا ذلك فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على المومنين او المسلمين فى تعالى عليه وسلم فما كان لى و لبنى عبد المطلب فهو لكم، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فما كان لى و لبنى عبد المطلب فهو لكم، فقال المهاجرون: و

ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و قالت الانصار: و ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، فقال الاقرع بن حابس اماانا و بنو تميم فلا ، قال عيينة بن حصين: اما انا و بنو قال ، و قال العباس بن مرداس: اما انا و بنو سليم فلا ، فقامت بنو سليم فقالوا: كذبت ، ما كان لنا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : يا ايها الناس! ردوا عليهم نسائهم وابنائهم فمن تمسك من هذا الفي بشئ فله ست فرائض من اول شئ يضيئه الله علينا، وركب راحلته وركبه الناس اقسم علينا فيئنا ، فالحوه الى شحرة فخطفت رداء ه فقال يا ايها الناس! ردوا على ردائى ، فوالله لو ان شحرتها مة نعما قسمته عليكم ثم لم تلقوني بخيلا و لا جبانا و لا كذوبا ، ثم اتى بعيرا فاخذ من سنامه و بررة بين اصبعيه ثم يقولها: انه ليس لى من الفي شئ ولا هذه الاحمس والخمس مردود فيكم ، فقام اليه رجل بكبة من من الفي شئ ولا هذه الاحمس والخمس مردود فيكم ، فقام اليه رجل بكبة من من الفي شئ ولا هذه الاحمل والخمس مردود فيكم ، فقام اليه رجل بكبة من لي ولبني عبد المطلب فهولك ، فقال: او بلغت هذه فلا ارب لى فيها فنبذها و قال لي ولبني عبد المطلب فهولك ، فقال: او بلغت هذه فلا ارب لى فيها فنبذها و قال الهيامة \_

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہم حضور پر نورسید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدی میں حاضر سے کہ قبیلہ ہواز ن کے پچھلوگ بارگاہ رسالت میں حاضر سے کہ قبیلہ ہواز ن کے پچھلوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ؛ اے محمہ! صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب لوگ ایک ہی اصل اور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ، جومصیبت ہم پر آ پڑی ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لہذا ہم پر نظر کرم فرما نیں ، اللہ رب العزت نے آپ پر کرم فرمایا ہے ، آپ نے ارشاد فرمایا: دو چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کرو، یا تو اپنا مال ودولت لیجاؤیا اپنی عور توں اور بچوں کو آزاد کراؤ۔ عرض کیا: آپ نے ہمیں دونوں میں سے ایک کا اختیار دیا ہے تو ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہمیں عور تیں اور یکے دید نے جائیں۔

حضور سرور کونین صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مال غنیمت میں جتنا میرا اور حضرت عبد المطلب کی اولاد کا حصہ ہے وہ سب میں تم کو دیتا ہوں الکین جب میں ظہر کی نماز سے فارغ ہوجاؤں تو تم سب یوں کہنا: ہم سب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیه وسلم سے

استعانت کرتے ہیں مؤمنین پراپی عورتوں اور بچوں کے بارے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں: جب لوگ نماز پڑھ چکے تو سب نے ایسا ہی کہا: حضور پرنورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کچھ میرااور عبدالمطلب کی اولا دکا حصہ ہے وہ سب تمہارے لئے ہے، یہ شکر مہا جرین نے عرض کیا: جو بچھ ہمارا حصہ ہے وہ حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے، پھرانصار نے بھی بی کہا: اقرع بن حابس نے کہا: میں اور بنو تمیم اس میں شریک نہیں عیبنہ بن حصین نے بھی اس میں شریک نہیں عیبنہ بن حصین نے بھی اس طرح کہا: کہ میں اور بنو قرارہ بھی اس میں شامل نہیں ہیں، یوں ہی عباس بن مرداس نے کہا: میں اور بنو سلیم اس میں شریک نہیں ،اس پر بنو سلیم نے اسے جھٹلا یا اور کہا تو نے جھوٹ بولا، ہمارا جو اور بنوسلیم اس میں شریک نہیں ،اس پر بنوسلیم نے اسے جھٹلا یا اور کہا تو نے جھوٹ بولا، ہمارا جو علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! ان کی عورتیں اور بیچو واپس کردو اور جوکوئی مفت نہ دینا علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! ان کی عورتیں اور بیچو واپس کردو اور جوکوئی مفت نہ دینا علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! ان کی عورتیں اور بیچو واپس کردو اور جوکوئی مفت نہ دینا علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! ان کی عورتیں اور بیچو واپس سے پہلے اس کو چھاونٹ حول گا۔

یار ارشاد فرما کر حضوراونٹ پر سوار ہوگئے، کیکن لوگ مال غذیمت کی تقسیم کے لئے پیچھے تھے اور کہتے جاتے سے کہ ہمارا مال ہمیں عنایت کرد بیختے یہاں تک کہ ایک درخت کے پاس آپ کو گھیر کر کھڑے ہو ہاں آپ کی رذائے مبارک ایک درخت سے الجھ کر آپ سے جدا ہوگئی، آپ نے فرمایا: اے لوگو! میری چا در مجھے اٹھادو، خدا کی قسم اگر تہامہ کے درختوں کے برابر جانور بھی میر بے پاس ہوں تو میں انہیں تقسیم کردوں، پھرتم مجھے بخیل اور بزدل نہ پاؤگاور نہ جھوٹا۔ اس کے بعد حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے اپنی چنگی سے اس کے بال پکڑ لئے اور فرمایا: سنو! میں تہماری اس غذیمت سے چھ بھی نہیں لیتا، صرف پانچواں حصہ لیتا ہوں جو بعد میں تمہارے لئے ہی کام آتا ہے، یہن کر ایک شخص حضور نبی کر میم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آکر کھڑا ہوا، اس کے پاس بالوں کا ایک گچھا تھا، عرض کیا: یارسول اللہ! میں نے یہ چیز اس لئے لی ہے کہ اس سے میں اپنے اونٹ کی کملی درست کروں، آپ نے ارشاد فرمایا: جو چیز میر بے لئے ہے اور حضر سے عبد المطلب کی اولاد کے لئے وہ سب تیری ہے، اس شخص نے کہا: جب معاملہ یہاں تک پہو پھے گیا ہے تو مجھے اولاد کے لئے وہ سب تیری ہے، اس شخص نے کہا: جب معاملہ یہاں تک پہو پھے گیا ہے تو مجھے اس کی ضرور سے نہیں اور وہ بالوں کا گھا تھینک دیا۔

راوی کابیان ہے کہ اس کے بعد حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کوسوئی اور دھاگے تک کواس مال خیر میں داخل کرنے کا حکم فرمایا ۔ کیوں کہ مال غنیمت میں چوری اور خیانت لوگوں کیلے قیامت کے روز باعث ننگ وعار ہوگی۔ ۱۲ مفتیمت میں چوری ام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں

حدیث فرماتی ہے کہ سیدعالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنفس نفیس تعلیم فرمائی کہ ہم سے مدد چا ہنا ، نماز کے بعد یوں کہنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استعانت کرتے ہیں۔ وہابی صاحبو! ایاك نعبد و ایاك نستعین ، کے معنی استعانت تو خدا ہی کے ساتھ خاص تھی ، یہ ارشا کیسا؟ کہ ہم سے استعانت کرنا اور زمان حیات دنیاوی اور اس کے بعد کا تفرقہ وہابیہ کی جہالت ہی نہیں بلکہ سراسر صلالت ہے قطع نظر اس بات سے کہ انبیائے کرام علیہم الصلو و والسلام سب بحیات حقیقی دنیاوی جسمانی زندہ ہیں ، جو بات خدا کے لئے خاص ہو چکی غیر خدا کے لئے شرک تھر چکی اس میں حیات وموت ، قرب و بعد اور ملکیت ویشریت خواہ کی وجہ کا تفرقہ کیسا، میرک تفریک ہوسکتے ہیں؟ یہ جنون کیا بعد موت ہی شرکت خدا کی صلاحیت نہیں رہتی بحال حیات شریک ہوسکتے ہیں؟ یہ جنون وہابیہ کو ہر جگہ جاگتا ہے جس نے انہیں حمایت تو حید کے زعم میں الٹا مشرک بنادیا ہے۔ ایک بات کو کہیں گے شرک ہے ، پھر بھی موت و حیات کا فرق کریں گے اور کہی قرب و بعد کا اور بھی کسی اور وجہ کا ، جس کا صاف حاصل یہ نظے گا کہ یہ انو تھے موصد بعض قیم مخلوق کو خدا کا شریک جانتے ہیں جب تو وہ بات کہ غیر کے لئے اس کا اثبات شرک تھا ان کے لئے ثابت مانے ہیں ۔

۔ اب کھلا کہ ان کے امام نے تقویۃ الایمان میں ان وہابی صاحبوں کی نسبت کہا تھا۔ اکٹرلوگ شرک میں گرفتار ہیں اور دعوی مسلمانی کا کئے جاتے ہیں۔

سبحان الله، بیمنداور بید عوی، سیج فر ما یا الله صاحب نے: کنہیں مسلمان ہیں اکثر لوگ گرشرک کرتے ہیں۔ بیز کتہ یا در کھنے کا ہے کہ ان کی بہت فاحشہ جہالتوں کی پردہ دری کرتا ہے۔ وباللہ التوفیق۔

## ( کا ) ہرشکی رسول کے زیر فرمان ہے

٢٩٠٤ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالىٰ عنهما قال: ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم امر الشمس فتاخرت ساعة من النهار \_

حضرت جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللَّد تعالى عليه وسلم نے آفتاب كو حكم ديا كه تچھ چلنے سے بازرہ فوراً تھہر گيا۔ ﴿ ١٣ ﴾ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره فر ماتے ہیں

اس مدیث حسن کا واقعہ اس مدیث سے کے واقعہ عظیمہ سے جدا ہے جس میں ڈوبا ہوا سورج حضور کے لئے بلٹا ہے، یہاں تک کہ حضرت مولی علی کرم اللہ تعالی وجہدالکریم نے نماز عصر كه خدمت گزارى محبوب بارى صلى الله تعالى عليه وسلم ميں قضا هوئى تقى ادا فر مائى \_امام اجل طحاوی وغیرہ اکا برنے اس حدیث کی تھیجے گی۔

الحمد لله السي خلافت رب العزت كہتے ہیں كه ملك السموات والارض میں ان كا تحكم جاری ہے،تمام مخلوق الهی کوان کے لئے تھم اطاعت وفر ما نبرداری ہے،وہ خدا کے ہیں اور جو تجه خدا كا بسب ان كاب، وه مجبوب اجل واكرم خليفة الله الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم جب دودھ پیتے تھے گہوارہ میں چاندان کی غلامی بجالاتا، جدھراشارہ فرماتے اسی طرف جھک جاتا۔

٥٠٠٠ عن عباس بن عبد المطلب رضى الله تعالى عنهما قال: قلت: يا رسول الله! دعاني الى الدحول في دينك امارة لنبوتك ، رايتك في المهد تناجي القمر و تشير اليه باصبعك ، فحيث اشرت اليه مال ، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اني كنت احدثه و يحدثني و يلهيني عن البكاء و اسمع و جبته حين يسجد تحت العرش \_

حضرت سيدناعباس بن عبدالمطلب رضى الله تعالى عنهماعم مكرم سيدنا اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے حضور سے عرض کی: يا رسول الله! مجھے اسلام پر باعث حضور کے ايک معجز ہ کا ديھنا ہوا، میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور گہوارے میں جاندسے باتیں فرماتے ،جس طرف انگشت

٢٩٠٤\_ المعجم الكبير للطبراني،

مبارک سے اشارہ کرتے جانداسی طرف جھک جاتا، سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں میں اس سے باتیں کرتا تھاوہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور مجھے رونے سے بہلاتا، میں اس کے گرنے کا دھما کہ سنتا تھا جب وہ زیرعرش سجدہ میں گرتا۔

﴿ ١٣﴾ امام احمد رضا تمحدث بریکوی قدس سره فرماتے ہیں

امام شخ الاسلام صابونی فرماتے ہیں: یہ حدیث مجزات میں حسن ہے۔ جب دودھ پہنوں کی یہ حکومت قاہرہ ہے تو اب کہ خلافۃ اللہ الکبری کا ظہور عین شباب پر ہے آفتاب کی کیا مجال کہ ان کے حکم سے سرتانی کرے۔ آفتاب و ماہتاب در کنار، واللہ العظیم! ملا ککہ مد برات الامر کہ تمام نظم ونتی عالم جن کے ہاتھوں پر ہے محمد رسول اللہ خلیفۃ اللہ الاعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دائرہ حکم سے با ہز ہیں نکل سکتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

ارسلت الى النحلق كافه. مين تمام مخلوق الهي كى طرف رسول بهيجا كيا.

قرآن فرما تاہے:۔

تبرك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعلمين نذيرا

بركت والا بوه جس في اتاراقر آن البيخ بندے پر كه تمام الل عالم كودرسنانے والا

ہو۔

اہل عالم میں جمیع ملائکہ بھی داخل ہیں علیہم الصلو ۃ والسلام ۔سیدنا سلیمان علیہ الصلو ۃ والسلام کی نماز عصر گھوڑوں کے ملاحظہ میں قضا ہوئی۔

حتى توارت بالحجاب ، قال : ردوها على\_

یہاں تک کہ سورج پردے میں جاچھیا،ارشادفر مایا: بلٹالا وُمیری طرف۔

امیرالمؤمنین حضرت مولی علی کرم الله تعالی وجهه الکریم سے اس آیت کریمه کی تفسیر میں مروی ، که حضرت سلیمان علیه الصلو ق والسلام کے اس قول میں شمیر آ فتاب کی طرف ہے اور خطاب ان ملائکہ سے جوآ فتاب پر متعین ہیں ، یعنی نبی الله سلیمان علیه الصلو ق والسلام نے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ کہ ڈو بہوئے آ فتاب کو واپس لے آؤ، وہ حسب الحکم واپس لائے یہاں تک کہ مغرب ہوکر پھر عصر کا وقت ہوگیا اور سیدنا سلیمان علیہ الصلوق و والسلام نے نماز ادا فرمائی۔

#### معالم التز لل شریف میں ہے:۔

حكى عن على رضى الله تعالىٰ عنه انه قال : معنى قوله ردوها على يقول سليمان عليه الصلو ة و السلام بامرالله عزوجل للملائكة المؤكلين بالشمس ردوها على يعني الشمس فردوها عليه حتى صلى العصر في وقتها \_

سيدناسيلمان عليه الصلوة والسلام نائبان بارگاه رسالت عليه افضل الصلوة والتحية ، سے ایک جلیل القدر نائب ہیں ، پھر حضور کا حکم تو حضور کا حکم ہے ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سجانہ و تعالی کی بے شار رحمتیں امام ربانی احمد بن محمد خطیب قسطلانی پر که مواجب لدینه ومنح محمدید میں فرماتے ہیں:۔

هو صلى الله تعالى عليه و سلم حزانة السر و موضع نفوذ الامر ، فلا ينفذ امر الامنه و لا ينقل حيرا الامنه صلى الله تعالى عليه وسلم

الا بابي من كان ملكا و سيدا 🖈 و آدم بين الماء و الطين واقف اذا رام امرال ایکون خلافه 🛠 و لیس لذلك الامر فی الکون صار ف لعنی حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم خزانهٔ رازالهی و جائے نفاذ امر ہیں ،کوئی حکم نا فذنہیں ہوتا مگرحضور کے دربار ہے،اورکوئی نعمت کسی کنہیں ملتی مگرحضور کی سرکار ہے،صلی اللہ تعالى علىيەرسلم\_

خبردار ہو! میرے باپ قربان ان پر جو بادشاہ وسردار ہیں اس وقت سے کہ آ دم علیہ الصلوه والسلام ابھی آب وگل کے اندر کھہرے ہوئے تھے، وہ جس بات کا ارادہ فر مائیں اس کا خلاف نہیں ہوتا،تمام جہاں میں کوئی ان کا حکم پھیرنے والانہیں ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔

ا قول: اور ہال کیونکرکوئی ان کا حکم پھیر سکے کہ حکم البی سسے بھیرے سے نہیں

لاراد لقصائه ولامعقب لحكمه،

يه جو کچھ چاہتے ہیں خداوہی جا ہتا ہے کہ بدوہ جا ہتے ہیں جوخدا جا ہتا ہے۔

٢٩٠٦ عن ام المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله تعالى عنها قالت: كنت

V.7/Y تفسير سورة الاحزاب، ٢٩٠٦\_ الجامع الصحيح للبخارى،

244/1 كتاب الرضاع ،

\_190/

الصحيح لمسلم،

المسند لا حمد بن حنبل،

اغار على اللاتى وهبن انفسهن لرسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و اقول: اتهب المرأة نفسها ، فلما انزل الله تعالىٰ " ترجى من تشاء منهن و تؤى اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك "قلت: ماارى ربك الايسارع في هواك \_

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جھے ان عورتوں پر رشک آتا ہے جنہوں نے اپنی ذات کورسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے ہبہ کر دیا تھا، چنا نچہ میں نے کہا:عورت اپنے آپ کوس طرح ہبہ کرسکتی ہے۔ جب اللہ تعالی نے بیچم نازل فرمایا:۔

پیچے ہٹاؤان میں سے جسے چاہو اوراپنے پاس جگہ دو جسے چاہو۔اور جسے تم نے کنارے کردیا تھا اسے تمہارا جی چاہے تواس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں۔تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں دیکھتی ہوں کہ آپ کارب آپی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرما تا ہے۔۱۲م (۱۸) اللہ تعالی حضور کی رضا جا ہتا ہے

۲۹۰۷ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: مرض ابو طالب فعاداه النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال: يا ابن اخى! ادع ربك والذى بعثك يعا فينى ، فقال: اللهم! اشف عمى ، فقام كا نما نشط من عقال ، فقال: يا ابن اخى! ان ربك ليطيعك فقال: و انت يا عماه لواطعته ليطيعنك \_

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابوطالب بیار پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیادت کوتشریف لے گئے ، ابوطالب نے عرض کی: اے بھتے !

میرے لئے اپنے رب سے جس نے حضور کو بھیجا ہے میری تندرسی کی دعا سیجئے ، سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی ، الہی ! میرے بچیا کوشفا دے ، بیدعا کرتے ہی ابوطالب اٹھ کھڑے ہوئے جیسے کسی نے بندش کھول دی ہو۔حضور سے عرض کی: اے میرے بھتے ! بیشک حضور کا رب حضور کی اطاعت کرتا ہے ، سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اے بچیا!

۲۹۰۷\_ الكامل لا بن عدى، له المستدرك للحاكم، ٢٩٠٧ محمع الزوائد للهيثمي، ٣٠٠/٢ له تاريخ بغداد للخطيب،

#### اگرتواس کی اطاعت کریے تو وہ تیرے ساتھ بھی یوں ہی معاملہ فر مائے گا۔ الامن والعلی ص۱۳۳

۱۹۰۸ عن حذیفة بن الیمان رضی الله تعالیٰ عنه قال: غاب عنا رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم یوما فلم یخرج، حتی طننا انه لم یخرج، فلما خرج سجد سجدة فظننا ان نفسه قد قبضت منها ، فلما رفع رأسه قال: ان ربی تبارك و تعالیٰ استشارنی فی امتی ماذا افعل بهم ؟ فقلت: ما شئت ای رب ، هم خلقك و عبادك ، فاستشارنی الثانیه ، فقلت له كذلك فقال: لا احزنك فی امتك یا محمد، و بشرنی ان اول من ید خل الجنة من امتی سبعون الفامع كل الف سبعون الفا، لیس علیهم حساب، ثم ارسل الی فقال: ادع تحب وسل تعط ، فقلت لرسوله: او معطی ربی سؤلی ؟ فقال: ما ارسلنی الیك الا لیعطیك ، ولقد اعطانی ربی عزوجل و لا فخر ، وغفر لی ماتقدم من الیك الا لیعطیك ، ولقد اعطانی ربی عزوجل و لا فخر ، وغفر لی ماتقدم من تغلب واعطانی الکوثر فهو نهر من الجنه یسیل فی حوضی ، و اعطانی العز و النصر و الرعب یسعی بین یدی امتی شهرا، واعطانی انی اول الا نبیاء ادخل الحنة ، وطیب لی و لا متی الغنیمة ، واحل لناکثیرا مما شدد علی من قبلنا ، ولم یحعل علینا من حرج ـ

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز ہماری نگاہوں سے اوجھل رہے اور اپنے حجرہ مقدسہ سے باہر تشریف نہ لائے، ہم یہ سمجھے کہ آج حضور تشریف نہ لائیں گے، لیکن جب تشریف لائے تو ایک طویل سجدہ فرمایا، ہم سمجھے کہ حضور وصال فرما گئے، اس کے بعد حضور نے اپنا سراقدس سجدہ سے اٹھا یا تو یوں فرمایا: میرے رب نے میری امت کے باب میں مجھ سے مشورہ طلب فرمایا کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں، میں نے عرض کی: اے رب میرے جوتو چاہے کہ وہ تیری مخلوق اور تیرے

۲۹۰۸ مجمع الزوائد للهيثمي، ۱۰/۱۰ للم مجمع الزوائد للهيثمي، ۱۰/۱۰ للم

التفسير لا بن كثير، ٣/ ٢٣٠ لله اتحاف السادة للزبيدى، ٩/ ١٧٦

كنز العمال للمتقى، ٣٢١٠٩، ٤٤٨/١١، ٣٢١٠٩ الخصائص الكبرى للسيوطي، ٢١٠/٢

بندے ہیں،اسنے دوبارہ مجھ سے پوچھاتو میں نے اب بھی وہی عرض کی ،اس نے سہ بارہ مجھ ہے مشورہ لیامیں نے پھروہی عرض کی ، تورب عزوجل نے فرمایا: اے احمد! بیشک میں ہر گز مجھے تیری امت کے معلاملہ میں رسوانہ کروں گا، چنانچہ مجھے بشارت دی کہ میرے ستر ہزار امتی سب سے پہلے میرے ساتھ داخل بہشت ہوں گےان میں ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے جن سے حساب تک ندلیا جائےگا۔ پھر میرے پاس ایک بیغامبر آیا اور اسنے کہا: آپ اپنے رب سے دعا کیجئے قبول ہوگی اور مانگئئے آپ کو دیا جائے گا ، میں نے اس قاصد سے کہا: کیا میرا رب میرا ہرسوال پورافر مائے گا۔اس نے عرض کیا: مجھے آ کی خدمت میں اس لئے بھیجا گیا ہے كه آب جوجا بين وه آ بكو عطا فرمائ، چنانچه الله تعالى نے مجھ سب يچھ عطا فرما ديا اور مجھ اس برکوئی فخر وغرورنہیں،میری برکت سے اگلوں اور پچھلوں کی لغزشیں معاف ہوئیں، میں آ خر عمرمبارک تک صحت منداور تندرست رہونگا،میری امت بھی مستقل قحط میں نہ مبتلا ہوگی اورنہ مغلوب، مجھے ور عطابوا کہ جنت میں ایک نہر ہے جومیرے حوض میں آ کر گرتی ہے، مجھے عزت ،نصرت اورابیارعب و دبد به ملا که رختمن میری امت سے ایک ماہ کی دوری پر ہی خوفز دہ رہیگا، نیز مجھے بیشرف بھی عطا ہوا کہ میں تمام انبیاء کرام سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، میرےاورمیریامت کے لئے مال غنیمت حلال ہوا، ہمارے لئے بہت سی وہ چیزیں حلال کر دی گئیں جن میں ہم سے پہلے اوگوں کے لئے دشوار ماں تھیں اور ہم پر کوئی حرج اور تنگی نہ رکھی حنمی ۱۲م

٩ . ٩ . عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: انى لسيد الناس يوم القيامة ، لا فخر و رياء ، وما من الناس من احد الا وهو تحت لوائى يوم القيامة ، ينتظر الفرج وانا بيدى لواء الحمد فأمشى ويمشى الناس معى حتى آتى باب الجنة فأستفتح فيقال: من هذا ؟ فاقول: محمد ، صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ، فيقال: مرحبا بمحمد! فاذا رأيت ربى عزو جل خررت له ساجداً شكرا له ، فيقال: ارفع رأسك ، وقل تطاع ، واشفع تشفع ، فيخرج من النار من قد احترق برحمة الله و شفا عت

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم نے ارشاد فر مایا: بیشک بالیفین میں روز قیامت تمام جہان کا سید ہوں ،اس میں کوئی فخر وریا نہیں ،میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا ،کوئی شخص ایسانہ ہوگا جو میر نشان کے نیچ نہ ہو کشائش کا انظار کرتا ہوا ، میں چلونگا اور لوگ میرے ساتھ ہوئے یہاں تک کہ درواز ہ جنت پرتشریف فر ماکر درواز ہ محلواؤگا ،سوال ہوگا ،کون ہے؟ فر ماؤں گا: محمد ،صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ،کہاجائیگا ،کون ہے؟ فر ماؤں گا: محمد ،صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ،کہاجائیگا ،اپناسراٹھا وَاور جو کہنا ہو کہوکہ تہماری اطاعت کی جائیگی ،اور شفاعت کرو کہ تہماری شفاعت سے دوز خ سے زکال لئے جائیں گے۔
کی جائیگی ،اور شفاعت سے دوز خ سے زکال لئے جائیں گے۔

﴿ ١٥﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

مسلمانو! ذرا در کھنا کوئی وہابی ناپاک ادھرادھر ہوتو اس کو باہر کردو، آور کوئی جھوٹا متصوف نصاری کی طرح غلووا فراط والا دباچھپا ہو تواسے بھی دور کردو، آورتم ''عبدہ ورسولہ'' کے سچے معیار پر کا نئے کی تول متنقیم ہو کر بیاحادیث سنو، نیزیہ ہی معنی ہیں اس حدیث کے کہ رب العزت روز قیامت حضرت رسالت علیہ انصل الصلو ہ والتحیۃ سے مجمع اولین و آخرین میں فرمائے گا۔

کلهم یطلبون رضائی و انا اطلب رضاك یا محمد\_

بیسب میری رضا چاہتے ہیں اور میں تیری رضا چاہتا ہوا ہے جمہ! صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنا ملک عرش سے فرش تک سب تجھ پر قربان کردیا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔

اے مسلمان، اے سی بھائی، اے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ارفع کے فدائی آفتاب و ماہتاب پران کا تھم جاری ہونا کیا بات ہے، کہ آفتاب طلوع نہیں کرتا جب تک ان کے نائب ان کے وارث ان کے فرزندان کے دلبند غوث الثقلین غیث الکونین حضور پر نور سیدنا و مولنا امام ابو محمد الله تعالی عنه پر سلام عرض نہ کرے۔

امام اجل سیدی نور الدین ابو الحسن علی شطنو نی قدس سرہ الروقی (جنہیں امام اجل عارف باللہ سیدی عبد اللہ بن اسعد کی شافعی رحمہ اللہ تعالی نے مراق الجنان میں الشیخ الامام عارف باللہ سیدی عبد اللہ بن اسعد کی شافعی رحمہ اللہ تعالی نے مراق الجنان میں اشیخ الامام عارف باللہ سیدی عبد اللہ بن اسعد کی شافعی رحمہ اللہ تعالی نے مراق الجنان میں الشیخ الامام

کتاب المناقب/تصرفات واختیارات رسول جائ الاحادیث الفقیه المفرادی سے وصف کیا ) کتاب مستطاب بججة الاسرار شریف میں بسند خود روایت فرماتے ہیں:

امام اجل حضرت ابوقاسم عمر بن مسعود بزار وحضرت ابوحفصن عمر كياتى رحمهما الله تعالى

ہمارے شیخ حضور سیدنا عبد القادر رضی اللہ تعالی عنداینی مجلس میں بر ملا زمین سے بلند كرة موايمشى فرمات اورارشاد كرت: آفتاب طلوع نهيل كرتايهال تك كه مجھ برسلام كرك، نياسال جب آتا ہے مجھ ير سلام كرتا ہے اور مجھ خبر ديتا ہے جو كچھاس ميں ہونے والا ہے ، نیا ہفتہ جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے،، نیادن جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھاس میں ہونے والا ہے ، مجھا پنے رب کی عزت کی شم! تمام سعید وشقی مجھ پر پیش کئے جاتے ہیں،میری آئکھ لوح محفوظ پر کئی ہے، یعنی لوح محفوظ میرے پیش نظرہ۔ میں اللہ عز وجل کے علم ومشاہرہ کے درياؤں ميں غوطەزن موں، ميں تم سب پر ججت الهي موں، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم کا نائب اور زمین میں حضور کا دارث ہول کہ

صدقت يا سيدي والله!فانما انت كلمت عن يقين لا شك فيه، ولا وهم يعتريه ، انما تنطق فتنطق ، و تعطى فتفرق ، وتو مر فتفعل والحمد لله رب إلامن والعلى ١٢٨ العالمين \_

(١٩)حضور نے خوداینی بارگاہ میں ندااوراستعانت کی تعلیم فر مائی

. ۲۹۱. عن عثمان بن حنيف رضي الله تعالىٰ عنه قال: ان رجلا ضرير ا اتي النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال: يا نبي الله! ادع الله ان يعا فيني ؟ فقال: ان شئت اخرت ذلك فهو افضل لآخرتك ، و ان شئت دعوت لك؟ قال:

194/4 كتاب الدعوات، ۲۹۱۰ الجامع للترمذي، باب ماجاء في صلوة الحاجة، 99/1 السنن لا بن ماجه ، T1T/1 المستدرك للحاكم ↑ 1 7 1 / 2 المسند لا حمد بن حنبل، جمع الجوامع للسيوطي، **☆** 9*∧*/۲ تاريخ دمشق لا بن عساكر، 9101 الاذكار للنووى، كنز العمال للمتقى ، ٣٦٤٠ ، ٢ ١٨١ 177 ☆ 779/7 ٤٧٣/١ الترغيب والترهيب للمنذري، مجمع الزوائد للهيثمي،

لا، بل ادع الله لى ، فأمره ان يتوضأ و ان يصلى ركعتين و ان يدعو بهذا الدعاء، اللهم انى اسألك واتوجه اليك بنبيك محمدصلى الله تعالىٰ عليه وسلم و نبى الرحمة ، يا محمد انى اتوجه بك الى ربى فى حاجتى هذه فتقضى وتشفعى فيه و تشفعه في ، قال: فكان يقول هذا مرارا ، ثم قال بعد احسب ان فيها ان تشفعنى فيه قال: ففعل الرجل فبرأ\_

حضرت عثان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص حضور نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر آئے اور عرض کیا: اے اللہ کے بی اللہ تعالی سے میری بینائی کے لئے دعا کر دیں، فرمایا: اگرتم چاہو تو بید دعا نہ کراؤ کہ تمہاری آخرت کے لئے بہتر ہو، اور چاہوتو دعا کر دول؟ عرض کیا: حضور میرے ق میں دعا فرمادیں، حضور نے اس کو وضو کا حکم فرمایا: اور ارشاد فرمایا: کہ دور کعت نماز پڑھ کرید دعا کرو۔ الی امیں تھے حضور نے اس کو وضو کا حکم فرمایا: اور ارشاد فرمایا: کہ دور کعت نماز پڑھ کرید دعا کرو۔ الی امیں تھے مہر بانی کے نبی ہیں، یارسول اللہ! میں حضور کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں تا کہ میری حاجت روائی ہو، الی ! آئیس میر اشفیح کر، ان کی شفاعت میرے میں قبول فرما ہوں تا کہ میری حاجت روائی ہو، الی ! آئیس میر اشفیح کر، ان کی شفاعت میرے میں قبول فرما ہوگا ، چنانچہ اس شخص نے اس دعا کی بدولت میرے حق میں تو حضور کی شفاعت قبول فرمائیگا ، چنانچہ اس شخص نے اس دعا کی بدولت میرے تو میں تو حضور کی شفاعت قبول فرمائیگا ، چنانچہ اس شخص نے اس دعا کی بدولت شفایائی اور بینائی واپس آئی۔

﴿ ١٦ ﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

بیحدیث صحیح اجلیل وظیم سخت و ہابیت کش ہے،۔امام تر مذی نے حسن غریب صحیح، ااور امام طبرانی و پہنی نے صحیح اور حاکم نے بر شرط بخاری وسلم صحیح کہا، امام حافظ الحدیث زکی الدین عبدالعظیم منذری وغیرہ ائمہ نقد و تنقیح نے اس کی تقیح کوسلم و برقر اررکھا۔

یہ حدیث خود ہی بہار دلوں پر زخم کاری تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاجت کے وقت ندا بھی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استعانت والتجا بھی ، گرحصن حصین شریف کی بعض روایات نے سرسے پانی تیر کر دیا ،اس میں دلتقظی کی بصیغهٔ معروف ہے، یعنی پارسول اللہ! حضور میری حاجت روا فرمادیں۔

مولا نافاضل على قارى عليه رحمة البارى حرز عمن شرح حصن حصين ميس فرماتے ہيں:

و فى نسخة بصيغة الفاعل اى لتقضى الحاجة لى ، والمعنى تكون سببا لحصول حاجتى و وصول مرادى ، قالا سناد مجازى \_

ایک نسخہ بصیغہ فاعل ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ میری حصول حاجت اور حصول مراد کے سبب ہیں، بیاسنادمجازی ہے۔ فعید میں میں میں میں استال کے میں

أب دافع البلاشرك مانيخ كامول تول كهيئه

تم اقول: سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنے زمانه اقدس میں نابینا کودعا تعلیم فرمائی که بعد نمازیوں عرض کرو، ہمارا نام پاک لیکر ندا کرو، ہم سے استمد اوالتجا کرو، شرک و بہت کوتعرجہنم میں پہونچانے کویہ ہی بس تھا کہ اولا جوشرک ہے اس میں تفرقہ زمانہ حیات و بعد وفات، یا تفرقہ قرب وبعد، یاغیبت وحضور سب مردود و مقہور، جس کا بیان بار ہاند کور۔

ثانیا: حاصل تعلیم بینہ تھا کہ دور کعت نماز پڑھکر دعا کا بالائی ککڑا تو اللہ عز وجل سے عرض کرنا، پھر ہمارے پاس حاضر ہوکر یا محمد سے اخیر تک عرض کرنا، اور دعا میں سنت اخفاہے، اور آ ہستہ کہنے میں وہابیت کی عقل ناقص پر غیبت و حضور کیسال ہے عادی طور پر دونوں ندا بالغیب ہونگی،۔

مگر قیامت تو سیرنا عثمان بن حنیف رضی الله تعالی عنه نے پوری کردی که زمانه خلافت امیرالمؤمنین عثمان غنی رضی الله تعالی عنه میں بیہ بی دعا ایک صاحب مند کوتعلیم فرمائی اورندا بعد الوصال سے جان و ہابیت پر آفت عظمی ڈھائی۔

الى عثمان بن عفان بن حنيف رضى الله تعالىٰ عنه قال: كان يختلف رجل الى عثمان بن عفان رضى الله تعالىٰ عنه فى حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت اليه ولا ينظر حاجته، فلقى ابن حنيف فشكى ذلك اليه، فقال: له عثمان بن حنيف رضى الله تعالىٰ عنه، ايت الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل: اللهم! انى اسئلك و اتوجه اليك بنبينا محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نبى الرحمة ، يا محمد،! انى اتوجه بك الى ربى فتقضى لى حاجتى، وتذكر حاجتك ورح حتى اروح معك، فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثم اتى باب عثمان بن عفان رضى الله تعالىٰ عنه ،فجاء البواب حتى احذ

۲۹۱۱\_ المعجم الكبير للطبراني، المعجم الصغير للطبراني،

بيده فادخله على عثمان بن عفان رضى الله تعالىٰ عنه فاجلسه معه على الطنفسة فقال: حاجتك؟ فذ كر حاجته وقضا ها له، ثم قال له: ما ذكرت حاجتك حتى كان الساعة، وقال: ما كانت لك من حاجة فاذكرها ثم الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بن حنيف، فقال له: جزاك الله خيرا، ما كان ينظر فى حاجتى ولا يلتفت الى حتى كلمته فى، فقال عثمان بن حنيف، والله! ما كلمته ولكنى شهدت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و اتاه ضرير، فشكى اليه ذهاب بصره، فقال له النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فتصبر، فقال: يا رسول الله! ليس لى قائد وقد شق على، فقال النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال ابن حنيف فو الله! ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كانه لم يكن به ضرقط.

حضرت عثمان بن حنیف رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی کسی حاجت کے لئے حاضر ہوا کرتے ،امیر المؤمنين ان كى طرف التفات نه فرماتے ، نه ان كى حاجت يرغوركرتے ۔ ايك دن عثمان بن حنیف رضی الله تعالی عنه سے ملے ، ان سے شکایت کی عثمان بن حنیف نے فرمایا: وضو کی جگه جا کروضوکر و پھرمسجد میں جا کر دورکعت نماز پڑھو، پھریوں دعا کرو، الی ! میں تجھے سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف ہمارے نبی محمر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی رحمت کے ذریعہ سے متوجہ ہوتا ہوں ، یارسول اللہ! میں حضور کے وسیلہ سے آینے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں کہ میری حاجت روافر مائیں،اوراپنی حاجت کا ذکر کرو،شام کو پھرمیرے یاس آنا کہ میں بھی تہہارے ساتھ چلوں،صاحب حاجت نے جا کراییاہی کیا، پھرامیرالمؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازہ پر حاضر ہوئے، دربان آیا ہاتھ پکڑ کرامیر المؤمنین کے حضور لے گیا، امیر المؤمنین نے اینے ساتھ مسند پر بٹھایا اور فرمایا: کیسے آئے؟ انہوں نے اپنی حاجت عرض کی: امیر المؤمنین نے فورار وا فرمائی ، پھرارشا دکیا: اتنے دنوں میں تم نے اس وقت ہم سے اپنی حاجت کہی ، اور فرمایا: جب مہیں کوئی حاجت پیش آئے ہمارے پاس آنا۔اب بیصاحب امیرالمؤمنین کے یاس سے نکل کر حضرت عثمان بن حنیف رضی الله تعالی عنه سے ملے ان سے کہا: الله تعالی آپکو

جزائے خیر دے، امیر المؤمنین نہ میری حاجت میں غور فرماتے سے نہ میری طرف النفات لاتے یہاں تک کہ آپ نے میری سفارش ان سے کی ، عثمان بن حنیف نے فرمایا: خداکی سم الله الله تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ، حضور کی خدمت اقدس میں ایک نابینا حاضر ہوا اور اپنی عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ، حضور کی خدمت اقدس میں ایک نابینا حاضر ہوا اور اپنی نابینا کی شکایت کی حضور نے فرمایا: موضع وضو پر جاکر وضوکر کے دور کعت نماز پڑھاور پھر یہ دعا کین کی شکایت کی ۔ حضور نے فرمایا: موضع وضو پر جاکر وضوکر کے دور کعت نماز پڑھاور پھر بید دعا کین کر نمی نابینا ہمارے ہیں: خدا کی تم المحضے بھی نہ پائے تھے باتیں کر ہی رہے سے کہو ہونا بینا ہمارے پاس انکھایار ہے ہوکر آئے گویا بھی ان کی آئھوں میں پھنقصان نہ تھا۔ مصلح کے دور نابینا ہمارے بیا ام احمد رضا محدث بربیاوی قدس سر وفر ماتے ہیں

ام طرانی نے اس مدیث کوشن میچ کی متعدد اسنادیں ذکر کرکے فرمایا: والحدیث میچ ، بیرمدیث میچ ہے۔

امام ترندی نے اس حدیث کوشن صحیح غریب کہا، ابواسحاق نے اس حدیث کی تصحیح کی الصحیح کی الصحیح کی الصحیح کی الصحیح کی،اورحا کم نے شیخین کی شرط پراس کو صحیح قرار دیا،امام ذہبی سے بھی ایسا ہی منقول ہے۔ الامن والعلی مع زیادۃ ص ۱۵۲

# ردد) صحابهٔ کرام کاعقیدہ کہ حضور ہماری جان و مال کے مالک ہیں

7917 عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قالت الانصار فعلنا و فعلنا ، فكانهم فخروا ، فقال ابن عباس او العباس ، شك عبد السلام لنا الفضل عليكم ، فبلع ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاتا هم فى مجالسهم فقال يا معشر الانصار الم تكونوا اذلة فاعزكم الله بى ؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: الم تكونوا ضلالا فهداكم الله بى ؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: افلا تحييونى ، قالوا: ما نقو ل يا رسول الله ؟ قال: الا تقولون: الم يخرجك قومك فاوينك اولم يكذبك فصدقناك ؟ اولم يخذلوك فنصرناك قال: فما زال يقول حتى جثوا على الركب ، و قالوا: اموالنا و ما فى ايدينا لله و لرسوله \_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ انصار نے ایک مرتبہ

بطور فخرکہا کہ ہم نے نہایت عظیم کارنا ہے انجام دیے ہیں، اس پر حضرت عباس یا ہن عباس نے فرمایا: ہمیں تم پر فضلیت حاصل ہے، یہ نفقگو حضور تک پہو نجی تو حضور اقدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی مجلس میں تشریف فرما ہوئے اور ارشا دفر مایا: اے گروہ انصار! کیا تم ذلیل و کم رور قوم نہیں ہے کہ اللہ نے میرے ذریعہ تہمیں عزت بخشی، بولے: کیوں نہیں یارسول اللہ! فرمایا: کیا تم بدراہ رواور گراہ نہیں سے کہ میرے فیل تنہمیں ہدایت ملی، بولے: ہاں رسول اللہ! فرمایا: کیا جواب میں تم مجھ سے بچھ کیوں نہیں کہتے؟ بولے ہم کیا جواب دیں؟ فرمایا: تم یہ کیوں نہیں کہتے: کہ کیا ایسانہیں کہ جب مکہ سے آپ کی قوم نے آپ کو نکا لاتو ہم نے ہی آپ کو شکانا دیا، آپ کی قوم نے جھلایا تو اس وقت ہم نے آپ کی تصدیق کی، جب آپ کی قوم نے بیار و مددگار چھوڑا تو ہم نے آپ کی مدد کی حضور سید عالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح فرمار ہے تھے کہ کھڑے ہوئے گوٹوں کے بل افسار کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے گھنٹوں کے بل کھڑے۔ ہوئے گھنٹوں کے بل کھڑے۔ ہوئے گوٹوں کی جہوئے کا دور کوش کی: ہمارے مال اور ہمارے ہاتھوں میں جو پچھ ہے سب اللہ ورسول کا کھڑے۔ ہوئے اور کوش کی جہارے مال اور ہمارے ہاتھوں میں جو پچھ ہے سب اللہ ورسول کا میں موان اور ہمارے والے میں موان اللہ تعالی علیہ وسلم اس موان اللہ ورسول کا مدر کی موسے خوانہ میں ہو بچھ ہے سب اللہ ورسول کا مدر کی مدر کی موسول کا مدر کے مال اور ہمارے ہاتھوں میں جو بچھ ہے سب اللہ ورسول کا مدر کی مدر کی مدر کی میں ہو بچھ ہے سب اللہ ورسول کا مدر کی مدر کی مدر کی مدر کی میں ہو بھی ہو بھی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کی مدر کی مد

(۲۱)حضور سے خلق کی امیدیں وابستہ ہیں

۲۹۱۳ ـ عن عمرو بن العاص رضى الله تعالىٰ عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بحنيين ، فلما اصاب من هو ازن ما اصاب من اموالهم و سباياهم ادركه و فدهو ازن بالجعرانة و قد اسلموا، فقالوا: يا رسول الله! ,صلى الله تعالى عليه وسلم، انا اصل و عشيرة ، فامنن علينا من الله عليك ، و قام خطيبهم زهير بن صرد فقال:

امنن علينا رسول الله في كرم ☆ فانك المرء ترجوه و تدخر امنن على بيضة قدعا قها قدر ☆ مشتت شملها في دهرهاغير ابقت لنا الدهر هنا فاعلى حزن ☆ على قلوبهم الغماء و الغمر ان لم تدار كهم نعمآء تنشرها ☆ يا ارجح الناس حلما خين

يخبر،

قال: فلما سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هذا الشعر قال: ما كان

لى و لعبد المطلب فهو لكم ، و قالت قريش : ما كان لنا فهو لله و لرسوله ، و قالت الانصار : ما كان لنا فهو لله و لرسوله \_

حضرت عمروبن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور کے ساتھ تھے جب حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روز حنین زنان وصدیان نبی ہوازن کو اسیر فر مایا اور اموال وغلام و کنیز مجابدین پر تقسیم فر مادئے ، اب سر داران قبیلہ اپنے اہل وعیال واموال حضور سے ما مکنے کو حاضر ہوئے ، زہیر بن صر دشمی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی : یا رسول اللہ! ہم پر احسان فر مایئے اپنے کرم سے ، حضور ہی وہ مرد کامل و جامع فواضل ومحاس و شائل ہیں جس سے ہم امید کریں اور جسے وقت مصیبت کے لئے ذخیرہ بنا کمیں ۔ احسان فر مایئے اس خاندان پر کہ نقد برجس کے آڑے آئی اور اس کی جماعت تر بہر ہوگئی ، اس کے وقت کی حالتیں بدل پر کہ نقد برجس کے آڑے آئی اور اس کی جماعت تر بہر ہوگئی ، اس کے وقت کی حالتیں بدل بر کئی ، ۔ یہ بدحالیاں ہمیشہ کے لئے ہم میں غم کے وہ مر ثیہ خواں باقی رکھیں گے جن کے دلوں پر رخی وغیظ مستولی ہوگا ۔ اگر حضور کی فعیس جنہیں حضور نے عام فر مادیا ہے ان کی مددکونہ پہونچیں رخی وان کا کہیں ٹھکانا نہیں ، اے آز ماکش کے وقت تمام جہان سے زیادہ عقل والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔

یا: جو پھیمیرے اور بن عبد المطلب کے حصہ میں آیادہ میں کے درمایا: جو پھیمیرے اور بن عبد المطلب کے حصہ میں آیادہ میں نے تہمیں بخش ویا، قریش نے عرض کی: جو پھی ہمارا ہے وہ سب اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کا ہے۔ انصار نے عرض کی: جو پھی ہمارا ہے وہ سب اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے۔ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔

٢٩١٤ ـ عن اسود بن مسعود الثقفى رضى الله تعالىٰ عنه انه قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: انت الرسول الذى ترجىٰ فواضله عند القحوط اذا ما اخطأ المطر.

حضرت اسود بن مسعود ثقفی رضی الله تعالی عنه نے بارگاہ حضورا قدس سلی الله تعالی علیه وسلم میں حاضر ہو کرعرض کی: حضور وہ رسول ہیں کہ حضور کے فضل کی امید کی جاتی ہے قحط کے وقت جب مین خطا کرے۔

الامن والعلی ص ۱۰۴

# (۲۲) ایک صحابی نے حضور سے بارش طلب کی

٥ ٢ ٩ ١ - عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: جاء اعرابي الى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد اتيناك و مالنا بعير ييط و لاصبى يصيح ، و انشده \_

اتيناك و العذراء يدمى لبانها ☆ و قد شغلت ام الصبى عن الطفل و القى بكفيه الصبى استكانة ☆ من الجوع ضعفا ما يمر و لا يخلى و لا شئ مما ياكل الناس عندنا ☆ سوى الحنظل العامى و العلهزالفسل و ليس لنا الا اليك فرارنا ☆ و اين فرار الناس الا الى الرسل

فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يجر رداء ه حتى صعد المنبر ثم رفع يديه الى السماء ، فقال :اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئاً مريعا غدقا، طبقا عاجلا غير رائث ، نافعا غير ضار تملاً به الضرع وتنبت به الزرع تحيى به الارض بعد موتها و كذلك تخرجون ، فوالله ما رد يديه الى نحره حتى القت السماء بابراقها ، و جاء اهل البطانة يعنجو ن يا رسول الله! الغرق الغرق ، فرفع يديه الى السماء ثم قال : اللهم حوالينا و لا علينا ، فانجاب السحاب عن المدينة حتى احدق بها كا لا كليل ، فضحك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال : لله در ابى طالب لو كان حيا قرتا عيناه من ينشدنا قوله ؟ فقام على ابن ابى طالب رضى الله عنه فقال يا رسول الله كانك اردت :

و ابیض یستسقی الغمام بوجهه ☆ ثمال الیتامی عصمة للأر امل یلوذبه الهلال من آل هاشم ☆ فهم عنده فی نعمة و فواضل کذبتم و بیت الله یبزی محمدا ☆ و لما نقاتل دونه و نناضل و نسلمه حتی نصرع حوله ☆ ونذهل عن ابنائنا و الحلائل قال: اجل ذلك اردت

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرائی نے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ جو اقدس میں حاضر ہوئے کہ جو کو ایسی حاضر ہوئے کہ جو کنواری لڑکیاں ہیں (جنہیں ان کے والدین بہت عزیز رکھتے ہیں، ناواری کے باعث خادمہ

رکھنے کی طاقت نہیں، کام کاج کرتے کرتے ان کے سینے شق ہوگئے ہیں ) ان کی چھاتی سے خون بہدر ہاہے، ما ئیں بچوں کو بھول گئی ہیں، جوان قوی کوا گرکوئی لڑکی دونوں ہاتھوں سے دھکا دیو ضعف گرنگی سے عاجز اندز مین پرایسا گر پڑتا ہے کہ منہ سے کڑوی میٹھی کوئی بات نہیں نکلتی ، اور جمارا حضور کے سواکون ہے جس کے پاس مصیبت میں بھاگ کر جائیں ، اور خود مخلوق کو جائے پناہ ہی کہاں گررسولوں کی بارگاہ میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔

بیفریادس کرحضور رحمت عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فوراً به نهایت عجلت منبراطهر پرجلوه فرما ہوئے اور دونوں دست مبارک بلند فرما کراپنے رب عزوجل سے پانی مانگا، ابھی وہ پاک مبارک ہاتھ جھک کرگلوئے پرنورتک نہ آئے تھے کہ آسان اپنی بجلیوں کے ساتھ الم ااور بیرون شہر کے لوگ فریاد کرتے آئے کہ پارسول اللہ! ہم ڈو بے جاتے ہیں حضور نے فرمایا: ہمارے گرد برس، ہم پرنہ برس، فوراً ابر مدینے پرکھل گیا، آس پاس گھر اتھا اور مدینہ طیب پرسے کھلا ہوا۔

یه ملاحظہ فرما کرحضور اقدش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خندہ دنداں نما کیا اور فرمایا: اللہ کے لئے خوبی ابوطالب کی ،اس وقت وہ زندہ ہوتا تو اس کی آئٹھیں ٹھنڈی ہوتیں ،کون ہے جو ہمیں اس کے اشعار سنائے؟ مولی علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے عرض کی: یارسول اللہ! شاید حضور بیا شعار سننا چاہتے ہیں جو ابوطالب نے نعت اقدس میں عرض کئے تھے۔

کہ وہ گورے رنگ والے کہ ان کے منہ کے صدقہ میں ابر کا پانی مانگا جاتا ہے، بتیموں کی جائے پناہ، بیواؤں کے نگہان، بنو ہاشم جیسے غیورلوگ نتابی کے وقت ان کی پناہ میں آتے ہیں، ان کے پاس ان کی نعمتیں وضل میں بسر کرتے ہیں، حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں یہ بی نظم ہمیں مقصور تھی۔

﴿ ١٨﴾ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره فر ماتے ہیں بہ حدیث نفیس بحد اللہ تعالی اول تا آخر شفائے کرومنین وشقائے برمنافقین ہے،

یہ حدیث نفیس بھراللہ تعالی اول تا آخر شفائے مؤمنین وشقائے منافقین ہے، اور حضور اقتدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسند فرمودہ اشعار میں بیالفاظ خاص ہمارے مقصود ہیں کہ حضور کے سوا ہمارا کوئی نہیں جس کے پاس مصیبت میں بھاگ کر جائیں ،خلق کے لئے جائے پناہ نہیں سوا بارگاہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے، وہ گورے رنگ والا پیارا جس کے چاند سے منہ کے صدقے میں مینے پڑتا ہے، وہ نتیموں کا حافظ، بیواؤں کا نگہبان، وہ ملجا و مالوی کہ بڑے

۲۹۱۲ عن عبد الله بن عبد ربه رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ينصب لى يوم القيامة منبر على الصراط (وذكر الحديث الى ان قال) ثم يأتى ملك فيقف على اول مرقاة من منبرى فينادى معاشر المسلمين! من عرفنى فقد عرفنى و من لم يعرفنى فانا ملك خازن النار، ان الله امرنى ان ادفع مفاتيح جهنم الى محمد، و ان محمدا امرنى ان ادفع الى ابى بكر، هاه اشهدوا، هاه اشهدوا، ثم يقف ملك آخر ثانى مرقاة منبرى فينادى معاشر المسلمين! من عرفنى فقد عرفنى و من لم يعرفنى فانا رضوان خازن الحنان، ان الله امر نى ان ادفع مفاتيح الحنة الى محمد، و ان محمد المرنى ان ادفعها الى ابى بكر، هاه اشهدوا، هاه اشهدوا.

حضرت عبدالله بن عبدربدض الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ صفور پرنور صلوات الله وسلیما نه علیہ فرماتے ہیں: روز قیامت صراط کے پاس ایک منبر بچھایا جائے گا، پھرایک فرشتہ آکر اس کے پہلے ذینے پر کھڑا ہوگا اور ندا کر بگا اے گروہ مسلماناں! جس نے جھے پہچانا اس نے بچھانا ہوگا اور جس نے نہ پچپانا تو میں مالک داروغہ دوز خ ہوں ، الله تعالی نے جھے تھم دیا ہے کہ جہنم کی تخییاں جم صلی الله تعالی علیہ وسلم کا تھم ہے کہ ابوبکر صدیق کے سپر دکر دوں ، ہاں ہاں گواہ ہوجاؤ ، ہاں ہاں گواہ ہوجاؤ ۔ پھرایک اور فرشتہ دوسر نے نہ پر کھڑ ہے ہوکر پکارے گا، اے گروہ مسلماناں! جس نے جھے پہچانا اس نے پہچانا اور جس فی نہ جانا تو میں رضوان داروغ کر جنت ہوں، جھے اللہ تعالی نے تھم دیا ہے کہ جنت کی تخیال محمد نے نہ جانا تو میں رضوان داروغ کر جنت ہوں، جھے اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھم ہے کہ ابو بکر کے سپر دکر دوں ، اور جھ صلی الله تعالی علیہ وسلم کا تھم ہے کہ ابو بکر کے سپر دکر روں ، ہاں ہاں گواہ ہوجاؤ ، ہاں ہاں گواہ ہوجاؤ ۔ ان ہو ہواؤ ۔

٢٩١٧ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال : قال رسول الله

صلى الله تعالى عليه وسلم: اذا كان يوم القيامة جمع الله الاولين و الآخرين، يؤتى بمنبرين من نور، فينصب احدهما عن يمين العرش و الآخر عن يساره و يعلوهما شخصان ، فينادى الذى عن يمين للعرش يامعاشر الخلائق! من عرفنى و فقدعرفنى و من لم يعرفنى فانا رضوان خازن الجنة ، ان الله امرنى ان اسلم مفاتيح الجنة الى محمد ، و ان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم امرنى ان اسلمها الى ابى بكر و عمر ، يدخلا مجيبهما الجنة ، الا فاشهدوا ، ثم ينادى الذى عن يسار للعرش يامعاشر الخلائق! من عرفنى فقد عرفنى و من لم يعرفنى فانا مالك خازن النار ، ان الله امرانى ان اسلم مفاتيح النار الى محمد ، و محمد صلى الله تعالى عليه وسلم امرنى ان اسلمها الى ابى بكر و عمر ليدخلا مبغضيهما النار ،الا فاشهدوا.

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :روز قیامت اللہ سب اگلوں پچپلوں کو جمع فرمائے گا، دومنبر نور کے لاکر عرش کے داہنے بائیں بچپائے جائیں، ان پر دوخض چڑھیں گے۔ داہنے والا پکارے گا، اے جماعات مخلوق! جس نے جھے پہپانا اس نے پہپانا، اورجس نے نہ پہپانا تو میں رضوان داروغہ بہشت ہوں جھے اللہ عزوجل نے تھم دیا کہ جنت کی تنجیاں جم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھم دیا کہ ابو بکر وعمر کودے دوں کہ وہ تعالی علیہ وسلم کے سپر دکروں اور جم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھم دیا کہ ابو بکر وعمر کودے دوں کہ وہ جماعات مخلوق! جس نے جھے پہپانا اس نے پہپانا، اورجس نے نہ پہپانا تو میں ما لک داروغہ دوزخ ہوں، جھے اللہ عزوجل نے تھم دیا ہے کہ دوزخ کی تنجیاں جم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سپر دکردوں، اور جم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھم دیا ہے کہ دوزخ کی تنجیاں جم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سپر دکردوں، اور جم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھم دیا ہے کہ ابو بکر وعمر کودوں کہ وہ اپنے دشمنوں کو جہنم میں داخل کریں سنتے ہوگواہ ہوجاؤ۔

﴿ ١٩﴾ امام احمد رضام محدث بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں بیمعنی ہیں اس حدیث کے کہ ابو بکر شافعی نے غیلانیات میں روایت کی پسیم الریاض میں ہے:۔

ينادي يوم القيامة اين اصحاب محمدصلي الله تعالى عليه وسلم فيوتي بالخلفاء رضي الله تعالىٰ عنهم ، فيقول الله لهم : ادخلو ا من شئتم الجنة و دعوا

من شئتم \_

روز قیامت نداکی جائے گی! کہاں ہے اصحاب محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ بس خلفائے کرام رضی اللہ تعالی عنہم لائے جائیں گے ، اللہ عزوجل ان سے فرمائے گا: تم جسے چاہو جبوڑ دو۔ الامن والعلی ص ۹۹ جسے چاہو جبوڑ دو۔ الامن والعلی ص ۹۹ کھنورا بنی امت سے نارجنہم دفع فرمائیں گے

صلى الله تعالى عليه وسلم: ان سيدا بنى دارا و اتخذ مادبة و داعيا، فالسيد الله ، صلى الله تعالى عليه وسلم: ان سيدا بنى دارا و اتخذ مادبة و داعيا، فالسيد الله ، والمادبة القرآن ،و الدار الجنة، و الداعى انا ، و انا اسمى فى القرآن محمد ، و فى الانجيل احمد ، و فى التوراة احيد ، و انما سميت احيدا لانى احيد عن ا متى نار جهنم ، فاحبو العرب بكل قلوبكم \_

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بیشک ایک سر دار نے گھر بنایا اور اس میں مہمان نوازی کا سامان مہا کیا اور پھر لوگوں کو دعوت میں بلانے کے لئے کسی کو بھیجا، تو سنوسر داراللہ تعالی ہے، مہمان نوازی کے لئے قرآن ہے، گھر جنت ہے اور بلانے والا میں ہوں میرانام قرآن میں مجر ہے انجیل میں احمد ہے اور نوز خ دفع میں اپنی امت سے آتش دوز خ دفع فرما تا ہوں ۔ لہذا اہل عرب سے دل سے مجت رکھو۔

فلوجه ربك الحمد، و عليك الصلوة و السلام يا احيد يا نبي الحمد!

(\*۲ ) امام احمد رضا محدث بربلوى قدس سره فرمات بيل وي ورس سره فرمات بيل وي ورس سره فرمات بيل وي ورس سره فرمات بيل وي وبالى الله تعالى عليه وسلم دافع البلاء تو به به المين ، كهددوكه وه تم سے نارجهنم بھى دفع نه فرمائيں گے، اور بظاہراميد تواليى ہى ہے كہ جوجس نعمت سے محروم رہتا ہے۔

الله عزوجل فرما تاہے: انا عند ظن عبدی ہی۔ میں میں میں اس سے اس کے میافت اللہ اللہ اللہ

میں اپنے بندہ سے اس کے گمان کے موافق معاملہ فرما تا ہوں۔

جب تمہارا گمان میہ کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دافع البلا نہیں تو تم اسی کے مستحق ہوکہ وہ تہارے لئے دافع البلانہ ہوں۔

ایک بارفقیر کے یہاں اس مسلم کا ذکر تھا کہ دافضی دیدارالهی کے منکر ہیں ،اوروہا بی شفاعت نبوی کے ، فقیر نے کہا: ایک بیہی مسلم نزاعیہ ہے جس میں ہم اوروہ دونوں راست گو ہیں۔ ہم کہتے ہیں: کہ دیدارالهی ہوگا اور ہم حق کہتے ہیں،انشااللہ الغفار ہمیں ہوگا، رافضی کہتے ہیں: شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ ہیں: نہوگا، وہ سے ہمارے لئے ہوگی ، وہا بی کہتے تعالیٰ علیہ وسلم حق ہے ،اور ہم قطعاً حق پر ہیں ان کے کرم سے ہمارے لئے ہوگی ، وہا بی کہتے ہیں: شفاعت محال مطلق ہے اور وہ ٹھیک کہتے ہیں۔امید ہے کہ ان کے لئے نہ ہوگی۔ ماضرال گفتند اے صدر الوری ماست گو شفی دو ضد گور اچرا

گفت من آئینہ ام مصفول دوست ترک و ہندو درمن آل بیند کہ اوست خود حضور پرنور شافع یوم النشو رصلی اللہ تعالی علیہ سلم فرماتے ہیں: شفاعتی یوم القیامة حق ، فمن لم یومن بھا لم یکن من اهلها۔ روز قیامت میری شفاعت حق ہے ، تو جواس پریفین نہ لائے وہ شفاعت کے

لائق نہیں۔

علامه مناوی تیسیر میں لکھتے ہیں،اس حدیث کومتواتر کہا گیاہے۔ بالجملہ وہ تمہارے لئے دافع البلانہ ہی ،گر لا واللہ! ہمارا ٹھکانہ تو ان کی بارگاہ ہیکس پناہ کے سوانہیں۔

منگرا پنااور حامی ڈھونڈ لیں 🖈 آپ ہی ہم پرتور حمت سیجئے۔

بلکہ لا واللہ! اگر بفرض غلط بفرض باطل عالم میں ان سے جدا کوئی دوسرا حامی بنگر آئے کے بھی تو ہمیں اس کا احسان لینا منظور نہیں ، وہ اپنی حمایت اٹھار کھے ،ہمیں ہمارے مولائے کریم جل جلالہ نے بہمارے استحقاق بے ہماری لیافت کے اپنے محبوب کا کرلیا ہے ، اور اس کے وجہ کریم کو حمد قدیم ہے اب ہم دوسرے کا بنیا نہیں جا ہتے ،جسکا کھا بیئے اس کا گا ہیئے۔

چو ن دل بادلبرے آرام گیرد زوصل دیگرے کے کام گیرد یا تو یوں ہی تڑے کے جائیں یا وہی دام سے چھڑائیں منت غیر کیوں اٹھائیں کوئی ترس جتائے کیوں اے واہ وہ حبیب را کلید ہمہ کار باران درود برخ یاکش بار دستے کہ بدامان کریمش زدہ ایم زنهار بدست دیگر انش مسیار تیرے مکڑوں سے لیے غیری تھوکر یہ نہ ڈال جھڑکیا ں کھائیں کہاں جھوڑ کے صدقہ تیرا

صلى الله تعالى عليك و على آلك وصحبك و بارك وسلم والحمد لله رب العالمين \_

خیران اہل شرکے منہ کیا لگئے۔مسلمان نظر فر مالیں کہ عیاذ اُباللّٰہ نار جہنم سے تخت تر کون سی بلا ہوگی، مگر اسکا دافع دافع البلانہیں۔ہے بیکہ وہابیہ کے پاس نعقل ہے نہ دین،و لا الأمن والعلى ص١٣١ حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم \_

## (۲۵)حضور کی دعاسے اندھیری قبریں روشن ہوجاتی ہیں

٢٩١٩ عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان هذه القبور مملؤة ظلمة على اهلها ، و ان الله ينور ها فآوی رضویه ۱۲/۲۸ بصلوتي عليهم \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: بیشک بیقبرین نہایت اندھیری ہیں مردوں کے لئے لیکن اللہ تعالیٰ میری

> ☆ ٣١./١ ٢٩١٩\_ الصحيح لمسلم، الجنائز،

777/7 التمهيد لا بن عبد البر، ☆

السنن الكبرى للبيهقي، شرح السنة للبغوى،

☆ 777/0

٤٧/٤

#### دعاسےان کومنور فرمادیتاہے۔۱۲م (۲۲) حضور کوانصار نے عزیز کہا

٠ ٢٩٢ عن عروة بن الزبير رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال الانصار : يا رسول الله! انت و الله الا عزو العزيز\_

حضرت عروه بن زبير رضى الله تعالى عنه بيروايت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سے انصار نے عرض کیا: یا رسول اللہ! خدائے تعالی کی شم! حضور ہی سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ ١٢م

٢٩٢١ عن اسامة بن زيد رضى الله تعالىٰ عنهما قال :قال عبد الله بن عبد الله بن ابى رضى الله تعالى عنه لا بيه: انك الذليل و رسول الله صلى الله تعالى الله بن ابى عليه وسلم العزيز\_

حضرت اسامه بن زيد رضى الله تعالى عنهما يروايت ب كه حضرت عبدالله بن عبدالله بن ابی رضی الله تعالی عند نے اپنے باب عبد الله ابن ابی منافق سے کہا: بشک توہی ذلیل ہے اوررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ہىءزيز ہيں۔

# (٧٤)حضور کی دعا سے قحط جاتار ہا

٢٩٢٢\_ عن انس بن مالك رضي الله تعالىٰ عنه قال: ان رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان و جاه المنبر و رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله! هلكت الاموال وانقطعت السبل، فادع الله ان يغيثنا، قال: فرفع رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يديه فقال: اللهم! اسقنا ، اللهم! اسقنا ، اللهم! اسقنا، قال انس: فلا و الله! ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا ولا بيننا و بين سلع من بيت ولا دار ، قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل

۲۹۲۰ المصنف لا بن ابي شيبة \_

باب الا ستسقاء في المسجد الجامع،

<sup>170 /</sup> ۲۹۲۱ الجامع للترمذي، تفسير سورة المنافقين، 🖈 184/1 ۲۹۲۲\_ الجامع الصحيح للبخارى ،

الترس ، فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت ،قال : فو الله ! ما رأينا الشمس سبتا ، ثم دخل رجل من ذلك الباب فى الجمعة المقبلة و رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال : يا رسول الله ! هلكت الاموال وانقطعت السبل ، فادع الله ان يمسكها ، قال : فرفع رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يديه ، ثم قال: اللهم ! حوالينا ولا علينا ، اللهم ! على الآكام والجبال والظراب والاودية و منابت الشجر ، قال : فانقطعت ، و خرجنا نمشى فى الشمس ، قال : شريك ، فسألت انساً اهوالرجل الاول ؟ قال: لا ادرى \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک صاحب جمعہ کے دن مسجد نبوی میں اس دروازہ سے داخل ہوئے جومنبر نبوی کے تھیک سامنے تھا،حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اس وقت منبر پرتشریف فر ما ہوکر خطبہ دے رہے تھے،حضور کے بالکل سامنے پہو پچ کرعرض کیا: یارسول اللہ! مال برباد ہوگئے اور راستے منقطع ہوگئے کہ جانوروں کے لئے چارہ اور پانی نہیں،آپ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ بارش ہوجائے ،حضور نے اپنے مبارک ہاتھ دعا کے لئے اٹھادیئے اور دعا کی ،الهی! ہمیں سیراب فرما،الهی! ہمیں سیراب فرما،الهی! ہمیں سیراب فرما،حضرت انس کہتے ہیں کہ: خدا کی شم! اس وقت ہم نے نہ تو تہیں بادل دیکھا تھااورنہ بادل کا مکڑا، نہ ہمارے درمیان اورنہ بہاڑی آبادی میں کسی مقام پر۔ پھر اجانک بہاڑ کے کنارے سے ایک ڈھال کے برابر بادل کا کلٹرااٹھا اور آسان کے چی آ کر تچیل گیا۔ پھر بارش شروع ہوئی اورتشم بخدا ہم نے ایک ہفتہ تک سورج نہیں دیکھا، دوسر ہے جمعہ کواسی دروازہ سے پھرایک شخص آیا،اس وقت بھی حضور خطبہ دے رہے تھے،حضور کی خدمت میں پہونچ کر عرض کی: یارسول اللہ! مال ہلاک ہوگئے اور راستے منقطع ہوگئے یانی کی كثرت وسيلاب سے،الله تعالی سے دعا كريں كه بارش تھم جائے،حضورا قدس صلى الله تعالی عليه وسلم نے پھر ہاتھ اٹھائے اور دعا كى: الهي ! ہمارے اردگرد بہاڑوں اور ٹيلوں چرا گاہوں، ندیوں نالوں اور جنگلوں پر بارش فرما۔ راوی فرماتے ہیں: اس کے بعد فوراً بارش رک گئی اور ہم مسجد سے نکلے تو خوب دھویے تھی حضرت شریک نے حضرت انس سے یو چھا دوسرے جمعہ کو آ نیوالے ہی پہلے خص تھے ،فر مایا: اسکا مجھے کم نہیں۔ ۱۲م

# اھام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ فر ماتے ہیں <sub>ا</sub>

زمانة اقدس حضور سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم مين صرف ايك اذان موتى تقى ، يعنى جب حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم منبر پرتشریف فر ما ہوتے تو حضور کے سامنے مواجہ اقد س میں مسجد کریم کے درواز ہ پر۔ زمانۂ اقدس میں مسجد شریف کے تین دروازے تھے۔

ایک مشرق کو جو حجر و شریفہ کے متصل تھا جس میں سے حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے اس کی سمت پراب باب جبرئیل ہے۔ دوسرامغرب میں جسکی سمت پراب باب الرحمة ہے۔

تيسرا شال ميں جوخاص محاذي منبراطهر تھا (مندرجه بالاحدیث میں اسی دروازه کا تذکرہ ہے)

اس دروازہ پراذان جمعہ ہوتی تھی کہ منبر کے سامنے بھی ہوتی اور مسجد سے باہر بھی ، زمانهُ صديق اكبر عمر فاروق اعظم وابتدائے خلافت عثان غنی رضی الله تعالی عنهم میں بیہی ایک اذان ہوتی رہی ، جب لوگوں کی کثرت ہوئی اورشتا بی حاضری میں قدر ہے کسل واقع ہواامیر المؤمنين عثان غنى رضى الله تعالى عنه نے ایک اذ ان شروع خطبہ سے پہلے بازار میں دلوانی شروع

مسجد کے اندر اذان کا ہوناائمہ نے منع فر مایا اور مکروہ لکھا ہے اور خلاف سنت ہے، بیہ نەزمانة اقدس میں تھانەزمانه خلفائے راشدین نه کسی صحابی کی خلافت میں ۔ نتحقیق سے معلوم کہ یہ بدعت کب سے ایجاد ہوئی نہ ہمارے ذمہ اسکا جاننا ضرور ، بعض کہتے ہیں کہ ہشام بن عبدالملك مرواني بادشاه ظالم كي ايجاد ہے، والله تعالى اعلم \_

بہرحال جبکہ زمانۂ رسالت وخلافتہائے راشدہ میں نتھی اور ہمارے ائمہ کی تصریح ہے کہ سجد میں اذان نہ ہومسجد میں اذان مکروہ ہے ، تو ہمیں سنت اختیار کرنا چاہئے بدعت سے بچنا جائئي ،اس تحقیقات سے پہلے کہ سنت پہلے کس نے بدلی ،اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کوتو فیق دے کہا پنے نبی کریم علیہ افضل الصلوۃ والتسلیم کی سنت اوراپنے فقہائے کرام کے احکام پر عامل ہوں اوران کے سامنے رواج کی آٹر نہ لیں۔ وباللہ التو فیق۔

m+4/0

فآوی رضویه قدیم 🖈 ۴۹۶/۳ نقاوی رضویه جدید

### (۲۸)حضور مد دفر ماتے ہیں

۲۹۲۳ عن ام المؤمنين ميمونة رضى الله تعالىٰ عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول في متوضئه: لبيك، لله صلى ثلاثا، نصرت، نصرت، نصرت فلما خرج قلت: ما هذا؟ قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: هذا راجز بنى كعب يستصرخنى (يستغيث بي) و يزعم ان قريشا اعانت عليهم بنى بكر\_

ام المؤمنين حضرت ميمونه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كه ميں نے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كو وضوخانه ميں فرماتے سنا: ميں حاضر ہوں ميں حاضر ہوں ، ميں حاضر ہوں ، ميں حاضر ہوں ، مين مردكى ، ميں نے مددكى ، ميں نے مددكى ، حب سركار وضو سے ، تين مرتبه فرمايا - پھر فرمايا: ميں نے مرضى كى : حضور كيا واقعه پيش آيا ؟ فرمايا: بنوكعب كا گر گرانا سكر ميں نے كہا كه وہ چيخ چيخ كر مجھ سے فرياد كر رہے تھے اور يہ مجھ بيٹھے كه قريش كا گر گرانا سكر ميں نو كبركى اعانت كى ١٢ م

### (۲۹) حضور مومنین کے والی و مالک ہیں

۲۹۲٤ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول لله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ما من مومن الاو انا اولى به فى الدينا والآخرة ، فاقرُو ان شئتم، النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں ہرمومن سے دنیا و آخرت میں اسکا زیادہ مالک ہوں، چاہوتو اس آیت کریمہ سے اس سلسلہ میں استدلال کرو، نبی مومنوں سے ان کی جان کے زیادہ مالک ہیں۔

کریمہ سے اس سلسلہ میں استدلال کرو، نبی مومنوں سے ان کی جان کے زیادہ مالک ہیں۔

قاوی رضویہ ۹/ ۲۲۵

۲۹۲۳ شرح المواهب للزرقاني ، 🖈 🔻 ۱۰۸/۲

۲۹۲٤\_الجامع الصحيح للبخاري ، 🖈 تفسير السورة ، 🕆 ٧٠٥

الصحيح لمسلم، كتاب الفرائض، ٢/٣٦ المسند لا حمد بن حنبل، ٢/٣٣٤

### (۱۳۰)حضورالطاف ربانی اور دفع بلیات کا دسیله ہیں

7970 عن وهب بن منبه رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان الله عزوجل اوحى الى شعيا عليه الصلوة والسلام انى باعث نبيااميا افتح به اذا ناصما و قلوبا غلفا ، واعينا عميا ، اهدى به من بعد الضلالة ، واعلم له بعد الجهالة ،وارفع به بعد الخمولة ، اسمى به النكرة ، واكثره به بعد القلة ، واغنى به بعد العيلة ، اجمع به بعد الفرقه ، واؤ لف به بين قلوب واهوا ء اتشتتة و امم مختلفة \_

حضرت وہب بن منہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیا علیہ الصلوۃ والسلام کو وی بجیجی کہ بیشک میں ایک نبی امی کو بیجیج والا ہوں جس کے ذریعہ سے بہرے کان اور غلاف چڑھے دل اور اندھی آئے تھیں کھول دوں گا ،اور اس کے سبب گمرائی کے بعد ہدایت دوں گا ،اس کے ذریعہ سے جہل کے بعد علم دوں گا ،اس کے وسیلہ سے گمنا می کے بعد بلند نامی دوں گا ،اس کے دریعہ سے ناشناسی کے بعد شاخت دوں گا ،اس کے واسطے سے کی کے بعد کثرت دوں گا ،اس کے وسیلہ سے بھوٹ کے بعد کیر کی کردوں گا ،اس کے وسیلہ سے بھوٹ کے بعد کیر کی کردوں گا ،اس کے وسیلہ سے بھوٹ کے بعد کیر کی کردوں گا ،اس کے وسیلہ سے بھوٹ کے بعد کیر کی کردوں گا ،اس کے وسیلہ سے بھوٹ کے بعد کیر کی کردوں گا ،اس کے وسیلہ سے بھوٹ کے بعد کیر کی کردوں گا ،اس کے وسیلہ سے بریر بیثان دلوں مختلف خواہ شوں متفرق امتوں میں میل کردوں گا ۔

٢٩٢٦ عن سلمان الفارسي رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لما خلق الله العرش كتب عليه بقلم نور، طول القلم ما بين المشرق والمغرب ، لا اله الا الله محمد رسول الله \_ به آخذ واعطى ، وامته افضل الامم ، افضلها ابو بكر الصديق \_

حضرت سلمان فارسی رضی اللّٰد تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول اللّٰد صلی اللّٰد تعالیٰ علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جب اللّٰد تعالیٰ نے عرش بنایا اس پرنور کے قلم سے جس کا طول مشرق سے مغرب تک تھا لکھا ، اللّٰہ کے سواکوئی سچا معبود نہیں ، مجمد اللّٰہ کے رسول ہیں ، میں انہیں کے واسطے سے لوزگا ، اور انہیں کے واسطہ سے دول گا ، ان کی امت سب امتیوں سے افضل ہے ، اور ان کی

امت میں سب امتوں ہے افضل صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

﴿ ٢٢ ﴾ امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

اسی حدیث جلیل پرختم سیجئے کہ اللہ عزوجل کی بارگاہ کا تمام لینادیناا خذوعطا سب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں ، ان کے واسطے ، ان کے وسیلے سے ہے۔ اس کوخلافت عظمی کہتے ہیں۔وللہ الحمد حمداکشرا

دیکھو!بشہا دت خداورسول جل وعلاو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رزق پانا، مدد لینا، مینہ برسنا ، بلا دور ہونا، دشمنوں کی مغلوبی ، عذاب کی موقوفی ، یہاں تک کہ زمین کا قیام ، زمین کی نگہبانی ، خلق کی موت ، خلق کی زندگی ، دین کی عزت ، امت کی پناہ ، بندوں کی حاجت روائی ، راحت رسانی سب اولیا کیو سلے ، اولیا کی برکت ، اولیا کے ہاتھوں اور اولیا کے واسطے سے ہیں۔ مگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دفع بلا کا واسطہ نہ مانا اور شرک پہندوں نے مشرک

**جانا**، انا لله وانا اليه راجعون \_

بہماللہ!ان احادیث نے توروش ومستنیر کردیا کہ جونعت ملی، جو بلا ٹلی، سب مصطفلٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باعث حاصل وزائل ہوئی، بارگاہ البی کالینا دینا سارا کارخانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ ہے۔

لا والله ثم بالله اليك دفع بلا وحصول عطاكيا تمام جهان اوراسكا قيام سب انهيس كدم قدم سع به عالم، جس طرح ابتدائة أفرينش مين ان كامحتاج تها كه-

لولاك ما خلقت الدنيا\_

یونہی بقامیں بھی ان کامختاج ہے، آج اگران کا قدم درمیان سے نکال لیں ابھی ابھی فنائے مطلق ہوجائے۔

وه جوند تقی تو کھ نہ تھا ، وہ جونہ ہوں تو کھ نہ ہو ہوں ہوں تو جھ نہ ہو جونہ ہوں تو جہان ہے جان ہے تو جہان ہے صلی الله تعالیٰ علیه و علی الله و صحبه و بارك و سلم ۔ اللمن والعلی 22 اللمن والعلی 24

### (۱۳۱)حضور بشيرونذ بر ودافع بليات بين

۲۹۲۷ عن عبد الله بن سلام رضى الله تعالى عنه انه كان يقول: انا لنجد صفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا و حرزا للاميين، انت عبدى و رسولى، سميته: المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولا سخاب فى الاسواق، ولا يجزى بالسيئة مثلها، ولكن يعفوو يتجاوز، ولن اقبضه حتى يقيم الملة العوجاء بان يشهد ان لا اله الا الله نفتح به اعينا عميا و آذا نا صما وقلو با غلفا \_

حضرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عند نے اسلام لاتے ہی حضورا قدس سلی الله تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: بیشک ہم حضور کی صفت تو رات میں پاتے ہیں۔اے نبی! یقیا ہم نے کچھے بھیجا گواہ اور اپنی امت کے تمام احوال وافعال پر مطلع اور خوشخری دیتا، اور ڈر سنا تا۔ بیشک آپ بے پڑھوں کی جائے پناہ ہیں آپ میرے بندے اور رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا، آپ نہ لوگوں پر شخت ہیں اور نہ در شت رو، نہ بازاروں میں آواز بلند کرنے والے، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، بلکہ درگز راور معاف کر دیتے ہو، میں اس نبی کو خدا تھا و نگا یہاں تک کہ لوگ، لا الله الا الله ۔ کہدیں، اور اس نبی کے ذریعہ سے اندھی آئی جیس اور بہرے کان اور غلاف چڑھے دل کھل جائیں۔

اندھی آئی جیس اور بہرے کان اور غلاف چڑھے دل کھل جائیں۔

الامن والعلی ۔ کے

الامن والعلى - 22 (۳۲) الله تعالى اوراس كےرسول پر بھروسه كرنا صحابه كاعقبيرہ تھا

٢٩٢٨ عن عبد الله بن سلامة بن عمير الاسلمى رضى الله تعالى عنهما قال: تزوجت ابنة سراقة بن حارثة البخارى وقدقتل ببدر ، فلم اصب شيئا من الدنيا كان احب الى من نكاحها واصدقتها مأتى درهم ، فلم اجد شيئا اسوقه اليها ، فقلت على الله و رسوله المعول ، فجئت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاخبرته وقال: ارجو ان يغنمك الله مهرزوجتك \_

حضرت عبدالله بن سلامه بن عمير اللهي صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما فرمات بين: ميس نے سراقه بن حارثه شهيدغزوهٔ بدررضي الله تعالى عنه كي صاحبزادي سے زكاح كيا، دنيا

۲۹۲۷\_ دلائل النبوة للبيهقى، ۲/۲۷۲ ۲۲۸ ۲۹۲۸ فتح القدير للمحقق،

کی کوئی چیز میں نے ایسی نہ پائی جوان کیساتھ شادی ہونے سے زیادہ مجھے پیاری ہو، میں نے دوسور و پیان کا مہر کیا تھا اور پاس کچھ نہ تھا جوانہیں جھیجوں، میں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول پر ہی بھر وسہ ہے۔ پس میں خدمت انور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور حال عرض کیا: حضور نے ایک جہاد پر مجھے بھیجا اور فر مایا: میں امید کرتا ہوں کہ اللہ عز وجل تہمیں اتنی غنیمت دلا دے گا کہ اپنی بی بی کا مہرا دا کر دو، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ولٹد الحمد۔

الامن والعلى ١١٥ بارگاه رسالت ميس مغفرت ذنوب كي التجاكر نا

٢٩٢٩ عن سلمة بن الاكوع رضى الله تعالىٰ عنه قال: خرجنا مع النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الى خيبر فسرنا ليلا فقال: رجل من القوم لعامر: يا عامر! الاتسمعنا من هنيها تك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول:

اللهم لولا انت مااهتدنيا ☆ ولا تصدقنا و صلينا فاغفر فداء لك ما ابقينا ☆ وثبت الاقدام ان لاقينا و القين سكينة علينا ☆ انا اذا صيح بنا ابينا

وبالصياح عو لواعلينا \_

فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: من هذا السائق ؟ قالوا: عامر بن الاكوع ، قال: يرحمه الله ، قال رجل من القوم: وجبت ، يا نبى الله! لو لا امتعتنا به ، فاتينا خيبر فحاصر ناهم حتى اصابتنا مخمصة شديدة ، ثم ان الله تعالىٰ فتحها عليهم ، فلما امسى الناس مساء اليوم الذى فتحت عليهم اوقدوا نيرانا كثيرة ، فقال النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ما هذه النيران ؟ على اى شى يوقدون ؟ قالوا: على لحم ، قال: على اى لحم ؟ قالوا: لحم حمر الا نسية ، قال البنى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اهريقوها و اكسر و ها ، فقال رجل: يا رسول الله! او نهر يقها و نغسلها ؟ قال: اوذاك ، فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا ، فتنا ول به ساق يهودى ليضربه فيرجع ذباب سيفه فاصاب عين ركبة عامر ، فمات منه قال : فلما قفلوا قال سلمة : رأني رسول صلى

,

باب غزوة خيبر، ٢٠٣/٢

۲۹۲۹ الجامع الصحیح للبخاری ،الصحیح لمسلم ،

111/4

باب غزوة خيبر،

الله تعالیٰ علیه وسلم وهوآخذ بیدی قال: مالك ؟ قلت له: فداك آبی وامی، زعموا! ان عامرا حبط عمله، قال النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم: كذب من قاله، وان له لأجرین، وجمع بین اصبعیه انه لجاهد مجاهد قل عربی مشابها له حضرت سلمه بن اكوع رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے كہ ہم حضور سید عالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے ہمراہ رکاب اقد س خیبر کو چلے، رات كا سفر تھا، حاضرين میں سے ایک صاحب لیخی حضرت اسید بن حفیر رضی الله تعالیٰ عنه نے سلمه بن اكوع رضی الله تعالیٰ عنه کے واللہ عنه الله تعالیٰ عنه کہا: اے عامر! ہمیں کھاشعار اپنے نہیں ساتے ، حضرت عامر رضی الله تعالیٰ عنه شاعر تھا ترے اور قوم كے سامنے يوں حدی خوانی ساتے ، حضرت عامر رضی الله تعالیٰ عنه شاعر تھا ترے اور قوم كے سامنے يوں حدی خوانی کرتے چلے كہ يارب! اگر حضور نہ ہوتے تو ہم راہ نہ پاتے ، نہ زکوۃ ونماز بجالاتے ، ہم حضور پر قربان ، ہمارے ہوگناہ باقی رہے ہیں بخش دیجئے ، حضور ہم پرسکیندا تاریں مقابلہ دیمن کے وقت قربان ، ہمارے ہوگناہ باقی رہے ہیں بخش دیجئے ، حضور ہم پرسکیندا تاریں مقابلہ دیمن کے وقت اور ہمیں ثابت قدم رکھیں ، کافروں کے ند ہب باطل سے ہم دور رہیں ، اگر چہ وہ ہمارے در بیا تاریس ، اگر چہ وہ ہمارے در بیا تاریس ، اگر چہ وہ ہمارے در بیا تاریس ، اگر جہ وہ ہمارے در بیا تاریس ، اگر بیا تاریس ، اگر جہ وہ ہمارے در بیا تاریس ، اگر جہ وہ ہمارے کیا کہ کور کیا کر بیارے کیا کور کیا کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کیا کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کیا کور کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کیا کور کیا کیا کہ کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کیا کور کیا کیا کیا کر کور کیا کیا کیا کر کیا کی

یہ اشعار سکر حضور اقد س کی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: یہ کون اونوں کو رواں کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی: عامر بن اکوع، حضور نے فرمایا: اللہ تعالی اس پر حم فرمائے، ایک صاحب یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی: یارسول اللہ! حضور کی دعا سے حضرت عامر کے لئے شہادت واجب ہوگئ، حضور نے ان سے ہمیں نفع کیوں نہ لینے دیا۔ بہر حال ہم خیبر پہو نجے گئے اور یہودیوں کا محاصرہ کرلیا، اس دوران زادراہ کی قلت کے سبب ہم بھوک سے تنگ تھے، پھر اللہ تعالی نے ہمیں فتح عطا فرمائی ،جس روز ہم فتحیاب ہوئے اسی روز شام کو ہم نے خوب آگ جلائی ،حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: کہ آگ کیسی ہے، اس پرتم کیا پالو گدھوں کا، فرمایا: یہ گوشت بھینک دو اور دریافت فرمایا: کہ آگ کیسی ہے، اس پرتم کیا پالو گدھوں کا، فرمایا: یہ گوشت بھینک دو اور فریان تو ڑ دو، ایک شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا گوشت بھینک کر ہانڈیاں دھوڈالیس؟ فرمایا: اچھاالیا، کی کراو، جب مسلمانوں نے صف بندی کی اورلڑائی شروع ہوئی تو چونکہ حضرت عامر کی تلوار چھوٹی تھی، کہذا دوران جنگ جب انہوں نے اپنی تلوار ایک یہودی کے ماری تو وہ عامر کی تلوار چھوٹی تھی، کہذا دوران جنگ جب انہوں نے اپنی تلوار ایک یہودی کے ماری تو وہ عامر کی تلوار چھوٹی تھی، کہذا دوران جنگ جب انہوں نے اپنی تلوار ایک یہودی کے ماری تو وہ

احیث کرآ کیے گھنے ہی میں گلی جس سے وہ شہید ہو گئے۔

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب جنگ سے واپس لوٹے لگے تو مجھے افسر دہ دیکھ کر ہاتھ پکڑ کر فر مایا: حمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کیا: میرے ماں باپ حضور پر قربان ، بعض لوگوں کا بی خیال ہے کہ عامر کے اعمال ضائع ہو گئے ، حضور نے بیسکر فرمایا: جس نے بیکہ اغلط کہا ، اس کے لئے تو دوگنا ثواب ہے، پھراپنی دوانگلیوں کو جمع کر کے فرمایا: وہ راہ خدا میں جانفشانی کرنے والا مردتھا ، عربی لوگوں میں ایسے جوانمردکم ہیں۔ ۱۲م

۲۹۳۰ عن سلمة بن الاكوع رضى الله تعالىٰ عنه قال: بارز عمى يوم حيبر مرحب اليهودى فقال قد علمت حيبر انى امرحب:

شاكى السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلهب

فقال عمى عامر:

قد علمت حيبر اني عامر 🖈 شاكي السلاح بطل مغامر

فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر و ذهب سيفل له ، فرجع السيف على ساقه قطع اكحله ، فكانت فيها نفسه ، قال سلمة بن الاكوع: لقيت ناسا من صحابة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: بطل عمل عامر قتل نفسه ، قال سلمة: جئت الى نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم ابكى ، قلت: يا رسول الله بطل عمل عامر ، قال: من قال ذاك ؟ قلت: ناس من اصحابك فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كذب من قال ذاك بل له اجر ه مريتن ، انه حين خرج الى حيبر جعل يرجز باصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و فيهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يسوق الركاب و هو يقول:

تالله لو الله ما اهتدينا ☆ و لا تصدقنا و لا صلينا ان الذين قد بغوا علينا ☆ اذا ارادوا فتنة ابينا و نحن عن فضلك ما استغنيا ☆ فثبت الاقدام ان لا قينا و انزلن سكينة علينا\_

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من هذا ؟ قال عامر

يا رسول الله! قال: غفر لك ربك قال: و ما استغفر لانسان قط يخصه الا استشهد فلما سمع ذلك عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله لو متعتنا بعامر، فقدم فاستشهد، قال سلمة: ثم ان نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم ارسلنى الى على، فقال: لا عطين الراية اليوم رجلا يحب الله و رسوله او يحبه الله و رسوله، قال فحئت به اقوده ارمد، فبصق نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم في عينه ثم اعطاه الراية فخرج مرحب يخطر بسفيه، فقال:

قد علمت حيبر اني مرحب لله شاكى السلاح بطل محرب اذا الحروب اقبلت تلهب

فقال على ابن ابي طالب كرم الله وجهه:

انا االذي سمتني امي حيدره لهم كليث غابات كريه المنظره اوفيهم بالصاع كيل السندره

ففلق رأس مرحب باالسيف ، و كان الفتح على يديه \_

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ خیبر کے دن

مرحب يہودي نے ميرے چپا كوا پنامقابل طلب كرتے ہوئے كہا:۔

خیبر کی سرزمین خوب دافف ہے کہ میں مرحب ہوں

متهيار بندصاحب شوكت اورد ليرمرد بار باآ زمايا كيا\_

جب جنگ کی آگ زوروں پر ہو۔

اس کے جواب میں میرے چیاعامرنے کہا:

خیبرکامیدان جنگ خوب جانتا ہے کہ میں عامر ہوں۔

ہتھیارلگائے ہوئے موت کی پرواہ کئے بغیر دلیری کے ساتھ تیرے سامنے آیا ہوں۔
رجز کے ان اشعار کے بعد دونوں نے ایک دوسرے پروار کئے ، مرحب کی تلوار عامر کی ڈھال پر گی اس کے بچاؤ میں خود حضرت عامر کی تلوار آپئے گھنے میں گی اور آپ شہید ہوگئے۔
حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: میری ملاقات حضور کے بعض صحابہ سے ہوئی تو انہوں نے کہا: عامر کے مل برباد ہوگئے کہ انہوں نے خود کشی کرلی۔

حضرت سلمہ کہتے ہیں: میں بیافسوسناک بات سنگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں روتا ہوا حاضر ہوا۔عرض کیا: یا رسول للہ! کیا میرے چیا عامرے اعمال

صالحہ برباد ہوگئے،فرمایا: کس نے کہا: عرض کیا: بعض صحابہ کرام کا کہنا ہے،فرمایا: جس نے کہا حجوث کہا،ان کودو گناا جرملا۔

واقعہ بیہ ہوا کہ جب خیبر کے لئے سفر کرکے آ رہے تھے تو صحابہ کرام اور حضور نبی

کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے انہوں نے حدی خوانی کرتے ہوئے بیاشعار کہے تھے۔
فتم بخدا! اگر ہمارے اوپر سائیہ کرم نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔نہ نماز پڑھنے کی تو فیق ملتی
اور نہ ذکوۃ کی۔ بیشک کا فروں نے ہم پرزیادتی کی ہے، جب وہ کسی فتنہ وفساد کا ارداہ کرتے
ہیں تو آ پ ہی ہمیں ان سے بچاتے ہیں۔ہم آ پ کے فضل سے بے نیاز نہیں ،لہذا آ پ
ہمیں دشمنوں سے مقابلہ میں ثابت قدم رکھئے۔اور حضورہم پرسکیندا تاریں۔

یا شعار سنکر حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ اشعار کون پڑھ رہا ہے؟
عرض کیا: یارسول اللہ! یہ حضرت عامر ہیں، فرمایا: اے عامر! تمہارے رب نے تمہاری مغفرت فرمادی۔ حضوری اللہ! یہ حضرت عامر ہیں، فرمایا: اے عامر! تمہارے مغفرت فرماتے تو وہ فرمادی۔ حضوری اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دعاسیٰ تو شہادت سے سرفراز ہوتے ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دعاسیٰ تو عرض کیا: یارسول اللہ! آپ نے ہمیں حضرت عامر سے مزید فائدہ کیوں نہ حاصل کرنے دیا۔ حضرت سمہ فرماتے ہیں: حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اس موقع پر حضرت مولی علی کرم اللہ تعالیٰ وجہدالکریم کے پاس بھیجااور فرمایا: آج میں اسلامی پر چم اس شخص حضرت مولی علی کرم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ ورسول اس سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرت سمہ کہتے ہیں: میں آپولیکر حاضر ہوا جبکہ آپی آپی تصیں دکھر ہی تحصیں دکھر ہی سے مقابلہ میں بھی مرحب یہودی یہ شعر پڑھتا ہوا آیا۔ آپ کے مقابلہ میں بھی مرحب یہودی یہ شعر پڑھتا ہوا آیا۔

۔ خیبر کی زمین گواہ ہے کہ میں مرحب ہوں،صاحب شوکت ودبد بہ بہادر مرد جوہتھیار لگا کرنگاتا ہے جبکہ جنگ کی آگنوب بھڑک رہی ہوتی ہے۔

اس کے جواب میں حضرت میں مُولی علی کرم اللّٰد تُعالیٰ وجہدالکریم نے بھی رجز کے بیہ اشعار پڑھے۔

میں وہ ہوں کہ میری والدہ ماجدہ نے میرانام حیدر رکھا، میں جنگلوں کے ہیبتنا ک شیر کی

طرح ہوں۔

یہ کہ کر حضرت مولی علی کرم اللہ تعالی وجہدالکریم نے جملہ کیا اور مرحب کے سرکے اپنی تلوار سے دوگلڑے کر دیئے۔اللہ تعالی نے اپنے فضل سے آپ ہی کے دست مبارک پر خیبر کو فتح فرمایا۔۱۲م

# (۳۴)اللدورسول کی طرف توبه کرنا

۲۹۳۱ عن ام المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله تعالىٰ عنها قالت: اشتربت نمرقة فيها تصاوير ، فلما رأها رسول صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل ، فعر فت في وجهه الكراهية وقلت: يا رسول الله! اتوب الى الله والى رسوله ماذا اذ نبت؟ قال: مابال هذه النمرقة ؟ قلت: اشتريتها لتقعد عليها و توسدها فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة و يقال لهم: احيوا ما خلقتم ، وقال: ان البيت الذى فيه الصور لا تد خله الملائكة \_

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے ایک تضویر دار قالین خریدا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے اور دروازہ پر رونق افر وزر ہے، اندر قدم نہ رکھا، میں نے چہرہ اقدس میں ناراضی کا اثر پایا (اللہ تعالی انہیں ناراض نہ کرے دونوں جہان میں ) عرض کیا: یارسول اللہ! میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نوبہ کرتی ہوں مجھ سے کیا خطا ہوئی فرمایا: یہ قالین کس لئے خریدا ہے؟ میں نے عرض کیا: تاکہ حضوراس پرتشریف فرماں ہوں، فرمایا: ان تصاویر کے بنانے والوں کوروز قیامت عذاب دیا جائےگا اور ان سے کہا جائےگا: جن کی

٢٩٣١ الجامع الصحيح للبخارى، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة،

الصحيح لمسلم، كتاب اللباس، ٢٠١/٢ 🖈 السنن الكبرى للبيهقي، المسند لا حمد بن حنبل، **۲77**/ ☆ مشكوة المصابيح للتبريزي، ☆ الترغيب والترهيب للمنذري، ٤٢/٤ 2297 آداب الزفاف للالباني، شرح معانی الآثار للطحاوی، ۲/ ۷۱ ☆ ٧٧ فتح البارى للعسقلاني، ☆ 41/4 المسند لابي عوانة ، 2405

المسند لابي عوانة ، ۲۱/۲ 🌣 فتح البارى للعسقلاني، ٢٥٤ کا المسند للربيع بن حبيب ، کلا تحريد التمهيد لابن عبد البر، ٢١١ تصویریت تم نے بنائی ہیں ان میں جان ڈالو، نیز فر مایا: جس گھر میں تصویریں ہوان میں ملائکہ ً رحمت نہیں جاتے ۱۲م

٢٩٣٢ عن ثوبان رضى الله تعالىٰ عنه مولى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال:اجتمع اربعون رجلا من الصحابة ينظرون في القدر والحبرفيهم ابو بكر و عمر رضى الله تعالىٰ عنهما ، فنزل الروح الامين جبرئيل عليه الصلوة والسلام فقال :يا محمد ! احرج على امتك فقد احدثوا ، فخرج عليهم في ساعة الم يكن يخرج عليهم فيها افانكروا ذلك منه وخرج عليهم ملتمعا لونه متوردة و جنتاه كأنما تفقأبحب الرمان الحامض ، فنهضوا لي رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حاسرين اذرعهم ترعداكفهم واذرعهم ، فقالوا تبنا الى الله ورسوله\_ حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کے غلام سے روایت ہے کہ چالیس صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین باہم بیٹھے مسئلہ جبروقد رمیں بحث کر نے لگے، ان میں صدیق وفاروق رضی الله تعالی عنهما بھی تھے۔روح امین جرئیل علیه الصلوة والسلام نے خدمت اقدس حضور سید المرسلین صلی الله تعالی علیه وسلم میں حاضر ہو کرعرض کی: یا رسول الله! حضورا پنی امت کے پاس تشریف لے جائیں کہانہوں نے نئی راہ نکالی ہے،حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے وقت باہر تشریف لائے کہ وہ وفت حضور کی تشریف آ وری کا نہ تھا، صحابہ سمجھے کوئی نئی بات ہے، حضور پرنور صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ ان پراس حالت میں برآ مد ہوئے کہ رنگ چیرہ اقدس کا شدت جلال سے دیک رہا تھا ، دونوں رخسارہ مبارک گلاب کی طرح سرخ تھے گویا انارترش کے دانے پھوٹ نکلے ہیں۔ صحابہ کرام یہ دیکھتے ہی حضور کی طرف عاجزی کے ساتھ کلائیاں کھولے ہاتھ تھر تھراتے کا نیتے کھڑے ہوئے اور عرض کی: ہم الله ورسول کی طرف توبہ کرتے ہیں، جل جلالہ وصلی الله تعالی علیہ وسلم۔ ﴿ ٢٣ ﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

ان احادیث سے ثابت کہ صدیقہ وصدیق وفاروق وغیرہم اکتالیس صحابہ کرام رضی

الله تعالى عنهم اجمعين في توبكر في مين الله قابل التوب جل جلاله كي نام ياك كي ساتهاس كنائب أكبرنبي التوبة صلى الله تعالى عليه وسلم كانام پاك بهى ملايا، اور حضور برنور في قبول فرمايا، حالانکہ توبہ بھی اصل حق جل جلالہ کا ہے، ولہذا حدیث میں ہے

٢٩٣٣ ـ عن الاسود بن سريع رضى الله تعالىٰ عنه قال: اتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم باعرابي اسير فقال: اتوب الى الله عزو جل و لا اتوب الى محمد، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: عرف الحق لا هله \_

حضرت اسود بن سریع رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قیدی گرفتار کر کے لایا گیا، وہ بولا الهی میری توبہ تیری طرف ہے نہ محرصلی الله تعالی علیه وسلم کی طرف ، حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: حق کوحق والے الان الله يجإن ليا-(۳۵) الله ورسول كے لئے صدقه كرنا الامن والعلى ص٠١٤

٢٩٣٤ \_عن كعب بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: لم اتخلف عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في غزوة غزاها قط الا في غزوة تبوك غير اني قد تخلفت في غزوة بدر ، و لم يعاتب احدا تخلف عنه ، انما خرج رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و المسلمون يريدون عيرقريش حتى جمع الله بينهم و بين عدو هم على غير ميعاد ، و لقد شهدت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الاسلام ، و ما احب ان لي بها مشهد بدر و ان كانت بدر اذكر في الناس منها ، و كان من حبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في غزوة تبوك ، اني لم اكن قط اقوى و لا ايسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة ، و الله! ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة ، فغزوها رسو ل الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حر شديد و استقبل سفرا بعيدا و مفازا ، و استقبل عدو اكثيرا ، فجلا للمسلمين امرهم ليتأهبوا اهبة غزوهم فاخبر هم بوجههم الذي يريد و المسلمون مع رسول الله

٢٩٣٣ المستدرك للحاكم،

صلى الله تعالى عليه وسلم كثير، و لا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان، قال كعب: فقل رجل يريد ان يتغيب الايظن ان ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عزوجل ، و غزا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تلك الغزو ةحين طابت الثمار و الظلال ، فإنا اليها اصعر، فتجهز رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و المسلمون معه ، و طفقت اغدو لكي اتجهز معهم ، فارجع و لم اقض شيًا ، و اقول في نفسه : انا قادر على ذلك اذا اردت ، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الحد ، فاصبح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غاديا و المسلمون معه و لم اقض من جهاز شيًا ، ثم غدوت و فرجعت و لم اقض شيًا ، فلم يزل ذلك يتمادي بي حتى اسرعوا و تفارط الغزو ، فهممت ان ارتحل فادركهم ، فيالتيني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي ، فطفقت اذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحزنني ، اني لا ارى لي اسوة الا رجلا مغموصا عليه في النفاق ، او رجلا ممن عذر الله من الضعفاء ، و لم يذكرني حتى بلغ تبوك فقال وهو حالس في القوم بتبوك ، ما فعل كعب بن مالك ؟ قال رجل من بني سلمة يا رسول الله! حبسه برد اه و النظر في عطفيه ، فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت: و الله! يا رسول الله! مع علمنا عليه الا خيرا، فسكت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، فبينما هو على ذلك راى رجلا مبيضا يزول به السراب ، فقا ل رسو ل الله صلى الله تعالى عليه و سلم: كن ابا حيثمة فاذا هو ابو خيثمه الانصارى ، و هو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون \_ فقال كعب بن مالك: فلما بلغني ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثى فطفقت اتذكر الكذب، و اقول بما احرج من سخطه غدا ، و استعین علی ذلك كل ذي راي من اهل فلما قبل لي : ان رسو ل الله صلي الله تعالى عليه وسلم قد اظل قادما زاحا عني الباطل حتى عرفت عني لن انجومنه بشئ ابدا ، فاجمعت صدقه ،و صبح رسو ل الله صلى الله تعالى عليه وسلم قادما ، و كان اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد ، فركع فيه ركعتين ، ثم جلس للناس ، فلما فعل ذلك جاء ه المخلفون فطفقو يعتذرون اليه و يحلفون له و كانو ا بضعة و ثمانين رجلا ،فقبل منهم رسول الله علانيتهم و بايعهم واستغفرلهم و وكل سرائرهم الى الله ، حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال! فجئت امشى حتى جلست بين يديه ، فقال لى : ما خلفك ؟ الم تكن قد ابتعت

ظهرك قال: قلت يا رسول الله !اني و الله لو جلست عند غير ك من اهل الدنيا لرأيت اني سا خرج من سخطه بعذر لقد اعيطت جدلا ، و لكني و الله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عنى، ليوشكن الله ان يسخطك على، ولئن حدثتك حديث صدق تجد على فيه اني لا رجو فيه عقبي الله ، و الله! ما كان لى عذر و الله! ما كنت قط اقوى و لا ايسر منى حين تخلفت عنك قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اما هذا فقد صدق فقم حتى يقضى الله فيك فقمت و ثار رجال من بني سلمة فاتبعوني ، فقالوا لي: و الله ما علمناك اذنبت ذنبا قبل هذا ، لقد عجرزت في ان لا تكون اعتذرت الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بما اعتذر اليه المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لك ، قال : فوا لله ، ما زالوا يؤنبوني حتى اردت ان ارجع الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاكذب نفسي قال: ثم قلت لهم: هل لقى هذا معى من احد قالوا: نعم لقيه معك رجلان ، قالا: مثل ما قلت و قيل لهما مثل ما قيل لك قال: قلت: من هما ؟ قالوا: مرارة بن ربيعة العامري و هلال بن امية الواقفي ، قال: فذكر والي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما اسوة ، قال : فمضيت حين ذكرو همالي ، قال : و نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المسلمين عن كلامنا ايها الثلاثة من بين من تخلف عنه، قال : فاجتنبنا الناس ، او قال: تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الارض ، فما هي بالارض التي اعرف فلبثنا على ذلك حمسين ليلة ، فأما صاحباي فاستكانا و قعدا في بيوتهما يبكيان ، و اما انا فكنت اشب القوم و اجلدهم ، فكنت احرج فاشهد الصلوة و اطوف في الاسواق و لا يكلمني احد ، و اتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاسلم عليه و هو في مجلسه بعد الصلوه فاقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام ام لا ، ثم اصلى قريبا منه و اسارقه النظر فاذا اقبلت على صلاتي نظر الى ، واذا التفت نحوه اعرض عنى حتى اذا طال على ذلك من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدا رحائط ابى قتادة و هو ابن عمى و احب الناس الى ، فلسمت عليه فو الله ما رد على السلام ، فقلت له : يا ابا قتادة! انشدك بالله! هل تعلمن اني احب الله و رسوله! قال: فسكت فعدت فناشدته فسكت فعد ت فناشدته فقال: الله و رسوله اعلم، ففاضت عيناي و توليت حتى تسورت الجدار فبينا انا امشى في سو ق المدينة اذا نبطى من نبط اهل الشام ممن قدم

بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له الى حتى جاء ني ، فدفع الى كتابا من ملك غسان و كنت كاتبا فقرا ته فاذا فيه ، اما بعد \_ فانه قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك و لم يجعلك الله بدار هو ان ولا مضيعة ، فالحق بنا نواسك ، قال :فقلت : حين قراتها و هذه ايضا من البلاء فتياممت بها التنور قسجرتها بها ، حتى اذا مضت اربعون من الخمسين و استلبث الوحي اذا رسول رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم ياتيني فقال: ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يامراك ان تعتزل امرأتك ، قال : فقلت: اطلقها ام ماذا افعل؟ قال: لا بل اعتزلها فلا تقربنها ، قال: فارسل الى صاحبي بمثل ذلك قال: فقلت لامرأتي: الحقى باهلك، فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الامر قال: فجاء ت امراة هلال بن امية رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله! ان هلال بن امية شيخ ضائع ليس له حادم ، فهل تكره ان احدمه قال : لا و لكن لا يقربنك فقالت انه و الله مابه حركة الى شئ و والله! ما زال يبكي منذ كان من امره ما كان الى يومه هذا قال: فقال لى بعض اهلى: لو استاذنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في امرأتك فقد اذن الامرأة هلال ابن امية ان تخدمه ، قال فقلت : لا استاذن فيها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما يدريني ما ذا يقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا استاذنته فيهاوانا رجل شاب ، قال:فلثبت بذلك عشر ليال فكمل لناخمسون ليلةمن حين نهي عن كلامنا قال: ثم صليت صلوة الفحر صباح حمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فبينا انا جالس على الحال التي ذكر الله منا قد ضاقت على نفسي و ضاقت على الارض بما رحبت سمعت صوت صارخ او في على سلع يقول باعلى صوته :يا كعب بن مالك! ابشر قال: فخررت ساجدا و عرفت ان قد جاء فرج قال: و اذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلوة الفجر، فذهب الناس يبشروننا فذهب قبل صاحبي مبشرون و ركض رجل الي فرسا و سعى ساع من اسلم قبلي و اوني على الحبل فكان الصوت اسرع من الفرس فلما جا ء ني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما اياه ببشارته ، و الله ما املك غيرهما يومئذ و استعرت ثوبين فلبستهما ، فانطلقت اتامم رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنؤني بالتوبة ويقولون لتهنك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد ، فاذا رسول الله صلى الله تعالى عليه

وسلم جالس في المسجد حول الناس ، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني و هناني و الله! ما قام رجل من المهاجرين غيره قال: فكان كعب لاينساها لطلحة قال كعب :فلما سلمت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال و هو يبرق وجهه من السرور يقول : ابشر بخير يوم مر عليك منذ و لد تك امك ، قال : فقلت : امن عندك يا رسول الله ام من عند الله ؟ فقال : لا بل من عند الله ، و كان رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم اذا سراستنار و جهه حتى كان وجهه قطعة قمر ، قال : وكنا نعرف ذلك قال : ام فلما جلست بين يديه قلت : يا رسول الله! ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: امسك عليك بعض مالك فهو خير لك ، قال : فقلت : فاني امسك سهمي الذي بخيبر ، قال : و قلت: يا رسول الله! ان الله انما انجاني بالصدق، و ان من توبتي ان لا احدث الا صدقا ما بقيت ، قال : فو الله ! ما علمت ان احدا من المسلمين ابلا ه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم احسن مما ابلاني الله ، ووالله إما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى يومى هذا و انى لا رجو ا يحفظني الله فيما بقى قال: فانزل الله عزو جل، لقد تاب الله على النبي و المهاجرين و الانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ انه بهم رؤف رحيم \_ و على الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت و ضاقت عليهم انفسهم و ظنو ا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم \_ يا ايها الذين امنو اتقوا الله و كونوا مع الصادقين \_ قال كعب: و الله! ما انعم الله على من نعمة قط بعد اذهداني الله للاسلام اعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان لا اكون كذبته فاهلك كما هلك الذين كذبوا ، ان الله قال للذين كذبو ا حين انزل الوحى شر ما قال لا حد و قال بالله: سيحلفون الله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوعنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس و مأ واهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون \_ يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضي عن القوم الفاسقين قال كعب: كناخلفنا ايها الثلاثة عن امر اولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم و استغفر لهم و ارجأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم امرنا حتى قضى الله فيه فبذلك قال الله عزو جل:

وعلى الثلاثة الذين خلفوا و ليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو و انما هو تخليفه ايانا و ارجاؤه امرنا عن من حلف له و اعتذر الى فقبل منه \_

حضرت کعب بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کا ساتھ غزوہ تبوک کے علاوہ بھی نہ چھوڑ االبتہ غز ہُ بدر میں نہیں گیا تھا تو حضوراس پرکسی سے ناراض بھی نہیں ہوئے تھے، اس کی وجہ بیتھی کہ غزوہ بدرا چا تک پیش آیا کہ مقصود قریش کے قافلہ کورو کنا تھا اور مد بھیڑ قریش مکہ سے ہوگئ ۔ میں حضور کے ساتھ لیلۃ العقبہ میں بھی تھا جب حضور نے انصار کرام سے اسلام پربیعت کی تھی نیز میر بے زوہ بدر سے زیادہ فضیلت بیعت عقبہ کی ہے اگر چہلوگوں میں غزوہ بدر میں شریک ہونے والے حضرات کی فضلیت مشہور ہے۔

بهرحال غزوهٔ تبوک میں میرے پیھےرہ جانے کا واقعہ بیہوا کہ جب بیغزوہ پیش آیا تو میں نہایت طاقتوراور مالدارتھا،خدا کی قتم!اس سے قبل میرے یاس دواد نٹنیاں سمجی نہیں تھیں لیکن اس موقع پر میں دواونٹیوں کا مالک تھا،حضور نے اس غزوہ کے لئے نہایت گرمی کے موسم میں کافی لمبا سفر فرمایا جبکه راہ میں جنگل مجھی تھا ، اس غزوہ میں چونکہ دشمنوں کی ایک بڑی جماعت سے مقابلہ کی تو قع تھی اس لئے آپ نے واضح طور پر تبوک کی جنگ کا اعلان فر مایا کہ لوگ خوب اچھی طرح تیاری کریں ،آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بری جماعت جہاد کے لئے تیار ہوگئی ،اس زمانہ میں کوئی دفتر ورجسٹر نہتھا جس میں شرکاء کے نام درج کئے جاتے ، پھر بھی ایسےلوگ کم تھے جوغز وات میں غیر حاضر رہتے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بیہ معاملہ اس وقت تک پوشیدہ رہ سکتا ہے جب تک وحی نازل نہ ہو۔غزوہُ تبوک کا ارادہ حضوراقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موسم بہار میں فرمایا، کھل یک چکے تھے، درخت خوب سایددار ہو گئے تھے، اور مجھے ان تمام چیزوں کا بہت شوق دامنگیر تھا۔اس سہانے موسم میں حضور اور آپ کے ساتھیوں نے تیاری کی ، میں بھی صبح کیونت تیاری کے لئے نکلتالیکن کوئی حتی فیصلنہیں کریا تا تھا۔ول میں بیہ بھی خیال آتا تھا کہ تیاری کی جلدی بھی کیا ہے،میرے پاس تو سارا سامان موجود ہے جب جا ہونگا چل دوں گا یونہی ٹال مٹول ہوتی رہی اورلوگ اپنی کوشش میں لگےرہے، آخر کارایک دن صبح سوري حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم مع صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين

روانہ ہو گئے اور میں اپنی تیاری کے چکر میں پھنسار ہا،اورکوئی فیصلہ نہ کرسکا۔معاملہ یونہی آج کا کل پرٹلٹار ہااور مجاہد بین تیاری کے چکر میں پھنسار ہا،اورکوئی فیصلہ نہ کرسکا۔معاملہ یونہی آج کا کل پرٹلٹار ہااور مجاہد بن اسلام نہایت تیزی کے ساتھ کولئے میں نہ کرسکا۔اس کے بعد مجھے بہت احساس رہا اور کوفت ہوئی لیکن اب کیا ہوتا ، اب کوئی ایسا آدمی مجھے نہیں مل پایا جسکے ساتھ جاسکتا، یا تو بعض جھے منافق تھے یا پھر معذور اور ضعیف ونا تو ال لوگ۔

راه میں میرا تذکرہ بھی حضور نے نہ کیا اور حضور مقام تبوک پہونی گئے۔ وہاں تشریف فرما ہوکر فرمایا: کعب بن مالک کہاں گیا؟ بنوسلمہ میں سے ایک صاحب بولے: یا رسول اللہ! اس کی چا دروں اور لباس کی زیب وزیت نے اسے روک لیا کہ وہ اسی کو کھار تار ہتا ہے۔ حضرت معاذبین جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے بیس کر کہا: تو نے نہایت بری بات کہد دی ، خدا کی قتم یا رسول اللہ! ہم تو کعب بن مالک کو اچھا سمجھتے ہیں، آپ نے بیس کر سکوت فرمایا، اسے میں غبار ارتا نظر آیا اور ایسا دکھائی دیا کہ کوئی سفید لباس والا آرہا ہے، فرمایا: بید ابوضی شمہ ہوگا، جب دھول چھٹی تو وہ ابوضی شمہ ہی تھے، بیا لیسے خص تھے کہ منافقین کا طعنہ سن کراپنی ایک صاع مجور صدقہ کر کے تنہا چل دیئے تھے۔

خلاصہ کلام ہے کہ جب حضور سیدعالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبوک سے مراجعت فرمائی اور مجھے اس کی خبر ملی تو میری بے چینی اور بڑھ گئی، میں نے جواب دہی کے لئے جھوٹی با تیں بنانے کی ٹھان کی کہ ایسے عذر پیش کروں گا جس سے حضور کی ناراضگی ختم ہوجائے۔اس سلسلہ میں گھر کے بعض دانشوروں سے مشورہ بھی لیا، جب پیتہ چلا کہ حضور مدینے سے قریب آگئے ہیں تو میری ساری بناوٹیں کا فور ہو گئیں اور مجھ پر واضح ہوگیا کہ جھوٹ بول کر مجھے ہرگز چھٹکا رانہیں مل سکتا، اب میں نے بالکل سے بولے کاعزم کرلیا۔

حضور سے تشریف کے وقت مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے ،آپ کا طریقہ مبار کہ بیتھا کہ جب بھی سفر سے تشریف لاتے تو مسجد نبوی میں پہلے داخل ہوتے اور دور کعت نماز پڑھ کرمسجد ہی میں پہلے داخل ہوتے اور دور کعت نماز پڑھ کرمسجد ہی میں پہلے داخل ہوئے جو دیر تشریف رکھتے ،اس مرتبہ بھی حضور نے ایسا ہی کیا۔اسی درمیان وہ لوگ آنا شروع ہوئے جو اس غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے تھے،سب نے قسمیں کھا کھا کراپنے عذر بیان کرنا شروع کئے ، ایسے لوگوں کی تعداد اسی سے متجاوز تھی ،آپ نے ان سب کے ظاہر حال کے مطابق معاملہ فرمایا

اوران کے عذر قبول فرماتے ہوئے ان کو بیعت کیا اور ان کے لئے دعائے مغفرت کی ،ان کے دل کی بات اور حقیقت حال کواللہ کے سپر دفر مایا۔ اسی درمیان میں بھی حاضر ہوااور سلام پیش کیا ،حضور نے مجھے دیکھ کرغصہ سے بھراتبسم فرمایا ، میں حضور کے قریب جا کر بیٹھا تو فرمایا : تو پیچھے كيون ره كياتها؟ تونة وسوارى بهى خريد لي هي ، مين ني عرض كيا: يارسول الله! اگر مين دنياك کسی اور شخص کے پاس بیٹھتا تو ہوسکتا تھا کہ میں جھوٹا عذر پیش کرکے نکل جا تااور راضی کر لیتا، کہ زبان کی قوت میرے پاس ہے۔لیکن قتم بخدا!میں خوب جانتا ہوں کہ اگرائی کی بارگاہ میں کوئی حیلہ بہانہ پیش کروں تو قریب ہے کہ خدامیر فریب کو بذر بعہ وجی آپ پر واضح فر مادے اور آپ مجھ سے اور زیادہ ناراض ہوجائیں۔ یارسول اللہ!اس موقع پر سے کہنے کی وجہ ہے اگر چہ آپ ناراض ہوں گے لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی اس کا انجام بخیر فرمائے گا۔خدا کی قتم . مجھے کوئی عذر نہ تھا، میں اتنا نہ بھی طاقت ورہوا تھا اور نہا تنا مالدار جتنا اس وقت تھا پھر بھی میں آپ کے ساتھ نہ جاسکا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کعب نے سے کہا، اے کعب! جاؤاورا نظار کروجب تک اللہ تعالیٰ تنہارے بارے مین فیصلہ نازل فرمائے۔ میں وہاں سے چلاتو بنوسلمہ کے کچھ لوگ میرے پیچھے ہوئے اور کہنے لگے: اے کعب ہم نہیں سمجھتے کہ تم نے اس سے پہلے کوئی قصور کیا ہو،تم اس موقع پراتنے عاجز کیوں ہوگئے، دوسر لوگوں کی طرح تم بھی کوئی عذر بیان کردیتے تو ہمیں امیرتھی کہ حضوسید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے کئے بھی استغفار کرتے اور بیتمہارے حق میں کافی ہوتا۔ انہوں نے مجھے اس قدر ملامت کی کہ میراارادہ پھریہ ہونے لگا کہ حضور کی خدمت میں جا کرعرض کردوں گا کہ پہلے میں نے جھوٹ کہااور میراعذریہ تھا۔لیکن میں نے ان سے یہ یو چھلیا کیامیری طرح اورلوگ بھی آئے تھے جنہوں نے سے سے کہا ہواورکوئی عذر بیان نہ کیا ہو؟ بولے: ہاں تہاری طرح دو مخص اور ہیں، میں نے یو چھاوہ کون ہیں؟ کہنے لگے: مرارہ بن ربیعہ، اور ہلال بن امیہ، میں نے کہا: واقعی تم نے ایسے دو شخصوں کے بارے میں مجھے بتایا کہ بید دونوں حضرات متقی و پر ہیز گار ہیں اوراصحاب بدرسے ہیں، میں ان کی پیروی کروں بیمیرے لئے کافی ہے۔ بیک کرمیں چلاآیا، اس کے بعد حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بیاعلان ہو گیا کہ ہم نتیوں لوگوں سے کوئی بات نہ کرے کہ ہم بغیر عذر تبوک کے غزوہ میں شریک نہ ہوئے۔

آخر کار حضور کا فرمان سب کے لئے واجب الاذعان تھا، سب لوگوں نے ہمارا مقاطعه كرديا اورجم سے سلام كلام بالكل بندكر ديا ، جم لوگوں كا حال اس وقت بيرتھا كه گويا ہارے لئے زمین بدل گئی ہو،اورایسامحسوس ہوتا تھا کہ کویا ہمیں کوئی پہیانتا ہی نہیں۔ پیاس دن ورات ہمارا یہ ہی حال رہا،میرے دونوں ساتھی تواس سخت رویہ سے اتنے تنگ آ گئے کہ گھروں میں گوشئه ننہائی اختیار کر لی ،کیکن میں ان میں کمسن اور طاقتور تھا لہذا نکلتا بیٹھتا اور نمازوں کے لئے مسجد نبوی میں حاضری دیتا، بازاروں میں جاتا پر کوئی شخص مجھے ہے بات نہ کرتا ، حضور کی خدمت میں بھی حاضری دیتا، سلام کرتا اور دل میں سوچتا کہ حضور نے جواب کے لئے اینے مبارک لبوں کو بنش دی یانہیں جمجی ایسا ہوتا کہ آپ کے قریب نماز پڑھتا اور دز دیدہ نگاہوں سے دیکھتا جاتا کہ میری طرف نظر رحت فرمار ہیں لیکن جب نماز سے فارغ ہوکر دیکھتا تو حضور منه پھیر لیتے ، صحابہ کرام کی تختی جب میرے معاملہ میں دراز ہوگئی توایک دن میں اپنے بچازاد بھائی ابوقادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا،حضور کے بعدسب سے زیادہ میں ان سے محبت كرتا تھا، ميں نے جاكران كوسلام كيا بتم بخدا! انہوں نے مير سےسلام كاجواب كچھ ندديا، میں نے کہا:ا ہے ابوقادہ! میں تم کوشم دیتا ہوں اللہ تعالی کی کہتم بینہیں جانتے کہ میں اللہ اوراس کے رسول سے محبت کرتا ہوں ، وہ اس مرتبہ بھی خاموش رہے ، پھر میں نے یہ ہی کہا کیکن اس پر بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی اور بولے تو خود ہی کومخاطب کر کے کہا: اللہ ورسول بہتر جانتے ہیں، بینکرمیری آئکھول سے آنسونکل پڑے،فوراً میں دیوار پر چڑھ کر باہر آیا، پھر میں مدینے کے بازارسے گزررہارتھا کہ ایک شامی کسان جومدیے کے بازار میں غلہ فروخت کرنے آیا تھامیں نے اسے دیکھا کہ لوگوں سے بوچھتا چرر ہاہے کہ کعب بن مالک کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا اور وہ میری طرف بردھکر ملاقی ہوا،ساتھ ہی حاکم غسان کا ایک خط بھی مجھے دیا، میں پڑھا لکھا شخص تھا، میں نے اسے پڑھا تواس میں تحریر تھا۔

حمد ونعت کے بعد کعب کومعلوم ہو کہ ہم کو یہ اطلاع ملی ہے کہ تمہار ہے صاحب یعنی رسول اللہ نے تم پر جفا کی ہے، خدائے تعالی نے تم کو ذلت کے گھر میں پیدا نہیں کیا اور نہایسے ماحول میں جہاں تم پر ظلم و جفا کی جائے، لہذا ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ تم ہم سے ملا قات کرو اور ہمارے ساتھ رہو، ہم تمہاری قدر کرینگے اور عزت افزائی، میں نے جب وہ خط پڑھا تو جھے

محسوں ہونے لگا کہ میرے لئے بیکھی ایک ابتلاؤ آزمائش ہے،لہذااس خط کومیں نے چوکھے میں جلادیا۔

جب چالیس روزگرر گئے تو حضور کی طرف سے ایک قاصد میرے پاس بی خبر لا یا کہ آپ کا بی تم ہے کہ اپنی بیوی سے علیحدہ رہو، میں نے کہا: کیا میں اس کوطلاق دیدوں؟ وہ بولا: نہیں بلکہ صرف علیحدہ رہو کہ صحبت نہ کرو۔ میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی اس طرح کا حکم بھیجا گیا تھا، بیفر مان س کر میں نے اپنی اہلیہ سے کہا: تم اپنے میکے چلی جاؤ اور وہیں رہو جب تک اللہ تعالی اس بارے میں کوئی حاکم نازل فر مائے۔ ہلال بن امیہ کی بیوی بیسکر رسول جب تک اللہ تعالی اللہ بارے میں کوئی حاکم نازل فر مائے۔ ہلال بن امیہ کی بیوی بیسکر رسول اللہ!

اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہ مے محص ہیں ، ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں ، تو کیا حضور مجھے اجازت ہلال بن امیہ ایک بوڑھے میں ، ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں ، تو کیا حضور مجھے اجازت دینگے کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں ، فر مایا: خدمت کو شع نہیں کرتا ، کین وہ تم سے صحبت نہیں کرسکتے ، بولیں: یارسول اللہ ان کوتو کسی کام کا خیال ہی نہیں وہ تو اول دن سے اب تک گریہ و زاری ہی کررہے ہیں۔

حضرت کعب کہتے ہیں: میرے گھر والوں نے مجھ سے کہا: کاش تم بھی رسول اللہ صلی اللہ تعلیٰ اللہ تعلیٰ اللہ تعلیٰ علیہ وسلم سے اپنی بی بی بے پاس رہنے کی اجازت مائلتے جس طرح ہلال بن امیہ کی ہوی نے اجازت حاصل کرلی ہے، میں نے کہا: میں بھی اجازت نہ لوزگا، کہ میں جوان آ دمی ہوں، پھراسی حال میں دس را تیں اور گزریں اور پورے بچاس دن اور را تیں گزرگئے۔

پچاسویں دن میں نے فجر کی نماز اپنے گھر کی حصت پر پڑھی، نماز سے فارغ ہوکر میں جیت پر پڑھی، نماز سے فارغ ہوکر میں میں جیت پر بیٹطا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا حال بیان فرمایا: کہ میرا بی تنگ ہوگیا تھا اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود ہم پر تنگ ہوگئ تھی۔اتنے میں سلع پہاڑ پر چڑھ کر ایک منادی ندا کررہا تھا!اے کعب بن مالک خوش ہوجا، یہ شکر میں سجدہ میں گر پڑا۔

حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعدلوگوں کو خبر دی کہ اللہ تعالی نے ان تینوں کو معاف فرما دیا۔ لوگ جمیں خوشخبری دینے کے لئے روانہ ہوئے ، میرے ساتھیوں کے پاس بھی خوشخبری پہونچائی گئی ، اور ایک تیز روقا صد گھوڑا دوڑا تا میرے پاس آیا ۔ یہ قبیلہ اسلم کا ایک شخص تھا ، اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے مجھ تک خوشخبری نہایت جلد پہونچ گئ

بارگاہ رسالت میں میری پہلی درخواست بیتھی کہ یارسول اللہ! میں اپنی اس توبہ کی خوشی میں اللہ ورسول کی رضائے ہے بہا کی خاطر اپناتمام مال صدقہ کرنا چا ہتا ہوں، فر مایا: تھوڑا مال اپنے لئے رکھ لے، میں نے عرض کیا: اچھا میں اپناوہ حصہ رکھ لیتا ہوں جو مجھے فتح خیبر کے موقع پر ملاتھا، دوسراعہد میں نے اسی وقت یہ بھی کیا تھا کہ یارسول اللہ! میری نجات میں میری سے ان کو بھی ایک کو بھی ایک خاص دخل ہے لہذا آج سے تا حیات بھی جھوٹ نہیں بولونگا۔

فتم خدا کی! یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ میں نے جب سے حضور کے روبرو یہ عہد کیا تھا آج تک قائم ہوں اور امیر قوی ہے کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے اس عہد پر قائم رکھے گا۔

حضرت کعب فرماتے ہیں: ہماری تو بہ کی قبولیت اور معافی کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ فی ہے۔ کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ فی ہے۔ نے بہآیات نازل فرمائیں۔

بیشک الله کی رحمتیں متوجہ ہوئیں ان غیب کی خبریں بتانے والے اور ان مہاجرین اور انصاریر، جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا ، بعداس کے کہ قریب تھا کہ ان میں

کچھلوگوں کے دل پھر جائیں پھران پر رحمت سے متوجہ ہوا ، بیشک وہ ان پرنہایت مہر بان رحم والا ہے۔اوران تین پر جوموقوف رکھے گئے تھے یہاں تک کہ جب زمین اتن وسیع ہوکران پر تنگ ہوگئی اور وہ اپنی جان سے تنگ آئے اور انہیں یقین ہوا کہ اللہ سے بناہ نہیں مگر اس کے یاس، پھران کی توبہ قبول کی کہ تائب رہیں، بیشک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے،اے ایمان والو!الله سے ڈرواور پچوں کے ساتھ رہو۔ ( کنزالایمان )

حضرت كعب فرماتے ہيں؛ الله تعالى نے اسلام لانے كے بعد مجھ يرميرے نزديك اس سے بڑااحسان نہیں فرمایا جومیری سچائی کی بدولت فرمایا، کہا گرمیں حجوث بول جاتا تو تباہ ہوجاتا جیسے دوسرے جھوٹے تباہ ہو گئے ،اوراللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یوں حکم نازل

ابتمہارےآ گےاللہ کی شمیں کھائیں گے جبتم انکی طرف ملیٹ کرجاؤگے،اس لئے کہتم ان کے خیال میں نہ پڑو (اوران پرملامت اور عماب نہ کرو) تو ہاں تم ان کا خیال چھوڑ و( اوران سے اجتناب کرو) وہ تو نرے بلید ہیں اوران کا ٹھکا ناجہنم ہے بدّلہ اس کا جو کماتے تھے۔تمہارے آ گے شمیں کھاتے ہیں کہتم ان سے راضی ہوجاؤ،تواگر تم ان سے راضی ہوجاؤ توبیشک اللہ تو فاست لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ ( کنز الایمان )

حضرت کعب کہتے ہیں: کچھ لوگوں نے قسمیں کھا کر حضور کی خدمت میں عذر پیش کر دیاتھا،حضور نے ان کاعذر قبول فرما کران کے لئے دعائے مغفرت بھی کی تھی، لیکن ہم تیوں کا معامله موقوف رہایہاں تک کہ اللہ تعالی نے فیصلہ فرمایا اور معاف کر دیا۔

یہاں خلفوا کا مطلب بنہیں کہ ہم تبوک میں پیچیے رہ گئے تھے بلکہ یہ ہی ہے کہ ہمارا مقدمہ پیچپےرہااور بچاس دن تک ہمیں معلق رکھا گیا ہے۔۱۲م الامن والعلى مع زياده ص١٢٠

٢٩٣٥ عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: ان امرأة من اهل اليمن اتت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و بنت لها و في يد ابنتها مستكان غليظتان من ذهب ، فقال: اتؤدين زكوة هذا ، قالت: لا، قال:

باب زكوة الحلى، 777/1 باب من نذر ان يتصدق بما له،

ايسر ك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ، قال : فخلعتهما فالقتهما الى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقالت : هما لله و لرسوله حل جلاله و صلى الله تعالىٰ عليه وسلم \_

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ یمن کی ایک بیوی اوران کی بیٹی بارگاہ پیس پناہ محبوب البی صلی الله تعالی علیہ وسلم میں حاضر آئیں، دختر کے ہاتھ میں بھا ری بھاری کنگن سونے کے تھے، مولی صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: اس کی زکوۃ دیگی ؟ عرض کی: نہ، فر مایا: کیا تجھے یہ بھا تا ہے کہ الله تعالی قیامت کے دن ان کے بدلے تجھے آگ کے دو کنگن پہنا ئے، ان بی بی نے فوراً وہ کنگن اتار کر ڈال دیئے اور عرض کی: یارسول الله! بیدونوں الله اور الله کے رسول کے لئے ہیں۔ جل وجلالہ وصلی الله تعالی علیہ وسلم۔

٢٩٣٦ عن ابى لبابة رضى الله تعالىٰ عنه قال: لما تاب الله على جئت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! انى اهجر دار قومى الذى اصبت بها الذنب وانخلع من مالى كله صدقة لله عزوجل و لرسوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : يا ابا لبابة! يجزئ عنك الثلث ، قال: فتصدقت بالثلث.

حضرت ابولبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب میری توبہ قبول ہوئی تو میں نے خدمت اقد س حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوکر عرض کی: یا رسول اللہ! میں اپنی قوم کا محلہ جس میں مجھ سے خطا سرز دہوئی چھوڑتا ہوں ، اور اپنے مال سے اللہ اور سول کے نام پر تقدق کر کے باہر آیا ہوں جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابولبابہ! یہ تہائی مال کافی ہے، میں نے ثلث مال اللہ ورسول کے لئے صدقہ کردیا ، عز جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔

الامن والعلی اللہ علیہ وسلم احدر ضا محدث بربیاوی قدس سرہ فرماتے ہیں ہے۔

میر میشیں جان وہابیت پرصرت آفت ہیں کہ تصدق کرنے میں اللہ عزوجل کے ساتھ اللہ کے مجبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک ملایا جاتا اور حضور مقبول رکھتے، ولله

الحجة البالغة\_

اسی قبیل سے ہے افضل الاولیاء المحمد بین امام المشاہدین سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عند کی عرض که حضرت مولانا العارف بالله القوی مولوی معنوی قدس سره نے مثنوی شریف میں نقل کی که جب حضرت صدیق عثیق حضرت سیدنا بلال رضی الله عنهما کوآزاد کر کے حاضر بارگاه عالم پناه ہوئے تو عرض کیا: میں حضور کا بنده وغلام ہوں۔

گفت مادو بندگان کوئے تو کردمش آزاد ہم برروئے تو

پہلے مصرع میں جو پچھ حضرت صدیق اکبر اپنے مالک ومولی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کررہے ہیں اس پر تو دیکھا چاہئے کہ وہا بیت کا جن کتنا مجلے نجدیت کی آگ کہاں تک اچھلے، گر ہاں امیر المؤمنین غیظ المنافقین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درہ سیاست دکھا یا چاہئے کہ بھوت بھا گے ، اور شاہ ولی اللہ صاحب کے پانی کا چھینٹا دیجئے کہ سیاست دکھا یا چاہئے کہ بھوت بھا گے ، اور شاہ ولی اللہ صاحب کے پانی کا چھینٹا دیجئے کہ آگ دیوہ کہاں؟ وہ حدیث آئندہ میں ۔ وباللہ التوفیق۔

۲۹ ۲۷ عن ابی حذیفة رضی الله تعالیٰ عنه قال: لما ولی امور المسلمین عمر بن الخطاب رضی الله تعالیٰ عنه هابه الناس هیبة عظمیة حتی ترکو الجلوس بالاً فنیة ، فلما بلغه هیبة الناس له جمعهم ثم قام علی المنبر حیث کان ابو بکر رضی الله تعالیٰ عنه یصنع قدمیه ، فحمد الله تعالیٰ و اثنی علیه بماهو اهله وصلی علی النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ثم قال: بلغنی ان الناس قد ها بو اشدتی و خافوا غلظتی و قالوا: قد کان عمر یشتد علینا و رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم بین اظهرنا ثم اشتد علینا وابو بکر رضی الله تعالیٰ عنه و الینا عده و الله عده و خادمه و خادمه و خادمه صدق ، کنت مع رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فکنت عبده و خادمه حتی قبضه الله عزو جل وهو عنی راض ، والحمد لله و انا اسعد الناس بذلك مثم ولی امر الناس ابو بکر رضی الله تعالیٰ عنه فکنت خادمه و عونه ، اخلط شدتی بلینه فاکون سیفا و مسلولا حتی یغمد نی اوید عنی فما زلت معه کذلك

حتى قبضه الله تعالى وهو عنى راض، والحمد لله و انا اسعد الناس بذلك ثم انى وليت اموركم ،اعلموا ان تلك الشدة قد تضا عفت ولكنها انما تكون على اهل الظلم والتعدى على المسلمين، و اما اهل السلامة والدين والقصد فأ نا الين لهم من بعضهم لبعض ، ولست ادع اجداً يظلم احدا ويعتدى عليه حتى اضع خده على الارض واضع قدمى على الخد الآخر حتى يذعن للحق ، ولكم على أيهاالناس ان لا اخباً عنكم شيأ من حرا جكم واذا وقع عندى ان لا يخرج الا بحقه ، ولكم على ان لا القيكم فى المها لك واذا غبتم فى البعوث فا نا ابو العيال حتى ترجعوا ، اقول قولى هذا واستغفر الله العظيم لى ولكم ، قال سعيد بن المسيب : وفى و الله عمر وزاد فى الشدة فى مواضعها واللين فى مواضعه ، وكان رضى الله تعالى عنه ابا العيال حتى كان يمشى الى المغيبات اى التى غابت عنهن ازواجهن ويقول : الكن حاجة حتى اشترى لكن فا نى اكره ان تخدعن فى البيع ولشراء فير سلن بجواريهن معه فيدخل فى السوق ووراء ه من جوارى النساء وعلمانهن مالايحصى فيشترى لهن حوائحهن ومن كان ليس عندها شئ اشترى لها من عنده رضى الله تعالى عنه ، \_

حضرت ابوحذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فلیفہ ہوئے لوگوں پران کے شدت وجلال سے عجیب، ہیبت چھائی یہاں تک کہ لوگوں نے باہر بیٹھنا چھوڑ دیا، کہ جب تک امیر المؤمنین کا برتاؤنہ معلوم ہو متفرق رہو (لوگ بولے صدیق اکبر کی نرمی اس درج تھی کہ سلمانوں کے بچے جب انہیں دیھتے دوڑتے ہوئے باپ باپ کہتے ان کے پاس جاتے وہ ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے اور ان کی ہوٹے وہ ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے اور ان کی ہیبت کی بیحالت ہے کہ مردوں نے اپنی عبالس چھوڑ دیں) جب امیر المؤمنین کو بیخبر پہونچی حکم دیا کہ جماعت نماز کے لئے پکار دیں، لوگ حاضر ہوئے، امیر المؤمنین منبر پر وہاں بیٹھے جہاں صدیق اکبراپ قدم مبارک رکھتے تھے، اور فر مایا: مجھے کافی ہے کہ صدیق کے قدم والے امیر المؤمنین نے منبر اطہر سید از ہر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کھڑے یہ وردو درسالت پنائی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کہا: مجھے یہ اطلاع ملی ہے تم مجھ میں تنی و درود رسالت پنائی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کہا: مجھے یہ اطلاع ملی ہے تم مجھ میں تنی و درود رسالت پنائی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی سخت سے اورصدیق اکبر کے عربم پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی سخت سے اورصدیق اکبر کے عربم پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی سخت سے اورصدیق اکبر کے عربم پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

دور خلافت میں بھی، توسنو جس نے یہ کہادرست کہا، اس کا سبب یہ ہے کہ میں حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور میں حضور کا بندہ اور حضور کا خدمتگارتھا، حضور کی نرمی ورحت وہ ہے جبکی نظیر نہیں، اللہ عزوجل نے خودا پنے اسمائے کر بمہ سے دونام حضور کوعطا فرمائے، روف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اسی حال پر رہا یہاں تک کہ چضور مجھ سے راضی تشریف لے اور خدا کا شکر ہے اور میری سعادت، پھر حضرت صدیق اکبر مسلمانوں کے کام کے والی ہوئے ان کی نرمی ورحمت و کرم کی حالت تم سب پر روش ہے، میں ان کا خادم اور ان کا اس کی نرمی ورحمت و کرم کی حالت تم سب پر روش ہے، میں ان کا خادم اور ان کا سیابی تھا، اپنی شدت ان کی نرمی کے ساتھ ملاتا، ان کے سامنے تی عریاں تھا، وہ چا ہتے نیام کرتے خواہ روال فرمائے ، میں اس کی میں تہارا والی ہوا، جان لو! کہ وہ شدت دونی ہوگئ ہے، کر جو کہ ہوگئ ہے، درجوں بڑھ گئی ہے، مگر کس پر ہوگی ان پر جومسلمانوں پر ظلم و تعدی کریں، اور دینداروں کے درجوں بڑھ گئی ہے، مگر کس پر ہوگی ان پر جومسلمانوں پر ظلم و تعدی کریں، اور دینداروں کے درجوں بڑھ گئی ہے، مگر کس پر ہوگی ان پر جومسلمانوں پر ظلم و تعدی کریں، اور دینداروں کے لئے تو میں ان کے آپس سے بھی زیادہ نرم و مہر بان ہوں، ہاں جے ظلم و زیادتی کرتے پاؤنگا اس کا آپی اسکا ایک گال زمین پر رکھ کر دو سرے گال پر اپنا پاؤل کی رکھوں گا یہاں تک کہ حق کو تیوں کرلے۔

نیزامیرالمؤمنین نے فرمایا:اےلوگو! تمہارا مجھ پرییق ہے کہتمہارے خراج اور محصول کوخود نہرکھوں، بلکہ تمہاری ضرورتوں میں خرچ کروں،میرے ذمہ یہ بھی حق ہے کہ میں تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالوں،اور جب تم جہادوں میں گھروں سے باہر ہوتو تمہاری واپسی میں تمہارے اہل وعیال کافیل ہوں،آ خرمیں اپنے اور تمہارے لئے اللہ تعالی سے مغفرت کا طالب ہوں۔

سعید بن مسیّب فرماتے ہیں: خدا کی شم! حضرت عمر نے اس حال میں وصال فرمایا کہ مقامات شدت میں ان کی شدت اور نرمی کے مواقع میں نرمی زیادہ ہوتی گئی،۔

واقعی آپ اپنے کو ذمہ دار باپ تصور فرماتے ، بسا اوقات پر دہ نشینوں کے یہاں جاتے جنگے شوہر جہاد پر ہوتے اور ان سے کہتے باز ار کا کوئی کام ہو تو مجھے بتاؤ کہ میں خرید و فروخت کا کام کر دوں ، مجھے بیرنالپند ہے کہ کوئی تمہیں دھوکہ دے ، چنانچہ ان عورتوں کی باندیاں اور غلام قطار در قطار آپ کے ساتھ ہوتے جن کوشار نہیں کیا جاسکتا ، آپ ان کے لئے چزیں خرید کردیتے اور جسکے پاس رو پنہیں ہوتے اپنے اپاس سے خرید دیتے تھے،۔رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔۱۲م

﴿ ٢٥ ﴾ امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

شاه ولى الله صاحب نے ازالة الحفاميں بحواله ً روايت ابوحذيفه الحق ابن بشير اور كتاب مستطاب الرياض النضر ه في مناقب العشر ه نقل كيا،

اقول - بیحدیث ابوحذیفه سے فقرح الشام، اور حسن بن بشران نے اپنے فوائد میں ابن شہاب زہری وغیرہ ائکہ تابعین سے، نیز ابن بشران نے امالی ، ابواحمد دہقان نے حرز حدیثی ، ابن عساکر نے تاریخ لاسکائی نے کتاب السنہ میں افضل التابعین سیدنا سعید بن میں بن حزن رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کی۔

ديكهو! اميرالمؤمنين فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه جبيها اشدالناس فى امرالله برملا بر سرمنبر اپنے آپ کورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كابنده بتار ما ہے اور جمع عام صحابہ كرام سنتا اور برقر ارركھتا ہے ولله الحمد ، وله الحجة السامية ،

الامن والعلی ص۱۳۳ (۳۲) حضرت عمر کا فر مان که عزت حضور کی عطا کردہ ہے

79٣٨ عن السيد الحسين بن على ابى طالب رضى الله تعالى عنهما قال: قال لى عمر الفاروق رضى الله تعالى عنه :يا بنى! لو جعلت تغشا نا ، فاتيته يوما وهو خال بمعاوية وابن عمر بالباب ، فرجع ابن عمر فرجعت معه فلقينى بعد فقال: لم ارك ، فقلت:يا امير المؤمنين! انى جئت و انت خال بمعاوية وابن عمر فى الباب ، فرجع ابن عمر فرجعت معه قال: انت احق بالاذن من ابن عمر ، انما انبت ما فى رؤسنا الله عزوجل ثم انتم ،

سیدنا حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاردق اعظم رضی الله تعالی عنه نے مجھے فرمایا: اے میرے بیٹے! میری تمنا ہے کہ آپ ہمارے پاس آیا کریں، ایک دن میں گیا تو معلوم ہوا کہ تنہائی میں حضرت امیر معاویہ رضی الله تعالیٰ

-------

عندسے کچھ باتیں کررہے ہیں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پررکے ہیں ،
عبداللہ پلٹے ان کے ساتھ میں بھی واپس آیا ،اس کے بعدامیر المؤمنین مجھے ملے تو فر مایا: جب
سے پھر میں نے آپ کو نہ دیکھا یعنی تشریف نہ لائے ، میں نے کہا: یا امیر المؤمنین! میں آیا تھا
آپ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ خلوت میں تھے، میں آپ کے صاحبزادے کے ساتھ واپس
آگیا، امیر المؤمنین نے فر مایا: آپ ابن عمر سے سخی تر ہیں ، یہ جو آپ ہمارے سروں پر دیکھتے
ہیں یہ اللہ ہی نے تواگائے ہیں پھر آپ حضرات (لیعنی حضور اور اہل بیت ہی کی عطا کردہ عزت
ہمیں ملی ہے۔

۲۹۳۹ عن عبيد بن حنين المدنى رضى الله تعالى عنه قال: جاء الحسن والحسين رضى الله تعالى عنهما يستأذنان على عمر الفاروق رضى الله تعالى عنه وحاء عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما فلم يوذن لعبدالله فرجع، قال: فقال الحسن اوالحسين: اذا لم يؤذن لعبد الله لا يؤذن لنا فبلغ عمر فارسل اليه فقال يا ابن احى! ما ادراك؟ قال: قلت: اذا لم يأذن لعبد الله بن عمر لم يؤذن لى قال: يا بن احى! فهل انبت الشعر على الرأس غير كم \_

حضرت عبید بن تنین مدنی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسن رضی الله تعالی عنه الله تعالی عنه الله تعالی عنه کے صاحبز اور حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه نے درواز بے پر حاضر ہوکر اذن مانگا امیر المؤمنین نے انہیں اجازت نه دی بیحال و مکھ کر حضرات حسنین کریمین رضی الله تعالی عنها بھی واپس آ گئے ،امیر المؤمنین نے انہیں بلا بھیجا، انہوں نے آکر کہا: یا امیر المؤمنین! میں نے خیال کیا کہ آپ سے صاحبز اور کو تواذن ویا نہیں المہوں دیگے ،فر مایا: آپ ان سے زیادہ مستحق اذن ہیں ،کیاسر پر بال کسی اور نے اگائے ہیں سواتمہارے۔

• ٢٩٤٠ عن السيد الحسين رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال لى امير المؤمنين

791/7

٢٩٣٩\_ الرياض النضرة للطبرى،

<sup>.</sup> ۲۹۶ الطبقات الکبری لا بن سعد،

عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: هل انبت الشعر على رؤ سنا الا ابوك حضرت شنرادة گلكول قباام حسين شهيد كربلا رضى الله تعالى عنه بروايت بكه امير المؤمنين سيدنا عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه في مجص پرسر منبر گود ميں ليكر فرمايا: ممار بسرول پربال كس في اگلے بين تمهار بي باپ في اگلے بين، صلى الله تعالى عليه وسلم و

﴿٢٦﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

لیمیٰ جو کچھ عزت، نعمت اور دولت ہے سب حضور ہی کی عطاہے، حافظ الشان نے اس آخری حدیث کوروایت کرکے اصابہ فی تمیر الصحابہ میں فرمایا: اس حدیث کی سندسے ہے۔ میں ڈرتا ہوں کی امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان حدیثوں کا سنانا کہیں وہا بی صاحبوں کورافضی بھی نہ کروے۔

قل موتوا بغيضكم، ان الله عليم بذات الصدور،

شنرادوں سے امیر المؤمنین کے اس فرمانے کا مطلب بھی وہی ہے جولفظ اول میں مقا، کہ یہ بال تنہارے مہربان باپ ہی نے اگائے ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح اراکین سلطنت اپنے آقازادوں سے کہتے ہیں کہ جونعت ہے تنہاری ہی دی ہوئی ہے لیعنی تنہارے ہی گھرسے کی ہے۔

الامن والعلی سے ا

## (۳۷) حضور کی بخشش وعطا کی امتیازی شان

۲۹٤۱ عن زينب بنت ابى رافع رضى الله تعالىٰ عنهما قالت: رأيت فاطمة الزهراء رضى الله تعالىٰ عليه وسلم الزهراء رضى الله تعالىٰ عنهااتت بابنيها الى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فى مرضه الذى تو فى فيه فقالت: يا رسول الله! هذان ابناك فورثهما فقال: اما حسن فان له هيبتى و سؤدى ،و اما حسين فان له جرأتى و جودى \_

حضرت زینب بنت الی رافع رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا حضرت بنت الی دافع رضی الله تعالی علی بعلها وابنیها و بارک وسلم اپنے دونوں مضرت بنول زہراء صلی الله تعالی علیه وسلم میں حاضر ہوئیں اور عرض کی:

یارسول الله! بیددونوں آ کیے نورنظر ہیں انہیں اپنی میراث سے کچھ عطافر مائے ،ارشادفر مایا: حسن کے لئے تو میری ہیت وسر داری ہےاور حسین کے لئے میری جرات اور میرا کرم۔

٢٩٤٢ عن ابي رافع رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان فاطمة الزهراء رضى الله تعالىٰ عنها اتت بابنيها فقالت: يا رسول الله! انحلهما ، قال: نعم ، اما الحسن فقد نحلته حلمي و هيتبي ، واما الحسين فقد نحلته نحدتي و حودي ـ

حضرت ابوراقع رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت اقدس ميں حاضر ہوكر حضرت خاتون جنت فاطمہ زھراء رضى الله تعالى عنہا نے عرض كى: يا رسول الله! ان دونوں كو پچھءطا فرمائيے، قاسم خزائن الهي صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا: ہاں منظور ہے، حسن کوتو میں نے اپناحلم اور ہیبت عطا کی ، اور حسین کواپنی شجاعت اور اپنا كرم بخشاب

٢٩٤٣ ـ عن ام ايمن رضى الله تعالىٰ عنها قالت: جاء ت فاطمة الزهراء رضى الله تعالىٰ عنها بالحسن والحسين رضي الله تعالىٰ عنهما الى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقالت : يا نبي الله ! انحلهما ، فقال: نحلت هذا الكبير المهابة والحلم، ونحلت هذا الصغير المحبةو الرضى \_

حضرت ام ایمن رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ حضرت خاتون جنت فاطمہ ز ہراء رضی اللّٰد تعالیٰ عنها دونوں شاہزادوں کولیکر بارگاہ رسالت میں حاضر آئیں اورعرض کی: یا نبى الله! كيجه عطامو، فرمايا: ميں نے اس بڑے كوہيت وبرد بارى عطاكى ،اوراس چھوٹے كومحبت ورضا کی نعمت دی۔

## ﴿ ٢٤ ﴾ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

ا قول و بالله التوفیق حلم ہیب جو دوشجاعت اور رضا ومحبت کچھ اشیائے محسوسہ و اجسام ظاہرہ تونہیں کہ ہاتھ میں اٹھا کر دے دیئے جائیں، پھر حضرت بتول زہرا کا سوال بصیغہ عرض ودرخواست تھا کہ حضورانہیں کچھ عطافر مائیں، جسے عرف نحاۃ میں صیغہ امر کہتے ہیں،اور

114/17

44137

٢٩٤٢ كنز العمال للمتقى،

77./18

٢٩٤٣ كنز العمال للمتقى،

وه زمان استقبال کے لئے خاص کہ جب تک بیصیغہ زبان سے ادا ہوگا زمانۂ حال منقصی ہو جائے گا، اس کے بعد قبول و وقوع جو کچھ ہوگا زمانہ تکلم سے زمانہ مستقبل میں آئے گا، اگر چہ بحالت فوروا تصال اسے عرفا زمانہ حال کہیں بہر حال درخواست وقبول کو زمانہ ماضی سے اصلا تعلق نہیں، اب حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا: یعنی ہاں دوں گا، لاجرم بیقبول زمانہ کا صدہ ہوا۔ فان السؤال معاد فی الحواب ای نعم انحلهما۔

اس کے متصل ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس شاہزاد ہے کو بید متنیں ، بیصنعے بظاہر ماضی کے ہیں ،اور شاہزاد ہے کو بید دلتیں بخشیں ، بیصنعے بظاہر ماضی کے ہیں ،اور اس سے مراد زمان وعدہ تھا اور زمان وعدہ عطانہیں کہ وعدہ عطار مقدم ہوتا ہے ، لا جرم بیصنعے اخبار کے نہیں بلکہ انشاء کے ہیں ، جس طرح بائع ومشتری کہتے ہیں: بعت اشتریت ، میں نے بی بی میں نے خریدی ، میں ہوتے بلکہ انہیں بیجی ، میں نے خریدی ، میصنعے کسی گزشتہ خرید وفروخت کی خبر دینے کو نہیں ہوتے بلکہ انہیں سے نیچی وشراء بیدا ہوتی ہے ، انشاکی جاتی ہے۔

یعنی خشور اقدیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس فرمانے ہی میں کہ میں نے اسے بیہ دیا، اسے بید یا، حلم وہیت، جودو شجاعت اور رضاومحت کی دلتیں شاہزادوں کو بخش دیں، یہ متیں خاص خزائن ملک السموات والارض جل جلالہ کی ہیں۔

> ایں سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشدہ

تو وہ جوزبان سے فریادے کہ میں نے دیں اوراس فرمانے سے وہ نعمتیں حاصل ہو جائیں قطعاً یقیناً وہی کرسکتا ہے جس کا ہاتھ اللہ وہاب رب الا رباب جل جلالہ کے خزانوں پر پہو پنچتا ہے، جسے اس کے رب جل وعلانے عطا ومنع کا اختیار دے دیا ہے، ہاں وہ کون؟ ہاں واللہ! وہ محمد رسول اللہ ماذون ومختار حضرت اللہ، قاسم ومتصرف خزائن اللہ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، والجمد للدرب العالمین،

لاجرم امام اجل احمد بن حجر كلى رحمة الله تعالى عليه كتاب مستطاب جو هرمنظم ميس فرمات

يں۔

هو صلى الله تعالىٰ عليه وسلم خليفة الله الاعظم الذي جعل خزائن كرمه و موائد نعمه طوع يديه و اردته يعطى من يشاء صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اللّه عزوجل کے وہ خلیفہ اعظم ہیں کہ حق جل وعلانے اپنے کرم کے خزانے ، اپنی نعمتوں کے خزانے ، اپنی نعمتوں کے خوان سب ان کے ہاتھوں کے مطبع اور ان کے ارادے کے زیر فر مان کر دیئے جسے چاہتے ہیں عطافر ماتے ہیں ، صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

ان مباحث قدسیہ کے جانفزا بیان فقیر کے رسالہ سلطنت المصطفی فی ملکوت کل الوری، میں بکثرت ہیں، ولٹدالحمد۔ الامن والعلی ۱۲۹

## (۳۸) حضور نے بیاندرزق میں برکت عطافر مادی

٢٩٤٤ عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه قال: غلا السعر بالمدينة فاشتد الجهد، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اصبروا وابشروا، فانى قد باركت على صاعكم و مدكم وكلوا ولا تتفرقوا فان طعام الواحد يكفى الاثنين وطعام الاثنين يكفى الاربعة، وطعام الاربعة يكفى الخمسة و الستتة، و ان البركة فى الجماعة ،فمن صبر على ، لاوائها و شدتها كنت له شفيعا و شهيد البركة فى الجماعة ،فمن صبر على ، لاوائها و شدتها كنت له شفيعا و شهيد الوم القيامة و من حرج عنها رغبة عما فيها ابدل الله به من هو حير منه فيها و من الملح فى الماء \_

امیرالمؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں غلہ گرال قیمت ہوگیا اور لوگوں کی پریشانی بڑھ گئ تورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صبر کرو اور بشارت سن لو کہ بیشک میں نے تمہارے رزق کے پیانوں میں برکت کردی ہے، لہذا مل جل کرکھانا علیحہ ہی علیہ فہیں۔ کہ اجتماعی شکل میں ایک فرد کا کھانا دو کے لئے بھی کافی ہوجا تا ہے، اور دو کا کھانا چار کے لئے کفایت کرتا ہے، اور جوارکا پائچ اور چھتک کے لئے کافی ہوجا تا ہے۔ کیونکہ جماعت میں برکت ہے۔ جس نے مدینہ منورہ میں سختی پرصبر کیا میں کل قیامت میں اسکاشفیج اور گواہ ہونگا۔ اور جو شخص یہاں سے اعراض کر کے نکل بھاگا تواللہ تعالیٰ اس سے بہتر شخص کواس میں لا کرآ باد فرما دیگا۔ اور جس نے مدینہ طیبہ اور اس کے باشندگان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تواللہ تعالیٰ اس کواس طرح بگھلائے گا جس اور اس کے باشندگان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تواللہ تعالیٰ اس کواس طرح بگھلائے گا جس

# طرح پانی میں نمک گل جاتا ہے۔۱۲م (۳۹) مدینہ طیبہ کوحضور نے حرم کردیا

939- عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اللهم! ان ابراهيم عليه الصلوة والسلام حرم مكة، وانى احرم ما بين لا بتيها \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے مکم معظمہ کوحرم کر دیا ، اور میں علیہ وسلم نے مکم معظمہ کوحرم کر دیا ، اور میں دونوں سنگتان مدین طیبہ کے درمیان جو کچھ ہے اسے حرم بنا تا ہوں۔

۲۹٤٦ عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضى الله تعالىٰ عنه قال :قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : ان ابراهيم حرم مكة و دعا لا هلها وانى حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة ، و انى دعوت فى صاعها و مدها بمثلى ما دعا ابراهيم لا هل مكة \_

حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ واللہ منے کہ معظمہ کو اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کو حرم بنا دیا اور اس کے ساکنوں کے لئے دعا فرمائی ، اور بیشک میں نے مدینہ طیبہ کوحرم کردیا جس طرح انہوں نے مکہ کوحرم کیا اور میں نے اس کے پیانوں میں اس سے دونی برکت کی دعا

101/1 باب فضائل المدينة ، ٢٩٤٥ الجامع الصحيح للمخارى، 221/1 باب فضل المدينة ، الصحيح لمسلم ، 741/4 باب ما جاء في فضل المدينة، الجامع للترمذي، 197/0 السنن الكبرى للبيهقي، المسند لا حمد بن حنبل، ٣٠٦/٦ ١/ ٢٥١ 🖈 التفسير للقرطبي، التفسير لا بن كثير، جمع الجوامع للسيوطي، كنز العمال للمتقى، ٢٣٢/١٢، ٣٤٨١ 🖈 9171 4.0/5 المعجم الكبير للطبراني، ☆ ٣1٤/7 التمهيد لا بن عبد البر، 171/2 الدر المنثور للسيوطي، ☆ 22./1 باب فضل المدينة ، ٢٩٤٦ الصحيح لمسلم، المصنف لعبد الرزاق، كنز العمال للمتقى ، ٢٤٣/١٢ ، ٢٤٣/١٢ ☆ 4111 91/4 ☆ 111/1 الدر المنثور للسيوطي، السنن لدارقطني،

## کی جودعاانہوں نے اہل مکہ کے لئے کی تھی،۔

۲۹٤٧ - عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم :اللهم! ان ابراهيم خليلك و نبيك و انى عبدك و نبيك ، و انه دعاك لمكة ، و انى ادعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة و مثله معه ، و انى احرم ما بين لا بتيها ـ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارگاہ خدا وند قد وس میں عرض کیا: الهی ! بیشک ابراہیم تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، انہوں نے بچھے سے دونی دعا کرتا ہوں، اور میں مدینہ کے لئے بچھے سے دونی دعا کرتا ہوں، اور میں مدینہ طیبہ کی دونوں حدول کے اندرساری زمین کورم بنا تا ہوں۔

٢٩٤٨ عن سعد بن ابي وقاص رضى الله تعالىٰ عنه قال:قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: انى احرم مابين لا بتى المدنية ان يقطع عضاهها اويقتل صيدها \_

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلی الله تعالی علیہ وسلی نے ارشا دفر مایا: بیشک میں حرام بناتا ہوں دوسنگلاخ مدینے کے درمیان کو کہ اس کی بیولیس نہ کاٹی جائیں اور اسکا شکار نہ مارا جائے۔

٢٩٤٩ عن حديج رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان ابراهيم عليه الصلوة والسلام حرم مكة ، ،و انى احرم ما

| ٤٤٢/١ | فضل المدينة ،                    | ۲۹٤۷_ الصحيح لمسلم،           |
|-------|----------------------------------|-------------------------------|
| 770/7 | ، فضل المدينة ،                  | السنن لا بن ماجة ، باب        |
| 241/2 | ما جاء في فضل المدينة ،          | الجامع للترمذي ، باب          |
| ٣٠٤/٣ | ٣٠٠ 🖈 مجمع الزوائد للهيثمي،      | المسند لا حمد بن حنبل ، (٩/٥  |
| 171/1 | ۹۸ 🛠 الدر المنثور للسيوطي،       | جمع الجوامع للسيوطي ،، ٤١٠    |
| 141/8 | ر ۲٤٤ 🛠 السنن الكبرى ، للبيهقي ، | كنز العمال للمتقى ، ٣٤٨٧٥، ١٢ |
| 71/7  | ۲۲ 🛠 دلائل النبوة للبيهقي،       | الترغيب والترهيب للمنذري، ٧/٢ |
| ٤٤٠/١ | فضل المدينة ،                    | ۲۹٤۸_ الصحيح لمسلم، باب       |
| ٤٤٠/١ | فضل المدينة                      | ٢٩٤٩_ الصحيح لمسلم، باب       |
| ٣٠٥/٤ | ١٤ 🕅 المعجم الكبير للطبراني،     | المسند لا حمد بن حنبل، ١/٤    |

بين لا بتيها \_

حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے مکه معظمہ کوحرم کر دیا اور علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کوحرم کر دیا اور میں مدینے کے دونوں سنگلاخ کے درمیان کوحرم کرتا ہوں۔

• ٢٩٥٠ عن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اللهم! ان ابراهيم عليه الصلوة والسلام حرم مكة فجعلها حرما، و انى حرمت المدينة ما بين ما زميها ان لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجرة الا بعلف \_

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے کو الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے کو کام عظمہ کو حرام کر کے حرم بنایا، اور بیٹک میں نے مدینہ کے دونوں کناروں میں جو کچھ ہے اسے حرم بنا کر حرام کردیا کہ اس میں کوئی خون نہ گرایا جائے، نہ لڑائی کے لئے ہتھیار باندھیں، نہ کسی پیڑ کے پتے جھاڑیں مگر جانور کے جارہ دینے کے لئے۔

٢٩٥١ عن الله عنه الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : اللهم! الله قد حرمت ما بين لا بتيها كما حرمت على لسان ابراهيم الحرم \_

حضرت ابوقیادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی علیہ اللہ تعالی علیہ سلم فی خرم کی: البی ! بیشک میں نے تمام مدینہ کو حرم کر دیا جس طرح تو نے زبان ابراہیم علیہ الصلو قوالسلام پر حرم محترم کو حرم بنایا۔

٢٩٥٢ عن جا بر بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهما قال : قال رسول الله

227/1 باب فضل المدينة ، . ٢٩٥٠ الصحيح لمسلم، مشكوة المصابيح للتبريزي، ٢٧٣٢ \$ 27/2 فتح الباري ،للعسقلاني ، ۲۹۰۱\_ الترغيب والترهيب للمنذري ، ۲/ ۲۲٥ 🌣 £ £ 9 / Y جامع مسانید ابی حنیفة ، 22./1 باب فضل المدينة ، ٢٩٥٢\_ الصحيح لمسلم، 7 2 9 / 1 التفسير لا بن كثير، \$ 277/1 التفسير للطبري، كنز العمال للمتقى ٢٣٢/١٢،٣٤٨١٠٠ **☆ パ・۲۷** جمع الجوامع للسيوطي، شرح معاني الآثار للطحاوي، ٢/ ٣١١ 🖈 **TA7/T** دلائل النبوة للبيهقي،

صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان ابراهيم عليه الصلوة والسلام حرم بيت الله و امنه، و انى حرمت المدينة ما بين لا بتيها لا يقطع عضا هها ولا يصا د صيدها \_

حضرت جابر بن عبداللد رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے بیت الله کورم بنادیا اور علیہ وسلم نے بیت الله کورم بنادیا اور اس نے دینہ طیبہ کورم کیا کہ اس کے خاردار درخت بھی نہ کائے جائیں اور اس کے وشی جانور شکارنہ کئے جائیں۔ اور اس کے وشی جانور شکارنہ کئے جائیں۔

۲۹۰۳ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: حرم رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ما بين لا بتى المدينة، وجعل اثنا عشر ميلا حول المدينة حميً ـ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام مدینہ طیبہ کو حرم کیا ،اوراس کے آس پاس بارہ بارہ میل تک سبزہ و درخت کو لوگوں کے تصرف سے اپنی حمایت میں لے لیا۔

٢٩٥٤ عن خبيب الهذلي رضى الله تعالىٰ عنه قال: حرم رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم شجرها ان يعضد او يخبط

حضرت خبیب منرلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے پیڑ کا ٹنایاان کے پتے جھاڑنا حرام فرمایا۔

٢٩٥٥ عن رافع بن حديج رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: حرم ما بين لا تبي المدينة\_

حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے تمام مدینه طیبه کوحرم بنایا۔

٢٩٥٦ عن عاصم الاحول رضى الله تعالىٰ عنه قال: قلت لا نس بن مالك

۲۹۰۳\_ الصحيح لمسلم، باب فضل المدينة، / ۲۶٪ ۲۹۰۴\_ التفسير لا بن جرير، ۲۹۰۵\_ التفسير لا بن جرير، ۲۹۰۵\_ الصحيح لمسلم، باب فضل المدينة، / ۲۶٪ ۲۹۰۶\_ الصحيح لمسلم، باب فضل المدينة، / ۲۶٪ ۲۹۰۹\_ الصحيح لمسلم، باب فضل المدينة، / ۲۶٪

رضى الله تعالىٰ عنه: أحرم رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم المدينة ، قال: نعم، ما بين كذا الى كذا ، وهى حرام لا يختلى خلاها ، ، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين \_

حضرت عاصم احول رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالکہ رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس بن مادیا؟ مالکہ رضی الله تعالی عنه سے بوچھا، کیا مدینہ کورسول الله صلی الله تعالی عنه سے بوجھا، کیا مدینہ کورسول الله تعالی میں مورتک حرم ہے، اسکا پیڑنہ کا ٹاجائے، اس کی گھاس نہ چھیلی جائے، جوالیا کرے اس پرلعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور سب آدمیوں کی واعیا ذباللہ تعالی ۔

۲۹۵۷ عن سعد بن ابي وقاص رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حرم هذا الحرم \_

حضرت سعد بن افی وقاص رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حرم محتر م کوحرم بناویا۔

۲۹۵۸ عن شر حبيل رضى الله تعالىٰ عنه قال: اتانا زيد بن ثابت رضى الله تعالىٰ عنه و نحن ننصب فخاخاً لنا بالمدينة فرمى بها و قال: الم تعلموا ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حرم صيدها \_

حضرت شرحبیل رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ہم مدینه طیبہ میں کچھ جال لگا رہے تھے کہ زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه شریف لائے اور جال پھینک دیئے اور فر مایا: تمہیں خرنہیں کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینه طیبہ کا شکار حرام کر دیا ہے۔

۲۹۵۹ عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالىٰ عنه قال: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حرم ما بين لا بتي المدينة ان يعضد شجرها او يخبط

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ بیشک رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام مدینہ کوحرم بنا دیا ہے کہ اس کے پیڑ نہ کاٹے جائیں، نہ پتے جھاڑے

٢٩٥٧ السنن لا بي داؤد،

باب صيد المدينة ، ٣١١/٢

۲۹۰۸\_ شرح معانی الآثار للطحاوی،، ۲۹۰۸\_ شرح معانی الآثار للطحاوی،،

باب صيد المدينة، ٢ / ٣١١

## جائيں۔

۲۹٦٠ عن ابراهيم بن عبد الرحمن رضى الله تعالىٰ عنهما قال: اصطدت طيرا بالقنبلة فخرجت به فى يدى فلقينى ابى عبد الرحمن ابن عوف رضى الله تعالىٰ عنه فقال: ما هذا؟ فقلت:طيرا اصطدت بالقنبلة ،فعرك اذنى عركاشديدا ثم ارسله من يدى ثم قال: حرم رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم صيد ما بين لا بتيها \_

حضرت ابراہیم بن عبدالرحمٰن رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن چڑیا پکڑی تھی ،اسے لئے ہوئے باہر گیا،میرے والد ماجد حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی، شدت سے میرا کان مل کرچڑیا کوچھوڑ دیا اور فر مایا: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے کا شکار حرام فر مادیا ہے۔

۲۹٦۱ ـ عن صعب بن جثامة رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حرم البقيع و قال: لا حمى الالله و رسوله ـ

حضرت صعب بن جثامه رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که بیشک رسول الله صلى الله تعالى على عنه سے روایت ہے که بیشک رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے بقیع کورم بنادیا اور فرمایا: چراگاہ کوکئی اپنی حمایت میں نہیں لے سکتا سوا الله درسول الله صلى الله تعالى علیه وسلم ۔

﴿ ٢٨ ﴾ امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

یہ سولہ حدیثیں ہیں، پہلی آٹھ میں خود حضوراقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا:
ہم نے مدینہ طیبہ کو حرم کر دیا ، اور پچھلی آٹھ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فر مایا: کہ
حضور کے حرم کر دینے سے مدینہ طیبہ حرم ہوگیا۔ حالانکہ بیصفت خاص اللہ عز وجل کی ہے۔
پہلی آٹھ سے پانچ میں اپنے پررکریم سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوق والتسلیم کی طرف بھی یہ
ہی نسبت ارشاد ہوئی ، کہ مکم عظمہ کی حرم محتر م انہوں نے حرم کردی ، انہوں نے امن والی بنادی ،
عالانکہ خودارشاد فر ماتے ہیں۔

۲۹۲۰\_ شرح معانی الآثار للطحاوی،، ۲۹۲۱\_ شرح معانی الآثار للطحاوی،

۲۹۶۲ عن ابى شريح البغدادى رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان مكة حرمها الله تعالىٰ ولم يحرمها الناس \_

حضرت ابوشر تح بغدادی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مکہ معظمہ کو الله تعالی نے حرم کیا ہے کسی آ دمی نے نہیں کیا ہے۔

یا سنادین خاص ہمارے رسالہ (الامن والعلی) کی مقصود ہیں، مگریہاں جان وہا ہیت پر ایک آ فت اور سخت وشدید تر ہے کہ مدینہ طیبہ کا حرم ہونا فقط انہیں سولہ میں منحصر نہیں بلکہ ان کے سوا اور بہت احادیث کیشرہ میں وارد ہے۔ مثلا۔

٢٩٦٣ ـ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: المدينة حرم من كذا الى كذا لايقطع شجرها \_

حضرت السبن ما لك رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى

علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: مدینہ یہاں سے یہاں تک حرم ہے اسکا پیڑنہ کا ٹاجائے۔

٢٩٦٤ ـ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: المدينة حرم \_

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مدینہ حرم ہے۔

٢٩٦٥\_ عن امير المؤمنين على المرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم قال:

| ٤٣٨/١         | باب تحريم مكة ،               | ٢٩٦٢_ الصحيح لمسلم،           |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ٦٠/٧          | ۳۱/۶ 🛣 السنن الكبرى، للبيهقى، | المسند لا حمد بن حنبل،        |
| 107/1         | باب حرم المدينة ،             | ٢٩٦٣_ الجامع الصحيح للبخاري،  |
| ٤٤٠/١         | باب فضل المدينة ،             | الصحيح لمسلم،                 |
| •             | 🖈 شرح معانی الآثار للطحاوی:   | المسند لا حمد بن حنبل ،       |
| 101/1         | باب حرم المدينة ،             | ٢٩٦٤_ الجامع الصحيح للبخارى،  |
| 1 2 3 3       | باب فضل المدينة ،             | الصحيح لمسلم،                 |
|               | ☆                             | شرح معانی الآثار ـ            |
| 101/1         | باب حرم المدينة ،             | ٢٩٦٥_ الجامع الصحيح للبخارى ، |
| 1 / 733       | باب فضل المدينة ،             | الصحيح لمسلم ،                |
| <b>۲۲۷/</b> ۷ | ٨١/١ 🛣 دلائل النبوة للبيهقي،  | المسند لا حمد بن حنبل         |
| ٣٠٧/٦         | ۲۳۱/۱۲ 🛣 التفسير للقرطبي،     | كنز العمال للمتقى،٣٤٨٠٥،      |

اقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير الى ثور لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها \_

امیرالمؤمنین مولی المسلمین حضرت علی مرتضی کرم الله تعالی وجهه الکریم سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: مدینه کوه عیر سے جبل ثور تک حرم ہے۔ اس کی گھاس نہ کا ٹی جائے اور اسکا شکار نہ بھڑ کا یا جائے۔

٢٩٦٦ عن سهل بن حنيف رضى الله تعالىٰ عنه قال: اهوى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بيده الى المدينة فقال: انها حرم آمن \_

حضرت سهل بن صنيف رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في دست مبارك سے مدين طيبه كى طرف اشاره كركے فرمايا: بيامن والى حرم ہے۔ ٢٩٦٧ ـ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لكل نبى حرم و حرمى المدينة \_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہرنبی کے لئے ایک حرم ہوتی ہے او میری حرم مدینہ ہے۔

٢٩٦٨ ـ عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهما قال: أن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حرم كل دافة اقبلت على المدينة من العضة \_،

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ بیشک حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ہر گروہ مردم کو کہ حاضر مدینہ طیبہ ہواس کے خار دار درختوں سے منع فرمایا۔

٢٩٦٩ عن عطاء بن يسار رضى الله تعالىٰ عنه عن ابي ايوب الانصارى

٢٩٦٦\_ الصحيح لمسلم، باب فضل المدينة،

المسند لا حمد بن حنبل، شرح معاني الآثار للطحاوي،

۲۹۲۷\_ المسند لا حمد بن حنبل، ۱/ ۳۱۸ ثم مجمع الزوائد للهيثمي، ۳۰۱/۳ ثم المسند لا بن عدى، كتز العمال، للمتقى، ۲۳۵/۱۲،۳٤۸۲۱ تكامل لا بن عدى،

تاریخ اصفهان، تاریخ اصفهان

۲۹٦٨\_ المصنف لعبدالرزاق

۲۹۲۹ شرح معانی الآثار للطحاوی، باب صید المدینة ۲۱۱/۲

رضى الله تعالىٰ عنه انه و جد غلمانا قدا نجؤا ثعلبا الى زاوية فطردهم ، قال مالك: لا اعلم الا انه قال: أفى حرم رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يصنع هذا \_

حضرت عطاء بن بیبار رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضرت ابوا بوب انصاری رضی الله تعالی عنه نظرت ابوا بوب انصاری رضی الله تعالی عنه نظر ماتے ہیں: مجھے اپنے یقین سے یہی یا دہے کہ فرمایا: کیارسول الله صلی الله تعالی عنه فرمایا: کیارسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی حرم میں ایسا کیا جاتا ہے۔

۲۹۷۰ عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و من هذا الحرم سبعين الفا يبعث الله عزوجل من هذه البقيعة و من هذا الحرم سبعين الفاء وجوههم كالقمر ليلة البدر

حضرت عبدالله بن مسعودرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی روز قیامت اس بقیع اور اس حرم سے ستر ہزار محف ایسے اٹھائے گا کہ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ان میں سے ہرایک ستر ہزار کی شفاعت کرےگا،ان کے چبرے چودھویں رات کے جاندگی طرح ہونگے۔

٢٩٧١ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما بين كذا و احدحرام \_

حضرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: یہال سے احدیہاڑ تک حرم ہے۔ ۱۲م

﴿٢٩﴾ امام إحمد رضامحدث بريلوى قدس سره فرماتے ہيں

اگروه حدیثیں گئی جائیں جن میں مکہ مکرمہ ومدینہ طیبہ کوحرمین فرمایا تو عدد کثیر ہیں۔بالجملہ حدیثیں اس باب میں حد تواتر پر ہیں، و بایقین ثابت کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ

٢٩٧٠\_ اتحاف السادة للزبيدي، ٩/ ٣٨٨ ☆ كنز العمال للمتقى، ٣٤٩٦٠، ٢٦٢/١٢ كتر العمال للمتقى، ٣٤٩٦٠، ٢٦٢/

مسند الفردوس للديلمي، 🦟

٢٩٧١\_ كنز العمال للمتقى ، ٣٤٨٧٢، ٢٤٣/١٢

علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے جنگل کا بتا کیدتام واہتمام تمام وہی ادب مقرر فرمایا جو مکہ معظمہ کے جنگل کا ہے۔ بایں ہمہ طا کفہ تالفہ وہابیہ کا امام بدفر جام بہ کمال دریدہ ڈنی صاف صاف لکھ گیا۔

گردوپیش کے جنگل کاادب کرنا لیعنی وہاں شکارنہ کرنا، درخت نہ کا ثنایہ کام اللہ نے اپنی عبادت کے لئے بتائے ہیں، پھر جوکوئی کسی پیر پیٹی ہریا بھوت پری کے مکانوں کے گردو پیش کے جنگل کاادب کر سے سوااس پرشرک ثابت ہے۔

( تفویۃ الایمان )

کیوں ہم نہ کہتے تھے کہ بینا پاک مذہب، ملعون مشرب، اس لئے نکلاہے کہ اللہ و رسول تک شرک کا حکم پہونچائے، پھر اور کسی کی کیا گنتی۔

تف ہزار تف برروئے بددین۔

اب دیکھناہے کہ اس امام بےلگام کے مقلد کہ بڑے موحد بنے پھرتے ہیں اپنے امام کا ساتھ دیتے ہیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے کی پچھ لاج کرتے ہیں۔اللہ کی بیشار درودیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ادب داں غلاموں پر۔

ذراملاحظہ ہو، مدینہ طیبہ کے راستے میں نامعقول با تیں کرنا وہا ہیہ کا جزوا یمان ہے، سریار میں میں

جونه کرےان کے نزدیک مشرک ہوجائے۔

مسلمانو! صرف یہ بی نہ بھھنا کہ اس گمراہ اما مالطا کفہ کے نزد یک حرم محترم حضور پرنور مالک الام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب بی شرک ہے نہیں نہیں بلکہ اس کے فد جب میں جو شخص حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سرایا طہارت کے لئے مدینہ طیبہ کو چلے اگر چہ چار پانچ کوس کے فاصلہ سے (کہ کہیں وہابیت کے شرک شدالر جال کا ما تھا نہ شکئے ) اس پر راستہ میں بے ادبیاں بیہودگیاں کرتے چلنا فرض مین و جزوا یمان ہے۔ یہاں تک کہ اگر استہ میں اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت وجلال کے خیال سے با ادب مہذب بگر چلے گا اس کے نزدیک مشرک ہوجائےگا۔ اس کتاب صلالت مآب کے اسی مقام میں۔ چلے گا اس کے نزدیک مشرک ہوجائےگا۔ اس کتاب صلالت مآب کے اسی مقام میں۔ نزدیک مشرک ہوجائےگا۔ سے بچنا۔ تفویۃ الایمان

بھی انہیں امور میں گنادیا،جنہیں خدار افتراءکرکے کہتاہے، یہ سب کام اللہ نے اپنی عبادت کے لئے اپنے بندوں کو بتائے ہیں جوکوئی کسی پیر پینمبر کے لئے کرےاس پر

#### شرک ثابت ہے۔

سبحان الله! نامعقول باتیں کرنا بھی جزو ایمان نجدیہ ہے، بلکہ بچے پوچھوتو اسکا تمام ایمان اسی قدرہے، وہ تو خیریہ ہوگئ کہ مجمہدالطا کفہ کو بیعبارت ککھتے وقت آیت کریمہ۔ " فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج "

پوری یا دنہ آئی ورنہ راہ مدینہ میں فسق وفجور کرتے چلنا بھی فرض کہہ دیتا، وہ بھی ایسا کہ جو دہاں فسق سے باز آئے مشرک ہوجائے، ولاحول ولاقو ۃ الا باللہ العلی العظیم۔

حضرات نجدید! خداراانصاف، کیاافعال عبادت سے بچناا نبیاء واولیاء ہی کے معاملہ سے خاص ہے، آپس میں ایکدوسرے کے ساتھ شرک کے کام جائز ہیں؟ نہیں جوشرک ہے ہر غیر خدا کے ساتھ شرک ہے۔ تو آپ حضرات اپنے کسی نذیر بشیر، یا پیرفقیر یا مریدرشید، یا دوست عزیز کے یہاں جایا کیجئے تو راستے میں لڑتے جھگڑتے، ایکدوسرے کا سرپھوڑتے ما تھار گڑتے چلا کیجئے، ورنددیکھو تھلم کھلامشرک ہوجاوگے،

ہزگزمغفرت کی بونہ پاؤگے کہتم نے غیر جج کی راہ میں ان باتوں سے پی کروہ کام کیا جواللہ نے اپنی عبادت کے لئے اپنے بندوں کو بتایا تھا،اوراس جوتی پیزار میں بینفع کیسا ہے کہالیک کام میں تین مزے۔

جدال ہونا تو خود ظاہر ،اور جب بلاوجہ ہے تو فسوق بھی ظاہر اور رفث کے معنی ہرنا معقول بات کے معنی ہرنا معقول بات کے معنی ہرنا معقول بات کے معنی معقول بات کے معنی ماصل ، ایک ،ی بات میں ایمان نجدیت کے تینوں رکن کامل ، ولا حول ولا قوق الا بالله العلی العظیم \_

الحمد للد، خامه کرق بار رضاخر من سوز کی نجدیت میں سب سے نرالا رنگ رکھتا ہے۔ والحمد للدرب العالمین۔

اقول وبالله التوفيق، احكام الهيدونهم بير

اول تکویینیہ:مثل احیاء وامات، قضائے حاجت ودفع مصیبت،عطائے دولت، رزق، نعمت، فتح اور شکست وغیر ہاعالم کے بندوبست۔

**دوم تشریعیه: که سی فغل کوفرض یا حرام یا واجب یا مکروه یا مستحب یا مباح کر** 

مسلمانوں کے سیچ دین میں ان دونوں حکموں کی ایک ہی حالت ہے کہ غیرخدا کی طرف بروجہ ذاتی احکام تشریعی کی اسناد بھی شرک، قال الله تعالیٰ۔

ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله \_

کیاان کے لئے خدا کی الوہیت میں کچھٹریک ہیں جنہوں نے ان کے واسطے دین میں وہ راہیں نکال دیں ہیں جنکا خدانے حکم نہ دیا۔اور بروجہ عطائی امور تکوین کی اسناد بھی شرک نہیں۔

قال الله تعالىٰ: والمدبرات امرا\_

قتم ان مقبول بندوں کی جوکاروبارعالم کی تدبیر کرتے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تحفہ اثناعشر پیدمیں فرماتے ہیں۔

حضرت امير وذرييهٔ طاهرهٔ اودرتمام امت برمثال پيرال ومرشدال مي پرستند وامور

تكوينيه رابايشال وابسة مى دانند وفاتحه ودرود وصدقات ونذربنام ايشال رائج ومعمول كرديده

چنانچه جمیع اولیاءالله جمیں معاملہ است۔

حضرت امیر لینی حضرت مولی علی مشکل کشااوران کی اولا دطاہرہ کوتمام امت اپنے مرشد جیسے جھتی ہے اورامور تکوئییہ کوانہیں سے وابستہ جانتی ہے،اور فاتحہ، درود، صدقات اور ان کے ناموں کی نذر وغیرہ دینارائج ومعمول ہے۔

مگر کچے وہابی ان دوقسموں میں فرق کرتے ہیں۔ اگر کہئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات فرض کی یا فلاں کام حرام کر دیا تو شرک کا سودا نہیں اچھاتا ، اور اگر کہئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعت دی یاغنی کر دیا تو شرک سوجھتا ہے۔ یہ ان کا نرائحکم ہی نہیں خود اپنے فد ہب نامہذب میں کچا پن ہے ، جب ذاتی وعطائی کا تفرقہ اٹھا دیا پھراحکام احکام میں فرق کیسا ؟ سب کیساں شرک ہونالازم۔

ان کاامام مطلق وعام کهه گیا:

کسی کام میں نہ بالفعل ان کودخل ہےاور نہاس کی طاقت رکھتے ہیں۔ نیزی

نیز کہا۔ ع

تفوية الايمان

کسی کام کوروایا ناروا کردینا الله ہی کی شان ہے۔

#### صاف تركها:

کسی کی راہ درسم کو ماننا اور اس کے حکم کواپنی سند سمجھنا یہ بھی انہیں باتوں میں سے ہے کہ خاص اللہ نے اپنی تعظیم کے واسطے تھہرائی ہیں۔تو جوکوئی بیہ معاملہ کسی مخلوق سے کرے تو اس پر بھی شرک ثابت ہوتا ہے۔ پر بھی شرک ثابت ہوتا ہے۔ اور آگے اسکا قول:

سول اللہ کے حکم پہو نیچنے کی راہ بندوں تک رسول ہی کی خبر دینا ہے۔ تفویۃ الایمان اس میں وہ رسول کوحا کم نہیں مانتا صرف مخبروپیام رساں مانتا ہے اوراس سے پہلے حصر کیساتھ تصریح کرچکا ہے کہ

پیغمبر کا اتنابی کام میکه برے کام پرڈرادیوے اور بھلے کام پرخوشخبری سنادیوے، تفویۃ الایمان

نيز کها که:

انبیاءاولیاء کوجواللہ نے سب لوگوں سے بڑا بنایا، سواان میں بڑائی یہ ہی ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں اور برے بھلے کاموں سے واقف ہیں سولوگوں کو سکھلاتے ہیں، صرف بتانے، جانے، بہچانے پہو چانے پر یہ ہیں کہہ سکتے کہ یہ تھم ان کے ہیں، فرائض کو انہوں نے قرض کیا محرمات کوانہوں نے حرام کردیا۔

تفوية الايمان

آخر ہمیں جواحکام معلوم ہوئے اپنے بزرگوں سے آئے انہیں ان کے اگلوں نے بتائے ، یونہی طبقہ بطبقہ تع کوتا بعین ، تا بعین کوصحابہ ، صحابہ کوسید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ، تو کیا کوئی یوں کے گا کہ نماز میرے باپ نے فرض کی ہے ، یازنا کومیرے استاد نے حرام کردیا ، نبی کی نسبت یوں کے گا تو وہی ذاتی عطائی کا فرق مان کر ، اور وہ کسی

کی راہ ماننے اوراسکا تھم سندجانے کو ان افعال سے گن چکا جواللہ تعالیٰ نے اپنی تعظیم کے لئے خاص کئے ہیں۔اورانہیں غیر کے لئے کرنے کا نام اشراک فی العبادۃ رکھا،اور اس تھی مثل دیگراقسام تصریح کی کہ۔

پھرخواہ یوں سمجھے کہ بیآ پہی اس تعظیم کے لائق ہیں، یا یوں سمجھے کہان کی اس طرح

کی تعظیم سے اللہ خوش ہوتا ہے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔ تو ذاتی عطائی کا تفرقہ دین نجدیت میں قیامت کا تفرقہ ڈال دےگاوہ کہہ چکا۔ نہیں تھم کسی کا سوائے اللہ کے۔اس نے توبیہ ہی تھم کیا ہے کہ سی کواس کے سوامت انو۔

جبرسول کو مانے ہی کی نہ گھری تورسول کا حاکم ماننااور فرائض ومحر مات کورسول کے لئے فرض وحرام کردیئے سے جاننا کیوں کر شرک نہ ہوگا۔غرض وہ اپنی پکی دھن کا پچاہے، ولہذا محمد رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے کس قدر تاکید شدید سے مدینہ طیبہ کے گردپیش کے جنگل کا ادب فرض کیا اور اس میں شکار وغیرہ منع فر مایا، مگر جوار شاد ہوا کہ مدینے کوحرم میں کرتا ہوں ، اس چوئی کے موحد نے کہ جابجا کہتا ہے:

خدا كے سوائسي كونه مانو \_ تفوية

صاف صاف حکم شرک جزدیا،اورالله تعالی واحد قهار کے غضب کا کیجھ خیال نہ کیا۔

وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون ـ

تو مناسب ہوا کہ بعض احادیث وہ بھی ذکر کی جائیں جن میں احکام تشریعیہ کی اسناد صرتے ہے۔ نیز اس قسم کی خاص چندآیتوں کا ذکر بھی مجمودا گرچہ استیعاب نہآیات میں منظور اور نہ احادیث میں مقدور۔

والله الهادي الى منائر النور ـ 🔐

ہم پہلے چند آیتیں قشم اول تعنی احکام تکویدیہ کی تلاوت کرتے ہیں پھراحکام تشریعیہ کابیان آیات واحادیث ہے مسلسل رہے، وباللہ التوفیق۔

آيت: ان كل نفس لما عليها حافظ \_

کوئی جان نہیں جس پرایک نگہبان متعین نہ ہو۔ یعنی ملائکہ ہر شخص کے حافظ ونگہبان رہتے ہیں۔

> آیت: ۲- ان الذین توفتهم الملائکة \_ بینک وه لوگ جنهیس موت دی فرشتول نے \_ آیت ۲- جاء تهم رسلنا یتو فو نهم \_

ہمارے رسول ان کے پاس آئے انہیں موت دینے کو۔

آيت اولو ترى اذيتوفي الذين كفروا الملائكة \_

كاشتم ديكهوجب كافرول كوموت دية بين فرشق

آيت ٥- ان الخزى اليوم والسوء على الكافرين تتوفتهم الملائكة ظالمي انفسهم \_

بیشک آج کے دن رسوائی اور مصیبت کا فروں پر ہے جنہیں موت فرشتے دیتے ہیں اس حال میں کہوہ اپنی جانوں پر ستم ڈھائے ہوئے ہیں۔

آیت ۲ ـ کذلك یجزی الله المتقین الذین تتوفتهم الملائكة طیبین ـ ایسا بی بدله دیتا میں پاکیزه حالت میں ـ ایسا بی بدله دیتا میں پاکیزه حالت میں ـ جعلنا الله منهم بفضل رحمته بهم، آمین

آیت کـ الر ° کتاب انزلناه الیك لیخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید \_

یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف اتاری تاکہ تم اے نبی لوگوں کواند هیر یوں سے نکال لوروشن کی طرف، ان کے رب کی پروانگی سے غالب، سراہے گئے کی راہ کی طرف۔

آیت ۸\_ ولقد ارسلنا موسی بآیتنا ان اخرج قومك من الظلمات الی -

اور بیشک بالیقین ہم نے موسی کواپی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہا موسی! تو نکال کے اپنی قوم کواندھریوں سے روشنی کی طرف۔

اقول: اندهیریال کفر وضلالت بیل اور روشی ایمان و مدایت، جسے فالب سراہے گئے کی راہ فر مایا۔ اور ایمان و کفر میں واسطہ بیں، ایک سے نکالنا قطعاً دوسرے میں داخل کرنا ہے، تو آیات کریمہ صاف ارشاد فر مارہی بیل کہ بنی اسرائیل کوموسی علیہ الصلو قوالسلام، نے کفر سے نکالا اور ایمان کی روشی دیدی، اس امت کو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفر سے چھڑاتے ایمان عطافر ماتے بیں، اگر انبیاء علیہم الصلوق والسلام کا بیکام نہ ہوتا، انبیں اس کی طاقت نہ ہوتی تو رب عزوجل کا انبیں ہے کم فر مانا کہ کفر سے نکال لومعاذ اللہ تکلیف مالا بطاق تھا۔ الحمد للہ، قرآن عظیم نے کیسی تکذیب فر مائی امام و مابیہ کے اس حصر کی۔

پغمبرخدانے بیان کردیا کہ مجھ کونہ قدرت ہے نہ کچھ غیب دانی ، میری قدرت کا حال تویہ ہے کہ اپنی جان تک کے نفع نقصان کا مالک نہیں تو دوسرے کوکیا کرسکوں ،غرض کہ کچھ قدرت مجھ میں نہیں فقط پنیمبری کا مجھ کو دعوی ہے اور پنیمبر کا اتنا ہی کام ہے کہ برے کام پر ڈراد یوے اور بھلے کام پرخوشخری سنادیوے، دل میں یقین ڈال دینامیرا کامنہیں، انبیامیں اس بات کی کچھ بڑائی نہیں کہ اللہ نے عالم میں تصرف کی کچھ قدرت دی ہوکہ مرادیں پوری کر دیں یافتح وشکست دے دیویں یاغنی کر دیویں یاکسی کے دل میں ایمان ڈال دیویں ،ان با توں دیں میاں وسست رہے ہیں ہے ۔۔۔۔ میں سب بندے بڑے اور چھوٹے برابر ہیں۔عا جزاور بے اختیار۔ ملخلصا تفوییۃ الایمان

مسلمانو! اس مراه کے ان الفاظ کو دیکھواور ان آیتوں حدیثوں سے کہ اب تک گزریں ملاؤ، دیکھوییکس قدر شدت سے خدا ورسول کو جھٹلا رہاہے، خیراسے اس کی عاقبت ك حوال يجيئ الكراس اكرم الاكرمين كا بجالائي جس في بمين ايس كريم اكرم دائم الكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كے ہاتھ سے ايمان دلوايا ، ان كے كرم سے اميد واثق ہےكه بعونہ تعالی محظوظ بھی رہے۔

> تونے اسلام دیا تونے جماعت میں لیا تو کریم،اب کوئی پھرتا ہےعطیہ تیرا

مال بيضرور م كم عطائ ذاتى خاصه خدام، انك لا تهدى من احببت ، وغیر ہامیں اس کا تذکرہ ہے، کچھا بمان کے ساتھ خاص نہیں پیبہ کوڑی بے عطائے خدا کوئی بھی اپنی ذات سے نہیں دے سکتا۔ تا خدانہ دمد سلیمال کے دمر

. بیہی فرق ہے جسے گم کرکے تم ہر جگہ بہتے،،اورافتؤ منون ببعض الکتاب و تكفرون ببعض ، **مين داخل ہوئے۔** 

نسأل الله العافية وتمام العاقبة و دوام العافبة والحمدلله رب العالمين\_ الامن والعلى ١٥٥ تا٠ ١١



## (۴۰) احکام شریعت حضور کے سپر دہیں

7977 عن عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى 'عنهما قال: قال رسول الله صلىٰ الله تعالى 'عليه وسلم: ان الله عزوجل حرم مكة ،فلم تحل لا حد كان قبلى ولا تحل لا حد بعدى ،و انما احلت لى ساعة من نهار ،لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شجرها ،ولا ينفر صيدها ، ولا يلتقط لقيطهاالا لمعرف ،فقال العباس رضى الله تعالى 'عنه: الا الا ذحر لصا غتنا و قبورنا ،قال: الا الا ذخر \_

حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: بیشک الله عزوجل نے مکہ مکر مہکو حرم بنایا، تو مجھ سے پہلے اور میرے بعد کسی کے لئے حلال نہیں، فقط میرے لئے ایک ساعت دن میں حلال ہوا، اس کی گھاس نہ کائی جائے درخت نہ تر اشے جائیں، شکار نہ بھڑ کا یا جائے، گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے مگر وہ شخص جو لوگوں میں اعلان کرے، حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ نے عرض کی: یا رسول الله! مگرا ذخر کہ وہ ہمارے سناروں اور قبروں کے کام آتی ہے، فر مایا: مگرا ذخر۔

79٧٣ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: لما فتح الله تعالىٰ علىٰ رسوله مكة قام فى الناس فحمد الله واثنى عليه ، ثم قال: ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، وانها لن تحل لاحد كان قبلى ، وانها احلت لى ساعة من نهار ، وانها لن تحل لاحد بعدى ، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ، ولا تحل ساقطتها الا المنشد ، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، اما ان يفدى واما ان يقتل ، فقال العباس رضى الله تعالىٰ عنه : الا الاذخر يا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ! فانا نجعله فى قبورنا وبيوتنا ، فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ! الاذخر ، فقام ابو شاه رجل من اهل اليمن فقال : اكتبوا لى عليه وسلم : الا الاذخر ، فقام ابو شاه رجل من اهل اليمن فقال : اكتبوا لى

------

باب الاذخر والحشيش في القبر، 1/ ١٧٩ باب تحريم مكة و تحريم صيدها، 1/ ٤٣٧ باب تحريم مكة و تحريم صيدها، ٣/ ٤٠٩ باب الاذخر والحشيش في القبر، 1/ ١٨٠ باب تحريم مكة و تحريم صيدها، ٢ / ٤٣٨ ٢ كنر العمال للمتقى، ٢٩٩٢٩،٠٢٩٩٢٩

۲۹۷۲\_ الحامع الصحيح للبخارى، الصحيح لمسلم، الصحيح لمسلم، المسند لا حمد بن حنبل،

بن بن الجامع الصحيح للبخارى ، الصحيح لمسلم، الصحيح لمسلم، المسند لا حمد بن حنبل ،

يارسول الله! فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اكتبوا لابي شاهـ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کےموقع پر خطبہار شادفر مایا: پہلے حمد و ثنابیان فر مائی اس کے بعد فر مایا: بیشک اللہ تعالیٰ نے مکہ کرمہ اور خان کعبہ کی ہاتھیوں سے حفاظت فرمائی اور ابر ہہ کو خائب و خاسر کیا ، اور آج الله تعالى نے اپنے رسول اور مؤمنین کوفاتح فرمایا، مجھ سے پہلے یکسی کے لئے حلال نہ ہوا، اور میرے لئے آج ون کی ایک ساعت میں حلال ہوا تھالیکن اب میرے بعد کسی کے لئے حلال نه ہوگا ، اسکا شکار نه بھڑ کا یا جائے ، خار دار درخت نه کاٹے جائیں ، گری پڑی چیز اعلان كرنے والے كے علاوہ كوئى نہ اٹھائے ، اور جسكا كوئى شخص قتل كرديا جائے تو اسے دو باتوں كا اختیار ہے خواہ فدیہ لے لے خواہ قصاص ،حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ نے عرض کیا: یارسول الله! مگراذخر کہ وہ گھروں اور قبروں کے لئے ہے، فر مایا: مگراذخر۔ یمن کے باشندہ ابوشاہ نے كفر به وكرعرض كيا: يارسول الله! بيخطبه مجھ لكھوادين، فرمايا: ابوشاه كے لئے لكھدو ١٢١م ٢٩٧٤ عن صفية بنت شيبة رضى الله تعالىٰ عنها قالت: سمعت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يخطب عام الفتح فقال : يا ايها الناس ! ان الله حرم مكة يوم خلق السموات والارض فهي حرام الي يوم القيامة ، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يأ حذ لقطتها الا منشد ، فقال العباس رضى الله تعالىٰ عنه : الاالاذخر فانه للبيوت والقبور ، فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : الاالا ذخر\_ حضرت صفید بنت شیبرض الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ میں نے فتح مکہ کے موقع يرحضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كوخطبه ارشاد فرماتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا: اے لوگو! بیشک اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کی پیدائش کے دن ہی مکہ مکرمہ کوٹرم محترم بنایا تھالہذاوہ قیامت تک حرام ہی رہے گا ،اس کے درخت نہ کاٹے جائیں ، یہاں شکار کونہ بھڑ کا یا جائے ،اور کوئی گری پڑی چیز نہاٹھائے گروہ جواعلان کرے۔حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یارسول الله! مگراذخر که وه جمارے گھروں اور قبروں کے کام آتی ہے۔ فرمایا: مگراذخر۔

٢٩٧٤\_ السنن لا بن ماجة ، باب فضل مكة ،

شرح السنة للبغوى، ۲۹۷/۷ الله فتح البارى، للعسقلانى، ٥/ ۸۷ الله الرياعى، ۳/ ۱۶۲ الله مجمع الزوائد للهيثمى، ۳/ ۲۸۳

## ﴿٣٠﴾ امام احمد رضام محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

ائمہ محققین تصریکے فرماتے ہیں: کہا حکام شریعت حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپر دہیں جو بات چاہیں واجب کردیں جو چاہیں ناجائز فرمادیں۔

آيت كريمه قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله \_

لڑوان سے جوابیان نہیں لائے اللہ اور نہ بچھلے دن پر ، اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جسے حرام کر دیا ہے اللہ اور اس کے رسول محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔

آيت كريمه ماكان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالامبينا\_

نہیں پہو نچنا کسی مسلمان مردنہ کسی مسلمان عورت کو کہ جب تھم کردیں اللہ ورسول کسی بات کا کہ انہیں کچھا ختیار ہےا ہے معاملہ کا ،اور جو تھم نہ مانے اللہ ورسول کا تو وہ صریح گمراہی میں بھٹکا۔

یہاں سے ائمہ مفسرین فرماتے ہیں: حضور سید المرسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبل طلوع آ فاب اسلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کومول کے کرآ زاد کردیا تھا اور حتین بنادیا تھا ،حضرت زینب بنت جمش رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھو پھی امیہ بنت عبد المسللب کی بیٹی تھیں سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آئیں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کا پیام دیا ،اول تو راضی ہو کیں اس گمان سے کہ حضورا پنے لئے خواستگاری فرماتے ہیں ، جب معلوم ہوا کہ زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے طلب ہان کارکیا اور عرض کر بھیجا کہ یارسول اللہ! میں حضور کی پھو پھی کی بیٹی ہوں ، ایسے شخص کے ساتھ اپنا تکاح پند نہیں کرتی ،ان کے بھائی عبد اللہ! بن جمش رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی بنا پران کارکیا ،اس پر یہ آ بت کر یہ اتری ، اسے شکر دونوں بھائی بہن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی بنا پران کارکیا ،اس پر یہ فلا ہر ہے کہ سی عورت پر اللہ عز وجل کی طرف سے فرض نہیں کہ فلاں سے نکاح پرخوا بی نخوا ہی نامن ہو جائے ،خصوصاً جبکہ وہ اسکا کونہ ہو بھوں ،ایہ وہلی کار یا ہوا پیام نہ مانے پر دب رسی بھی بند وبالا ہو ، بایں ہمہ اسے حسیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیا ہوا پیام نہ مائے پر دب العزت بحل جلالہ ہائہ دوبالا ہو ، بایں ہمہ اسے حسیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیا ہوا پیام نہ مائے پر دب العزت بحل جلالہ نے بعینہ وہی الفاظ ارشاد فرمائے جو کسی فرض اللہ کے ترک پر فرمائے جائے العزت بحل جلالہ ہے بعینہ وہی الفاظ ارشاد فرمائے جو کسی فرض اللہ کے ترک پر فرمائے جائے

کتاب المناقب/ تصرفات واختیارات رسول جائ الاحادیث کتاب المناقب/ تصرفات و اختیارات رسول جو بات تمهیس اور رسول یک نام پاک یکے ساتھ اپنا نام اقدس بھی شامل فیر مایا ۔ لیعنی رسول جو بات تمهیس فر ما ئیں وہ اگر ہمارا فرض نہھی تواب ان کے فر مانے سے فرض قطعی ہوگئی ۔مسلمانوں کو نہ ماننے كاصلااختيار نەر ما، جونە مانے گاصرىنى گمراہ ہوجائيگا۔

دیکھو!رسول کے حکم دینے سے کام فرض ہوجا تا ہے اگر چہ فی نفسہ خدا کا فرض نہ تھا، ایک مباح اور جائز امرتھا، ولہذاائمہ وین خداور سول کے فرض میں فرق فرماتے ہیں کہ خدا کا کیا ہوا فرض اس فرض سے اقوی ہے جسے رسول نے فرض کیا ہے۔

جس چیزیا جس شخص کوجس حکم سے جا ہیں مستثنی کردیں۔

امام عارف بالله سيدعبدالوماب شعراني قدس سره الرباني ميزان الشريعة الكبري باب الوضوميں حضرت سيدي على خواض رضى اللّٰد تعالىٰ عنه سے فقل فر ماتے ہيں۔

امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عندان اکا برائمہ میں ہیں جن کا ادب اللہ عز وجل کے ساتھ بنسبت اورائمہ کے زائد ہے، اس واسطے انہوں نے وضومیں نیت کوفرض نہ کہا اور وتر کا نام واجب رکھا، بیدونوں سنت سے ثابت ہیں نہ قر آن عظیم سے ،توامام اعظم نے ان احکام سے بیہ ارادہ کیا کہ اللہ کے فرض اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرض میں فرق وتمیز کردیں، اس لئے کہ خدا کا فرض کیا ہوااس سے زیادہ مؤکد ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خودا پن طرف سے فرض کردیا، جبکہ اللہ عزوجل نے حضور کوا ختیار دیدیا تھا کہ جس بات کوچاہیں واجب كردي جسے نه چا بين نه كرين،

اس میں ہے:۔

حضرت عزت جل جلاله نے حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو بیہ منصب دیا کہ شریعت میں جو حکم چاہیں اپنی طرف سے مقرر فرمادیں جس طرح حرم مکہ کے نباتات کوحرام فرمانے کی حدیث میں ہے کہ جب حضور نے وہاں کی گھاس وغیرہ کا ٹنے سے ممانعت فرمائی حضور کے چیاحضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی: یارسول اللہ! گیاہ اذخر کواس حکم سے تكال ديجة ، فرمايا: اجيما تكال دى ، اسكاكا ثناجا ئزكر ديا \_ اگرالله سجانه في حضور كوبير تنبه نه ديا موتا کہ اپی طرف سے جوشریعت میں چاہیں مقرر فرمائیں ۔تو حضور ہر گز جراُت نہ فرماتے ، کہ جو چیز خدانے حرام کی اس میں سے کچھ مستثنی فرمادیں۔ الامن والعلی ۲ کا

79۷٥\_ عن خالد الجهني رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لو لا ان اشق على امتى لأخرت صلاة العشاء الى ثلث الليل\_

حضرت زیدین خالدجهنی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگرامت کومشقت میں ڈالنے کا خیال نه ہوتا تو میں عشاء کوتہائی رات تک ہٹادیتا۔

۲۹۷۲ - عن ابی هریرة رضی الله تعالیٰ عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و سلم: لو لا ان اشق علی امتی لا خرت صلاة العشاء الی نصف اللیل حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فارشاد فرمایا: اگراپی امت کومشقت میں والے کا لحاظ نه ہوتا تو میں عشاء کوآ دهی رات تک مثاویتا۔

۲۹۷۷ \_ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: اخر رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم صلاة العشاء فاحتبس عنها حتى نام الناس واستيقظوا، ثم ناموا ثم استيقظوا، فقام عمربن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه فناداه، الصلوة يارسول الله! فخرج يقطر رأسه وقال: لولا ان اشق على امتى لاخرت هذه الصلاة الى هذه الساعة\_

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز عشاء میں تاخیر فر مائی ۔ حضور حجر و مقدسہ سے تشریف نہ لائے بہاں تک کہ لوگ او تکھنے لگے پھر بیدار ہوئے ،اس کے بعد پھر بیٹے بیٹے سونے لگے پھر بیدار ہوئے ،اس کے بعد پھر بیٹے بیٹے سونے لگے پھر بیدار ہوئے ،اس کے بعد پھر بیٹے سیٹے سونے لگے پھر بیدار ہوئے ،اس کے بعد پھر بیٹے سیٹے موضل کی یہ کیفیت دیکھکر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہوئے نماز کے لئے ندادی ، یارسول اللہ نماز ، اب حضور تشریف لائے تو سرسے پانی کے قطرے ٹیک رہے تھے ،فر مایا: اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ جانیا تو اس نماز کو اتنی موخر کرکے

٢٩٧٥\_ المسند لا حمد بن حنبل، ١١٤/٤ ☆ المصنف لا بن ابي شيبة، ١/ ٢٣١

#### پڑھتا۔۱۲م

۲۹۷۸ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بصلوة العشاء الآخرة فخرج الينا حين ذهب ثلث الليل او بعده ، فلاندرى اشئ شغله فى اهله او غير ذلك ، فقال حين خرج: انكم لتنتظرون صلوة ماينتظروها اهل دين غير كم ، ولولا ان يثقل على امتى لصليت بهم هذه الساعة\_

حضرت عبدالله بن عمرضی الله تعالی عنهما سے دوایت ہے کہ ایک شب ہم نمازعشا کے لئے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کے منتظر سے کہ حضور تہائی رات گذر نے یا اس کے بعد تشریف لائے ، پیتنہیں حضور کواپنے دولت خانہ میں کوئی ضروری کا متھایا اس کے علاوہ کوئی اور وجہ، جب تشریف لائے تو ارشا دفر مایا: تم آج اس وقت الی نماز کا انتظار کرر ہے ہو کہ تمہمارے سواکسی دوسرے فد ہب کا کوئی اس کے انتظار میں نہیں ،اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں اسی وقت بینماز بڑھا تا۔

۲۹۷۹ \_ عن ابى سعيدالحدرى رضى الله تعالىٰ عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم صلوة المغرب ثم لم يخرج حتى ذهب شطر الليل فخرج فصلى بهم ثم قال: ان الناس قد صلوا ونامواوانتم لم تزالوا فى صلوة ما انتظر تم الصلوة ، ولولا الضعيف والسقيم احببت ان اؤ خر هذه الصلوة الى شطر الليل\_

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن مغرب کی نماز پڑھائی پھر باہر تشریف نہ لائے یہائتک کہ رات کا

779/1 باب وقت العشاء وتاخير ها ، ٢٩٧٧\_ الصحيح لمسلم، 11/1 باب النوم قبل العشاء لمن غلب، الجامع الصحيح للبخاري، 01/1,1/10 ٣١٧/٣ ☆ كنزالعمال لمتقى حلية الاولياه لا بي نعيم، 24/1 باب آخر وقت العشاء، السنن للسنائي ، ۲۹۷۸\_ الصحيح لمسلم، 779/1 باب وقت العشاء و تاخيرها، علل الحديث لا بن ابي حاتم، 702 ٦٠/١ باب وقت العشاء الآخره، السنن لا بي داؤد، 11/1 باب النوم قبل العشاء لمن غلب، الجامع الصحيح للبخاري،

ایک حصه گذرگیا،اس کے بعدتشریف لا کرنماز پڑھائی اورارشادفر مایا: دوسر بے لوگ نماز پڑھکر سوچکے ہیں اور تم جب تک نماز ہی میں ہوجب تک نماز کا انتظار کررہے ہو۔اگرتم میں بوڑھے اور بیار نہ ہوتے تو مجھے یہ ہی پہندتھا کہ اس نمازکورات کے اس حصہ تک مؤخر کرتا۔

۲۹۸۰ عن عبدالله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لاحرت صلوة العشاء الآحرة\_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اگر بوڑھے نا تواں کی کمزوری اور بیاری کا خیال نہ ہوتا تو نماز عشا کو موخر کر دیتا۔

۲۹۸۱ عن ابی هریرة رضی الله تعالیٰ عنه قال: خطب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فقال: ان الله عزوجل قد فرض علیکم الحج، فقال رجل فی کل عام فسکت عنه حتی اعاده ثلثا، فقال: لو قلت: نعم، لوجبت، ولووجبت ماقمتم بها، ذرونی ماترکتکم، فانما هلك من كان قبلکم بكثرة سؤالهم واختلافهم علی انبیائهم، فاذا امرتکم بالشئ فخذوا به ماستطعتم، واذا نهیتکم عن شئ فاجتنبوه.

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا تو ارشاد فر مایا: بیشک اللہ عزوجل نے تم پر جج بیت اللہ فرض فر مایا ہے، ایک صاحب بولے: یارسول اللہ! کیا ہرسال؟ حضور خاموش رہے انہوں نے تین مرتبہ یہی سوال کیا تو ہرسال واجب ہوجاتا، اور جب واجب ہوجاتا تو تم ادانہیں کریاتے۔ جب تک میں خودتم پر کوئی تکم صادر نہ کروں اس وقت تک تم مجھے چھوڑے رہو کہ

اب وقت العشاء الآخرة ، ۱/ ۲۳ باب وقت العشاء ، ۲۳/۱ باب آخرت وقت العشاء ، ۲۳/۱ هـ ۲۳/۱ باب وحوب الحجم الكبير للطبراني ۲۹/۱۱ ۲۹۳۳ باب وحوب الحج ، ۲/۲ باب فرض الحج مرة في الهمر ۲/۲۲

۲۹۷۹\_ السنن ال بي داؤد، السنن للنسائي،

المسند لا حمد بن حنبل ٢٩٨٠ المعجم الكبير للطبراني،

۲۹۸۱\_ السنن للنسائی ، الصحیح لمسلم تم سے پہلی امتیں اس سبب ہلاک ہوئیں کہ اپنے نبیوں سے زیادہ سوالات کر کے اپنے اوپر تنگی مول لے لی اور پھرنا فرمانی کی ۔ سنو! جب میں کسی چیز کا تھم دوں تو حسب استطاعت اس پڑمل کر دا در جب منع فرماؤں تو بازر ہو۔ ۱۲م

۲۹۸۲ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنها قال: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قام فقال: ان الله كتب عليكم الحج ، فقال الاقرع بن حابس التيمى: كل عام؟ يارسول الله! فسكت فقال: لو قلت: نعم لوجبت ،ثم اذاً لا تسمعون ولا تطيعون ولكنه حجة واحدة \_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے مجمع عام میں ارشا و فر مایا: بیشک الله تعالی نے تم پر جج فرض فر مایا ، اقرع بن حابس بولے: یارسول الله! کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش رہے پھر فر مایا: اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہوجاتا، پھر نہ تم سنتے اور نہ بجالاتے لیکن جج عمر میں ایک ہی بار فرض ہے۔ ۱۲م

٢٩٨٣ - عن امير المؤ منين على بن ابى طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم قال: لما نزلت ، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ، قالوا: يارسول الله! الحج في عام؟ فسكت ، ثم قالوا: أفي كل عام ؟ فقال: لا ، ولو قلت: نعم، لوجبت ، فنزلت: يا ايها الذين امنوا! لاتسألوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم \_

امیرالمؤمنین حضرت علی مرتضی کرم الله تعالی وجههالکریم سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ''اوراللہ ہی کے لئے لوگوں پر جج بیت الله فرض ہے جوصا حب استطاعت ہو'' تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا: یارسول اللہ! جج ہرسال فرض ہے ، حضور فاموش رہے ، کھرعرض کیا: کیا ہرسال فرض ہے ، فرمایا: نہیں اورا گرمیں ہاں کہہ دیتا تو ہرسال فرض ہو جاتا ۔ اس کے بعد بیآ یت کریمہ نازل ہوئی ، اے ایمان والو! بہت چیزوں کے فرض ہو جاتا ۔ اس کے بعد بیآ یت کریمہ نازل ہوئی ، اے ایمان والو! بہت چیزوں کے

1/4 ٢٩٨٢ السنن للنسائي، باب وجوب الحج، ٤٧٠/١ المستدرك للحاكم، السنن الكبرى للبيهقي، 7 / P / Y السنن للدارقطني، \$ 70/17 تاريخ بغداد للخطيب، باب فرض الحج، 1.4/ ٢٩٨٣\_ السنن لا بن ماجه، كنز العمال للمتقى، ١١٨٧٠، ٥/ ٢٠ **۲7./17** فتح الباري للعسقلاني، ☆ 00/4 ☆ الدر المنثور للسيوطي،

### بارے میں سوال نہ کروکہ اگرا سکا تھم تہارے لئے ظاہر کیا جائے تو تمہیں ناپسند ہو۔ ۱۲م

٢٩٨٤ - عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قالوايارسول الله! الحج في كل عام ؟ قال: ولوقلت: نعم ، لوجبت ، ولووجبت لم تقوموابها ، ولولم تقوموا بها عذبتم \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم نے عرض کی: یارسول الله! کیا حج ہرسال فرض ہے؟ فرمایا: اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہرسال فرض ہوجا تا تو تم اس کوا دانہیں کریاتے اور جبتم ادانہیں کریاتے تو عذاب میں مبتلا ہوتے۔

## ﴿ ١٣﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

حضور کے فرمان اقد س کا مطلب میہ ہے کہ جس بات میں میں تم پر وجوب یا حرمت کا حکم نہ کروں اسے کھود کھود کرنہ پوچھو کہ پھر واجب یا حرام کا حکم فرمادوں تو تم پر تنگی ہوجائے، یہاں سے میہ مجمی ثابت ہوا کہ رسول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس بات کا نہ تھم دیا نہ تع کیا وہ مباح وبلاحرج ہے۔

وہابی اسی اصل اصیل سے جاہل ہوکر ہرجگہ پوچھتے ہیں،خدا درسول نے اسکا کہاں تھم دیاہے؟ان احمقوں کواتنا ہی جواب کافی ہے کہ خدا درسول نے کہاں منع کیا ہے، جب نہ تھم دیانہ منع کیا توجواز رہائم جوایسے کا موں کومنع کرتے ہواللہ درسول پرافتر اءکرتے بلکہ خودشارع بنتے ہوکہ شارع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو منع کیا نہیں اورتم منع کر رہے ہو۔

مجلس میلادمبارک، قیام، فاتحداورسوم وغیر هامسائل بدعت و هابیدسب اسی اصل سے طے ہوجاتے ہیں۔اعلیٰ حضرت، ججۃ الخلف خاتم الحققین سیدنا الوالدقدس سرہ الماجد نے کتاب مستطاب اصول الرشالقمع مبانی الفسا دمیں اسکا بیان اعلیٰ درجہ کا روشن فر مایا۔فنور الله منزله و اکرم عنده نزله، آمین،

ر ا عن مسطلانی مواہب لدنیہ شریف میں فرماتے ہیں:۔

من خصائصه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم انه كان يخص من شاء بماشاء

من الاحكام\_

کتاب المناقب/ تفرفات واختیارات رسول جائع الاحادیث کتاب المناقب/ تفرفات واختیارات رسول کے خصائص کریمہ سے ہے کہ حضور شریعت کے عام سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص کریمہ سے ہے کہ حضور شریعت کے عام احكام سے جسے حاہتے سنٹنی فرمادیتے۔

میزان الشریعة الكبري میں ہے:۔

شریعت کی دوسری قتم وہ ہے جومصطفی صلی الله تعالی علیہ وسلم کوان کے ربعز وجل نے ماذون فرمادیا کہ خوداینی رائے سے جوراہ جاہیں قائم فرمادیں ،مردوں پرریشم پہننا حرام حضور نے اسی طور پر فرمایا، گیاہ اذخر کا استثناء اسی طور پر گذرا نمازعشا کے مؤخر نہ ہونے اور حج کی ہر سال فرضیت صا در نہ کرنے کی وجوہ بھی اسی قبیل سے متعلق ہیں۔

بلکہ امام جلیل جلال الدین سیوطی قدس سرہ نے خصائص کبری شریف میں ایک باب

باب اختصاصه صلى الله تعالىٰ عليه و سلم بانه يخص من شاء بماشاء من الاحكام\_

باب اس بیان کا کہ خاص نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ منصب حاصل ہے کہ جسے جا ہیں جس حکم سے جا ہیں خاص فرمادیں ۔امام قسطلانی نے اس کی نظیر میں یانچ واقعے ذکر کئے تصاورامام سیوطی نے دس۔ یا کچ وہ اور یا کچ دیگر۔

فقیرنے ان زیادات سے تین واقعے ترک کردیئے اور پندرہ اور بڑھائے اوران کی احادیث بتو فیق الله تعالی جمع کیس که جمله بائیس واقع ہوئے، ولله الحمد، ان کی تفصیل اور ہرواقعے برحدیث سے دلیل سنئے۔ (۴۱) ششماہی بکری کی قربانی جائز فرمادی

٢٩٨٥ \_ عن البراء بن عازب رضى الله تعالىٰ عنه قال : صلى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ذات يوم فقال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف ، فقام حالى ابو بردة بن نيار رضى الله تعالىٰ عنه فقال :يا رسول الله! فعلت ، فقال: هو شيء عجلته ، قال : فان عندي جذعة هي خير من مسنتين أ اذ

<sup>14 / 344</sup> باب ذبح قبل الصلوة اعاده، ٢٩٨٥\_ الجامع الصحيح للبخارى، 108/4 كتاب الإضاحي، الصحيح لسملم ،

بحها ؟ قال: نعم اجعله مكانه ولن تجزئ عن احد بعدك،

حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ عید اضی کی نماز سے فارغ ہوئے تو خطبہ ارشا وفر مایا ، اس میں یہ بھی فر مایا : جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہے اور ہمارے قبلہ پر عامل ہے تو نماز عید سے پہلے قربانی نہ کرے میرے۔ ماموں حضرت ابو بردہ بن نیار کھڑے ہوئے اور عرض کی : یارسول الله! میں تو قربانی کر چکا ، فر مایا : تم نے وقت سے پہلے کردی ، بولے : میرے پاس بکری کا ششما ہی بچہ ہے مگر دو اور بریوں سے بھی اچھا ہے کیا میں اس کو ذری کرسکتا ہوں ؟ فر مایا : ہاں ، اس کی جگہ اس کو کر دواور ہرگز اتن عمر کی بکری تمہارے بعد دوسروں کی قربانی میں کافی نہ ہوگا۔

﴿٣٢﴾ امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

ارشادالساری شرح مجے بخاری میں اس حدیث کے بنچے ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیا کہ مصوصیت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بخشی جس میں دوسرے کا حصہ نہیں۔

۲۹۸۲ \_ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلوة فليعد ، فقام رجل فقال: يارسول الله إهذايوم يشتهى فيه اللحم ، وذكرهنة من جيرانه ، كأن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم صدقه ، قال: وعندى جذعة هى احب الى من شاتى لحم ، أفاذبحها قال: فرخص له ، فقال: لاادرى ابلغت رخصة من سواه ام لا \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے قربانی کی ہووہ دوبارہ کر علیہ وسلم نے قربانی کی ہووہ دوبارہ کر ے، ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کی: یار سول الله! بیدن تو گوشت کھانے کا ہے، پھر انہوں نے اپنے بڑوسیوں پر گوشت بطور ہد بیعطیہ قسیم کرنے کا ذکر کیا، ایسا معلوم ہور ہاتھا کہ حضوران کے فعل کی تصدیق فرمارہ ہیں، پھر انہوں نے خود ہی عرض کی: میرے پاس ایک بکری کا ششاہی بچہ ہے جو بکری سے زیادہ مجھے بیند ہے، تو کیا میں اس کی قربانی کردوں حضور

۱۹۸۲\_ الجامع الصحيح للبخارى، باب مايشتهى، من اللحم يوم النحر، ٢/ ٨٣٢ الصحيح لمسلم، كتاب الاضاحى، ١٥٤/٢

نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی حضرت انس کہتے ہیں: اب مجھے یہٰہیں معلوم ہوسکا کہ بیہ رخصت صرف ان کے لئے تھی یاعام حکم تھا۔

امام نووی نے فرمایا: بیر حضرت انس کا قول خودان کے اپنے اعتبار سے ہے درنہ حدیث سابق سے بات واضح ہوگئ كەرىتكم خاص ابوبردہ كے لئے تھا۔

٢٩٨٧ عن عقبة بن عامرالجهني رضي الله تعالىٰ عنه قال: قسم النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بين اصحابه ضحا يا فصارت لعقبة رضي الله تعالىٰ عنه جذعة ، فقلت : يارسول الله ! صارت لي جذعة ، قال : ضح بها \_

حضرت عقبہ بن عامرجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو قربانی کے لئے جانور عطافر مائے ان کے حصہ میں ششما ہی بکری آئی حضور سے حال عرض کیا ، فرمایا: تم اس کیفز بانی کردو۔ « ۳۳ ﴾ امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

سنن بيهقي ميں بسند سيح اتنااورزا كدم، لا أرخصه لاحد فيها بعد ،تمهارے بعد اورکسی کے لئے اس میں رخصت نہیں۔

شخ محقق اشعة اللمعات شرح مشكوة ميں فرماتے ہيں: \_ احکام مفوض بود بو ہے سلی اللہ تعالی علیہ وسلم برقول صحیح سیحے قول کے مطابق احکام شرعيه حضورسيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كيسبر دبيل

الامن والعلى ٨ كا

٢٩٨٨ عن عنه قال : قسم رسول الله تعالىٰ عنه قال : قسم رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في اصحابه رضوان الله تعالىٰ عليهم اجمعين غنما،فاعطاني عتوداً جذعاً فقال: ضح به ،فقلت انه جذع من المعز اضحى به ؟ قال: نعم ، ضح به فضحیت به \_

> ATT /T باب قسمة الاضاحى بين الناس، ٢٩٨٧\_ الجامع الصحيح للبخارى، 100/4 باب من الاضحية، الصحيح لمسلم "

207/9 السنن الكبرى للبيهقي،

۲۹۸۸\_ السنن الكبرى للبيهقي، 278/9

حضرت زید بن خالدجهنی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیہ ماجمعین کے درمیان بکریاں تقسیم فرما ئیں، مجھے بھی ایک ششما ہی بکری عنایت فرما کرار شاوفر مایا: قربانی کرو، میں نے عرض کیا: یہ قوششما ہی بچہ ہے کیا اسی کی کردوں؟ فرمایا: ہال، اسی کی قربانی کردولہذا میں نے قربانی کی۔
کیا اسی کی کردوں؟ فرمایا: ہال، اسی کی قربانی کردولہذا میں نے قربانی کی۔

کیا اسی کی کردوں؟ فرمادیا

٢٩٨٩ على ام عطية رضى الله تعالىٰ عنها قالت: لما نزلت هذه الآية ، يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف ، قالت : منه النياحة ، قالت : فقلت : يارسول الله! الا ال فلان ، فانهم كانوا اسعدوني في الجاهلية فلا بدلي من ان اسعدهم ، فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : الا ال فلان \_

حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب بیعت زناں کی آیت اتری اور اس میں ہر گناہ سے بیخنا بھی گناہ تھا ، اور مردے پر بیان کر کے رونا چیخنا بھی گناہ تھا ، میں نے عرض کی: یارسول اللہ! فلال گھر والوں کو اسٹناء فر ماد بیخئے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں میر سے ساتھ ہوکر میری ایک میت پر نوحہ کیا تھا، تو مجھے ان کی میت پر نوحے میں ان کا ساتھ دینا ضرور ہے، سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: اچھاوہ مستثنی کردیئے۔

• ٢٩٩٠ عن السمة اسماء بنت يزيد الانصارية رضى الله تعالىٰ عنها قالت: قالت امرأة من النسوة: ما هذاالمعروف الذى لا ينبغى لنا ان نعصيك فيه ، قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لا تنحن ، قلت: يارسول الله! ان بنى فلان قد اسعدونى على عمى ولا بدلى من قضائهم فأبى على فراجعته مرارًا فاذن لى فى قضائهن ، فلم انح بعد قضائهن \_

حضرت امسلمه اساء بنت يزيد انصاريد ضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كه ايك بى بى في في حاضر بارگاه رسالت ہوكر عرض كى: يارسول الله! و لا يعصينك في المعروف الآية ، ميں كس چيز كاذكر ہے جس سے جميں منع كيا گيا؟ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

\_\_\_\_\_

۲۹۸۹ \_الصحیح لمسلم، باب نهی النساء عن النیاحة، ۱۹۶۱ \_ ۳۰۶۱ و ۲۹۸۹ \_ ۱۹۶۱ و ۲۹۹۹ و ۲۹۹۱ الجامع للترمذی، تفسیر سورة الممتحنه، ۲/۲۱

تم نوحہ مت کرو، بیسکر میں بولی: یارسول اللہ! فلال خاندان کی عورتوں نے میرے چپاکے مرنے پر نوحہ خوانی کی تھی تو مجھ پران کا بدلہ اتار نا ضروری ہے، حضور نے ان کا رفر مادیا۔ میں نے کئی بار حضور سے عرض کی آخر حضور نے اجازت دیدی، پھراس کے بعد میں نے کہیں نوحہ نہ کیا۔
کیا۔

7991 عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: ان خولة بنت حكيم رضى الله تعالىٰ عنها جاء ت الى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقالت: يارسول الله! كان ابى واخى ماتا فى الجاهلية ، وان فلانة اسعدتنى وقد مات اخوها ، فلابد لى من ان اسعدها ، فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اذهبى فاسعديها \_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ حضرت خولہ بنت عکیم رضی الله تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض رضی الله تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کی: یارسول الله! میر بے باپ اور بھائی کا انتقال زمانہ جا ہلیت میں ہوا تو فلاں عورت نے نوحہ خوانی میں میراساتھ دیا تھا، لہذا مجھے اسکا ساتھ دینا ضرور ہے، سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جا اسکاساتھ دی آ۔

۲۹۹۲ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: لما بايع النساء (لاتبر حن تبرج الحاهلية الاولىٰ)قالت امرأة: يارسول الله! اراك تشترط علينا ان لا نتبرج، وان فلانة قد اسعدتنى وقد مات اخوها، فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اذهبى فاسعديها ثم تعالىٰ فبايعينى \_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ جب عور توں نے اس بات پر بیعت کی کہ ذمانۂ جاہلیت کی طرح اجنبی لوگوں کے سامنے عور تیں بے پر دہنہیں جائینگی تو ایک عورت نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ ہم پر بیت کم لازم فرمارہے ہیں اور میرا حال بیہ کہ فلاں عورت نے نوحہ کرنے میں میرا ساتھ دیا تھا اور اب اسکا بھائی انتقال کر گیا ہے، فرمایا: جاؤا ور نوحہ میں اسکا ساتھ دو پھر مجھ سے آ کر بیعت کرو۔ ۱۲م

١٩٩١\_ الدر المنثور للسيوطي، له ٢٩٩١ تفسير سورة الممتحنه،

٢٩٩٢\_ المعجم الكبير للطبراني، ٢١١/١١ 🖈

## ﴿ ٣٨﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

یہ بات ظاہر ہے کہ گذشتہ احادیث میں ہر تورت کے لئے رخصت اسی کے ساتھ خاص تھی کہ اس میں دوسری شریک نہ تھی ،لہذاا مام نو وی کے قول پر اس بات کی تر دید نہ کی جائے کہ انہوں نے فر مایا: بیر خصت صرف حضرت ام عطیہ کے لئے خاص تھی۔

اسی طرح وہ تعارض بھی دور کیا جاسکتا ہے جس میں بعض حضرات کواشکال پیش آیا کہ قربانی سے متعلق احادیث حضرت ابو بردہ بن نیار اور حضرت عقبہ بن عامر دونوں کے لئے کیسے ہوسکتی ہیں کہ تصور ہوگی۔

دفع تعارض کی صورت ہے ہوگی کہ دونوں احادیث میں تھم ہے خبر نہیں ،اوراس میں شک نہیں کہ جب شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بردہ کوایک تھم میں خاص کردیا توان کے علاوہ تمام امت اس بات میں شریک ہوئی کہ سی کے لئے ششاہی بکری کی قربانی جائز نہیں ، پھر حضرت عقبہ بن عامر کو خاص کیا تواب بھی ہے بات کہی جاسکتی ہے کہ تمہار سے سواکسی کے لئے جائز نہیں ،اور صرف انہیں پر خصر نہیں بلکہ بعد میں جسکے لئے بھی حضور فرماتے جاتے سب کے لئے ہر مرتبہ ہے تم خصیص صادق آوا فاہم فقد حفی علی کثیر من الاعلام۔

الامن والعلی و کا

## (۴۳) حضرت اساء کی عدت و فات اور سوگ فقط تین دن متعین فر مایا

٢٩٩٣ عن اسماء بنت عميس رضى الله تعالىٰ عنها قالت: لما اصيب جعفر بن ابى طالب رضى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال: تسلمى ثلاثا ثم اصنعى ماشئت \_

حضرت اساء بنت عميس رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كہ جب حضرت جعفر طيار رضى الله تعالى عنه شهيد ہو گئے تو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے مجھے حكم ديا كه تم تين دن سنگار سے الگ رہو پھر جو جا ہوكرو۔

#### 

# (۳۵) امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

یہاں حضوراقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کواس حکم عام سے استثناء فرمادیا کہ عورت کوشو ہر پر چارمہینے دس دن سوگ واجب ہے۔

الامن والعلی ۱۸۰۰ الامن والعلی ۱۸۰۰ (۱۹۲۷) تعلیم قر آن کو بیوی کا مهر قر ار دیدیا

؟ ٩٩٦ عن ابى النعمان الازدى رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان رجلا خطب امرأة ، فقال النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اصدقها ، قال: ماعندى شئ ، قال: اما تحسن سورة من القرآن فاصدقها السورة ، ولا تكون لاحد بعدك مهرا \_

حضرت ابوالنعمان ازدی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک مخص نے ایک عورت کو پیام نکاح دیا، سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: مہر دو، عرض کی: میرے پاس کے خونہیں، فرمایا: کیا مجھے قرآن کریم کی کوئی سورت نہیں آتی ، وہ سورت سکھانا ہی اسکا مہر کر، اور تیرے بعد ریم ہر کسی اور کوکافی نہیں۔

## (۳۵) حضرت خزیمہ کی گواہی دومردوں کے برابر فر مادی

299- عن عمارة بن خزيمة رضى الله تعالىٰ عنهما قال: ان عمه رضى الله تعالىٰ عنه حدثه وهو من اصحاب النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ابتاع فرسا من اعرابى فاستتبعه النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه ، فاسرع رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم المشى وبطأ الاعرابى ،فطفق رجال يعترضون الاعرابى فيساومونه بالفرس ولا يشعرون ان النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ابتاعه ، فنادى الاعرابى رسول الله

TE. /Y ٢٩٩٤\_ الاصابه لا بن حجر، 0.1/ باب اذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد، ٢٩٩٥ السنن لابي داؤد، 199/4 باب التسهيل في ترالا شهاد على البيع، السنن للنسائي، شرح معاني الآثار للطحاوي، 440/9 مجمع الزوائد للهيثمي، ☆ 187/0 تاريخ دمشق لا بن عساكر، الاصابه لا بن حجر 047/8 المصنف لا بن ابي شيبة ، 749 7 ☆ 1/ ٧٨ التاريخ الكبير للبخاري، **٣٧.**٣ ☆ كنز العمال للمتقى،

صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال: ان كنت مبتاعا هذا الفرس والا بعته ، فقام النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حين سمع نداء الاعرابي فقال: اوليس قد ابتعته منك ؟ قال الاعرابي: لا والله! ما بعتكه ، فقال النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: بلى قد ابتعته منك ، فطفق الاعرابي يقول: هلم شهيدا ، فقال: حزيمة رضى الله تعالىٰ عليه وسلم عنه قال: انا اشهد انك قد بايعته ، فاقبل النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم على خزيمة فقال: لم تشهد؟ فقال: بتصديقك يارسول الله! فجعل النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم على خزيمة فقال: الم تشهد؟ فقال: بتصديقك يارسول الله! فجعل النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين \_ الأمن والعلى ١٨٠

حضرت عمارہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میرے چیا صحابی رسول (صلى الله تعالى عليه وسلم ورضى الله تعالى عنه) نے بیان فر مایا كه حضور نبى كريم صلى الله تعالى علیه وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑ اخریدا، پھر حضوراس کوایے ساتھ لے چلے تا کہ گھوڑے کی قیمت ادا فرمائیں ،حضورتو تیزی سے چل رہے تھے لیکن اعرابی آ ہستہ آ ہستہ قدم رکھتا تھا، راہ میں کچھ لوگوں نے اس اعرابی سے اس گھوڑے کا مول تول کیا ، کیونکہ ان لوگوں کومعلوم نہ تھا کہ حضوراس کوخرید چکے ہیں۔اعرابی نے وہاں سے ہی حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوآ واز لگائی کہ آ پ گھوڑ الینا جا ہیں تو خرید بے ورنہ میں گھوڑ افر دخت کئے دیتا ہوں ۔حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و ہیں شہر گئے اور فر مایا: کیا میں نے تجھ سے یے گھوڑ اخریز ہیں لیا؟ اعرابی بولا بنہیں فتم خدا کی! میں نے آ یے کے ہاتھ فروخت نہیں کیا۔حضور نے فر مایا: کیوں نہیں تونے بلاشبہ مجھ سے سودا کرلیا ہے، بولا: اچھا کوئی گواہ پیش سیجئے ،اس وقت حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے گھوڑ اخریدلیا ہے، حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم حضرت خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا:تم نے گواہی کیسے دی تم تواس وقت موجود بھی نہ تھے، عرض کی: یارسول اللہ! میں حضور کی تقیدیق سے گواہی دے رہا ہوں۔ بیسکر انعام میں حضور نے آپ کی گواہی دومردوں کی شہادت کے برابر فرمادی۔۱۲م

۲۹۹٦ \_ عن خزيمة بن ثا بت رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ابتاع من سواء بن الحارث المحاربي فرسا فححد ه فشهدله حزيمة بن ثابت رضى الله تعالىٰ عنه فقال له رسول الله صلى الله تعالىٰ فشهدله

عليه وسلم: ماحملك على الشهادة ولم تكن معه ؟ قال: صدقت يارسول الله! ولكن صدقت بما قلت ،وعرفت انك لاتقول الاحقا، فقال: من شهد له حزيمة واشهد عليه فحسبه \_

حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سواء بن حارث محار بی اعرابی سے ایک گھوڑ اخریدا، وہ جو کر مکر گئے اور گواہ ما نگا، حضرت خزیمہ نے گواہی دی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: تم تو موجود ہی نہیں حضور کے سختے تم نے گواہی کیسے دی، عرض کی: آپ نے بیخ فرمایا میں موجود نہیں تھا، کیکن میں حضور کے لائے ہوئے دین پر ایمان لا یا اور یقین جانا کہ حضور حق ہی فرمایا کی اس کے انعام میں حضور قدی ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کی گواہی دومرد کی شہادت کے برابر فرمادی اور ارشاد فرمایا: خزیمہ جس کسی کے نفع خواہ ضرر کی گواہی دیں ایک انہیں کی شہادت بس ہے۔ فرمایا: خزیمہ جس کسی کے نفع خواہ ضرر کی گواہی دیں ایک انہیں کی شہادت بس ہے۔

ان احادیث سے ثابت کہ حضور نے قرآن عظیم کے حکم عام" واشہدوا ذوای عدل منکم" سے خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ستنی فرمادیا۔ (۴۲) روزہ کا کفارہ ایک صحابی کے لئے خود ہی کھالینا حلال فرما دیا

299٧ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذجآء ه رجل فقال: يارسول الله! هلكت ، قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتى وانا صائم ، فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها ، قال: لا، قال: فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين ، قال: لا ، قال: فهل تجد اطعام ستين مسكينا ، قال: لا ، قال: فمكث النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فبينانحن على ذلك اتى النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فبينانحن على ذلك اتى النبى صلى الله تعالىٰ

109/1 باب اذا جامع في رمضان ولم يكن له شي ، ۲۹۹۷\_ الجامع الصحيح للبخارى، 405/1 باب تغليظ تحريم الحماع في نهار رمضان، الصحيح لمسلم، باب ماجاء في كفارة الفطر في رمضان الجامع للترمذي، 440/1 باب كفارة من اتى اهله فى رمضان السنن لا بي داؤد، 17./1 با ب ما جاء في كفارة من الفطر يوما الخ، السنن لا بن ماجه، 771/2 ۲/ ۳۶۶ 🖈 السنن الكبرى للبيهقى، المعجم الاوسط للطبراني،

عليه وسلم بعرق فيما تمر ، والعرق المكتل ، قال : اين السائل ؟فقال: انا ، قال : خذ هذا فتصدق به ، فقال الرجل : أعلى افقر منى ؟يارسول الله ! فوالله !ما بين لابتيها يريد الحرقين اهل بيت افقر من اهل بيتي ،فضحك رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حتى بدت انيا به ثم قال : اطعمه اهلك \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوکر عرض کی: یارسول الله! میں ہلاک ہوگیا،فر مایا: کیا ہے؟ عرض کی: میں نے رمضان میں اپنی عورت سےزو کی کی، فرمایا: غلام آزاد کرسکتا ہے؟ عرض کی: نہ فرمایا: لگا تاردومہینے کے روزے رکھسکتا ہے؟ عرض کی: نه، فرمایا: ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاسکتا ہے؟ عرض کی: نه، اتنے میں خرے خدمت اقدس میں لائے گئے ،حضور نے فرمایا: انہیں خیرات کردے ،عرض کی: کیا اینے سے زیادہ کسی محتاج پر ،مدینے بھر میں کوئی گھر ہمارے برابرمختاج نہیں،رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیسکر ہنسے یہاں تک کہ دندان مبارک ظاہر ہوئے اور فر مایا: جاایئے گھر والوں کو کھلا دے۔

٢٩٩٨ \_ عن ام المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالىٰ عنها قالت : اتى رجل الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المسجد في رمضان ، فقال : يارسول الله! احترقت ،احترقت ، فسأله رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ماشانه ؟ فقال َ:اصبت اهلي ، قال : تصدق ، فقال : والله يانبي الله ! مالي شئ وما اقدر عليه ، قال : اجلس ، فجلس فبينا هو على ذلك اقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام ، فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اين المحترق آنفا ، فقام الرجل ،فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: تصدق بهذا ، فقال: يارسول الله! أغيرنا ، فوالله! انا الجياع ، مالنا شئ ،قال : فكلوه \_

ام المؤمنين حضرت عا كشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے كه رسول الله صلى اللّٰد تعالیٰ علیه وسلم کی خدمت اقدس میں ماہ رمضان میں مسجد نبوی میں ایک شخص حاضر ہوااوراس نے عرض کی: یارسول اللہ! میں برباد ہوگیا ، میں برباد ہوگیا ، حضور نے یو چھا کیا ہوا ؟ عرض کی:

۲۹۹۸\_ الصحيح لمسلم،

<sup>400/1</sup> باب تغليظ تحريم الحماع في نهار رمضان،

باب كفارة من اتى اهله فى رمضان،

السنن لا بي داؤد،

میں اپنی بیوی سے قربت کر بیٹھا، فرمایا: صدقہ کر، بولا: یارسول اللہ! میرے پاس تو بچھ بھی نہیں ، فرمایا: اچھا بیٹھ جا، اتنے میں ایک مردا پنے گدھے پر کھانا لاد کر حاضر ہوا، فرمایا: کہاں ہے بربادی والا؟، وہ شخص حاضر ہوا تو فرمایا: یہ کھانا صدقہ کردو، بولا: یارسول اللہ! کیا میں اپنے اهل خانہ کے علاوہ پرصدقہ کروں، تم خداکی! میرے گروالے خودفاقہ سے ہیں اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، فرمایا: اچھاتو تم کھالو۔ ۱۲م

999 - عن امير المؤمنين على المرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: كله انت وعيالك فقد كفر الله عنك \_

امیرالمؤمنین حضرت مولی علی کرم الله تعالی و جهه الکریم سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ واللہ علیہ وسلی الله صلی الله تعالی علیہ وسلی الله تعالی علیہ وسلی سے کفارہ اوافر ماویا۔ تعالی نے تیری طرف سے کفارہ اوافر ماویا۔

## ﴿ ٣٤﴾ امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

مسلمانو! گناه کااییا کفاره کسی نے بھی سنا ہوگا ، سوادومن خرمے سرکارے عطا ہوتے بین کہ آپ کھالوکفارہ ہوگیا۔ واللہ! بیجر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت ہے کہ سزاکوانعام سے بدل دے ، ہال ہال بیہ بارگاہ بیکس پناہ "فاؤ لئك یبد ل الله سیئاتھ محسنات "کی خلافت کبری ہے ، ان کی ایک نگاہ کرم کمبائز کو حسنات کردیتی ہے۔ جب توارحم الراحمین جل جلا لہ نے گنہگاروں خطاواروں تباہکاروں کو ان کا دروازہ بتایا کہ ۔ ولو انھم اذ ظلموا انفسھم حاثوك الآیة ۔

كَنْهُار تيرے دربار ميں حاضر جوكر معافى جا بيں اور توشفاعت فرمائے تو خدا كوتوبه كرنے والام بربان يا كيں۔ والحمد لله رب العلمين \_

مداريميس ہے، فرمايا:

كل انت وعيالك تجزئك ولا تجزئ احدا بعد ك

تواور تیرے بال بچے کھالیں تجھے کفارے سے کفایت کرے گااور تیرے بعداور کسی کو

كافى نەھوگا\_

#### سنن ابی داؤد میں امام ابن شہاب زہری تابعی سے ہے۔

انما كان هذه رخصة له حاصة ، ولو ان رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بدّ من التكفير \_ من التكفير \_ من التكفير \_ من التكفير \_ من التكفير ـ م

بوسل مصار و المحض کے لئے رخصت تھی، آج کوئی ایسا کر بے قو کفارہ سے چارہ نہیں۔ امام جلال الدین سیوطی وغیرہ علمانے بھی اسے خصائص مذکورہ سے گنا، وفی الحدیث وجوہ اُخر۔

#### ر دورہ رو۔ (۲۷) حضرت سالم کے لئے جوانی میں بھی حرمت رضاعت ثابت فرمادی

عن زينب بنت ابى سلمة رضى الله تعالىٰ عنه قالت: قالت ام المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله تعالىٰ عنها: قد جاءت سهلة بنت سهيل الى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقالت: يارسول الله! والله! انى لأرى فى وجه ابى حذيفة من دخول سالم، فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ارضعيه، فقالت: انه ذولحية فقال: ارضعيه حتى يدخل عليك ويذهب مافى وجه ابى حذيفة، رضى الله تعالىٰ عنه، فقالت: والله! ماعرفته فى وجه ابى حذيفة \_

حضرت ندینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: حضرت ابوحذیفہ کی بی بی حضرت سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی: یارسول اللہ! سالم آزاد کردہ ابوحذیفہ میرے سامنے آتا جا تا ہے اور وہ جوان ہے، ابوحذیفہ کو بینا گوار ہے، سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے دودھ پلادو کہ تمہارے پاس بے پردہ آناجانا جائز ہوجائے ،عرض کیا: وہ تو داڑھی والے جوان ہیں، فرمایا: تم دودھ پلاؤ کہ ابوحذیفہ کی ناگواری ختم ہوجائے گی، چنانچہ انہوں نے دودھ پلایا، پھر فرماتی تھیں کہ تم بخدا! میں نے ابوحذیفہ کے چرہ میں پھر بھی ناگواری کے آثار نہیں دیکھے۔ ۱۲م

۳۰۰۰ الصحيح لمسلم ، كتاب الرضاع ، ٣٠٠٠ الصحيح لمسلم ، كتاب الرضاع ، ٣٠٠٠ السنن للنسائى ، باب رضاع الكبير ، ٢ / ٢٩ السنن لا بن ماجه ، باب رضاع الكبير ، ٢ / ٢٩ المسند لا حمد بن حنبل ، ٢ / ٢٠ ☆ مجمع الزوائد للهيثمى ، ٤ / ٢٠ المعجم الكبير للطبرانى ، ٢ / ٢٩ ☆ كنز العمال للمتقى ، ٢١٥٧٦ ، ٢٨٤ / ٢٨٤

٣٠٠١\_ عن عمرة بنت عبد الرحمٰن رضى الله تعالىٰ عنها قالت: قالت المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله تعالىٰ عنها: ان امرأة ابى حذيفة ذكرت لرسول صلى الله تعالىٰ عليه وسلم دخول سالم مولى ابى حذيفة عليها ، فقال لها رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ارضعيه ، فارضعته بعد ان شهد بدرا فكان يدخل عليها \_

حضرت عمره بنت عبدالرحمان رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ام المونین حضرت عاکشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها نے فرمایا: ابوحذیفہ کی بیوی نے سالم غلام آزاد کردہ ابوحذیفہ کے بارے میں عرض کیا کہ وہ میرے پاس آتا جاتا ہے، حضورا قدس صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: تم اس کودودھ پلا دو، لہذا انہوں نے سالم کودودھ پلا دیا اور سالم اس وقت مرد جوان سے، جنگ بدر میں شریک ہو چکے تھے۔

جوان آ دمی کواول تو عورت کا دودھ بینا ہی کب حلال ہے اور پیئے تو اس سے پسر رضاعی نہیں ہوسکتا مگرحضورنے ان حکموں سے سالم رضی اللہ تعالی عنہ کوسٹنی فر مادیا۔

ولهذاام المونين امسلم وغيرها باقى ازواج مطهر ات رضى الله تعالى عنه و سلم مانرى هذه الا رخصة ارخصها رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم لسالم حاصة \_

ہمارایہ بی اعتقاد ہے کہ بیرخصت حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص سالم کے لئے فرمادی تھی۔ کے لئے ریشم کا لباس جائز فرما دیا (۲۸) دوصحا بیوں کے لئے ریشم کا لباس جائز فرما دیا

٣٠٠٢ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم رخص لبعد الرحمٰن بن عوف والزبير ابن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنہما کے

کتاب المناقب/ تصرفات واختیارات رسول جائ الاحادیث برت بہننے کی اجازت دیدی۔ بدن میں خشک خارش کی وجہ سے ان دونوں حضرات کوریشمین کپڑے پہننے کی اجازت دیدی۔ (۴۹)حضرت علی کے لئے حالت جنابت میں بھی مسجد میں داخلہ جائز فر مایا

٣٠٠٣ عن ابي سعيد الحدري رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لعلى كرم الله تعالىٰ وجهه الكريم: ياعلى! لايحل لاحد ان يجنب في هذاالمسجد غيري وغيرك \_

حضرت ابوسیعد خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولی علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ارشاد فر مایا: اے علی! میرے اور تمہارے سواکسی کو حلال نہیں کہ اس مسجد میں بحال جنابت داخل ہو۔

٣٠٠٤ \_ عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال امير المؤمنين عمربن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه : لقد اعطى على بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم ثلاث خصال لأن تكون لي خصلة منها احب الي من ان اعطى حمر النعم ،قيل: وما هن يا اميرالمؤ منين؟ قال: تزوجه فاطمة بنت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ،وسكناه المسجد مع رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يحل له فيه مايحل له ، والراية يوم حيبر \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی للد تعالی عنہ نے فرمایاعلی کوتین باتیں وہ دیدی گئیں کہان میں سے میرے لئے ایک ہوتی تو مجھے سرخ اونٹول سے زیادہ پیاری تھی ،سرخ اونٹ عزیز ترین اموال عرب ہیں کسی نے کہا: یاامیرالمؤمنین!وه کیا ہیں؟ فرمایا: دختر رسول صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے شادی ،اوران کامسجر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا کہ انہیں مسجد میں رواتھا جوحضورا قدس صلی الله تعالى عليه وسلم كوروا تفاليعني بحالت جنابت ربناءاورروز خيبر كانشان

٣٠٠٢ السنن لا بي داؤد،

٣٠٠٣\_ الجامع للترمذي،

السنن الكبرى للبيهقي، التفسير لا بن كثير،

٣٠٠٤\_ المستدرك للحاكم،

071/7 باب في لبس الحرير لعذر 712/7 باب مناقب على بن ابي طالب، ٧/ ٦٦ ♦ كنز العمال للمتقى ،٥٩٩/١١،٣٢٨٨٥ ♦٩٥

۲/ ۲۷۶ 🖈 البداية والنهاية لا بن كثير T & T / V

كتاب معرفة الصحابة، 140/4

٥٠٠٥ عن ام المؤمنين ام سلمة رضى الله تعالىٰ عنه قالت: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: الا ان هذاالمسجد لايحل لجنب ولا لحائض الاللنبى صلى الله تعالىٰ عليه وازواجه وفاطمة بنت محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وعلى ،الا بينت لكم ان تضلوا \_

ام المؤمنین حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: سن لو! یہ سجد کسی جنب کو حلال نہیں ہے نہ کسی حائض کو مگر سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم اور حضور کی از واج مطھر ات و حضرت بتول زهرا اور مولی علی کو صلی الله تعالی علیه وسلم سن لو! میں نے تم سے صاف صاف بیان فر مادیا کہ کہیں بہک نہ جاؤ۔ تعالی علیہ وسلم سن او! میں نے تم سے صاف صاف بیان فر مادیا کہ کہیں بہک نہ جاؤ۔ (۵۰) حضرت براء کے لئے سونے کی انگو تھی جائز فر مادی

٣٠٠٦ عن محمد بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال :رأيت على البراء بن عازب رضى الله تعالىٰ عنه خاتما من ذهب وكان الناس يقولون له :لم تختم بالذهب وقد نهى عنه النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال البراء: بينا نحن عند رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وبين يديه غنيمة يقسمها سبى و حرثى،قال: فقسمها حتى بقى هذاالخاتم ، فرفع طرفه فنظر الى اصحابه ثم خفض،ثم رفع طرفه فنظر اليهم ،ثم قال: اى براء! فجئته حتى قعدت بين يديه، فاخذالخاتم فقبض على كور عى ،ثم قال: خذالبس ماكساك قعدت بين يديه، فاخذالخاتم فقبض على كور عى ،ثم قال: خذالبس ماكساك الله ورسوله ،قال: وكان البراء يقول: كيف تأمرونى ان أضع ماقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: البس ماكساك الله ورسوله \_

حضرت محمد بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه کوسونے کی انگوشی پہنے دیکھا،لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ سونے کی انگوشی کیوں پہنتے ہیں حالانکہ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اس سے ممانعت فرمائی

۳۰۰۰\_ السنن الكبرى للبيهقى، ٧/ ٦٥ كنز العمال للمتقى، ٣٤١٨٣، ١١/١٢ كلا حمع الحوامع للسيوطى، ١١/١٤ كلا جمع الحوامع للسيوطى، ١٩١٠، تاريخ اصفهان لا بى نعيم، ٢٩١/١ كلا المطالب العالية ، لابن حجر، ١٩٣ كلا المطالب العالية ، لابن حجر، ١٩٣ كلا المسند لا حمد بن حنبل، ٣٧٦/٥

ہے،حضرت براءرضی الله تعالی عنه نے فرمایا: ہم حضور سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے،حضور کے سامنے اموال غنیمت غلام ومتاع حاضر تھے،حضور تقسیم فرمار ہے تھے،سب بانٹ چکے توبیا نگوشی باقی رہی ،حضور نے نظر مبارک ٹھا کراپنے اصحاب کرام کودیکھا پهرنگاه نیچی کرلی، پهرنظرا شا کرملاحظه فرمایا پهرنگاه نیچی کرلی، پهرنظراشا کردیکها اور مجھے بلایا، اے براء! میں حاضر ہوکر حضور کے سامنے بیٹھ گیا ،سیدا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگوشی کیکر میری کلائی تھامی پھرفر مایا: لے پہن لے جو کچھ تخھے اللہ ورسول پہناتے ہیں ،جل جلالہ و صلی الله تعالى عليه وسلم \_حضرت براء بن عازب رضى الله تعالى عنه فرماتے: تم لوگ كيونكر مجھے كہتے ہو کہ میں وہ چیزا تارڈ الوں جے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا: لے بہن لے جو پچھاللہ ورسول نے پہنایا ہے جل جلالہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

(۵۱) حضرت سراقہ کوسونے کے نگن جائز کر دیتے

٣٠٠٧ \_ عن الحسن البصرى رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لسراقة بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه: كيف بك اذالبست سوارى كسرى ، اذا فتح كسرى بزمن اميرالمؤمنين عمربن الحطاب رضى الله تعالىٰ عنه فجيئت بسواري كسرى الى عمر الفاروق فالبسهما سراقة وقال: قل: برفع يديك الله اكبر ، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز والبسهما سراقة الاعرابي \_

حضرت حسن بصري رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے سراقہ بن ما لک رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے فر مایا: وہ وفت تیرا کیسا ہوگا جب تجھے کسری بادشاہ ایران کے کنگن پہنائے جا کینگے؟ جب ایران زمانۂ امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللّٰد تعالیٰ عنه میں فتح ہواور کسری کے کتکن ، کمر بند ، تاج خدمتِ فاروقی میں حاضر کئے گئے ،امیر المؤمنین نے انہیں پہنائے اور فر مایا: اینے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو۔اللہ بہت بڑا ہے،سب خوبیاں اللہ کوجس نے بیکنن کسری بن ہر مزسے چھنے اور سراقہ دہقاتی کو پہنائے۔ امام زرقانی فرماتے ہیں: اس حدیث سے سونے کا استعال جائز نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو

حرام ہے، رہاامیرالمونین کا بیغل تو بیخش حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزہ کا اظہار مقصود تقان کو مستقل پہنا نانہیں، اسی لئے تو روایت ہے کہ امیر المونین نے ان کوا تارنے کا حکم دیا اوران کو مال غنیمت میں شامل فرما دیا۔اوراس طریقے کو استعمال کرنانہیں کہا جاتا۔

# (۵۲)حضرت علی کونام وکنیت کے جمع کرنے کی رخصت دیدی

محمد بن الحنفية رضى الله تعالىٰ عنهما قال: وقع بين على وطلحة رضى الله تعالىٰ عنهما كلام، فقال طلحة لعلى: ومن جرأتك انك سميت باسمه وكنيت بكنيته وقدقال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لايجتمعان، وفي لفظ قد نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان يجمعهما احد من امته بعده فقال على كرم الله تعالىٰ وجهه الكريم: ان الجرى من اجترأ على الله ورسوله، ادعولى فلانا وفلانا، لنفرمن قريش، فجاؤا فشهادوا ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال لعلى: انه سيولد لك ولد، نحلته اسمى وكنيتى، ولا يحل لاحد من امتى بعده \_

حضرت محمد بن حفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امیر المونین حضرت علی اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امیر المونین حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد بن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک نام رکھا اور کنیت بھی حضور کی کنیت مطلقات کا نام بھی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک نام رکھا اور کنیت بھی حضور کی کنیت مطلق اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے جمع کرنے سے منع فر مایا ہے، امیر المونین کو بلاکر گواہی دلوائی کہ حضور اقدس صلی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک جماعت قریش کو بلاکر گواہی دلوائی کہ حضور اقدس صلی

الله تعالی علیہ وسلم نے امیر المونین سے ارشاد فرمایا: عنقریب میرے بعد تمہارے ایک لڑکا ہوگا میں نے اسے اپنے نام وکنیت دونوں عطا فرمادیئے اور اس کے بعد میرے سی اور امتی کو حلال نہیں۔

امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں بیمولی علی کرم اللہ تعالی وجہدالکریم کے لئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے رخصت تھی۔

شخ محقق اشعة اللمعات ميں فرماتے ہيں: \_

ال مسئلہ میں علمائے کرام کے متعددا قوال ہیں الیکن سیحے قول یہ ہے کہ حضور کے نام پر نام رکھنا جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے الیکن کنیت درست نہیں ،اسی طرح نام وکنیت دونوں کا جمع کرنا بطریق اولی ممنوع ہے ہال حضرت علی کے لئے دونوں کا اجتماع جائز تھا جو دوسرے کے لئے نہیں۔ لئے نہیں۔

> تنویرالابصار میں ہے۔لیکن جسکا نام محمد ہواس کوابوالقاسم کنیت رکھنا جائز ہے۔ درمخنار میں اس کی وجہ یوں بیان ہوئی:۔

نام وکنیت کے جمع کرنے کی ممانعت منسوخ ہو چکی ،حضرت علی کا دونوں کو جمع کرنا اس ننخ کی دلیل ہے۔

اقول: یہاں منسوخ کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے جبکہ خودنص حدیث سے ثابت ہور ہاہے کہ بید خصت حضرت علی کے لئے خود صنور کی جانب سے تھی اور دوسروں کے لئے ناجائز۔ یہاں مزید تفصیل بھی کی جاسکتی ہے لیکن اس کی گنجائش نہیں۔ایک خاص بات اور پیش نظر رہے کہ حضور تاکید فر مار ہے ہیں کہ لڑکا ہوگا ، وہا بیہ کے دین میں پیٹ کا حال بتانا کہ نر ہے یا مادہ شرک اکبر ہے،ان بد فہ ہوں نے شرک سے حضور کو بھی نہ بخشا۔

الامن والعلى ١٨٦

### (۵۳) حضرت عثمان غنی کو بغیر شرکت جها د ثواب وغنیمت دونو س عطافر مائے

٩٠٠٩ \_ عن عثمان بن موهب رضى الله تعالىٰ عنه قال : جاء رجل من اهل مصر وحج البيت فرأى قوما جلوسا ، فقال : من هؤ لآء القوم ؟ فقالوا : هؤلاء قريش ،قال : فمن الشيخ فيهم ، قالوا : عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما ، قال : يا ابن عمر! انى سائلك عن شئ فحد ثنى ، هل تعلم ان عثمان بن عفان رضى قال : يا ابن عمر أنى سائلك عن شئ فحد ثنى ، هل تعلم قد تغيب عن بدر ولم يشهد الله تعالىٰ عنه فر يوم احد ؟ قال : نعم ،قال : تعلم قد تغيب عن بدر ولم يشهد ؟قال : نعم قال : الله اكبر ، قال ابن عمر : تعلم انه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهد ؟قال : نعم قال : الله اكبر ، قال ابن عمر : تعال ابين لك ، اما فرار يوم احد فاشهد ان الله قد عفا عنه و ففرله ، واما تغيبه عن بدر فانه كان تحته بنت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و كانت مريضة ،فقال له رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : واما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان احد اعز ببطن رجل ممن شهد بدرا وسهمه ، واما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان احد اعز ببطن مكة من عثمان بعثه مكانه ، فبعث رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عثمان وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان الى مكة ، فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بيد ه اليمنى : هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال : هذه لعثمان ، فقال له ابن عمر : اذهب بها الآن معك \_

حضرت عثمان بن موهب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک آ دمی مصر سے آیا اوراس نے جج کیا، جج بیت الله سے فارغ ہونے کے بعداس نے چند حضرات کوایک جگه بیٹے دیکھا تو پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا: یہ قریش ہیں، بولا: ان کا سر دار کون ہے؟ جواب ملا، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما، اس نے قریب آ کر حضرت ابن عمر سے کہا: اے ابن عمر! میں آ پ سے کچھ پوچھنا چا ہتا ہوں اسکا جواب عنایت فر مائے، کیا آپ کومعلوم ہے کہ حضرت عثمان غز وہ احد سے فرار ہوگئے تھے؟ جواب دیا: ہاں، پھر پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غز وہ احد سے فرار ہوگئے تھے؟ جواب دیا: ہاں، پھر پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ

017/1 باب مناقب عثمان رضى الله تعالى عنه، ٣٠٠٩\_ الجامع الصحيح للبخارى، 717/7 باب مناقب عثمان رضى الله تعالىٰ عنه، الجامع للترمذي، 114/4 المسند لاحمد بن حنبل، التفسير لا بن كثير، ☆ 17./7 كنز العمال للمتقى،٣٢٨٢٦، ١١.٩٥٥ 0 2 / Y ☆ فتح الباري للعسقلاني، ☆ ٨٦/٢ الدر المنثور للسيوطي،

حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے، فر مایا: ہاں، پھر دریافت کیا، کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت عثمان بیعت رضوان کے موقع پر موجود نہ تھے؟ فر مایا: ہاں، اس نے یہ تمام جوابات سکر کہااللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فر مایا: کھریئے، میں ان تمام واقعات کی حقیقت تمہیں سنا تا ہوں ۔ سنو! جنگ احد سے فرار ہوجانے کا معاملہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے انہیں معاف فر ما دیا اور بخشد یا ۔ غزوہ بدر میں شرکت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں تھیں اور اس وقت بیار تھیں، لہذا خود حضور نے ان سے فر مایا تھا تمہارے لئے وہی ثواب میں تھیں اور اس وقت بیار تھیں، لہذا خود حضور نے ان سے فر مایا تھا تمہارے لئے وہی ثواب میں تھیں اور اس وقت بیار تھیں کہذا خود حضور نے ان سے فر مایا تھا تمہارے لئے وہی ثواب

رہا بیعت رضوان کا قصہ تو سنو! مکہ کرمہ کی سرزمین پر حضرت عثان سے بردھکر کوئی دوسرامعزز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی جگہ اہل مکہ کے پاس اس کو بھیجتے تو بیعت رضوان کا واقعہ ان کے مکہ مرمہ تشریف لے جانے کے بعد پیش آیا (بلکہ اس بیعت کا سبب ہی حضرت عثان کا مکہ مکرمہ میں دیر تک ٹہرے رہنا تھا جس سے غلط افواہ بھیل گئی اور لوگ بید ہیں ہو گئے تھے )حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت اپنے داہنے دست اقدس کے بارے میں فرمایا تھا: یہ عثان کا ہاتھ ہے۔ پھر دوسرے مبارک ہاتھ پر رکھ کرفر مایا: یہ عثان کی بیعت ہے۔

یتفصیل بیان فرما کر حضرت عبدالله بن عمر نے فرمایا: اےمصری! بیمعلومات اپنے سامنے رکھنا اور دوسروں کے شکوک وشبہات دورکرنے کے لئے ان کوبیہ بتاتے رہنا۔

اس حدیث سے ثابت کہ حضرت عثان غنی رضی الله تعالی عنہ کوثواب جہاد بھی عطافر مایا اور مال غنیمت میں حصہ بھی ، بیہ حضرت عثان غنی کی خصوصیت تھی حالانکہ جو حاضر جہاد نہ ہوغنیمت میں اسکا حصہ نہیں ۔ سنن الی داؤ دمیں انہیں حضرت ابن عمر سے ہے۔

٣٠١٠ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قام يعنى يوم بدر فقال: ان عثمان انطلق فى حاجة الله ورسوله، وانى ابايع له فضرب له رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بسهم ولم

يضرب لاحد غاب غيره \_

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کے دن مال غنیمت کی تقسیم کے لئے تشریف فر ماہوئے اور فر مایا ؛ حضرت عثان اللہ ورسول کی حاجت میں گئے ہیں لہذا ان کی طرف سے میں بیعت کرر ہا ہوں ، (بیہ جملہ بیعت رضوان کے موقع پر فر مایا تھالیکن راوی سے خلط واقع ہوا۔ ۱۲م) حضور نے حضرت عثان کے لئے حصہ مقرر فر مایا اور ان کے سواکسی غیر حاضر کو حصہ نہ دیا۔

الأمن والعلى ١٨٨

### (۵۴)حضرت معاذ کوقاضی ہوتے ہوئے بھی صدیہ حلال فرمادیا

الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عنه حين بعثه الى الله صلى الله تعالىٰ عنه حين بعثه الى اليمن: انى قد عرفت بلاء ك فى الدين ، والذى قد ركبك من الدين ، وقد طيبت لك الهدية ،فان اهدى لك شئ فاقبل ،قال: فرجع حين رجع بثلاثين رأسا اهديت له \_

حضرت عبید بن صحر انصاری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت معاذبن جبل رضی الله تعالی عند کو یمن پر گورنر بنا کر بھیجا تو فرمایا: مجھے معلوم ہے جو تنہاری آ زمائشیں دین متین میں ہو چکیس اور جو پچھ دیون تم پر ہوگئے ہیں الہذامیں نے تنہارے لئے رعایا کے هدایا طیب کردیئے، اگر کوئی چیز تنہمیں هدید ی جائے تو تم قبول کرلو۔ راوی حضرت عبید کہتے ہیں: جب معاذبن جبل رضی الله تعالی عندوا پس آئے میں غلام ساتھ لائے کہ انہیں ہدیہ جے گئے۔

حالانکہ عاملوں کورعایا سے حدید لینا حرام ہے۔

٣٠١٢ عن حذيفة بن اليمان رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله

٣٠١١\_ الاصابه لا بن حجر، ١٠٨/٦ 🖈

٣٠١٢\_ اتحاف السادة ، للزبيدى ، ٦/ ۞ المطالب العالية لا بن حجر ، ٢١٠٢ ۞ كنز العمال للمتقى ، ١١٢/٦ ،١٥٠٦٨ كشف الخفا للعجلوني ، ٢٦٣/٢

صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: هدايا العمال حرام كلها \_

٣٠١٣ عن حميد الساعدى رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: هدايا العمال غلول \_

حضرت ابوحمید ساعدی رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: عاملوں کے مدیئے خیانت ہیں۔

#### (۵۵)غین کوباعث خیار قرار دیدیا

٣٠١٤ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: ذكر رجل لر سول الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: من بايعت فقل لاخلا بة فكان اذا بايع يقول: لاخيابة زاد الحميدي في مسنده ثم انت بالخيار ثلثا \_

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ ایک شخص لینی حبان بن منقد عمر وانصاری یا ان کے والد منقذ رضی الله تعالی عنهما نے حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم سے عرض کی: کہ میں فریب کھا جاتا ہوں ، لینی لوگ مجھ سے زیادہ قیمت لے لیتے ہیں ، فر مایا: جس سے خریداری کرویہ کہدیا کرو کہ فریب کی نہیں سہی ، پھر تمہیں تین دن تک اختیار ہے ، اگر نا موافق یا و بیچ رد کردو۔

٣٠١٥ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان رجلا على عهد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف فاتى اهله نبى الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! احجر على فلان ،فانه يبتاع وفي عقدته ضعف ، فدعا ه النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فنهاه عن البيع ، فقال يا رسول الله!انى لا اصبر عن البيع، فقال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان كنت

٤/ ٢٠٠ م اتحاف السادة للزبيدى، ٢/١٦ م اتحاف السادة للزبيدى، ٢١١/٦،١٥٠٦٧
 ١١١ م الحد ع في البيع، ١٠٠ في الرجل يقول عند البيع لا خلابة، ٢/٤٤٤
 ١٠٠ في الرجل يقول عند البيع لا خلابة، ٢/٤٩٤
 ١٠٠ في الرجل يقول عند البيع لا خلابة، ٢/٤٩٤

۳۰۱۳\_ مجمع الزوائد للهیثمی، فتح الباری للعسقلانی، ۳۰۱۶\_ الصحیح لمسلم، السنن لا بی داؤد،

٣٠١٥\_ السنن لا بي داؤد،

غير تارك للبيع فقل: هاء وهاء ولا خلابة \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور سید عالم سلی الله تعالی علیہ وسلم کے زمانۂ اقد س میں ایک شخص خرید وفر وخت کرتا لیکن اس میں اس سے چوک ہوجاتی ، ان کے گھر والے حضورا قدس کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئے اور عرض کی: یارسول الله آپ ان کوخرید وفر وخت میں دھوکہ کھاجاتے ہیں ، حضور نبی ان کوخرید وفر وخت میں دھوکہ کھاجاتے ہیں ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور خرید وفر وخت سے منع فر مایا: بولے: یارسول الله اجھے سے صبر نہیں ہوسکے گا، فر مایا: اچھاتم چھوڑ نہیں سکتے تو معاملہ نبیج کے وقت ہے کہہ دیا کرو، خبر داراس معاملہ میں فریب اور چکہ نہیں ۔ ۱۲ م

﴿ ٣٨﴾ امام احمد رضام حدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں امام نودی شرح مسلم میں فرماتے ہیں:

امام ابوحنیفہ، امام شافعی اور روایت اصح میں امام مالک وغیر ہم ائمہ رضی اللہ تعالی عنہم کے نزدیکے غیر ہم ائمہ رضی اللہ تعالی کے نزدیکے غین باعث خیار نہیں، کتنا ہی غین کھائے بیچ کور ڈبیس کرسکتا، حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حکم سے خاص انہیں کونواز اتھا، اور وں کے لئے نہیں، یہ ہی قول صحیح ہے۔
علیہ وسلم نے اس حکم سے خاص انہیں کونواز اتھا، اور وں کے لئے نہیں، یہ ہی قول صحیح ہے۔
الامن ولعلی ۱۸۸

# (۵۲) بعد عصر نمازنفل ممنوع لیکن ام المومنین کے لئے رخصت تھی

محرمة وعبد الرحمن بن ازهر رضى الله تعالى عنه أن عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة وعبد الرحمن بن ازهر رضى الله تعالى عنهم ارسلوه الى عائشة الصديقة رضى الله تعالى عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلوة العصر وقل لها: انا اخبرنا انك تصليهما ، وقد بلغنا أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عنهما ،وقال ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما: وكنت اضرب الناس مع عمربن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه، قال كريب: فدخلت على عائشة

باب اذا كلم وهو يصلى فاشار بيده واستمع، ١٦٤/١ باب الاوقات نهى عن الصلوة فيها، ٢٧٧/١

با ب الصلوة بعد العصر،

۳۰۱٦\_ الجامع الصحيح للبخارى ، الصحيح لمسلم ، السنن لا بى داؤد ،

14./1

الصديقة رضى الله تعالىٰ عنها فبلغتها ماارسلونى ، فقالت: سل ام سلمة رضى الله تعالىٰ عنها ، فخرجت اليهم فاخبرتهم بقولها ، فردونى الى ام سلمة بمثل ماارسلونى به الى عائشة ، فقالت ام سلمة رضى الله تعالىٰ عنها: سمعت النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ينهى عنها ، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ، ثم دخل على و عندى نسوة من بنى حرام من الانصار ،فارسلت اليه الحارية فقلت: قومى بحنبه قولى له تقول لك ام سلمة: يارسول الله! سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين واراك تصليهما ،فان اشار بيدى فاستاخرى عنه ، ففعلت الحارية فاشار بيده فاستا خرت عنه ،فلما انصرف قال: يا ابنة ابى امية! سألت عن الركعتين بعد الظهر فهما العصر وانه اتانى ناس من عبد القيس فشغلونى عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان\_

حضرت کریب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضرت عبدالله بن عباس حضرت مسور بن مخرمه اور حضرت عبد الرحمٰن بن از ہر رضی الله تعالی عنهم نے مجھے ام المومنین حضرت عا ئشەصدىقەرضى اللەتغالى عنهاكى خدمت مىں بھيجااور كها: جاؤان كوبهاراسلام عرض كرنااورعصر کے بعد دورکعت نمازنفل کے بارے میں یو چھنا ، کہ ہمیں معلوم ہوا کہ آ پ عصر کے بعد دو ر کعتیں ادا کرتی ہیں حالانکہ ہمیں بیرحدیث پہونچی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نماز سے منع فرماتے تھے۔حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: میں ان دورکعتوں کے ریڑھنے پر حضرت فاروق اعظم کی موجودگی میں لوگوں کو مارتا تھا۔حضرت کریب کہتے ہیں: میں ام المومنین حضرت عا ئشەصدىقەرضى اللەتعالى عنھاكى خدمت ميں پہونچااوران حضرات كاپيغام پہونچايا، ام المونین نے فرمایا: جاؤاس سلسلہ میں ام سلمہ سے پوچھو، میں نے واپس آ کران حضرات کو بتاياتووى بيغام كير مجھام المومنين حضرت ام سلمه كے پاس بھيجا۔ام سلمہ نے فرمايا: ميں نے حضوراقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کوان دورکعتوں سے روکتے ہوئے سنا تھالیکن ایک مرتبہ عصر کے بعد میں نے آپ کو پڑھتے بھی دیکھا ،اس وقت میرے یہاں قبیلہ بنوحرام کی کچھ انصاری عورتیں آئی ہوئی تھیں ،لہذامیں نے ایک لونڈی سے کہا: حضور کے پاس جاؤاور آپ کے پہلو میں کھڑے ہوکرعرض کرو: ام سلمہ عرض کرتی ہیں کہ پارسول اللہ! میں نے تو ان دو رکعتوں کی ممانعت سی تھی اور اب میں آپ کو پڑھتے دیکھ رہی ہوں ،اگر حضور اشارے سے ہٹائیں تو پیچھے ہے آنا۔ چنانچہ وہ لونڈی گئی اور اس نے ویساہی عرض کیا: حضور نے اس کو اشارے سے ہٹایا تو وہ ہے آئی، جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ام سلمہ کے پاس آکر فرمایا: اے بنت ابی امیہ! تم نے مجھ سے ابھی عصر کے بعد دور کعتوں کی بابت بوچھا تھا تو سنو، میرے پاس عبدالقیس کے پچھلوگ آئے تھے، انھوں نے ظھر کے بعد پچھ گفتگو شروع کردی جسکے سبب میں ظہر کے بعد کی دور کعتیں نہ پڑھ سکا تھا، یہ دور کعتیں وہی ہیں۔ ۱۲ محالانکہ خودام المونین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنھا بھی اس ممانعت کو حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں۔ نیزان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام بھی راوی ہیں۔ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں۔ نیزان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام بھی راوی ہیں۔

٣٠١٧ \_ عن ام المومنين عائشة الصديقة رضى الله تعالىٰ عنها قالت : ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يصلى بعد العصر وينهى عنها ، ويواصل وينهى عن الوصال \_

ری ہی میں اس المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنھا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عصر کے بعد نماز پڑھتے تھے اور دوسروں کو ننع فر ماتے ، نیز صوم وصال خودر کھتے تھے اور دوسروں کو ننع فر ماتے ، نیز صوم وصال خودر کھتے تھے اور دوسروں سے بازر کھتے ۔ ۱۲م

٣٠١٨ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نهى عن الصلوة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلوة بعد الصبح حتى تطلع الشمس \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی مماز کے بعد سورج غروب ہونے سے قبل نفل نماز سے منع فر مایا ، اوراسی طرح نماز فجر کے بعد آفتاب طلوع ہونے سے قبل ممانعت فر مائی۔ ۱۲ م

٣٠١٩ \_ عن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لاصلوة بعد صلوة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلوة

۳۰۱۷\_ السنن لا بی داؤد، باب الصلوة بعد العصر، ۱۸۱/ ۱۸۱ الحامع الصحیح للبخاری، باب لا تحری الصلوة قبل غروب الشمس، ۱۸۱/ ۲۷۰۸\_ الصحیح لمسلم، باب الاوقات التی نهی عن الصلوة فیها، ۱۸۰۸/ ۱۸۰۹\_ الحامع الصحیح للبخاری، باب لا تتحری الصلوة قبل غروب الشمس، ۱۸۲/۱ الصحیح لمسلم، باب الاوقات التی نهی عن الصلوة فیها، ۱۸۷/۱

بعد صلوة الفحر حتى تطلع الشمس \_

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نفل نماز نہیں ،اوراسی طرح فجر کے بعد آفاب نکلنے تک کوئی نماز نہیں ۔۱۲م

٣٠٢٠ \_ عن امير المؤمنين عمربن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نهى عن الصلوة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس \_

امیرالمونین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلی الله صلی الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فجر کے بعد طلوع آفاب تک نفل نماز سے منع فر مایا ، اور عصر کے بعد مجھی غروب آفاب تک ممانعت فر مائی ۱۲ م

٣٠٢١ \_ عن معاوية رضى الله تعالىٰ عنه قال: انكم لتصلون صلوة ، لقد صحبنا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فما رأينا ه يصليهما ولقد نهى عنهما يعنى الركعتين بعد العصر \_

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے پچھالوگوں کوعفر کے بعد نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا: تم اس وقت نماز پڑھتے ہو حالانکہ ہم حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے لیکن ہم نے بھی آپ کو یہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا بلکہ اس سے منع فرمایا، لینی عصر کے بعد دور کعتیں۔ ۱۲م

﴿ ٩ سُر ﴾ امام احمد رضام حُدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

بایں ہمہام المونین عصر کے بعد دور کعتیں پڑھا کرتیں،علماء فرماتے ہیں: بیام المونین کی خصوصیت تھی،سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لئے جائز کر دیا تھا۔امام جلیل خاتم

۳۰۲۰ الحامع الصحيح للبخارى ، باب لا تتحرى الصلوة قبل غروب الشمس ، ۸۳/۱ الصحيح لمسلم ، باب الاوقات التي نهي عن الصلوة فيها ، ۱/۲۷ مردد الصامع للبخارى ، باب لا تتحرى الصلوة قبل غروب الشمس ، ۱/۸۲

# تاب المناقب/ تصرفات واختيارات رسول حامع الاحاديث المحفاظ المبيوطي في المناقب كالقريم المرحمة في المناقب المحام المرحمة المعام في المحلم المرحمة في المام في المحلم المرحمة في المام والمام في المحلم المحمد المام المحمد المام المحمد ال الامن والعلى ١٨٨

# (۵۷)حضرت ضباعہ کے لئے نیت حج میں شرط کی اجازت عطافر مادی

٣٠٢٢ عن ام المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله تعالىٰ عنها قالت : دخل رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالىٰ عنها فقال لها: لعلك اردت الحج ؟ قالت: والله! لااحدني الاوجعة ، فقال لها: حجى واشترطي وقولي : اللهم ! محلى حيث حبستي وكانت تحت المقداد بن الاسود رضي الله تعالىٰ عنه \_

ام المومنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے كه حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم اپني چيازاد بهن حضرت ضباعه بنت زبير بن عبدالمطلب رضي الله تعالى عنهما ك پاس تشريف لے گئے اور فرمايا: حج كاارادہ ہے؟ عرض كى: يارسول الله! ميں تواپيخ آپ كو بیار یاتی ہوں (لینی گمان ہے کہ مرض کے باعث ارکان ادانہ کرسکوں پھراحرام سے کیونکر باہر آ وُنگی) فرمایا: احرام باندهاورنیت حج میں بیشرط لگالے کہ البی! جہاں تو مجھےرو کے وہیں میں احرام سے باہر ہوں۔ بیرحضرت مقداد بن اسودرضی الله تعالی عند کے نکاح میں تھیں۔

٣٠٢٣ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: ان ضباعة بنت

777/ باب الاكفاء في الدين، ٣٠٢٢ الجامع الصحيح للبخارى، TA0/1 الصحيح لمسلم، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر، 118/1 باب ما جاء في الاشتراط في الحج، الجامع للترمذي، 10/4 باب الاشتراط في الحج، السنن للنسائي، ٦/ ١٦٤ 🖈 كنز العمال للمتقى ، ١٦٣٨، ٥/ ١٢٢ المسند لاحمد بن حنبل، ۹۷۳ 🖈 فتح الباري ، للعسقلاني ، ٨/٤ الصحيح لا بن حبان، ۰/ ۳۲۳ ۳۲٤/۲٤ السنن للبيهقي، المعجم الكبير للطبراني، TA0/1 باب جوازاشتراط المحرم التحلل بعذر، ٣٠٢٣\_ الصحيح لمسلم، 10/4 باب الاشتراط في الحج السنن للنسائي، 118/1 باب ما جاء في الاشتراط في الحج، الجامع للترمذي ، 711/1 باب الشرط في الحج، السنن لا بن ماجه، 727/1 باب الاشتراط في الحج، السنن لا بي داؤد، 772/0 ۳۲٤/۲٤ 🖈 السنن للبيهقي، المعجم الكبير للطبراني،

الزبيربن عبد المطلب رضى الله تعالىٰ عنهما اتت النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقالت: يارسول الله! انى اريد الحج فكيف اقول: قال: قولى: لبيك اللهم لبيك! ومحلى من الارض حيث تحبسنى ، فان لك على ربك ما استثنيت \_

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنصما سے روایت ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئی چیازاد بہن حضرت ضباعہ بنت زبیر بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنصما حاضر ہوئیں اور عرض کی: یارسول اللہ! حج کا ارادہ کر چکی ہوں تو اب تلبیہ کس طرح پڑھوں؟ فرمایا: لبیك اللهم لبیك ، پڑھنے کے بعد یوں کہو: جھے تو جہاں رو کے گا وہیں میں احرام سے باہر ہوں بتہارا یہ استناء تہارے رب کے یہاں مقبول رہے گا۔

۳۰۲۶ عن ضباعة بنت الزبير رضى الله تعالىٰ عنها قالت: دخل على رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وانا شاكية فقال: اما تريدين الحج العام؟قلت: انى لعليلة يارسول الله! قال: حجى وقولى: محلى حيث تحبسنى فان حبست او مرضت فقد احللت من ذلك شرطك على ربك عزوجل \_

حضرت ضباعہ بنت زبیر رضی اللہ تعالی عنھا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے جبکہ میں بھارتھی ، فر مایا: کیا اس سال جج کا ارادہ نہیں؟ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں مریضہ ہوں ، فر مایا: جج کی نیت سے احرام باندھ لواور بیشر طکر لو کہ اللہ! میں مریضہ ہوں ، فر مایا: جج کی نیت سے احرام باندھ لواور بیشر طکر لو کہ اللہ ! جہاں تو مجھے روکے گا وہیں میں احرام سے باہر ہوں ۔ اب اگرتم جج سے روکی گئیں یا بھار ہو اس شرط کے سبب جوتم نے اپنے رب عزوجل پر لگائی ہے احرام سے باہر ہو ماؤگی۔

٣٠٢٥ \_ عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهما قال: ان النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال لضبا عة بنت الزبير رضى الله تعالىٰ عنها: حجى واشترطى ان محلى حيث حبستنى \_

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی

٣٠٢٤\_ السنن لا بن ماجه، باب الشرط في الحج، ٣٠٢٤ السنن الكبرى للبيهقي، ٥٧٠/٥ السنن الكبرى للبيهقي، ٥٧٠/٥

٣٠٢٥ السنن للبيهقي،

<sup>☆</sup> ٣٦٤/0

الله تعالى عليه وسلم نے حضرت ضباعه رضى الله تعالى عنها سے ارشاد فرمایا: حج كى نيت سے احرام باندھلواور بیشرط کرلو کہ البی ! جہاں تو مجھےرو کے گاو ہیں میں احرام سے باہر ہوں۔ ۱۲م

٣٠٢٦ \_ عن اسماء بنت الصديق او سعدي بنت عوف رضي الله تعالىٰ عنهم قالت : ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضى الله تعالىٰ عنهما فقال لها: ياعمة! حجى ؟ فقالت: انى امرأة ثقيلة واني اخاف الحبس فقال: حجى واشترطى ان محلى حيث حبست \_

حضرت اساء بنت صدیق ماسعدی بنت عوف رضی الله تعالی عنهم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم حضرت ضباعه رضی الله تعالی عنها کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: اے چیازادی! کیا حج کا ارادہ نہیں ہے؟ عرض کی: میں بھارعورت ہول خوف ہے کہ کہیں روک نہ دی جاؤں ،فر مایا: حج کے لئے احرام باندھاوا دربیشر طاکر لو کہ تو مجھے جہاں روک دےگامیں وہاں ہی احرام سے باہر ہوں۔١١م

﴿ ٢٠﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

ہارے ائمہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم فرماتے ہیں: بیا یک اجازت تھی کہ حضور اقد س صلی اللّٰد تعالیٰ علیه وسلم نے انہیں عطافر مائی ورنہ نبیت میں شرط اصلامقبول ومعتبر نہیں۔

بلکه اس مخصیص میں بعض شوافع بھی ہمارے موافق ہیں مثلا امام خطابی اور امام اویانی۔امام عینی نے عمرۃ القاری میں یونہی تصریح فرمائی۔

الامن والعلى ٩ ١٨ (۵۸) ایک صاحب کودووقت کی نماز پڑھنے کی نثر طرپرمسلمان کرلیا

٣٠٢٧ عن نصربن عاصم رضي الله تعالىٰ عنه عن رجل منهم رضي الله تعالىٰ عنه انه اتى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فأ سلم على انه لا يصلى الا صلاتين فقبل ذلك منه \_

> ٣٠٢٦ السنن لا بن ماجه، باب الشرط في الحج،

4. 5/45 المعجم الكبير للطبراني، ☆

711/7

٣٠٢٧ المسند لاحمد بن حنبل، ☆

المسند لا حمد بن حنبل،

كنز العمال للمتقى،

حضرت نفربن عاصم رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک صاحب خدمت اقدس حضور سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم ميس حاضر موكراس شرط براسلام لائے كه صرف دوہي نمازیں پڑھا کروں گا،حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبول فر مالیا۔ ﴿ الم ﴾ امام احمد رضام محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

یہ حدیث بسند ثقات رجال صحیح مسلم ہے ، امام جلیل سیوطی نے اپنی کتاب مستطاب انموذج اللبيب في خصائص الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم ميں ايك مجمل فهرست ميں نو واقعوں کے اور پتے دیئے کہ فقیر نے بخو ف طوالت ان کورک کیا۔

#### الامن والعلى • 19 (۵۹)موزوں پر سطح کی مدت اورا ختیاررسول (۵۹)

٣٠٢٨ عن حزيمة بن ثابت رضى الله تعالىٰ عنه قال : جعل رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم للمسافر ثلثا ولو مضى السائل على مسألته لجعلها حمسا وفي رواية ، ولو استزد ناه لزادنا ، وفي رواية ولو اطنب له السائل في مسألته لزاد ، وفي رواية وايم الله! لومضي السائل في مسئا لته لجعله حمسا \_

ذوالشھا دتین حضرت خزیمہ بن ثابت رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے مسافر كے لئے مسح موز ہ كى مدت تين رات مقرر فرمائى ،اور اگر مانگنے والا مانگنا رہتا تو ضروحضور پانچ را تیں کردیتے ،ایک روایت میں ہے ،اگر ہم حضور سے زیادہ مانگتے تو حضور مدت اور بڑھا دیتے ، دوسری روایت میں ہے ، اگر مانگنے والا مانگے جاتا تو حضور اور زیادہ مدت عطافر ماتے ، تیسری روایت میں ہے، خداکی قتم! اگر سائل عرض کئے جاتا تو حضور مدت کے یائج دن کردیتے۔

﴿ ٢٧ ﴾ امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں بيحديث بلاشبر هي السند ہے۔اس كےسب رواة اجلهُ ثقات بيں؛ لا جرم اسے امام تر ندى نے روایت كر كے فرمایا: "هذا حديث حسن صحيح" بي مديث حسن صحيح ہے۔

11/1 باب التوقيت في المسح ،

٣٠٢٨ السنن لا بي داؤد، السنن لا بن ماجه ،

باب ماجاء في التوقيت على المسح،

27/1

نیزامام لشان کی بن معین سے قال کیا: بیر مدیث سے ہے۔

امام ترمذی نے اپنی روایت میں اگر چہ بیرزا ئد جملے نقل نہیں فر مایالیکن مخرج وسند متحد ہیں ۔امام ابن وقیق نے اس حدیث کی تقویت میں طویل بحث کی ہے ، نیز امام زیلعی نے نصب الرابیمیں اس کوشرح وبسط سے بیان کیا ہے ،فراجعہ ان شئنت ۔

اس حدیث کی عدم صحت کے سلسلہ میں ایک بڑا شبہ بیپیش کیا جاتا ہے کہ امام بخاری علیہ رحمۃ الباری نے فر مایا: میر بے نز دیک بیصدیث صحیح نہیں کہ عبداللہ جدلی کا حضرت خزیمہ بن ثابت سے ساع ثابت نہیں۔

تواس سلسلہ میں عرض ہے امام بخاری کی جانب سے بیشکایت عموماً پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کے نز دیک اتصال سند کے لئے ساع شرط ہے خواہ ایک مرتبہ ہی ثابت ہو۔

لیکن سیح مذھب جمہور ہی ہے کہ فقط معاصرت ہی اتصال سند کے لئے کافی ہے، امام محقق علی الاطلاق نے فتح القدیر میں ، اور امام مسلم نے مقدمہ سیح مسلم میں اس کی واضح طور پر تر دید فرمائی ہے۔ لاجرم امام بخاری کے شخ امام الناقدین یکی بن معین نے ، اور امام بخاری کے شاگر دامام تر مذی نے اس کوشیح کہا۔

ا قول: اس کے علاوہ ایک خاص بات یہ بھی پیش نظر رہے کہ ساع ثابت نہ ہونے سے صرف یہ ہی تو ہوگ جہاں نیز سے صرف یہ ہی تو ہوگا کہ حدیث منقطع ہوجائیگی اور یہ کوئی جرح نہیں کہ یہ ہمارے یہاں نیز تمام محدیثین جومرسل کو قبول کرتے ہیں مقبول ہے اور یہ ہی مذھب جمہور ہے۔

یہاں ابن حزم ظاہری کی بھنبھنا ہٹ پر بھی کان دھرنے کی ضرورت نہیں کہ اس نے تو امام جدلی کی روایت کوہی غیر معتمد قرار دیدیا ، بیابن حزم جرح و تنقید میں دواندھوں یعنی سیلاب وآتشز دگی کی طرح ہے کہ اس نے توامام تر مذی تک کومجا ہیل میں شار کرڈ الاتھا۔

امام جدلی کی عظمت شان تواس سے عیاں ہوجاتی ہے کہ علم حدیث کے دوعظیم امام احمد بین خطبہ امام احمد بین خلیل اوریکی بن معین ان کو تقد مانتے ہیں۔ پھر ابن حزم ان حضرات کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے، یہ بیر جو اس سلسلہ میں اکیلا ہے کسی نے بھی اس جیسی بات نہ کہی۔ ویکھتے امام بخاری بھی جرح کررہے ہیں تو صرف یہ بی کہ امام جدلی کا ساع ثابت نہیں، روایت جدلی پران بخاری بھی جرح کررہے ہیں تو صرف یہ بی کہ امام جدلی کا ساع ثابت نہیں، روایت جدلی پران

كتاب المناقب/ تصرفات واختيارات رسول جامع الاحاديث كالمرف سي كوئى تنقيد منقول نهيس ، اور إمام ترفدى توضيح فرما يجيء نيز تقريب التهذيب ميس علامهابن حجرنےان كوثقه فرمايا ـ والله تعالی اعلم

میر میر میر میروشید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کی تفویض واختیار میں نص صرح کے ورنہ یہ کہنا اور کہنا بھی کیسا موکد بقسم ، کہ واللہ سائل مائے جاتا تو حضور پانچ دن کردیتے ، اصلا گنجائش نەركھتا تھا، كمالا يخفی \_

ور بیهان جزم خصوص بے جزم عموم نه ہوگا که اس خاص کی نسبت کوئی خبر خاص تخییر ارشاد نه ہوئی تخیر ماس کی نسبت کوئی خبر خاص تخییر ارشاد نه ہوئی تھی ،تو جزم کا منشاوئی که حضرت خزیمه رضی الله تعالی عنه کومعلوم تھا کہ احکام سپر د واختیار حضور سیدالا نام ہیں،علیہ وعلی آله افضل الصلاق والسلام۔

### (۲۰) مسواک اوراختیاررسول

٣٠٢٩ \_ عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : لولا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك عند كل صلوة \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگرمشقت امت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان پر فرض فرمادیتا کہ ہرنماز کے وقت مسواک کریں۔

٣٠٣٠ \_ عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله

177/1 باب السواك يوم الجمعة ، ٣٠٢٩ الجامع الصحيح للبخارى، 144/1 باب السواك، الصحيح لمسلم، ٣/١ باب الرخصة بالسواك بالعشي، السنن للنسائي، 10/1 باب السواك السنن لا بن ماجه، 771/1 المسند لا حمد بن حنبل، الموطا لمالك 40/1 YA . /0 المعجم الكبير للطبراني، السنن للبيهقي ، ☆ 197/7 التمهيد لا بن عبد البر، ☆ 127 الصحيح لا بن حبان، 118/1 الدر المنثور للسيوطي، 191/1 المسند لا بي عوانه، ☆ الترغيب والترهيب للمنذري، 1781 ☆ **TEA/Y** اتحاف السادة للزبيدى، 7/1 باب الرحمة في السواك بالعشي، ٣٠٣٠ السنن للنسائي، الترغيب والترهيب للمنذرى، ١٦٣/١ المسند لا حمد بن حنبل، ☆ Y09/Y

تعالىٰ عليه وسلم: لولا ان اشق على امتى لامرتهم عند كل صلوة بوضو ، ومع كل وضوء بسواك \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: امت پر دشواری کا لحاظ نہ ہوتو میں ان پر فرض کر دوں کہ ہرنماز کے وقت وضو کریں اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں۔

﴿ سُونِهِ ﴾ امام احمد رضامتحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں علاء فرماتے ہیں علاء فرماتے ہیں علاء فرماتے ہیں اللہ کی تصریح ہے۔ اقول: امردوشم ہے۔

اول حتى \_جسكا حاصل ايجاب اوراس كى مخالفت معصيت \_

وذلك قوله تعالىٰ :

فلیحذر الذین یخالفون عن امر ه ڈریں وہ لوگ جواس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔

دری وہ دے ہوا تاہے ہاں *تاسب رہے ہیں۔* دوم ند بی۔جسکا حاصل ترغیب اور اس کے ترک میں وسعت۔

وذلك قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم

امرت بالسواك حتى حشيت ان يكتب على \_

مجھے مسواک کا حکم ملا یہائتک کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں فرض ہوجائے۔ امرند بی تو یہاں قطعا حاصل ہے تو ضرور نفی حتمی کی ہے۔ امرحتی بھی دوسم ہے۔

اول ظنی ۔جسکا مفادوجوب۔

دوم قطعی جسکامقتضی فرضیت۔

ظنیت خواہ من جہۃ الروایۃ ہو یامن جہۃ الدلالت، ہمارے ق میں ہوتی ہے، حضور سید عالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علوم سب قطعی یقینی ہیں جن کے سراپر دہ عزت کے گردظنون کواصلا عالم بنہیں ، توقتم واجب اصطلاحی حضور کے قق میں محقق نہیں ، وہاں یا فرض ہے یا مندوب ، امام محقق علی الاطلاق نے فتح القدیر میں اس کی وضاحت فرمائی

اب واضح ہوگیا کہان ارشادات کریم کے قطعابیہ ی معنی ہیں کہ میں جا ہتا تو اپنی امت

پر ہر نماز کے لئے تازہ وضواوور ہروضو کے وقت مسواک کرنا فرض کر دیتا، مگران کی مشقت کے لیاظ سے میں نے فرض نہ کی ،اوراختیارا حکام کے کیام عنی ہیں؟ ولٹدالحمد۔

عن\_ امير المؤمنين على المرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لولا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك مع كل وضوء\_

امیرالمومنین حضرت علی مرتضی کرم الله تعالی وجهه الکریم سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وضو کے ساتھ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مشقت امت کا پاس ہے ورنہ میں ہر وضو کے ساتھ مسواک ان برفرض کردیتا۔

٣٠٣١ \_ عن ابى امامة الباهلى رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: تستاكوا فان السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ،ما جاء نى جبرئيل الا او صانى بالسواك حتى لقد خشيت ان يفرض على وعلى امتى ،ولو لا انى اخاف ان اشق على امتى لفرضته لهم \_

حضرت ابوامامہ با ہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسواک کرو کہ مسواک منہ کو پاکیزہ اور رب عز وجل کو راضی کرتی ہے ، جبرئیل جب میرے پاس حاضر ہوئے مجھے مسواک کی وصیت کی ، یہاں تک کہ بیشک مجھے اندیشہ ہوا کہ جبرئیل مجھ پراور میری امت پر مسواک فرض کردیئے، اور اگر مشقت امت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر فرض کردیتا۔

یں ان پرفرش کردیتا۔ یہاں جبرئیل امین علیہ الصلوۃ وانتسلیم کی طرف بھی فرض کردینے کی اسنادہے۔

٣٠٣٢ \_ عن عباس بن عبد المطلب رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليهم السواك عليه وسلم: لولا ان اشق على امتى لفرضت عليهم السواك عند كل صلوة كما فرضت عليهم الوضوء \_

حضرت عباس بن عبد المطلب رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے که رسول الله صلی

۳۰۳۱\_ السنن لا بن ماجه، باب السواك، الدر المنثور للسيوطى، ۱۱۳/۱ الدر المنثور للسيوطى، ۱۱۳/۱ ثم مجمع الزوائد للهيثمى، ۲۲۱/۱ ثم مجمع الزوائد للهيثمى، ۲۲۱/۱

الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مشقت امت کالحاظ نه ہوتو میں ہرنماز کے وقت مسواک ان پر فرض کر دوں جس طرح میں نے وضوان پر فرض کر دیا ہے۔

یہاں وضو کو بھی فرمایا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت پر فرض ردیا۔

٣٠٣٣ \_ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لولا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك والطيب عند كل صلوة \_

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: مشقت امت کا خیال نه ہوتو اپنی امت پر ہر نماز کے وقت مسواک کرنا اور خوش بولگا نا فرض کر دوں۔

#### يہاں خوشبو کی بھی فرضیت زائد فرمادی۔

٣٠٣٤ عن عبدلله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لو لا ان اشق على امتى ان امرتهم ان يستاكوا بالاسحار \_

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: مشقت امت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان پر فرض فر ما دیتا کہ ہر سحر پچھلے پہر اٹھ کر مسواک کریں۔

٣٠٣٥ عن زيد بن الحالد الجهنى رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لو لا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك عند كل صلوة، ولا حرت العشاء الى ثلث الليل \_

۳۰۳۳\_ كنز العمال للمتقى، ۲٦١٩٥، ١١٦/٩ ۳.۳۶

\_٣.٣٤ 0/1 باب ما جاء في السواك ٣٠٣٥ الجامع للترمذي، v/1 با ب السواك ، السنن لا بي داؤد، باب الرخصه بالسواك بالعشى، ٣/١ السنن للنسائي ، 20/1 ۲/ ۳۹۹ 🖈 السنن الكبرى للبيهقى المسند لا حمد بن حنبل، TA./0 ١٤٢ 🖈 المعجم الكبير للطبراني، الصحيح لا بن حبان،

حضرت زید بن خالد جهنی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مشقت امت کا خیال نه ہوتو میں ہر نماز کے وفت ان پر مسواک فرض کردوں اور نماز عشا کو تہائی رات تک ہٹادوں۔

## (۲۱) گھوڑے اور غلام کی زکوۃ حضور نے معاف فرمادی

٣٠٣٦ \_ عن امير المومنين على المرتضى كرم الله تعالى وجهه الكرم قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: قد عقوت عن الخيل والرقيق ،فها توا صدقة الرقة من كل اربعين درهما درهم \_

امیرالمونین حضرت علی مرتضی کرم الله تعالی وجههالکریم سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: گھوڑوں اور غلاموں کی زکوۃ تو میں نے معاف کر دی ،روپیوں کی زکوۃ دو، ہرچالیس در هم سے ایک در هم ۔

﴿ ٣٢ ﴾ إِمَا مُ احدرضا محدث برليوي قدس سره فرمات بين

سواری کے گھوڑوں ،خدمت کے غلاموں میں زکوۃ واجب نہ ہوئی۔سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: بید میں نے معاف فرمادی ہے، ہاں کیوں نہ ہو کہ حکم ایک رؤف ورجیم کے ہاتھ میں ہے۔ بچکم رب العالمین جل جلالہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

#### (۲۲) الله ورسول نے زنا کوحرام فرمایا

٣٠٣٧ \_ عن المقداد بن الاسود رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لاصحابه: ماتقولون في الزنا ،قالوا: حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام الى يوم القيامة \_

حضرت مقداد بن اسودرضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله سلی الله تعالی

| v9/1  |                            |         |          | الجامع للترمذي ،           |
|-------|----------------------------|---------|----------|----------------------------|
| 771/1 | ائمة ،                     | كوة الس | باب في ز | السنن لا بی داؤ د ،        |
| TE1/1 | الدر المنثور للسيوطي،      | ☆       | 97/1     | المسند لاحمد بن حنبل،      |
| 127/5 | حلية الاولياء لا بي نعيم ، | ☆ ٢     | 91/12    | تاريخ بغداد للخطيب ،       |
| ٤٩٤/٨ | فتح الباري للعسقلاني،      | ☆       | ٨/٦      | ٣٠٣٧_ المسندلاحمد بن حنبل، |
| 109/4 | الدر المنثور للسيوطي،      | ☆       | 171/     | مجمع الزوائد للهيثمي ،     |

تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ میسی اجمعین سے فرمایا: زنا کو کیا سمجھتے ہو؟ عرض کی: حرام ہے۔ کی: حرام ہے اسے اللہ ورسول نے حرام کردیا تو وہ قیامت تک حرام ہے۔ ( ۲۲۳ )عورت اور یہتیم کی حق تلفی حضور نے حرام فرما دی

٣٠٣٨ \_ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: انى احرم عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة \_

# (۲۴) الله ورسول نے شراب وغیرہ کی ہیج حرام فرمائی

٣٠٣٩ عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عام الفتح يقول: ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام \_

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کوفتح مکہ کے سال فرمائے سنا: بیشک الله اوراس کے رسول نے حرام کر دیا ہے شراب، مردار۔ سوراور بتوں کا بیجینا۔

# (۲۵) ہرنشلی چیز حضور نے حرام فر مائی

۰ ٤ ۰ ۳ ـ عن ابى موسى الاشعرى رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لاتشرب مسكرا ،فانى حرمت كل مسكر \_

۱/ ۲۳ 🖈 السنن الكبرى ،للبيهقى ، ٣٠٣٨ المستدرك للحاكم، ١٩٨/١ السلسلة الصحيحة للالباني، ١٠١٥ كنز العمال للمتقى ، ١٠٠١، 19A/1 باب بيع الميتة والا صنام ، ٣٠٣٩ الجامع الصحيح للبخارى، 24/2 باب تحريم الخمر و الميتة ، الصحيح لمسلم، ۳/ ۲۱۳ 🖈 السنن الكبرى للبيهقى، 17/7 المسند لا حمد بن حنبل، **TVV/**T باب تفسير البتع والمزر ٣٠٤٠ السنن للنسائي،

كنز العمال للمتقى، ١٣١٥، ٥/ ٤٣٤٣

حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: نشه کی کوئی چیز نه پی که بیشک نشه کی ہرشی میں نے حرام کر دی ہے۔

٣٠٤١ \_ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: انى فرضت على المتى قرأة يس كل ليلة ،فمن داوم على قرأتها كل ليلة ثم مات مات شهيدا\_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں نے اپنی امت پر لیس شریف کی ہررات تلاوت فرض کی ، جو ہمیشہ ہر شب اسے پڑھے پھر مرے تھے دمرے۔

﴿ ٤٥٨ ﴾ امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

ال حدیث کی سندسعیدین موسی ہیں جو تھم بالکذب ہیں الیکن محققین کے نزدیک بیہ بات ثابت و محقق ہے کہ سی حدیث کا موضوع ہونا محفل کسی کذاب کے سند میں ہونے سے نہیں ہوجا تا چہ جائیکہ راوی صرف تھم بالکذب ہوجب تک دوسر نے قرائن اس کی وضع کا فیصلہ نہ کریں ، جیسے کسی حدیث کا نص قطعی اور اجماع قطعی کے مخالف ہونا ، یاحسن سلیم اور وضع کرنے والے کے اقر ارسے ثابت ہونا وغیر ہاذلک ،

امام سخاوی نے فتح المغیث میں بی بی صراحت کی ، اور ہم نے اپنی کتاب "منیر العین فی حکم تقبیل الابھما مین "میں اس کی کلمل تحقیق کی ۔علماء کرام کا اس پر اجماع ہے کہ حدیث ضعیف غیر موضوع پر فضائل میں عمل کرنا جائز۔" الهاد الکاف فی حکم الضعاف" میں اسکا بیان پور سے طور پر موجود ہے۔

اس حدیث اوراس فرضیت سے متعلق فقیر کے پاس سوال آیا تھا جسکا جواب فقاوی فقیر العطا یا ہ النہویة فی الفتاوی الرضویة کے مجلد پنجم کتاب مسائل شق میں مذکور و الله الهادی الی معالی الامور \_

الامن والعلى 194

۳۰٤۱\_ الامالي للشجرى، ۱۱۸/۱ لأ تنزيه الشريعة لا بن عراق، ۱/۲۷۹ الحاوى للفتاوى، ۱/۲۷۹ الحسند لا حمد بن حنبل، ۱۳۱/٤ لأ ۱۳۱/۶

# (۲۲)حضور کی حرام کردہ چیز اللہ کی حرام کردہ چیز کے مثل ہے

٣٠٤٢ \_عن المقداد بن معدى كرب رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: الا اني اوتيت القرآن ومثله معه ، الا يوشك رجل شعبان على اريكته يقول: عليكم بهذا القرآن ، فما وجد تم فيه من حلال فاحلوه ، وما وجد تم فيه من حرام فحرموه ، الا لايحل لكم الحمار الاهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد الا ان يستغنى عنها ،وان ماحرم رسول الله مثل ماحرم الله\_

حضرت مقداد بن معدى كرب رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشا دفر مايا: سن اوا مجھے قرآن كے ساتھ اسكامتل ملا، يعنى حديث، ديھو كوئى پيك براايخ تخت يربيطايدند كے يه بى قرآن لئے رہو، جواس ميس حلال ہےا سے حلال جانو، جواس میں حرام مانو سن لواتمہارے لئے پالتو گدھا حرام ہے، ہر کیلے والا درندہ حرام ہے اور ذمی کا فرکا گرا پڑا مال بھی حرام جب تک وہ اس سے مستعنی نہ ہو۔ جو پچھ اللہ کے رسول نے حرام کیاوہ بھی اس کے مثل ہے جسے اللہ عزوجل نے حرام کیا۔ جل جلالہ وصلی اللہ تعالیٰ

﴿ ٢٧ ﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

یہال صراحة حرام کی دوشمیں فرمائیں ،ایک وہ جسے اللہ عزوجل نے حرام فرمایا۔ دوسرا وہ جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرام کیا۔اور فرمادیا کہ وہ دونوں برابر ویکساں

ا قول: مراد والله اعلم نفس حرمت میں برابری ہے تو اس ارشاد علماء کے منافی نہیں کہ خدا کا فرض رسول اللہ کے فرض سے اشدوا قوی ہے۔

> ٣٠٤٢\_ الجامع للترمذي، باب ماجا ء فيمن روى حدثنا

باب في لزوم السنة ، 747/7

السنن لا بي داؤد ، السنن لا بن ماجه ،

4/1

91/4

باب اتباع سنة رسول الله عَطْلُهُ ،

### (۷۷)حضورشارع وبانی دین اسلام ہیں

٣٠٤٣ ـ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان جهيش ابن اويس النخعى رضى الله تعالىٰ عليه وسلم رضى الله تعالىٰ عنه ورجالا من قبيلته اتوا الى النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وقال:

الله تعالی عنه مع اپنے چنداہل قبیلہ کے باریاب خدمت اقدس حضور سیدعالم صلی الله تعالی علیہ وسلم ہوئے ،قصیدہ عرض کیا ،ازاں جملہ بیاشعار ہیں۔

یارسول اللہ! حضور تقدیق کئے گئے ہیں، حضور اللہ عزوجل سے ہدایت پانے میں بھی مبارک، اور خلق کو ہدایت پانے میں بھی مبارک، حضور ہمارے لئے دین اسلام کے شارع ہوئے بعد اس کے کہ ہم گدھوں کی طرح بنوں کو پوج رہے تھے۔

﴿ ٢٧ ﴾ امام احمد رضامحدث بربلوی فدس سره فرماتے ہیں

یہاں صراحۃ تشریع کی نسبت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ شریعت اسلامی حضور کی مقرر کی ہوئی ہے۔

لہذا قدیم سے عرف علمائے کرام میں حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کوشارع کہتے

علامه زرقانی شرح مواهب مین فرماتے ہیں:

قداشتهر اطلاقه عليه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ، لانه شرع الدين والاحكام\_

سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوشارع کہنامشہور ومعروف ہے،اس لئے کہ حضور نے دین متین واحکام دین کی شریعت نکالی۔

اسى قدر پربس يجيئ كهاس ميسب كچهآ گيا،ايك لفظ شارع تمام احكام تشريعيه كو

کتاب المناقب/ تصرفات واختیارات رسول جامع الاحادیث کتاب المناقب/ تصرفات واختیارات رسول جامع الاحادیث میں حضور کی طرف امرونہی وقضا وامثالها علی میں حضور کی طرف امرونہی وقضا وامثالها

## ہ نوٹ۔زیادت وضاحت کے لئے ہم ان میں سے پچھٹل کررہے ہیں۔۱۲م (۲۸)حضور نے بہت چیز ول سے منع فر مایا اور بہت کا حکم دیا

٣٠٤٤ \_ عن حذيفة بن اليمان رضى الله تعالىٰ عنه قال: نهانا النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان نشرب في آنية الذهب والفضة وان ناكل فيها ، وان نلبس الحرير والديباج وان نجلس عليه \_

حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سونے جاندی کے برتنوں میں کھانے چینے کومنع فر مایا ، نیز ریشم ودیبا کا لباس *پہننے*اوراس پر بیٹھنے سے منع کیا۔۱۲م

٣٠٤٥\_ عن البراء بن عازب رضي الله تعالىٰ عنه قال: نهانا النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم المياثرالحمر وعن القسى \_

حضرت براء بن عازب رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے زر دریشم اور مصری رہیٹمی کپڑوں کے استعال سے منع فر مایا۔

٣٠٤٦ \_ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: ان وفد عبد القيس اتوا النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فامرهم باربع ونهاهم عن اربع ، امرهم بالايمان بالله عزوجل وحده ،قال : هل تدرون ماالايمان بالله وحده ؟ قال : الله ورسوله اعلم ،قال : شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ، واقام الصلوة ،

**A7A/Y** باب افتراش الحرير، ٣٠٤٤ الجامع الصحيح للبخارى، ٥/ ٣٩٨ 🖈 السنن لدارقطني، 198/2 المسند لا حمد بن حنبل، ☆ 1 € A المسند لا بي حنيفة ، ٣٠٤٥ الجامع الصحيح للبخارى، باب لبس القسى ، ٢/ ٨٦٨ 777/8 🖈 مشكل الآثار للطحاوي، 1 . . / ٢ المسند لا حمد بن حنبل ☆ mr/1 الحاوي للفتاوي، 19/1 باب تحريض النبي مُطالله وفد عبد القيس ،الخ، ٣٠٤٦ الجامع الصحيح للبخارى، 727/17 ١/ ٢٢٨ 🌣 فتح البارى للعسقلاني، المسند لا حمد بن حنبل،

وايتاء الزكوة ، وصوم رمضان ، وتعطوا الخمس من الغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت \_

حضرت عبداللد بن عباس رضی الله تعالی عنصما سے روایت ہے کہ وفد عبدالقیس حضور نی کر بیم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں حاضر ہوا تو حضور نے ان کو چار چیزوں کا حکم دیا اور چار چیزوں سے منع فر مایا ، تو حید کا حکم دیا ۔ پھر فر مایا ، جانتے ہوتو حید کیا ہے ؟ بولے : اللہ ورسول زیادہ جانتے ہیں ۔ فر مایا: لا الہ الا اللہ حجد رسول اللہ کی گواہی دینا تو حید ہے ، نماز کا حکم دیا زکوۃ کی ادائیگی اور رمضان کے روزوں کا حکم فر مایا ۔ نیز فر مایا کہ غنیمت کا پانچواں حصہ ادا کرتے رہنا۔ اور چاروں برتن شراب کے لئے استعال ہوتے تھے۔ )

یا ہے سے (بیچاروں برتن شراب کے لئے استعال ہوتے تھے۔ )

٣٠٤٧ ـ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: نهى النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان يباع الطعام اذا اشتراه حتى يستوفيه \_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے غلہ خرید کراس کو قبضہ کرنے سے پہلے فروخت کرنے منع فر مایا۔

٣٠٤٨ \_ عن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ابصر نخامة فى قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى ان يبزق الرجل بين يديه او عن يمينه ،ولكن عن يساره او تحت قدمه اليسرى \_

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے مسجد کی دیوار قبلہ میں تھوک جما ہواد یکھا تواس کو کھر چ کرصاف فرمادیا، پھر سامنے اور دانی جانب تھو کئے سے منع فرمایا، ہاں بائیں جانب اور بائیں قدم کے بنچ۔

٣٠٤٧\_ الجامع الصحيح للبخارى، باب ماذكر في الاسواق، ٢٨٤/١ للمحجم الكبير للطبراني، ١٢/١١ للحديد المحجم الكبير للطبراني، باب البزاق عن يساره المسند للحميدى، ٢٨٤ للمحددي، ٢٨٥ للمحددي، ٢٨٥ للمحددي، ٢٨٥ للمحددي، ٢٨٠ للمحددي، ٢٨٠ للمحددي، ٢٨٨ للمحددي، ٢٨٨ للمحددي، ٢٨٨ للمحددي، ٢٨٨ المحدد المحد

٣٠٤٩ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه، ولا يخطب على خطبة اخيه، ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ مافى انائها \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: شہری دیہاتی کے ہاتھ فروخت نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کی بھے پر بھے نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کے پیغام پر نکاح کا پیغام دے، اور عورت اپنی مسلمان بہن کو طلاق نہ دلوائے کہ پھرخود اسکا حصہ حاصل کرلے۔

. ٣٠٥ \_ عن ابى قتادة الانصارى رضى الله تعالىٰ عنه قال: نهى النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان يجمع بين التمر والزهو ، والتمرو الزبيب ، ولينبذ كل واحد منهما على حدة \_

حضرت ابوقیا دہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکی اوسرادھ بکی تھجوروں، نیز بکی تھجوروں اور منقی کے شیرہ کو ملانے سے منع فر مایا،لہذا ان میں سے ہرایک کے شیرہ کوعلیحد رکھا جائے۔

۳۰۵۱ \_ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نهى ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو \_

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے دارالحرب میں قر آن کریم لیجانے سے منع فر مایا۔

YAY/1 باب لا بيع على بيع اخيه 77./ التاريخ الكبير للبخاري، 74/1 ☆ السلسلة الصحيحة للالباني، 1. ... ☆ VY /A ATA/Y باب من رأى ان لا يخلط البسر، ☆ ٣09/11 ٦٧/١٠ فتح الباري للعسقلاني، باب كراهية السفر بالمصاحف الخ، 219/1 717/7 الكامل لا بن عدى، ☆ ∨/۲ 107/12 المصنف لا بن ابي شيبة ☆ 1.1/4 مشكل الآثار للطحاوي، **77** \ \ \ \ \ ☆ **TTT/** 

۳۰٤۹\_ الجامع الصحيح للبخارى، المسند لا حمد بن حنبل، تاريخ بغداد للخطيب،

. ٣٠٥٠ الجامع الصحيح للبخارى، شرح السنة للبغوى،

۳۰۵۱\_ الحامع الصحيح للبخارى، المسند لا حمد بن حنبل، السنن الكبرى للبيهقى، حلية الالياء لابي نعيم

٣٠٥٢ عن البي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: نهى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: عن الشرب من في السقاء \_

علیہ حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشک کے منہ سے یانی پینے کومنع فر مایا۔

٣٠٥٣ \_ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: نهى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان يصلى الرجل مختصرا \_

و من حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز میں کمریر ہاتھ رکھنے سے نع فر مایا۔

٢٠٥٤ \_ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنه قال: نهى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان يقيم احاه من مقعده ويجلس فيه \_

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فر مایا کہ کوئی شخص اپنے بھائی کوسی جگہ سے اٹھا کرخود و ہاں بیٹھے۔

٣٠٥٥ \_ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالىٰ عنهما قال: نهي رسول الله

صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان يلبس الرجل ثوبا مصبوغا بزعفران او ورس \_

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فر مایا کہ کوئی مر دزعفران یا ورس گھاس کے ریکے ہوئے کپڑے استعال

1111 باب الشرب من فم السقاء ، ٣٠٥٢\_ الجامع الصحيح للبخاري **٣٧**٦/١١ شرح السنة للبغوي، 194/1 المسند لا حمد بن حنبل ☆ 1.0/11 المعجم الكبير للطبراني ، 0707 الصحيح لا بن خزيمة ، ☆ شرح معاني الآثار للطحاوي، ٢٧٦/٤ ☆ ۲٠/٦ المصنف لابن ابي شيبة، باب الخصر في الصلوة، ٣٠٥٣\_ الجامع الصحيح للبخارى، 778/1 المستدرك للحاكم، 499/ ☆ المسند لا حمد بن حنبل، ☆ ٤٨/٢ المصنف لا بن ابي شيبة ، 172/1 باب لا يقيم الرجل اخاه يوم الحمعة ، ٣٠٥٤\_ الجامع الصحيح للبخارى، السلسلة الصحيحة للالباني، ٢٢٢ AV. /Y باب النعال السبية وغيرها، ٣٠٥٥ الجامع الصحيح للبخارى، ۲/ ۲۹ 🖈 السنن الكبرى للبيهقى، 0./0 المسند لا حمد بن حنبل،

#### کر ہے۔

٣٠٥٦\_ عن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالىٰ عنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وان يحتبى الرجل فى ثوب واحدليس عن فرجه منه شئ \_

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے پورے طور کپڑے میں لیٹنے اور اس طرح کپڑ البیٹنے سے منع فرمایا که شرمگاه کھلی رہ جائے۔

٣٠٥٧\_ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن التلقى ،وان يبتاع المهاجر للاعرا بى، وان تشترط المرأة طلاق اختها،وان يستام الرجل على سوم اخيه، ونهى عن النجش،وعن النضرية \_

حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چیز ول چیز ول کوخر بدلیا جائے اور بازار نہ پہو نچنے دیا جائے۔ شہری دیہا تیوں سے خرید وفروخت کریں ،عورت اپنی مسلمان بہن کی طلاق کی شرط پر نکاح کرے ،کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ کرلے۔ دلالی کرنے ،اور اور جانوروں کوفروخت کرنے کے کئے تھنوں میں دورھ چھوڑے رکھنے ہے۔

٣٠٥٨ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نهى عن الشغار ،والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه

04/1 ٣٠٥٦ الجامع الصحيح للبخارى، باب مايستر من العورة ، السنن الكبرى للبيهقي، المسند لاحمد بن حنبل 772/7 24/4 باب الشروط في الطلاق، ١/ ٣٧٦ ٣٠٥٧\_ الجامع الصحيح للبخارى، 7./7 T1V/0 السنن الكبرى للبيهقي، المسند لاحمد بن حنبل، ☆ 499/7 المصنف لا بن ابي شيبة ، 44/0 تاريخ بغداد للخطيب، ☆ 777/7 ٣٠٥٨\_ الجامع الصحيح للبخارى، باب الشغار، 801/7 حلية الالياء لا بي نعيم، 14/4 المسند لا حمد بن حنبل، Y . . /Y السنن الكبرى اللبيهقي، ☆ ٣٤٦/١٩ المعجم الكبير للطبراني، 4./1 ☆ مسند الحبيب بن الربيع،

الآخر ابنته ليس بينهما صداق \_

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شغار سے منع فر مایا۔ شغار کا مطلب بیرکہ ایک شخص اپنی بیٹی کا نکاح اس شرط پر کرے کہ دوسرا بھی اپنی بیٹسی کا نکاح یونہی کرد ہے اور دونوں کے لئے کوئی مہر تعین نہ کیا جائے کہ بیہ بدلہ ہی مہر قراریائے۔

امیرالمومنین حضرت علی مرتضی کرم الله تعالی وجهه الکریم سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلی علیہ وسلی م صلی الله تعالی علیه وسلم نے فتح خیبر کے سال متعہ حرام فر مادیا اور پالتو گدھوں کا گوشت بھی حرام کر دیا۔

٣٠٦٠ \_ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزانبة \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله نے کا قله یعنی ایک معین مقدار میں غله ما لک زمین کو دیکر کاشت کرنے سے منع فر مایا۔ مخاضرہ لیعنی زمین کی پیدا وارے ثلث یاربع کو زمین کے کرایہ میں دیئے سے منع فر مایا، مزابنہ لیعنی درخت میں لگے پیدا میں بیانے میں بیچنا، ملامسہ یعنی چھونے کہ بچ کی صرف چھوکر بچ کرنا شرط ہوا لٹنے پلٹنے کا اختیار نہ ہو۔ منابذہ لیعنی ایک دوسرے کی جانب بھینک دیئے سے اس چیز کی بچ ہوجائے اور

1/ 97 باب لحوم الحمر الانسية ، ٣٠٥٩\_ الجامع الصحيح للبخارى، 404/19 ٣/ ٤٠٤ المعجم الكبير للطبراني، المسند لا حمد بن حنبل، 709/4 ١٠٤/١٠ 🖈 السنن للدارقطني، التمهيد لاحمد بن عبد البر، السلسلة الصحيحة للالباني، ٦.0 ١٠١٠ المسند للحميدى، 194/1 باب بيع المخاضرة، ٣٠٦٠ الجامع الصحيح للبخارى، 04/4 المستدرك للحاكم، المسند لا حمد بن حنبل، **77/7** السنن للدارقطني، ☆ ٣٣٤/٧ حلية الاولياء لا بي نعيم، ۲/۱ ☆ شرح معانی الآثار، مشكل الآثار للطحاوي، 49/5

#### د <u>يکھنے</u> کا کوئی موقع نہ ملے۔

۳۰۶۱ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع و حضرت عبدالله بن عمرضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے که رسول الله تعالى علیه وسلم نے پولوں کی بیج درخون پرنا جائز فرمائی اس سے پہلے کہ وہ پھل نفع کے قابل موں بائع اور مشتری دونوں کواس سے منع فرمایا۔

٣٠٦٢ عن البراء بن عازب رضى الله تعالىٰ عنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا \_

حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے سونے کی جاندی کے عوض ادھار بیج سے منع فر مایا۔

سه ٢٠٠ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: نهى النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بنا جز عدالىٰ عليه وسلم عن بيع الثمر صى الله تعالى عنهما سروايت مي كم حضور نبى كريم صلى الله تعالى عنهما سوروايت م كم حضور نبى كريم صلى الله تعالى

علیہ وسلم نے پھل کی بیع قابل نفع سے پہلے ناجائز فرمائی، اور چاندی کی سونے کے وض ادھار بیج علیہ وسلم نے پھل کی بیع قابل نفع سے پہلے ناجائز فرمائی، اور چاندی کی سونے کے وض ادھار بیج بھی منع فرمائی۔

٣٠٦٤ \_ عن عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: نهى النبي صلى

797/1 باب بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها، ٣٠٦١\_ الجامع الصحيح للبخارى، السنن لا بي داؤد مسند الربيع بن حبيب، 11/ ↑ 191/Y التمهيد لا بن عبد البر، 791/1 باب بيع الورق بالذهب نسيئة ، ٣٠٦٢ الجامع الصحيح للبخارى ،، 710/7 ☆ ٢./٤ التمهيد لا بن عبد البر، المسند لاحمد بن حنبل، 199/1 ٣٠٦٣\_ الجامع الصحيح للبخارى، باب السلم في النخل، شرح معاني الآثار للطحاوي، ٢٣/٤ **☆** 777 المسند للحميدى ، 799/1 باب السلم في النخل، ٣٠٦٤ الجامع الصحيح للبخارى، ۱٦١/٣ 🖈 شرح معاني الآثار للطحاوي، ٢٥/٤ المسند لا حمد بن حنبل، المعجم الكبير للطبراني، 78/7 ۱۳٥/۱۲ السنن الكبرى، للبيهقى، ☆ ٣٨٦/٤ حلية الاولياء لا بي نعيم،

الله تعالىٰ عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل او يؤكل وحتى يوزن ،قلت : وما يؤزن؟ قال رجل عنده : حتى يحرز \_

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھجور کی بھے قابل نفع سے پہلے ممنوع فرمائی ،اور جب تک اس لائق نہ ہو کہ اس کو محفوظ کیا جاس کے۔

٣٠٦٥ \_ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: نهى النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته \_

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ولاء کو بیچنے اور هبه کرنے سے منع فر مایا۔

٣٠٦٦ \_ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة \_ وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية ، كان الرجل يتباع الجزور الى ان تنتج الناقة ،ثم تنتج التى فى بطنها \_

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے بچے حبل الحبله سے منع فر مایا، بیا یک طرح کی تجارت بھی جودور جاہلیت میں رائے تھی ، یعنی ایک شخص اونٹنی اس شرط پرخرید تا کہ اس کی قیمت اس وقت دیگا جب وہ بچہ جنے گی اور اس بچہ کے بھی بچہ ہو۔

٣٠٦٧ \_ عن ابي جحيفة رضي الله تعالىٰ عنه قال: ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه

| 999/٢         | <br>باب اثم من تبرأ من مواليه ،     | ۳۰٦٥_ الجامع الصحيح للبخارى ، |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 97/1.         | ۲/ ۹ 🖈 السنن الكبرى ، للبيهقى ،     | المسند لا حمد بن حنبل،        |
| ٤١٨/١١        | ٧٣/٣ 🖈 المصنف لا بن ابي شيبة ،      | التمهيد لا بن عبد البر،       |
| 441 /V        | ۲ / ٤٤٨ 🛠 حلية الاولياء لا بي نعيم، | المعجم الكبير للطبراني،       |
| 4AY/1         | باب بيع الغرر وحبل الحبله ،         | ٣٠٦٦_ الجامع الصحيح للبخاري،  |
| 127/2         | ١/ ٥٦ 🖈 شرح السنة ، للبغوى ،        | المسند لا حمد بن حنبل،        |
| <b>707/7</b>  | ٦٨٩ 🖈 حلية الاولياء لا بي نعيم      | المسند للحميدي ،              |
|               | ☆ \٣٢/\٤                            | تاريخ بغداد للخطيب،           |
| ۲/ ۹۸۸        | باب الواشمة ،                       | ٣٠٦٧_ الجامع الصحيح للبخاري ، |
| <b>۲</b> ٦٩/٦ | ۳۰۸/٤ 🛣 المصنف لا بن ابي شيبة ،     | المسند لا حمد بن حنبل،        |

وسلم نهى عن ثمن الدم ،وثمن الكلب ،واكل الربا ،وموكله ، والواشمة، والمستوشمة \_

حضرت ابو جحیفه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے خون کی قیمت ، کتے کی قیمت سے منع فر مایا ، سود کھانا ، کھلانا ، بدن گودنا اور گدواناسب حرام فر مایا۔

٣٠٦٨ \_ عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال: نهى النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغى \_

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت کا بهن کی اجرت اور زنا کی خرجی سے ممانعت فر مائی۔

٣٠٦٩ \_ عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال: نهى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن خاتم الذهب \_

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونے کی انگوشی سے ممانعت فر مائی۔

٣٠٧٠ عن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالىٰ عنه قال: نهى النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر ،وعن الصماء \_

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالی

| ۸٠٥/٢         | لنكاح الفاسد،            | نى وال  | باب مهر الب | الجامع الصحيح للبخارى ،    | _٣٠٦٨ |
|---------------|--------------------------|---------|-------------|----------------------------|-------|
| ٨/٦           | السنن الكبرى للبيهقي ،   | ☆       | 747/7       | المسند لا حمدبن حنبل ،     |       |
| <b>447/</b>   | التمهيد لا بن عبد البر ، | ☆       | ٣٣/٢        | المستدرك للحاكم ،          |       |
| 9 ٤ / ٤       | المسند للعقيلي،          | ☆       | ۸٧/٤        | مجمع الزوائد للهيثمي،      |       |
|               |                          | ☆       | 770/17      | المعجّم الكبير للطبراني،   |       |
| ۲ /۱۷۸        | ب،                       | الذهـ   | باب خواتيم  | الحامع الصحيح للبخاري،     | _٣٠٦٩ |
| ٣٠٥/٨         | المصنف لا بن ابي شيبة،   | ☆       | ٤٦٨/٢       | المسند لا حمد بن حنبل،     |       |
| <b>٣١٩/</b> ٦ | تاريخ بغداد للخطيب ،     | ☆       | 171/1       | الطبقات الكبري لا بن سعد ، |       |
|               | _                        | ☆       | ۲۰۰/۱       | تاريخ اصفهان لا بي نعيم ،  |       |
| 7 A Y / 1     | طر،                      | وم الفع | باب صوم يو  | الجامع الصحيح للبخاري ،    | ٠٧٠٣_ |
| 1. 8/4        | المصنف لا بن ابي شيبة ،  | ☆       | ٤٦/٣        | المسند لا حمد بن حنبل،     |       |

تاب المناقب/ تصرفات واختيارات رسول جائح الاحاديث عليه وسلم في عيد الفطر اورايا منح كروزول سيممانعت فرمائي \_اور كيرول مين لينف سيمنع :

٣٠٧١ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالىٰ عنهما قال : وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فنهي رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان \_

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما يروايت ہے كه ميں نے كسى معركه جهاد غزوۂ رسول اللّه صلی اللّه تعالیٰ علیہ وسلم میں عورت کومقتول پایا تو حضور نے عورتوں اور بچوں کے فتل ہے ممانعت فرمادی۔

٣٠٧٢ \_ عن رافع بن حديج رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نهي عن كراء الارض \_

حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے زمین کے کرایہ سے منع فرمایا۔

٣٠٧٣ \_ عن محمد بن سيرين رضي الله تعالىٰ عنه قال: توفي ابن لام عطية رضي الله تعالىٰ عنها ، فلماكان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت : نهينا ان نحد اكثر من ثلاث الابزوج\_

حضرت محد بن سیرین رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضرت ام عطیہ کے کسی بچہ كا انتقال ہوا، تيسرے دن آپ نے خوشبومنگا كراپنے بدن پر لگائى اور بوليں : ہميں شوہروں

274/1 ٣٠٧١\_ الجامع الصحيح للبخارى، باب قتل النساء في الحرب، 410/0 مجمع الزوائد للهيثمي، 77/7 المسند لا حمد بن حنبل، ☆ 1.0/1 الدر المنثور ، للسيوطي ، 71./0 ☆ التاريخ الكبير للبخاري ، ٣٨٣/١٢ المعجم الكبير للطبراني، ☆ شرح معاني الآثار للطحاوي، ٣/ ٢٢١ الكامل لا بن عدى، 908/8 ☆ 4.0/1 باب اذا استاجرارضا فمات احداهما، ٣٠٧٢\_ الجامع الصحيح للبخارى، ۲۸٤/٣ مشكل الآثار للطحاوي، **TTA/** ☆ المسند لا حمد بن حنبل، 141/2 السنن الكبرى للبيهقي، ☆ ٣٦/٣ السنن للدارقطني ، 127/0 تاريخ بغداد للخطيب، 14./1 باب احداد المرأة على غير زوجها، ٣٠٧٣ الجامع الصحيح للبخارى،

#### کے علاوہ کسی اور پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنے سے روکا گیا ہے۔

٣٠٧٤ \_ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه \_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فر مایا کہ مدعی علیہ پرفتم ہے۔

٣٠٧٥ عن حابر بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قضى النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بالشفعة في كل مالم يقسم ،فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة \_

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ہرغیم منقسم زمین میں شفعہ کا حکم فر مایا۔ جب حد بندی ہوجائے اور راستے پھیر دیئے جائیں تو شفعہ کاحق نہیں رہا۔

٣٠٧٦ \_ عن سعيد بن المسيب رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن امه بغرة ،عبدا ووليدة ، فقال الذي قضى عليه: كيف اعزم مالا اكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ، ومثل ذلك بطل ،فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: انما هذا من احوان الكهان \_

حضرت سعید بن مسبّب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله تعالی علیہ وسلم نے اس بچے کا فیصلہ فرمایا جسکواس کی والدہ کے پیٹ میں قبل کردیا گیا تھا، کہ اس کے بدلے میں ایک غلام یالونڈی دی جائے، جس شخص کو بیدیت دیناتھی اس نے کہا: میں اس بچے کی دیت سراح دوں جس نے نہ کھایا، نہ بیا، نہ بات کی ، نہ رویا، بیتو ایسی بات تھی کہ آئی گئ

٣٠٧٤\_ الجامع الصحيح للبخارى، باب اذا ااختلف الراهن والمرتهن، ٢٩١/٣ شرح معانى الآثار للطحاوى، ١٩١/٣ ☆ ٢٠٠٧٥ الجامع الصحيح للبخارى، باب الشفعة فيما لم بقسم، ٢١٠/٠ شرح معانى الآثار للطحاوى، ١٢١/٤ ☆ التمهيد لا بن عبد البر، ٢٦٧٧ مرح الجامع الصيح للبخارى، باب الكهانة، ٢٠٧٦\_ الجامع للبخارى، باب الكهانة، ٢١٠/٠ ☆ ١١١/٠ ☆

#### ہوگئ،اس پرحضورنے فرمایا: یہ دمی کا ہنوں کا بھائی ہے۔

٣٠٧٧ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفى عام و باقامة الحد عليه \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیر شادی شدہ زانی شخص کوایک سال شہر بدر کرنے اور حد جاری کرنے کا فیصلہ فر مایا۔

٣٠٧٨ عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهما قال: امر النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمرة ويطوفوا، ثم يقصروا ويحلوا \_

حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ صلم اجعین کوعمرہ کرنے کا حکم دیا اور فر مایا: طواف کرکے بال کٹواد واوراحرام کھولدو۔

٣٠٧٩ عنها قالت: ان النبى صلى الله تعالىٰ عنها قالت: ان النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم امر ازواجه ان يحللن عام حجة الوداع فقلت: فمايمنعك ؟ فقال: لبدت رأسى وقلدت هدى ،فلست احل حتى انحر هديى \_

ام المونین حفرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ازواج مطھرات رضی اللہ تعالی عنصن کو جمۃ الوداع کے موقع پر احرام کھولدینے کا حکم فرمایا، میں نے عرض کی: حضور آپ کیوں نہیں کھولتے ؟ فرمایا: میں نے احرام باندھ لیا اور قربانی کا جانور متعین کرلیا ہے لہذا قربانی کے پہلے احرام نہیں کھولوں گا۔

| 1.1./٢    | باب البكران يجلدان وينفيان،    | ٣٠٧٧_ الجامع الصحيح للبخارى،   |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|
| 7 8 1 / 1 | باب متى يحل المعتمر ،          | ٣٠٧٨_ الجامع الصحيح للبخاري ،  |
|           | باب افراد الحج ،               | السنن لا بي داؤد               |
| 4470      | 🖈 ۳۰۵ 🛣 الصيح لا بن خزيمة ،    | المسند لا حمد بن حنبل،         |
| ۲/ ۱۳۲    | باب حجة الوداع ،               | ٣٠٧٩_ الجامع الصحيح للبخارى    |
| 1.0/1     | ٦/ ٢٨٥ 🌣 فتح الباري للعسقلاني، | المسند لا حمد بن حنبل          |
|           | ☆ 184/0                        | البدايه والنهاية لا بن كثيرة ، |

٣٠٨٠ \_ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: ان النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم امر الناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت ،الا انه خفف عن الحائض \_

٣٠٨١ عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال: امر النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بزكاة الفطرصاعا من تمر اوصاعا من شعير \_

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ فطر میں ایک صاع تھجورا ور ایک صاع جومتعین فرمائے۔

٣٠٨٢ \_ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم امر بزكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلوة \_

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے عیدگاہ جانے سے پہلے فطرہ ادا کرنے کا حکم فرمایا۔

٣٠٨٣ \_ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: فرض النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم صدقة الفطر او قال: رمضان على الذكر والانثى والحر

741/1 باب طواف الوداع، ٣٠٨٠ الجامع الصحيح للبخارى، كتاب الحج، الصحيح لمسلم، المسند للحميدي، 0.4 ☆ Y999 الصيح لا بن خزيمة 7. 2/1 باب صدقة الفطرصاعا من تمر، ٣٠٨١\_ الجامع الصحيح للبخارى، ٣٦٤/١٠ المعجم الكبير لطبراني، ☆ YAY/Y المستدرك للحاكم 7. 2/1 باب الصدقة قبل العيد، ٣٠٨٢\_ الجامع الصحيح للبخارى، ۲/۲ 🛣 المصنف لعبد الرزاق، المسند لا حمد بن حنبل، 0778 المسند للعقيلي، \$ 17/7 شرح معاني الآثار للطحاوي، 174/4 7.0/1 باب صدقة الفطر على الحرو المملوك، ٣٠٨٣\_ الجامع الصحيح للبخارى، السنن للنسائي، 141/5 التمهيد لا بن عبد البر، ☆ ٧٦/٦ شرح السنة للبغوي،

والمملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير ، فعدل الناس به نصف صاع من بر \_ حضرت عبدالله بن عمرت الله تعالى حضرت عبدالله بن عمرض الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے صدقہ فطر واجب فرمایا ، یا فرمایا : که رمضان کا صدقہ ، مردعورت ، آزادوغلام سب کی جانب سے ایک صاع مجوریا ایک صاع جو ، لوگوں نے بعد میں اس کی مقدار نصف صاع سے معین کی ۔

٣٠٨٤ \_ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم امر بقتل الكلاب \_

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے کتوں کے تک کا تکم فرمایا۔

٣٠٨٥ \_ عن ام شريك رضى الله تعالىٰ عنها قالت: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم امر بقتل الوزغ وقال: كان ينفخ على ابراهيم عليه الصلوة والسلام \_

حضرت ام شریک رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے گرگٹ و چھپکل کے مار ڈالنے کا تھم فرمایا، اور فرمایا: بیرآتش نمرود میں حضرت ابراہیم علیه الصلو ة والسلام کے لئے آگ بھڑ کانے کو چھونک مارتا تھا۔

٣٠٨٦ \_ عن ام المؤمنيل عائشة الصديقة رضى الله تعالىٰ عنها قالت : رخص النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الرقية من كل ذي حمة \_

277/1 باب اذا وقع الذباب في شراب احد كم الخ ٣٠٨٤\_ الجامع الصحيح للبخارى، كتاب المساقاة، الصحيح لمسلم، 24 باب المياه ، 🖈 السنن للنسائي، 727/1 السنن الكبري للبيهقي، ☆ 77/7 المسند لا حمد بن حنبل، ٤٧٣/ ١ ٣٠٨٥\_ الجامع الصحيح للبخارى، باب قول الله تعالىٰ واتحذ الله ابراهيم حليلا، كتاب السلام، الصحيح لمسلم، ۸۳۹۰ المصنف لعبد الرزاق، المسند لا حمد بن حنبل، ↑ 197/17 شرح السنة للبغوي، 105/4 باب رقية الحية والعقرب، ٣٠٨٦\_ الجامع الصحيح للبخارى، ☆ 111/0 مجمع الزوائد للهيثمي،

ام المونین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلی علیہ وسلی علیہ وسلی الله تعالیٰ عنه قال: رخص النبی صلی الله تعالیٰ علیه و سلم ان تباع العرایا بحرصها ثمرا \_

حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے بیچ عرایا میں اجازت دی کہ درخت کے پھل اندازہ سے چھوہاروں کے عوض ن ج

٣٠٨٨ عن حابر بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهما قال: نهى النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يوم حيبر عن لحوم الحمر ،ورخص في لحوم الخيل \_

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے خیبر کے دن گدھوں کے گوشت کی اجازت دی۔

٣٠٨٩ \_ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: رخص النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم للحائض ان تنفر اذا حاضت \_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے حائصہ عورت کو بغیر طواف وداع جے سے واپسی کی رخصت عطافر مادی۔

. ٣٠٩ \_ عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى

44./1 باب الرجل يكون له ممر، ٣٠٨٧\_ الجامع الصحيح للبخارى، 441/1 التمهيد لا بن عبد البر، ٣٠٨٨\_ الجامع الصحيح للبخارى، 1/ 971 باب لحوم الخيل، 140/9 ۲/۲۲ 🖈 السنن الكبرى للبيهقى، المسند لا حمد بن حنبل، ١٣٧/٢ 🛣 المعجم الصغير للطبراني، 107/1 المستدرك للحاكم، المعجم الكبير للطبراني، ٦٨/١٨ ☆ 9 2 3 9 المصنف لعبد الرزاق، ٤٧/١ باب المرأة تحيض بعد الافاضة ، ٣٠٨٩ الجامع الصحيح للبخارى، YAA/Y باب تباشر المرأة المرأة الخ ، ٣٠٩٠ الجامع الصحيح للبخاري مجمع الزوائد للهيثمي، المسند لا حمد بن حنبل،

الله تعالىٰ عليه وسلم: لاتباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كانه ينظر اليها\_

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کوئی عورت کسی عورت کی بے ستری نه دیکھے که پھر شوہر سے اس طرح بیان کرے گویا وہ اس عورت کوعلانید دیکھ رہا ہے۔

٣٠٩١ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اياكم والظن ،فان الظن اكذب الحديث ،ولا تحسسوا ولا تحسسوا ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله الحوانا \_

حضرت ابو ہر ریم وضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: گمان سے بچو کہ یہ بسا اوقات سب سے جھوٹی بات ثابت ہوتی ہے، کسی کی برائیاں تلاش نہ کرو، کسی کی جاسوی نہ کرو، کسی سے بغض وعناد نہ رکھو، کسی سے تعلقات منقطع نہ کرو، بلکہ اے اللہ کے بندو! آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔

٣٠٩٢ \_ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لا تحروا بصلوتكم طلوع الشمس ولاغروبها \_

حضرت عبدالله بن عمرضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله تعالی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آفاب کے طلوع وغروب کے وفت اپنی نمازیں اٹکل سے نہ پڑھو۔ سے وہ سالہ عنهما قال: بینما رجل واقف سے میں عبد الله بن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما قال: بینما رجل واقف

| ٣٠٩١_ الجامع الصحيح للبخاري،  | باب تعليم الفرائض  | ں '                      | 990/4     |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| الصحيح لمسم،                  | كتاب البرو الصلة ، | •                        | ۲۸        |
| المسند لا حمد بن حنبل،        | ☆                  | السنن الكبري للبيهقي،    | ۸٥/٦      |
| الامالي للشجري ،              | \$ 120/7           | اتحاف السادة للزبيدي،    | 712/7     |
| شرح السنة للبغوى،             | ☆ 1.9/18           | فتح الباري للعسقلاني،    | ٥/٥٧٣     |
| ٣٠٩٢ الجامع الصحيح للبخارى،   | باب الصلوة بعد الف | فحرحتي ترتفع الشمس       | ۸۲/۱      |
| الصحيح لمسلم                  | كتاب صلاة المس     | افرین                    | ٥١        |
| المسند لا حمد بن حنبل،        | ☆ 19/7             | المعجم الكبير للطبراني ، | 7 Y O / Y |
| الصحيح لا بن خزيمة ،          | ☆ 1777             | تاريخ دمشق لا بن عساكر   | 7.7/0     |
| المسند للحميدي ،              | <b>☆</b> 111       | فتح الباري للعسقلاني ،   | ٥٨/٢      |
| ٣٠٩٣_ الجامع الصحيح للبخارى ، | باب الكفن في ثوب   | ين                       | 179/1     |
| المسند لا حمد بن حنبل،        | ☆ ***/             | السنن الكبري للبيهقي،    | ٣٩٠/٣     |
| المعجم الكبير للطبراني ،      | ☆ Y ½ / 1 Y        | المسند للحميدي ،         | ٤٦٦       |

بعرفة اذوقع عن راحلته فوقصته ،او قال: فاوقصته ، قال النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اغسلوا بماء وسدر ، وكفنوه بثوبين ، ولا تحبطوا رأسه ،ولا تخمروا رأسه ،فانه يبعث يوم القيامة ملبيا \_

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ عرفات میں وقوف کے درمیان ایک شخص اپنی سواری سے گرا تو سواری نے اسے کچل ڈالا اور وہ ہلاک ہوگیا۔حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اسے بیری کے پتوں سے جوش دیکر پانی سے نہلا وُ،اسے دو کپڑوں میں گفن دو، نہ تو اسے خوشبولگا و اور نہ اس کے سرکو چھپا و اس لئے کہ یہ قیامت کے دن تلبیہ کہتا ہوا اٹھیگا۔

9 4 . ٣ - عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهماقال: ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: لاتسافر المرأة ثلاثة ايام الامع ذي محرم \_

حضرت عبدالله بن عمر صنى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا بعورت تین رات کا سفر بغیر ذی رحم محرم نه کرے۔

9 . ٣ . ٩ . عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة و بعلها شاهد الا باذنه \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بحورت شوہر کی موجودگی میں نفلی روزہ بغیرا جازت شوہر ندر کھے۔

٣٠٩٦ \_ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالىٰ عنهما قال: ان رسول الله صلى

124/1 باب في يقصر الصلوة ، ٣٠٩٤ الجامع الصحيح للبخارى، ٣./٢ المعجم الصغير للطبراني، 20/4 المسند لا حمد بن حنبل، ☆ السنن الكبرى للبيهقي، 1/14 ☆ 712/4 مجمع الزوائد للهيثمي، باذن زوجها تطوعا، باب صوم المرأة ٣٠٩٥ الجامع الصحيح للبخارى، الجامع الصحيح للترمذي، 7.7/7 شرح السنة للبغوي، المسند لا حمد بن حنبل، 144/1 الامالي للشجري، ☆ 107/7 الدر المنثور للسيوطي، 100/1 باب اذا رأيتم الهلال فصوموا ٣٠٩٦\_ الجامع الصحيح للبخارى، كتاب الصيام، الصحيح لمسلم ، ، 4/4 السنن للدارمي، \$ 74/4 المسند لا حمد بن حنبل،

الله تعالىٰ عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لاتصوموا حتى ترواالهلال ،ولا تفطروا حتى تروه ،فان غم عليكم فاقدرواله \_

حضرت عبدالله بن عمرض الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم کے سامنے رمضان کا تذکرہ ہوا، فرمایا: جب تک جا ندند دیکھ لوروزہ ندر کھو، اور افطار بھی نہ کروجب تک جا ندکی رویت کا ثبوت نہ ہو، اگر مطلع ابر آلود ہوتو پور تے ہیں دن شار کرو۔

٣٠٩٧ \_ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لاتعذبوا بعذاب الله \_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: الله کے عذاب کی طرح لوگوں کو سزائیں نہ دو۔

٣٠٩٨ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: لايبيع بعضكم على بيع بعض ،ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق \_

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:تم میں کوئی کسی کے بھاؤ پر بھاؤنہ کرے،اور سامان تجارت کوشہر کے باہر ہی نہروک لوجب تک کہ وہ بازار نہ آجائے۔

٣٠٩٩ \_ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال النبي صلى الله تعالىٰ عليه

277/1 ٣٠٩٧\_ الجامع الصحيح للبخارى، باب لا يعذب بعذاب الله 089/8 المستدرك للحاكم، المسند لا حمد بن حننبل، ☆ 111/1 المصنف لابن ابي ابي شيبة ، ١٥ / ٣٩٠ نصب الراية للزيلعي، ☆ 2.4/4 144/4 التاريخ الكبير للبخاري ، ☆ ١٠٨/٣ السنن للدارقطني، 1/PA7 باب النهي عن تلقى الركبان ٣٠٩٨ الجامع الصحيح للبخارى، 100/1 ☆ 74/4 المسند لا حمد بن حنبل، السنن للدارمي، T20/0 السنن الكبرى للبيهقي، TVT / 2 فتح الباري ، للعسقلاني، ☆ شرح معانی الآثار للطحاوی، ۳/۳ ☆ باب لا ينكح الاب وغيره البكر والثيب الابرضاهما، ٢/١٧٧ ٣٠٩٩ الجامع الصحيح للبخارى، السنن الكبرى للبيهقي، 245/1 المسند لا حمد بن حنبل، 177/ ☆ كنز العمال للمتقى، ☆ 191/9 فتح البارى للعسقلاني، 22707

وسلم: لاتنكح الايم حتى تستامر، ولا تنكح البكر حتى تستاذن، قالوا: يارسول الله! وكيف اذنها؟ قال: ان تسكت \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بیوہ سے بغیر صرح اجازت لئے اسکا نکاح نہ کیا جائے ،اور دوشیزہ کا بغیر اذن ،عرض کی: یارسول اللہ! اذن کس طرح ہوگا ،فر مایا: اگر وہ خاموش ہوجائے تو بیجھی اذن ہے۔

٣١٠٠ عن معاوية رضى الله تعالىٰ عنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن الاغلوطات \_

حضرت معاویدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایا۔ فرمائل مبہمه بیان کرنے سے منع فرمایا۔

٣١٠١ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهماقال: نهى رسول الله
 صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن الاخصاء \_

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے خصی ہونے سے منع فر مایا۔

٣١٠٢ \_ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن ألِاقران أن يستاذن الرجل اخاه \_

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالی علیه وسلم نے مشتر کہ مجوروں کوساتھی کی اجازت کے بغیر کھانے سے منع فرمایا۔

010/4 باب التوقى في الفتيا، ٣١٠٠ السنن لا بي داؤد 004/4 الجامع الصغير للسيوطي، ☆ المسند لا حمد بن حنبل، 777/17 فتح الباري للعسقلاني ، ☆ ٣٨٩/١٩ المعجم الكبير للطبراني، £ 4 / 4 تاريخ دمشق لا بن عساكر، ☆ 001/ ٣١٠١\_ الجامع الصغير للسيوطي،، تاریخ دمشق لا بن عساکر، ☆ 747/1 ٣١٠٢\_ الجامع الصحيح للبخارى، باب اذا اذن انسان لآخر شيئا جائز، 114/4 \$ 22/7 المصنف لا بن ابي شيبة ، المسند لا حمد بن حنبل،

٣١٠٣ \_ عن سمرة بن جندب رضى الله تعالىٰ عنه قال :نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن الاقعاد والتورك في الصلوة \_

حضرت سمره بن جندب رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے نماز میں کتے کی طرح بیٹھنے اور سرین پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔

٣١٠٤ \_ عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالىٰ عنه قال: نهي رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن التبتل \_

حضرت سعد بن ابي وقاص رضى الله تعالى عنه يدوايت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى علیہ وسلم نے دنیا سے بالکل کنارہ کشی اورعور توں سے شادی نہ کرنے کومنع فرمایا۔

٣١٠٥ \_ عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال: نهي رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن التبقر في الاهل والمال \_

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه ب روايت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: مال ودولت ميں حدسے تجاوز نه كرو۔

٣١٠٦ عن عبد الله بن مغفل رضى الله تعالىٰ عنه قال: نهى رسول الله صلى

★ YYY/1 744/4 المسند لا حمد بن حنبل، ٣١٠٣\_ المستدرك للحاكم، السلسلة الصحيحة للالباني، ١٦٧٠، 004/4 الجامع الصغير للسيوطي، A 17./7 السنن الكبرى للبيهقي، 144/1 باب ما جاء في النهى عن القتيل، ٣١٠٤\_ الجامع الصحيح للترمذي، 188/1 باب النهي عن التبتل، السنن لا بن ماجه ، 171/2 المصنف لا بن ابي شيبة ، ☆ 1 ∨ o / 1 المسند لا حمد بن حنبل، 001/ الجامع الصغير للسيوطي، ☆ ٣١./٢ الدر المنثور للسيوطي، 289/1 ☆ 00 / Y المسند لا حمد بن حنبل، ٣١٠٥ الجامع الصغير للسيوطي، السلسلة الصحيحة للالباني، ١٢ Y . A / 1 باب ما جاء في النهي عن الترجل الاغبا، ٣١٠٦\_ الجامع للترمذي، 044/4 السنن لا بي داؤد ، كتاب الترجل، 740/7 باب الترجل غباً ، السنن للنسائي، \$ 01/0 السلسلة الصحيحة للالباني، ٥٠١ التمهيد لا بن عبد البر، ☆ YV9/7 187/8 المسند لعقيلي، حلية الاولياء لا بي نعيم، الكامل لابن عدى، ☆ ٣٩٢/λ المصنف لا بن ابي شيبة

الله تعالىٰ عليه وسلم عن الترجل الاغبا \_

حضرت عبدالله بن معفل رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے روزانه تفکھی کرنے سے منع فر مایا۔

٣١٠٧\_ عن الحسين بن على المرتضى رضى الله تعالىٰ عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن الجداد بالليل والحصاد بالليل \_

حضرت امام حسین بن علی مرتضی رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے راتوں کو کھجورتو ڑنے اور کھیتی کا شے سے منع فر مایا۔

٣١٠٨ \_ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن الجلالة ان يركب عليها او يشرب من البانها وان يوكل لحمها \_

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے بلیدی کھانے والے جانوروں پر سواری کرنے ،ان کا دودھ پینے اوران کا گوشت کھانے سے منع فر مایا۔

٣١٠٩ \_ عن معاذ بن انس رضى الله تعالىٰ عنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والامام يخطب \_

حضرت معاذبن انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے جمعہ کے دن امام کے خطبہ پڑھنے کے وقت لوگوں کی گردن بھلانگئے سے منع فر مایا۔

٣١١٠ عن امير المؤمنين على المرتضى رضى الله تعالىٰ عنه قال : نهى

| 001/4     | 🛣 الجامع الصغير للسيوطي،         | ٣١٠٧_ السنن الكبرى للبيهقي،   |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------|
| 074/7     | باب الشرب من في السقاء،          | ۳۱۰۸_ السنن لا بي داؤد        |
| 1 2 7 / 1 | ۲/ ۳۹ 🖈 المصنف لا بن ابي شيبة ،  | المستدرك للحاكم ،             |
| ٣٠٤/١٢    | ٩/ ٣٣٣ 🖈 المعجم الكبير للطبراني، | السنن الكبرى للبيهقي،         |
| 001/7     | 🖈 الجامع الصغير للسيوطي،         | الكامل لا بن عدى ،            |
|           | باب الاحتباء يوم الجمعة ، ١٥٨/١  | ٣١٠٩_ السنن لا بي داؤد        |
| ٧٩/٤      | 🖈 ٤٣٩ 🖈 مشكل الآثار للطحاوى،     | المسند لا حمد بن حنبل         |
|           | ☆ 001/7                          | الجامع الصغير للسيوطي،        |
| 001/      | ٦/ ١٠٤ 🌣 الجامع الصغير للسيوطي،  | ٣١١٠_ المصنف لا بن ابي شيبة ، |

رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن الحكرة بالبلد ،وعن التلقى ،وعن السوم قبل طلوع الشمس ،وعن ذبح قنى الغنم \_

امیرالمونین حضرت علی مرتضی کرم الله تعالی وجهه الکریم سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ان چیز وں سے منع فرمایا: غلہ کواس وقت تک روکنا کہ بازار میں کمیاب ہو کہ گرال قیمت ہوجائے۔غلہ شہرسے باہر ہی بازار آنے سے بل خرید لیاجائے۔طلوع آفاب اسے بل ہی ہی کرلی جائے۔اور دودھ دینے والی بکری کوذئے کیاجائے۔

٣١١١ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن الدواء الحبيثت \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زہر قاتل کے استعال سے منع فر مایا۔

٣١١٢ عن معاوية رضى الله تعالىٰ عنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن الركوب على جلود النمار \_

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چیتے کی کھال پر بیٹھنے ہے منع فر مایا۔

٣١١٣ \_ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن السدل في الصلوة ، وان يغطى الرجل فاه \_

| Y 0 / Y   | باب من قتل نفسه بسم و غیره             | ٣١١١_ الجامع للترمذي،         |
|-----------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 7 2 7 / 1 | با ب النهي عن الدواء الخبيث            | السنن لا بن ماجه ،            |
| 0 2 1 / 7 | باب في الا دوية المكروهة ،             | السنن لا بي داؤد ،            |
| ٤١٠/٤     | ٣٠٥/٢ 🛠 المستدرك للحاكم،               | المسند لا حمد بن حنبل،        |
| 778/8     | ۱۰ / ٥ 🖈 مشكل الآثار للطحاوي،          | السنن الكبرى للبيهقي،         |
| 001/      | ۸ / ۳۷۰ 🛠 الجامع الصغير للسيوطي،       | حلية الاولياء لا بي نعيم،     |
| 001/      | ٣٥٥/١٩ 🛠 الجامع الصغير للسيوطي،        | ٣١١٢_ المعجم الكبير للطبراني، |
| 0./1      | باب ما جاء في كراهية السدل في الصلوة ، | ٣١١٣_ الجامع للترمذي،         |
| 9 £ / 1   | باب السدل في الصلوة ،                  | السنن لا بي داؤد ،            |
| 709/7     | ۲۹۰/۲ 🌣 المصنف لا بن ابي شيبة ،        | المسند لا حمد بن حنبل،        |
| 009/4     | 🖈 الجامع الصغير للسيوطي ،              | الكامل لا بن عدى،             |

# حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز میں سدل اور ڈھاٹالگانے سے منع فرمایا۔

3 1 1 2 - عن امير المؤمنين على المرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن السوم قبل طلوع الشمس ، وعن ذبح ذوات الدر\_

امیرالمونین حضرت علی مرتضی کرم الله تعالی وجههالکریم سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وخت سے نع فر مایا ، اور دودھ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے سورج طلوع ہونے قبل سے خرید وفر وخت سے نع فر مایا۔ دیتے جانوروں کوذنج کرنے سے منع فر مایا۔

٣١١٥ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: نهى رسول الله صلى
 الله تعالىٰ عليه وسلم عن الشرب قائما ، والاكل قائما \_

حضرت آنس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہوکر کھانے پینے سے منع فر مایا۔

٣١١٦ \_ عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالىٰ عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن الشراء والبيع فى المسجد وان ينشد فيه ضالة، وان ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلوة يوم الجمعة \_

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله تعالی علیہ وسلم نے مسجد میں خرید وفر وخت سے منع فر مایا ، نیز مسجد میں گمشدہ چیز تلاش کرنے سے اور شعر گوئی سے ،اور نماز جمعہ سے پہلے جمعہ کے دن حلقہ بندی سے بھی ممانعت فرمائی۔

| 109/1   |                          | "(       | باب الصو  | ٣١١٤_ السنن لا بن ماجه،       |
|---------|--------------------------|----------|-----------|-------------------------------|
| 7/ 000  | الجامع الصغير للسيوطي،   | ☆        |           | الكامل لا بن عدى ،            |
| 1./٢    | هي عن الشرب قائما ،      | ء في الن | باب ما جا | ٣١١٥_ الجامع للترمذي،         |
| 7 2 2 7 | اء                       | ب قائما  | باب الشر  | السنن لا بن ماجه ،            |
|         | الكامل لا بن <i>عدى،</i> | ☆        | 121/2     | المسند لا حمد بن حنبل         |
| 14/4    | المصنف لا بن ابي شيبة ،  | ☆        | ١٧٧       | السلسلة الصحيحة للالباني،     |
| 411/1   | المسند لا حمد بن حنبل،   | ☆        | 1/9/3     | ٣١١٦_ المصنف لا بن ابي شيبة ، |
| 009/4   | الجامع الصغير للسيوطي،   | ☆        | 01/0      | الدر المنثور للسيوطي،         |

٣١١٧ عنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن الصلوة على القبور \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے قبروں پر نماز پڑھنے سے منع فر مایا۔

٣١١٨ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن الصلوة في الحمام، وعن السلام على بادى العورة \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے جمام میں نماز پڑھنے سے منع فر مایا ،اور ننگے شخص کو سلام کرنے سے بھی ممانعت فر مائی۔

٣١١٩ \_ عن حابر بن عبدالله رضى الله تعالىٰ عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن الضحك من الفرطة \_

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے رتے خارج ہونے پر ہنننے سے منع فر مایا۔

٠ ٢ ٣ ١ ٣ ـ عن عبد الواحد بن معاوية بن حديج رضى الله تعالى عنه مرسلا قال:

نهي رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن الطعام الحار حتى يبرد \_

حضرت عبدالواحد بن معاوية بن خدت رضى الله تعالى عنه سروايت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے گرم كھانا كھانے سے منع فر ما يا جب تك مندانه ہو۔

٣١٢١ \_ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: نهى رسول الله

| 009/4 | الجامع الصغير للسيوطي ، | ☆ 72./12 | ٣١١٧_ المصنف لا بن ابي شيبة ، |
|-------|-------------------------|----------|-------------------------------|
|       | _                       | ☆ 009/7  | ٣١١٨_ الجامع الصغير للسيوطي،  |
|       |                         | ☆ 009/4  | ٣١١٩_ الجامع الصغير للسيوطي،  |
|       |                         | \$ 009/Y | ٣١٢٠_ الجامع الصغير للسيوطي،  |
| ٣٢ /٨ | المصنف لا بن ابي شيبة ، | ☆ で・9/1  | ٣١٢١_ المسند لا حمد بن حنبل،  |
| 7./0  | مجمع الزوائد للهيثمي،   | ☆ ٣٩٨/1  | التمهيد لا بن عبد البر،       |
| 07./7 | الجامع الصغير للسيوطي ، | ☆ Yox/Y  | تنزيه الشريعة لا بن عراق،     |

صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب \_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهماسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانے یانی میں پھونک مارنے سے نع فرمایا۔

٣١٢٢ عن زيد بن ثابت رضي الله تعالىٰ عنه قال: نهى رسول الله صلى الله

تعالىٰ عليه وسلم عن النفخ في السحود ، وعن النفخ في الشراب \_

حضرت زیر بن ثابت رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے سجد سے میں چھو نکنے سے منع فرمایا۔ فرمایا۔

٣١٢٣ عن جابربن عبد الله رضي الله تعالىٰ عنهما قال: نهي رسول الله

صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن الوسم في الوجه ،والضرب في الوجه \_

حضرت جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليہ وسلم نے چبرے پر مصمہ لگانے اور چبرے پر مارنے سے منع فر مایا۔

٣١٢٤ عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال: نهي رسول الله صلى الله

تعالىٰ عليه وسلم عن الوشم \_

حضرت البوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گود نے سے منع فرمایا۔

٣١٢٥ \_ عن عمران بن حصين رضى الله تعالىٰ عنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن الاجابة طعام الفاسقين \_

حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے بدکاروں کی دعوت قبول کرنے سے منع فرمایا۔

٥٦./٢ 1/ 78 الجامع الصغير للسيوطي ، ☆ ٣١٢٢\_ محمع الزوائد للهيثمي، 7. 2/1 ٣١٢٣ الجامع للترمذي، باب ما جاء في التحريش بين البهائم والوسم الخ، 100/0 السنن الكبرى للبيهقي، المسند لا حمد بن حنبل، 1.9/ مجمع الزوائد للهيثمي، ☆ 1001 الصحيح لا بن خزيمة، 071/7 الجامع الصغير للسيوطي، ☆ ٣١٩/٢ ٣١٢٤ المسند لا حمد بن حنبل، 071/7 الجامع الصغير للسيوطي، ٣١٢٥ المعجم الكبير للطبراني، ☆

٣١٢٦ \_ عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن اكل الهرة ، وعن اكل ثمنها \_

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے بلی کا گوشت کھانے اوراس کی قیمت استعال کرنے سے منع فر مایا۔

٣١٢٧ عن ابي الدرداء رضى الله تعالىٰ عنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن اكل المجثمة وهي التي تصبر با النبل \_

حضرت ابودرداءرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ایسے پرندہ اورخرگوش کے گوشت کھانے ہے منع فر مایا جسکو باندھ کر ماڈ الا جائے۔

٣١٢٨ \_ عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر \_

حضرت جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے که رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے مجور کے اس ڈھیر کوفر وخت کرنے سے منع فر مایا جسکا ناپ معلوم نہ ہو

٣١٢٩ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن بيع الكالى بالكالى \_

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے که رسول الله صلى الله تعالی علیه

104/1 ٣١٢٦\_ الجامع للترمذي، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والنور، العلل المتناهية لا بن الحوزي ٢٠ / ١٠٦ ☆ 11/1 السنن الكبرى للبيهقي، ٥٢/٣ الدر المنثور للسيوطي، ☆ ۲9./٣ السنن للدارقطني، 071/7 الجامع الصغير للسيوطي، المستدرك للحاكم، باب ما جاء في كراهية اكل المصبورة ، 144/1 ٣١٢٧ الجامع للترمذي، ☆ 071/7 الجامع الصغير للسيوطي، 191/4 باب بيع الصبرة من التمر، ٣١٢٨ السنن للسنائي، السنن الكبرى للبيهقي، 791/0 المستدرك للحاكم، ☆ 077/7 الجامع الصغير للسيوطي، ☆ ∨1/
▼ شرح معاني الآثار للطحاوي، ٣١٢٩ السنن للدارقطني، \$ 077/7 الجامع الصغير للسيوطي،

#### سلم نے ادھار کی ہوئی چیز کو پھرادھار بیچنے سے منع فر مایا۔

٣١٣٠ \_ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة \_

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پید کے بچے کی بچے منع فر مایا۔

٣١٣١ عن سمرة بن جندب رضى الله تعالىٰ عنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن بيع الشاة باللحم \_

حضرت سمرہ بن جندب ضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکری کو گوشت کے وض فروخت کرنے سے منع فر مایا۔

٣١٣٢ \_ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة \_

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنھما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جانوروں کے پیٹ میں بچوں اور پھر ان کے ہونے والوں بچوں کی بچے سے منع فر مایا۔اور جانور مادہ کی اس طرح بیچ کہ اس کی قیمت جب دیگا جب کہ وہ بچہ جنے اور پھر اس بچہ کا بچہ کا بچہ کا بچہ کا بچہ کا بچہ کو۔

٣١٣٣ \_ عن عبد الله بن عمر و رضى الله تعالىٰ عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن جلد الحد في المساجد \_

| 1 2 4 / 1 | هي عن بيع حبل الحبلة ،      | باب ما جاء في النو | ٣١٣٠_ الجامع للترمذي،        |
|-----------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|
| 101/1     | اء مافي بطون الانعام،       | باب النهي عن شر    | السنن لا بن ماجه ،           |
| 177/7     | شرح السنة للبغوي،           | <b>☆</b> 07/1      | المسند لا حمد بن حنبل،       |
| 707/7     | حليةً الاولياء لا بي نعيم ، | <b>☆</b> 7∧9       | المسند للحميدي ،             |
| 077/0     | الجامع الصغير للسيوطي ،     | ☆ 187/18           | تاريخ بغداد للخطيب           |
|           |                             | ☆ 077/7            | ٣١٣١_ الجامع الصغير للسيوطي، |
| 22./11    | المعجم الكبير للطبراني ،    | ☆ 1.1/2            | ٣١٣٢_ مجمع الزوائد للهيثمي،  |
|           |                             | \$ 07 <b>7</b> /7  | الجامع الصغير للسيوطي ،      |
|           |                             | \$ 07 <b>7</b> /7  | ٣١٣٣_ الجامع الصغير للسيوطي، |

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے مساجد میں حدیں جاری کرنے سے منع فر مایا۔

٣١٣٤ عنه قال : نهى المؤمنين عمربن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه قال : نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن حلق القفا الاعند الحجامة \_

حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے گدی کے بال مونڈ نے سے منع فر مایا گر پچنالگوانے کے لئے۔

٣١٣٥ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن ذبيحة نصارى العرب \_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے عرب کے نصاری کا ذبیجہ ناجا ئز فر مایا۔

٣١٣٦ \_ عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وطائره \_

حضرت جابر بن عبدالله بن رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے مجوسی کے ذبیجہ اور اس کے کتے اور پر ندہ کے شکارکونا جائز فر ما دیا۔

٣١٣٧ \_ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن شريطة الشيطان \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شیطان کا ذبیحہ یعنی اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس کو ذبح کرتے وقت ادھورا چھوڑ دیا جائے اور وہ مرجائے۔

179/0 ٣١٣٤ مجمع الزوائد للهيثمي، ☆ الكامل لا بن عدى، الكامل لا بن عدى، 217/9 ٣١٣٥ السنن الكبرى للبيهقى، ☆ 078/8 الحامع الصغير للسيوطي، ☆ 190/2 074/7 الجامع الصغير للسيوطي، ٣١٣٦ السنن للدارقطني، ☆ 0 2 7 / 7 الجامع الصغير للسيوطي، ☆ T V A / 9 ٣١٣٧\_ السنن الكبرى للبيهقى، ٣١٣٨ \_ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن صيام رجب كله \_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے رجب کے پورے ماہ روزے رکھنے سے منع فرمایا۔

٣١٣٩ عن ابى ريحانة رضى الله تعالىٰ عنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن عشر ،الوشر ، الوشم ،والنتف ،ومكامعة الرجل الرجل بغير شعار ،وان يجعل الرجل فيه اسفل ثيابه حريرا مثل الاعاجم ،وان يجعل على منكبيه حريرا مثل الاعاجم ،وعن النهبى ، وركوب النمار ولبس الخاتم الالذى سلطان \_ على النمار ولبس الخاتم الالذى سلطان ـ على النمار ولبس الخاتم الالذى الله الله على اله على الله على اله على الله على اله على الله على ال

حضرت ابور بحانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دس چیز وں سے منع فر مایا۔ دانتوں کوریتنا اور بناؤ سنگار کے لئے تیز کرنا۔ بدن گودنا، سفید بال اکھیڑنا، دومر دوں کا ایک کپڑے میں لپٹنا، دوعور توں کا ایک کپڑے میں لپٹنا، تجمیوں کی طرح نیچکا کپڑا اڈ النا، لوٹ مارکرنا، چیتے طرح نیچکا کپڑا اڈ النا، لوٹ مارکرنا، چیتے کی کھال پر بیٹھنا، انگوشی کا استعال مگر حاکم وسلطان کے لئے۔

۳۱٤۰ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب ،النملة والنحلة ، والهد هد ،والصرد وطرت عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے که رسول الله صلى

072/7 ٠١/ ٣٤٨ الجامع الصغير للسيوطي، ٣١٣٨ المعجم الكبير للطبراني، ٣١٣٩ السنن للنسائي ، باب النتف 071/7 باب من كره لبس الحرير السنن لا بي داؤد، 182/2 المسند لا حمد بن حنبل ☆ YVV/▼ السنن الكبرى للبيهقي، ☆ 075/7 الجامع الصغير للسيوطي، ۳۱٤٠\_ السنن لابي داؤد، V1 2 / Y باب في قتل الذر، 747/7 باب ما ينهي عن قتله ، السنن لا بن ماجه، 17./9 ١/ ٣٣٢ 🖈 تاريخ بغداد للخطيب، المسند لا حمد بن حنبل، الجامع الصغير للسيوطي، الدر المنثور ، للسيوطي ، 078/9 \$ 177/€ 414/9 السنن الكبرى ، للبيهقى ، ☆ Y ≤ 1 / 1 1 شرح السنة للبغوي،

#### الله تعالی علیه وسلم نے چار جانوروں کو مارنے سے منع فر مایا، چیونٹی ، شہد کی کھی ، مدم داور لٹورا۔

٣١٤١ \_ عن عبد الرحمن بن معاوية المرادي رضى الله تعالىٰ عنه مرسلا قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن قتل الخطاطيف \_

حضرت عبد الرحمٰن بن معاویه مرادی رضی الله تعالی عنه سے مرسلا روایت کی ہے کہ رسول الله تعالی علیه وتا ہے مارنے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے خطاطیف پرندے کو جوابا بیل کے مانند ہوتا ہے مارنے سے منع فرمایا۔

٣١٤٢ \_ عن رافع بن حديج رضى الله تعالىٰ عنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم عن كسب الامة حتى يعلم من اين هو \_

حضرت رافع بن خدی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے که رسول الله سلی الله تعالی علیہ وسلم نے باندی کی کمائی سے منع فرمایا جب تک بیمعلوم نه ہوکہ وہ کہاں سے کر کے لائی۔ ۳۱٤۳۔ عن عبد الله بن عمرو رضی الله تعالیٰ عنهما قال: نهی رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و سلم عن نتف الشیب ۔

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله تعالی عظم اسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے سفید بال اکھیڑنے سے منع فر مایا۔

٣١٤٤ عنه قال: نهى رسول الله تعالىٰ عنه قال: نهى رسول الله

189/1 الموضوعات لابن الجوزي، ☆ 070/Y ٣١٤١ الجامع الصغير للسيوطي، 177/7 السنن الكبرى ، للبيهقى ، \$ ₹ ₹ 7 ٣١٤٢\_ المستدرك للحاكم، 1.1/ حلية الاولياء لابي نعيم المصنف لا بن ابي شيبة ، 070/4 كنز العمال ، للمتقى، ٩٤٢١ ، ٤٣/٤ الجامع الصغير للسيوطي، 1.0/4 ٣١٤٣ الجامع للترمذي، باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب 140/4 باب النهي عن نتف الشيب السنن للنسائي ، 772/7 السنن لا بن ماجه، باب نتف الشيب، \$ 7.7/7 £ 19/1 المصنف لا بن ابي شيبة ، المسند لا حمد بن حنبل، ☆ 070/Y الجامع الصغير للسيوطي، 140/1 باب صلوة من لا يقيم صلبه في الركوع، ٣١٤٤ السنن لا بي داؤد، 779/1 المستدرك للحاكم، \$ 277/0 المسند لا حمد بن حنبل، الطبقات الكبرى لابن سعد ☆ 111/7 السنن الكبرى للبيهقي، 14/5

صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن نقرة الغراب ،وافتراش السبع ،وان يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير \_

حضرت عبدالرحمٰن بن شبل رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلی الله تعالیٰ علیه وسلی مسلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے نماز میں کو بے کی طرح تھونگے مار نے اور درندے کی طرح چارزانو بیٹھنے اور مسجد میں ایک جگه اینے خاص کرنے سے منع فر مایا کہ جس طرح اونٹ اپنی ایک جگه بیٹھنے کی بنالیتا ہے۔

٣١٤٥ ـ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان يتباهى الناس في المساجد \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے مساجد میں فخر وریاء سے منع فرمایا۔

٣١٤٦ عن بريدة الاسلمي رضى الله تعالىٰ عنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان يقعد الرجل بين الظل والشمس \_

حضرت بریده اسلمی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے منع فر مایا کہ کوئی شخص آ دھا سائے میں بیٹھے اور آ دھا دھوپ میں۔

٣١٤٧ \_ عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان يتعاطى السيف مسلولا \_

حضرت جابر بن عبداللدرضي الله تعالى عنها سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے نگی تلوار دینے سے منع فر مایا۔

|               | ☆ 070/٢                               | ٣١٤٥_ الجامع الصغير للسيوطي، |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 778/7         | باب الجلوس بين الظل والشمس،           | ٣١٤٦_ السنن لا بن ماجه،      |
|               | 🖈 ۱۹۱ 🛠 الكامل لابن عدى،              | المصنف لا بن ابي شيبة ،      |
|               | <b>☆ ∘</b> ٦٦/٢                       | الجامع الصغير للسيوطي ،      |
| ٣٩/٢          | باب النهي عن نعاطي السيف مسلولا،      | ۳۱٤۷_ الجامع للترمذي،        |
| T & 9 / 1     | باب في النهي ان يتعاطى السيف مسلولا ، | السنن لا بي داؤد ،           |
| 79./2         | ٣٠٠/٣ 🖈 المستدرك للحاكم               | المسند لا حمد بن حنبل ،      |
| <b>490/</b> V | ۲۲٤/۲ 🛣 المصنف لا بن ابي شيبة ،       | تاريخ اصفهان لا بي نعيم،     |
|               | <b>☆ ~90/</b> A                       | الجامع الصغير للسيوطي،       |

٣١٤٨ عنه قال: نهى رسول الله تعالىٰ عنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان يقوم الامام فوق شئ والناس خلفه \_

حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فر مایا کہ امام اونچی جگہ کھڑا ہوا ورمقتدی اس کے پیچھے نیچی جگہ پر ہوں۔

٣١٤٩ \_ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة ، ونهى ان يتخلى على ضفة نهر جار \_

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھل دار درخت کے نیچے رفع حاجت سے منع فر مایا ، نیز جاری نہر کے کنار ہے بھی اس سے منع فر مایا۔

• ٣١٥ \_ عن عبد الله بن سرجس رضى الله تعالىٰ عنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان يبال في الجحر \_

حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوراخ میں پییٹا ب کرنے سے منع فر مایا۔

۱ - ۳۱ - عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان يسمى الرجل حربا ،اووليدا،اومرة ،اوالحكم، او ابالحكم، او افلح ، او نجيحا ،او يسارا ،اونافعا ،اورباحا \_

حضرت عبدالله بن مسعودرضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ان ناموں سے منع فر مایا ، حرب ، ولید ، مرہ یکم ، ابوالحکم ، افلح ، نجیح ، بیار ، نافع ، رباح۔

077/7 11/11 ☆ ٣١٤٨ السنن للدارقطني، الجامع الصغير للسيوطي، المسند للعقيلي ، 201/4 ☆ 98/2 ٣١٤٩\_ حلية الاولياء لا بي نعيم، 077/7 الجامع الصغير للسيوطي، الكامل لا بن عدى ، ☆ 0/1 باب النهي عن البول في الححر، ٣١٥٠ السنن لا بي داؤد ☆ 077/7 الجامع الصغير للسيوطي، ۸۹/۱۰ ٣١٥١\_ المعجم الكبير للطبراني،

٣١٥٢ \_ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان يضحى ليلا \_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے رات میں قربانی کرنے سے منع فرمایا۔

٣١٥٣ \_ عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان يصافح المشركون او يكنوا ،او يرحب بهم \_

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے مشرکین سے مصافحہ ،ان کی تعظیم کے پیش نظر کنیت سے پکارنا اور مرحبا کہنے سے منع فرمایا۔

٢١٥٤ عن على بن الحسين رضى الله تعالىٰ عنهما مرسلا قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان تسترالجدر \_

حضرت علی بن حسین رضی الله تعالی عنهما سے مرسلا روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے دیواروں پر بردہ ڈالنے سے منع فر مایا۔

٣١٥٥ \_ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فاخبرت رسول الله صلى الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم انى رأيته فصام رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وامر الناس بالصيام \_

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کوخبر دی گئی کہ لوگوں نے چاند دیکھ لیا ہے اور میں نے بھی ، تو حضور نے روز ہ رکھا اور روز ہ رکھنے کا حکم فر مایا۔

٣١٥٦ \_ عن امير المؤمنين عمربن الخطاب رضي الله تعالىٰ عنه قال : سمعت

٣١٥٢\_ الجامع الصغير للسيوطي، ٢/٥٦٥ ☆ ١٣١٥٣\_ حلية الاولياء لا بي نعيم ٢٣٦/٩ ☆ الجامع الصغير للسيوطي، ٢/٥٦٥ ☆ ١٠٥٣\_ الجامع الصغير للسيوطي، ٢/٨٢٥ ☆ ١٠٥٣\_ المستدرك للحاكم، ١/٥٨٥ ☆ ٢١٥٥ كنز العمال للمتقى،٢٧٥٨٧، ٩/٢٠٠ ☆

النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يأمر المسح على ظهر الخف \_

امیرالمومنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ آپ موزوں کے اوپری حصہ پرمسے کرنے کا حکم فرماتے۔

٣١٥٧ ـ عن عبد الله بن حنظلة رضى الله تعالىٰ عنهما قال: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم امر بالوضو ء عند كل صلوة طاهرا اوغيرطاهرا ،فلما شق ذلك عليه امر بالسواك لكل صلوة ،فكان ابن عمر يرى ان به قوة فكان لايدع الوضو ء لكل صلوة \_

حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہرنماز کے لئے وضو کا حکم فر ما یا خواہ پہلے سے باوضو ہو یا بے وضو لیکن جب لوگوں کے لئے اس میں دشواری ملاحظہ فر مائی تو صرف مسواک کا حکم باقی رکھا کیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے لئے اس میں طاقت رکھتے تھے لہذا ہرنماز کے لئے وضوفر ماتے۔

٣١٥٨ \_ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم امر بزكاة الفطر ان نودي قبل خروج الناس الى الصلوه \_

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے عیدگا جانے سے قبل فطرہ اوا کرنے کا حکم فرمایا۔

٣١٥٩ \_ عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنه قال: امر النبى صلى الله
 تعالىٰ عليه وسلم بزكاة الفطر بصاع من تمر \_

حضرت جابر بن عبداللدرضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی مقدارا یک صاع مجورا داکرنے کا حکم فرمایا۔

٣١٥٧ السنن الكبرى للبيهقى، ٣٨/١ ٣١٥٨ المسند لا حمد بن حنبل، المصنف لعبد الرزاق، ☆ 177/ 0778 174/4 المسند للعقيلي، شرح معانی الآثار للطحاوی، ۲/۲٪ ☆ المعجم الكبير للطبراني، **772/1.** ☆ T17/7 ٣١٥٩\_ المستدرك للحاكم،

٣١٦٠ ـ عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهماقال: ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم امر بلعق الا صابع والصحفة \_

حضرت ٰجابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانے کے آخر میں انگلیاں اور پلیٹ جاشنے کا حکم فر مایا۔

٣١٦١ \_ عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهما قال: امرنا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة منافى بدنه \_

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم اونٹ اور گائے میں قربانی کے لئے سات لوگ شریک ہوں۔

٣١٦٢ \_ عن سهل بن سعد رضى الله تعالىٰ عنه قال: امرنا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان نعجل الافطار \_

حضرت سھل بن سعدرضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں افطار میں جلدی کرنے کا حکم فر مایا۔

٣١٦٣ \_ عن عمار بن ياسر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: امرنا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم باقصار الخطب \_

تحضرت عمار بن ماسررضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں خطبوں میں اختصار کا تھم فرمایا۔

٣١٦٤ عنهما قال: نهانا رسول الله تعالىٰ عنهما قال: نهانا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان نتمسح بعظم او بعر

حضرت جابر بن عبداللدرضي الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی

۳۱۶۰\_ المسند لاحمد بن حنبل، ۳۸۷/۶ ☆ كشف الخفا للعجلوني، ۸۶/۱ المصنف لا بن ابي شيبة ۱۰۸/۸ ☆ ۳۱۶۱\_ المسند لاحمد بن حنبل، ۲۱۶/۶ ☆ ۳۱۶۲\_ كنز العمال للمتقى،۲۶۳۹،۸۲۶۳۹ ☆ ۳۱۶۳\_ المستدرك للحاكم، ۲۱۲/۱ ☆

4.4/5

٣١٦٤ المسند لا حمد بن حنبل،

#### عليه وسلم نے ہمیں گو براور میگئی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔

٣١٦٥ . عن جابربن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهما قال: نهانا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان ندخل على المغيبات \_

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ان عور توں کے پاس جانے سے منع فر مایا جنگے شو ہر گھروں میں نہ ہوں۔

٣١٦٦ \_ عن جابربن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان تزوج المرأة على عمتها او على خالتها \_

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک وقت میں بیوی کے ساتھ اس کی پھوپھی یا خالہ سے بھی نکاح کرے۔

٣١٦٧ \_ عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهماقال: نهانارسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان نطرق النساء ،ثم طرقنا هن بعد \_

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ہمیں منع فر مایا کہ ہم عورتوں کے درواز بے کھٹکھٹا ئیں اور پھران کے لئے راستے ہموار کریں۔

٣١٦٨ \_ عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال: نهانا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن الطروق اذا جئنامن السفر \_

حضرت جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے که رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے سفر سے واپسى كے وقت رات ميں آنے سے منع فرمایا۔

٣١٦٩ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهماقال: نهى رسول الله صلى

۳۱۶۵\_ المسند لا حمد بن حنبل، \$/ ٣٩٥ ٣١٦٦\_ المسند لا حمد بن حنبل، \$/ ٣٦٨ ٣١٦٧\_ المسند لا حمد بن حنبل \$/ ٣٤٣ ٣١٦٨\_ المسند لا حمد بن حنبل، \$/ ٣٩٠

٣١٦٩ المسند لا حمد بن حنبل

110/4

الله تعالىٰ عليه وسلم ان يتناجى اثنان دون الثالث اذا لم يكن معهم غيرهم \_

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فر مایا کہ دوشخص آپس میں چیکے چیکے گفتگو کریں اور تیسراعلحد ہ رہے جبکہ ان کے پاس اور دوسرے اشخاص نہ ہوں۔

﴿ ٢٨﴾ أمام احمد رضام محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں بہاں امر سول الله تعالی علیه وسلم،

نهي رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم،

قضى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ،

اتنی حدیثوں میں واردہے جنگے جمع کوایک مجلد کبیر بھی ناکافی ہو۔خود قرآن عظیم ہی نے جوارشا وفر مایا:

وما آتکم الرسول فعذوہ ومانها کم عنه فانتهوا۔ جو کچھ رسول تمہیں دےوہ لواور جس سے منع فرمائے بازر ہو۔ امرونہی اور قضا کواوروں کی طرف بھی اسناد کرتے ہیں۔قال اللہ تعالیٰ:

اطيعواالله واطيعواالرسول واولى الامر منكم\_

مجھے تو یہ ثابت کرناتھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواحکام شرعیہ سے فقط آگاہی وواقفیت کی نسبت نہیں جس طرح وہ سرکش طاغی تقویۃ الایمان مین سیدالمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرصرت کا فتر اکر کے کہتا ہے۔

انہوں نے فرمایا کہ سب لوگوں سے امتیاز مجھ کو بیہی ہے کہ اللہ کے احکام سے میں واقف ہوں اورلوگ غافل۔

مسلمانو! للدانصاف، بیاس ناکس نے محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے فضائل جمیله و کمالات رفعیه و درجات مدیعه جن میں زید وعمر کی کیا گنتی انبیاء و مرسلین و ملائکه مقربین بیم الصلو قوالتسلیم کا بھی حصہ نہیں، سب ایک لخت اڑا دیئے۔ سب لوگول سے حضور مسلو عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کا امتیاز صرف دربارہ احکام رکھا اور وہ بھی اتنا کہ حضور واقف میں اور افران بین اور لوگ غافل ، تو انبیاء سے تو کچھا متیاز رہا ہی نہیں کہ وہ بھی واقف میں غافل نہیں ، اور

امتیوں سے بھی امتیاز اسنے ہی دیر تک ہے کہ وہ غافل رہیں ، واقف ہوجا کیں تو کچھامتیاز نہیں ، کہاب وقوف وغفلت کا تفاوت نہ رہااورامتیاز اس میں منحصر تھا ،اناللہ وانا الیہ راجعون۔ مسلمانو! دیکھا' بیرحاصل ہے اس مخص کے دین کا بیر پچھلاکلمہ ہے محمد رسول اللہ پراس کے ایمان کا جس پراس نے خاتمہ کیا۔

حالاتکہ واللہ دربارہ احکام بھی صرف اتناہی امتیاز نہیں بلکہ حضور حاکم ہیں ،صاحب فرمان ہیں ، مالک افتر اض ہیں ، والی تحریم ہیں ، سن اوسرکش! احکام سے اپنے نزدیک واقف تو تو بھی ہے ، پھر تجھے کوئی کہے گا کہ شریعت کے فرائض تیرے فرض کئے ہوئے ہیں؟ شرع کے محرمات تو نے حرام کئے ہیں؟ جن پر زکوہ نہیں انہیں تو نے معاف کر دیا ہے؟ شریعت کا راستہ تیرام تررکیا ہوا ہے؟ شرائع میں تیرے احکام بھی ہیں؟ اور وہ احکام احکام خدا کے مثل مساوی تیرام تررکیا ہوا ہے؟ شرائع میں تیرے احکام بھی ہیں؟ اور وہ احکام احکام خدا کے مثل مساوی ہیں؟ گرمجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے بیسب با تیں کہی جاتی ہیں، خود مجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے بیسب با تیں کہی جاتی ہیں، خود مجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا وفر مائی ہیں، لہذا فقیر نے صرف اسی تیم احادیث پر اقتصار کیا اور یو فضلہ تعالی اپنا نیز و خارا گز اروآ ہن گز اران گتا خان چیشم بندود ہیں باز کے دل وجگر کے یارکر دیا۔ وللہ الحمد

الله تعالیٰ کی بے شار رحمتیں علامہ شہاب خفاجی پر کہ سیم الریاض شرح شفائے قاضی عیاض میں قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر کی شرح میں۔

نبيناالآمر الناهي فلا احد \_ ابر في قول لامنه ولانعم\_

ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب امرونہی ہیں توان سے زیادہ ہاں اور نہ کے فرمانے میں کوئی سچانہیں۔فرماتے ہیں۔

معنى نبينا الآمر الخ \_ انه لا حاكم سواه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فهو حاكم غير محكوم \_

نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کےصاحب امرونہی ہونے کے بیہ عنی ہیں کہ حضور حاکم ہیں کے صفور حاکم ہیں حضور کے سواعالم میں کوئی حاکم نہیں، نہوہ کسی کے محکوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔

الامن والعلی ۲۰۰۰

## (۲۹) خدااوررسول کوایک ضمیر نثنیه میں جمع کرنے کا حکم

٣١٧٠ \_ عن عدى بن حاتم رضى الله تعالىٰ عنه قال : خطب رجل عند رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ،ومن يعصهما فقد غوى \_

حضرت عدى بن حاتم رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كے سامنے خطبه را ها اور اس ميں بيلفظ كيے ،من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن یعصهما فقد غوی ، جس نے الله ورسول کی اطاعت کی اس نے راہ یائی اورجس نے ان دونوں کی نافر مانی کی وہ گمراہ ہوا۔سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا: کیا براخطیب ہے،تو یوں کہہ: کہ جس نے اللہ ورسول کی نافر مانی کی وہ مگراہ ہوا۔

ابوداؤر کی روایت میں ہے۔

قال: قم ،او قال: اذهب فبئس الخطيب انت \_

سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: اٹھ، یا فرمایا: چلاجا، که تو براخطیب ہے۔

قاضی عیاض وغیرہ ایک جماعت علما کاارشاد ہے۔

انما انكر عليه تشريكه في الضمير المقتضى للتسوية ،وامره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه \_

یعنی سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے اس خطیب کا الله ورسول کا ایک ضمیر تثنیه میں جمع کرنا پیندنه فرمایا کهاس میں برابری کا وہم نہ ہوجائے ،اور حکم دیا کہ یوں کہے: جس نے اللہ ورسول کی نافر مانی کی ،جس میں الله عز وجل کا نام اقدس نام پاک رسول الله سے تعظیما مقدم رہے،حالانکہ حدیث میں خودہے۔

٣١٧١\_ عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد ،ومن يعصهما فانه لايضر الانفسه ولا يضر الله شيئا \_

99/11 ٣٦٠/١٢ 🖈 التفسير للقرطبي، باب في خطبة النكاح، ٣١٧٠\_ شرح السنة للبغوى، ٣١٧١ السنن لا بي داؤد، حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے الله ورسول کی اطاعت کی وہ راہ یاب ہوا اور جس نے ان دونوں کی نافر مانی کی وہ اپناہی نقصان کریگا، الله تعالی کوکوئی ضرر نہ پہونچاس کے گا۔

﴿ ٣٩﴾ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں

ضمیر میں الله ورسول کوجمع نہ کرنے کی جوتو جیہ ہم نے بیان کی وہی سیجے ہے کہاس دوسری حدیث سے منافات لازم نہ آئے۔

امام اجل نووی علیه الرحمة والرضوان نے منہاج میں یوں تو جیہ فرمائی کے ضمیر شنیہ میں جمع کرنے کی ممانعت اس لئے وارد ہوئی کہ خطبات ومواعظ میں خوب خوب وضاحت مقصود ہوتی ہے اور رموز واشارات سے بچنالازم ہوتا ہے، اور اس طرح کی ضمیر شنیہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام مبارک میں متعدد مقامات پر ہے۔ اسلام عضور نے فرمایا:

ي ورك روي. ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما \_

توضمیر تثنیه یہاں اس لئے وارد ہوئی کہ بیخطبہ وعظنہیں، کہ اسکا محفوظ رکھنا لازم نہیں بلکہ فقط نصیحت مقصود ہوتی ہے۔ بلکہ بیا یک حکم شریعت ہے تو جتنے الفاظ کم ہوں اتناہی حفظ آسان ہوگا کہاس کومحفوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔

افول ۔امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس تکلف پراس لئے برا بھیخۃ کیا کہ ان کی نظر میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خطیب کوشمیر تثنیہ میں اللہ ورسول کوجمع فر مانے سے بازر کھنا اور پھرخود دوسرے موقع پرجمع فر مانا ان دونوں کے درمیان تنافی ہے۔ حالا نکہ آپ نے دیکھ لیا کہ دونوں میں تنافی نہیں ، نیز خطبہ میں صائز کا ترک واجب نہیں ،اور ضمیر کے مقام پر اسم ظاہر کولا نا بھی وضاحت کے لئے شرط نہیں۔

ہاں اضار کواظہار مقصود میں وہاں مخل سمجھا جاتا ہے جہاں التباس کا خوف ہواور یہاں السانہیں ۔ تو یہاں بصورت ضمیر تثنیہ ذکر کرنا اس بات کا سبب کیسے ہو جائیگا کہ حضوراس کی مذمت فرمائیں اوراس کومجلس سے برخاست فرمادیں ،حالانکہ خود آپ کلام میں ایجاز کو پسند فرماتے جبکہ مقاصد کو سمجھانے میں خلل انداز نہ ہو۔

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلّم فرماتے کہ نماز خوب طویل کرواور خطبے چھوٹے پڑھو بعض بیان جادوکا اثر رکھتے ہیں۔

اب جبکہ ابوداؤد شریف سے بی شبوت مل گیا کہ حضور نے خود بیطریقہ خطبہ ہی میں استعال فرمایا تو امام نووی کی توجیہ اب قابل قبول نہ رہی ، چھٹکارہ کی راہ بیرہی ہے کہ ہماری ذکر کردہ توجیہ کو شلیم کیا جائے۔ والحمد لله علی التوفیق۔

الامن والعلى ٢٠٥

### ( • ) الله ورسول جا ہیں تو یہ کام ہوجائے''اس قول کی تحقیق

٣١٧٢ عن حذيفة بن اليمان رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان رجلا من المسلمين رأى فى النوم انه لقى رجلا من اهل الكتاب فقال: نعم القوم انتم، لو لا انكم مشركون تقولون ماشاء الله وشاء محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ،وذكر ذلك للنبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال ؛ اما والله! ان كنت لا عرفها لكم، قولوا: ماشاء الله ثم ماشاء الله محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ـ

حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اہل اسلام سے کسی صاحب کوخواب میں ایک کتابی ملاء وہ بولا: تم بہت خوب لوگ ہوا گر شرک نہ کرتے ہم کہتے ہو جو چاہے اللہ اور چاہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان مسلم نے بیخواب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی: فرمایا: سنتے ہو خدا کی تنم ! تمہاری اس بات پر جھے بھی خیال گذرتا تھا، بوں کہا کر وجو چاہے اللہ بھر جو چاہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔

٣١٧٣ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اذا حلف احدكم فلا يقل ماشاء الله وشئت ، ولكن ليقل ماشاء الله ثم شئت \_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: جبتم میں کوئی شخص قتم کھائے تو یوں نہ کہے کہ جو چاہے اللہ اور میں چاہوں، ہاں یوں کہے: جو چاہے اللہ پھر میں چاہوں۔

٣١٧٤ \_ عن طفيل بن سخبرة رضى الله تعالىٰ عنه انه رأى فيما يرى النائم كانه مر برهط من اليهود فقال : من انتم ؟ قالوا: نحن اليهود ،قال : انكم انتم القوم لولا انكم تزعمون ان عزير بن الله، فقالت اليهود: وانتم القوم لولا انكم تقولون: ماشاء وشاء محمد ،ثم مر برهط من النصارى فقال : من انتم ؟ قالوا : نحن النصاري ، فقال: انكم نتم القوم لولا انكم تقولون: المسيح بن الله ، قالوا: وانكم انتم القوم لولا انكم تقولون : ماشاء الله وماشاء محمد ،فلما اصبح احبربها من اخبر ،ثم اتى النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فاخبره فقال : هل اخبر ت بها احدا؟ قال: عفان ، قال: نعم ، فلما صلوا خطبهم فحمد الله واثنى عليه ثم قال: ان طفيلا رأى رؤيا فاخبربها من اخبر منكم ،وانكم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم ان انهاكم عنها ،قال: لاتقولوا: ماشاء الله وماشاء محمد صلى الله تعاليٰ عليه وسلم \_

حضرت طفیل بن سخمر ہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک یہودی جماعت کے پاس سے گذرا، میں نے کہا: تم لوگ کون ہو؟ بولے: ہم يبودي ہيں، ميں نے ان سے كہا: تم كامل لوگوں ميں شار ہوتے اگرتم حضرت عزير عليه الصلوة والسلام کواللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ مانتے ، یہودی بولے :تم بھی خاص کامل لوگ ہوا گریوں نہ کہو : جو جا ہے اللہ اور جا ہیں محمر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر پچھ نصاری ملے ان سے بھی ابنیت حضرت عیسی بن مریم علیهاالصلوة والسلام کے بارے میں بیہی سوال وجواب ہوئے مسج کومیں نے بیہ خواب کچھلوگوں سے بیان کیا اوراس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوکر بیخواب سنایا ،فرمایا: کیاتم نے بیخواب سی کوسنا دیا ہے ،عرض کی: ہاں عفان کوفر مایا: ٹھیک ہے، جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حمد وثنا کے بعد خطبہ میں ارشاد فرمایا: تم لوگ ایک بات کہا کرتے تھے، مجھے تمہار الحاظ رو کتا تھا كتمهمين اس منع كرون، يون نه كهوجوجا ہے الله اور جوجا ہيں محمد صلى الله تعالیٰ عليه وسلم۔

٣١٧٥ \_ عن عبد الله بن يسار رضي الله تعالىٰ عنه قال ان يهوديا اتى النبي

**ገ**ለ/ገ ٣١٧٤\_ المسند لا حمد بن حنبل، ٣١٧٥\_ المسند لا حمد بن حنبل، صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال: انكم تندون وانكم تشركون ،تقولون: ماشاء الله وشئت ،وتقولون: ماشاء الله وشئت ،ويقولون فا ارادان يحلفوا ايقولوا: ورب الكعبة ،ويقول احد: ماشاء الله ثم شئت \_

حضرت عبدالله بن بیارض الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے خدمت اقد س حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم میں حاضر ہوکر عرض کی: بیشکتم لوگ الله کا برابر کھراتے ہو، بیشکتم لوگ شرک کرتے ہو، بیل کہتے ہو: جو چاہے الله اور جو چاہوتم ۔ اور کھیے کی فتم کھاتے ہو، اس پر سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے صحابہ کرام رضی الله تعالی عظم کو حکم فر مایا:

کو قسم کھانا چاہیں تو بول کہیں: رب کعبہ کی قسم ، اور کہنے والا بول کہے: جو چاہے الله اور پھر جو جاہوتم۔

٣١٧٦ \_ عن قتيلة بنت صيفى الجهنية رضى الله تعالىٰ عنها قالت: اتى حبر من الاحبار رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال: يامحمد! نعم القوم انتم لولا انكم تشركون ،قال: سبحان الله ،وماذاك؟ قال: تقولون اذا حلفتم: والكعبة! قالت: فامهل رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم شيئا ثم قال: انه قد قال: فمن حلف فليحلف بر ب الكعبة ،قال: يامحمد! نعم القوم انتم ،لولا انكم تجعلون لله ندا ،قال: سبحان الله ، وما ذلك؟ قال: تقولون: ماشاء الله وشئت، قالت: فامهل رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم شيئا ، قال: انه قد قال: ماشاء الله فليفصل بينهما ثم شئت \_

حضرت قتیلہ بنت میٹی جہنیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ یہود کے ایک عالم نے خدمت اقدس حضور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوکر عرض کی: اے محمد! آپ بہت عمدہ لوگ ہیں اگر شرک نہ تھیئے ، فر مایا: سبحان اللہ! یہ کیا؟ کہا: آپ کعبہ کی قسم کھاتے ہیں ، اس پر سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر مہلت دی ، یعنی ایک مدت تک پھر ممانعت نہ فر مائی ، پھر فر مایا: یہودی نے ایسا کہا ہے ، تو اب جو قسم کھائے وہ رب کعبہ کی قسم کھائے ، یہودی نے عرض کی: اے محمد! آپ بہت عمدہ لوگ ہیں اگر اللہ کا ہرا ہر والانہ شرائے ، فر مایا: سبحان اللہ! یہ کی کہا: آپ کہتے ہیں جو چا ہے اللہ اور جو چا ہوتم ۔ اس پر بھی سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا؟ کہا: آپ کہتے ہیں جو چا ہے اللہ اور جو چا ہوتم ۔ اس پر بھی سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

نے ایک مہلت تک کچھ نہ فر مایا، بعدہ فر مادیا، اس یہودی نے ایسا کہا ہے، تو اب جو کہے کہ جو چاہے اللہ تعالیٰ تو دوسرے کے چاہئے کوجدا کرکے کہے کہ پھر چاہوتم۔

﴿ ۵ ﴾ امام احمد رضا محدث بربلوی قدس سره فرماتے ہیں امام طائفہ وہا ہیں کا وربو حکر سنئے، شرک فی العادۃ کے بیان میں لکھا۔

الله صاحب نے اپنے بندوں کوسکھایا ہے کہ دنیا کے کاموں میں اللہ کو یا در تھیں اوراس کی پہتھ تظیم کرتے رہیں۔ جیسے اولا دکانام عبداللہ ، خدا بخش رکھنا، جس چزکوفر مایا اس کو برتنا، جو منع کیا اس سے دور رہنا، اور یوں کہنا کہ اللہ چاہے تو ہم فلانا کام کرینگے اور اس کے نام کی قسم کھانی، اس قسم کی چیزین اللہ نے اپنی تعظیم کے لئے بنائی ہیں، پھرکوئی کسی انبیاء، اولیاء، بھوت پری کی اس قسم کی تعظیم کرے، جیسے اولا دکانام عبدالنبی، امام بخش رکھے، کھانے، پینے ہیں رسموں کی سند پکڑے، یایوں کے کہ اللہ ورسول چاہے گاتو ہیں آؤنگا، یا پینجم کی قسم کھا وے، سو رسموں کی سند پکڑے، یایوں کے کہ اللہ ورسول چاہے گاتو ہیں آؤنگا، یا پینجم کی قسم کھا وے، سو ان سب باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے۔ اس کو اشراک فی العادۃ کہتے ہیں۔ تفویۃ الایمان پیراس شرک کی فصل میں اس مدعا کے جوت کو مشکوۃ کے باب الاسامی سے شرح السند کی صدیث ہر وایت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ لایا کہ سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔

لاتقولوا ماشاء الله وشاء محمد ،وقولوا ماشاء الله وحده نه كهوجو چا ب الله الله وحده نه كهوجو چا ب الله الله و الله

اوراس پرییفائدہ چڑھایا۔ 🛰 or p aw 🍊

یعنی جو کہ اللہ کی شان ہے اور اس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں ، سو اس میں اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو دخل نہیں ، سو اس میں اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو نہ ملاوے ، گو کیسا ہی بڑا ہو۔ مثلا یوں نہ بولو، کہ اللہ ورسول چاہے گا تو فلاں کا م ہوجاوے کا کہ سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے رسول کے چاہنے سے پچھ نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔

اقول: وبالله التوفيق \_

اولاً۔وہی قدیم لت،وہی پرانی علت، کہ دعوے کے دفت آسان شین اور دلیل لانے میں اسفل السافلین ۔حدیث میں ہے تواتنا کہ یوں نہ کہو،وہ شرک کا حکم کدھر گیا؟ میں اسفل السافلین ۔حدیث میں ہے تواتنا کہ یوں نہ کہو،وہ شرک کا حکم کدھر گیا؟ ثانیاً ۔سخت عیاری ومکاری کی جال چلا ،مشکوۃ شریف کے باب مذکور میں حدیث حذیفه رضی الله تعالی عنه یول مذکورهی که حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا:

لاتقولوا: ماشاء الله وشاء فلان ،ولكن قولوا: ماشاء الله ثم شاء فلان \_

نه كهوجوجا بالله يعرجا بالكه يول كهو:جوجا بالله يمرجا بفلال

مشكوة مين اسے مسندامام احمد وسنن ابی داؤد شریف کی طرف نسبت كر كفر مایا:

وفى رواية منقطعا ـ

ورایک روایت منقطع یعن جسکی سند نبی صلی الله تعالی علیه وسلم تک متصل نہیں ایوں آئی۔ یوں آئی۔

یہاں وہ روایت شرح السنہ ذکر کی۔ ہوشیار عیار نے دیکھا کہ اصل حدیث تواس کے دعوی شرک کو داخل جہنم کئے دیتی ہے اسے صاف الگ اڑا گیا۔اور فقط یہ منقطع روایت نقل کرلایا، کیا یہ محصانتھا کہ مشکوۃ اہل علم کی نظر سے نہاں ہے ؟ نہیں نہیں،خوب جانتا تھا کہ مبتدی طالب علم حدیث میں پہلے اسی کو پڑھتا ہے مگراسے توان بیچارے وام کوچھلنا مقصود تھا جنہیں علم کی ہوا نہ گئی ، سمجھ لیا ان پر اندھیری ڈال لونگا۔اہل علم نے اور کونی مانی ہے کہ اسی پر معترض ہونگے۔

ع ال آ نکھ سے ڈرئے جوخداسے نہ ڈرے آ نکھ

ثالثاً ۔ امام الوہابیکا تو مبلغ علم یہ ہی مقلوۃ ہے، ہم نے اس مطلب کی احادیث ذکر کردیں، اب بتو فیقہ ثابت کر دکھاتے ہیں کہ یہ ہی حدیثیں اس کے شرک کا کیسا سرتو ڑتی ہیں۔ محمد اللہ بیاحادیث کثیر صحیحہ جلیلہ متصلہ کتب صحاح سے ہیں۔ امام الوہابیہ نے ان سب کو بالائے طاق رکھکر شرح السنہ کی ایک روایت منقطع دکھائی اور بھر اللہ اس میں بھی اپنے تھم شرک کی بونہ پائی۔

اقول ـ و با لله التوفيق \_

اب بفضلہ تعالیٰ ملاحظہ کیجیئے کہ یہ ہی حدیثیں اس کے دعوی شرک کوئس طرح جہنم رسید فرماتی ہیں۔

اولاً۔ان احادیث سے ثابت کہ صحابہ کرام میں بیقول کہ اللہ ورسول جا ہیں تو بیکام ہوجائے، یا اللہ اور تم جا ہوتو یوں ہوگا، شائع وذائع تھا اور حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس

پرمطلع تھے،اوران کارنہ فرماتے تھے، بلکہاس عالم یہود کے ظاہرالفاظ تو یہ ہیں۔ کہ حضور سیدعالم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی ایسافر مایا کرتے تھے۔

امام الوہابیاسے شرک کہتا ہے، تو ثابت ہوا کہ اس کنز دیک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی معظم شرک کرتے تھے۔ معظم شرک کرتے تھے۔

تا نیا ۔ حدیث طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کے لفظ دیکھو کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: اس لفظ کا خیال مجھے بھی گذرتا تھا، گرتمہارے لحاظ سے منع نہ کرتا تھا، جب بید لفظ امام الوہا بید کے نزدیک شرک تھرا تو معاذ اللہ نبی نے دانستہ شرک کو گوارا فر مایا۔ اور اس سے ممانعت پراین یاروں کے لحاظ پاس کوغلبہ دیا۔ امام الوہا بید کے یہاں یہ نبوت کی شان ہے۔ والعیاذ باللہ رب العلمين ب

ثالثاً ۔ ایک یہودی نے آ کراعتراض کیا،اس کے بعد حکم ممانعت ہوا،توامام الوہابیہ کنزدیک صحابہ کرام بلکہ سیدانام علیہ الصلو ۃ والسلام کو پچی توحیداوراس پراستقامت کی تاکید ایک یہودی نے سکھائی۔ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

رابعاً قتیله رضی الله تعالی عنها کی حدیث سیح دیکھو، اس یہودی کی عرض پر بھی فوراً حضور نے ممانعت نه فرمائی بلکه ایک زمانه کے بعد خیال آیا اور فرمایا: وہ یہودی اعتراض کر گیا ہے، اچھایوں نہ کہا کرو۔ توام الوہا بیہ کے نزد یک الله کے رسول نے آپ تو شرک سے نہ روکا یا شرک کو شرک نہ جانا جب ایک کا فرنے بتایا، اس پر بھی ایک مدت تک شرک کو روا رکھا، پھر ممانعت بھی کی تو یوں نہیں کہ شرک کی برائی سے، بلکہ یوں کہ ایک مخالف اعتراض کرتا ہے، لہذا جھوڑ دو، انا لله و انا الیه راجعون ۔

خامساً۔انسب وقتوں کے بعد جوتعلیم فرمائی وہ بھی ہماں درکاستہ لائی ارشاد ہوا کہ یوں کہا کرو: جو چاہےاللہ پھر چاہیں محمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہ کام ہوگا۔ امام الوہا ہیہ کے الفاظ یاد کیجیئے ۔

یے خاص اللہ کی شان ہے اس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں ، رسول کے جا ہے سے پچھنہیں تفویۃ الایمان

مسلمانو!للدانصاف،جو بات خاص شان الهی عز وجل ہے،جس میں کسی مخلوق کو پچھ

دخل نہیں ،اس میں دوسرے کوخدا کے ساتھ (اور ) کہہ کر ملایا تو کیا ،اور'' (پھر'') کہکر ملایا تو کیا،شرک سے کیونکرنجات ہوجا ئیگی۔مثلا

آسان وزمین کا خالق ہونا ، اپنی ذاتی قدرت سے تمام اولین وآخرین کا رازق ہونا خاص خدا کی شانیں ہیں ، کیا اگر کوئی یوں کہے: کہ اللہ ورسول خالق السمو ات والارض ہیں ، اللہ ورسول اپنی ذاتی قدرت سے رازق عالم ہیں ، جبی شرک ہوگا۔اور اگر کہے: کہ اللہ پھر رسول خالق السمو ات والارض ہیں ، اللہ پھر رسول اپنی ذاتی قدرت سے رزاق جہاں ہیں ، تو شرک نہ ہوگا۔

مسلمانو! گراہوں کے امتحان کے لئے ان کے سامنے یونہی کہددیکھوکہ اللہ پھررسول عالم الغیب ہیں ، دیکھوتو بیت مشرک جڑتے ہیں یا عالم الغیب ہیں ، اللہ پھررسول نے ہماری مشکلیں کھول دیں ، دیکھوتو بیت کم شرک جڑتے ہیں یا نہیں ۔اسی لئے تو بیعیار مشکوۃ کی اس حدیث متصل سجح ابی داؤد کی میر بحری بچا گیا تھا جس میں لفظ پھر کے ساتھ اجازت ارشاد ہوئی ۔ تو ثابت ہوا کہ اس مردک کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودی کا اعتراض یا کربھی جو تبدیلی کی وہ خود شرک کی شرک ہی رہی ۔

مسلمانو! بیرحاصل ہےرسول کی جناب میں اس گستاخ کے اعتقادکا۔و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون \_ بیرتوان کے طور پر نیج احادیث تھا، ہم اہل حق کے طور پر پوچھو تو۔

اقول روبالله التوفيق بهم الله تعالى نه صحابه في شرك كيا نه معاذ الله نبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لا ناممكن تقانه يهودى مردك تعليم توحيد كرسكاتها و

بلکہ حقیقت امریہ ہے کہ مثیت حقیقیہ ذاتیہ مستقلہ اللہ عزوجل کے لئے خاص ہے اور مشیت عطائیہ طابعہ مشیت عطائیہ اللہ تعالی ، اللہ تعالی نے اپنے عباد کوعطا کی ہے۔ مثیت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کا نئات میں جیسا کچھ دخل عظیم بعطائے رب کریم جل جلالہ ہے وہ ہماری تقریرات جلیلہ وتحریرات ادیقہ سے واضح و آشکار ہے ، محمد رسول تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں ان کے ایک نائیب و خادم سید ناعلی مرتضی مشکلکشا کرم اللہ تعالی و جہدالکریم کی نسبت امت مرحومہ کا جواعت قادہے وہ شاہ عبدالعزیز صاحب کی عبارت سے ظاہر ہے کہ۔

حضرت امیروذ ربه طاهره اور اتمام امت برشال پیرال ومرشدال می برمتند وامور تکویینیه را بایثال وابسته می دانند به

امام الوہابیہ اس تقویۃ الایمان کے کفری ایمان سے پہلے جوایمان صراط متنقیم میں رکھتا تھاوہ بھی یہ ہی تھا، جہاں کہتا تھا۔

مقامات ولایت بل سائر خدمات مثل قطبیت وغوهیت وابدالیت وغیرها همهازعهد کرامت مهد حضرت مرتضی تاانقراض دینا همه بواسطه ایثال ست و درسلطنت سلاطین وامارت امراء همت ایثال را دیلےست که برسیاحین عالم ملکوت مخفی نیست \_

اب كرتقوية الايمان نے بحكم قل بئسما يأمركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين، اسے تمام امت مرحومه كے خلاف ايك نيا ايمان، سخت براايمان، نام كا ايمان اور حقيقت ميں پر كى مرك كفران سكھايا۔ بياسفل السافلين پہونچا، اب وہ بات كه سياحان عالم بالا پر ظاہر هى اسے كيونكر سوجھائى دے۔ ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور۔

اس مشیت مبارکہ عطائیہ کے باعث صحابہ کرام نام الی عز جلالہ کے ساتھ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک ملاکر کہا کرتے تھے؛ کہ اللہ ورسول چاہیں تو یہ کام ہوجائے۔گراز انجا کہ طریق ادب سے اقرب وانسب سے کہ مشیت ذاتیہ ومشیت عطائیہ میں فرق ومراتب نفس کلام سے واضح ہوکہ سی احمق کو تو ہم مساوات نہ گذرے۔

سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کواس کلمہ پر خیال گذرتا تھا، پھر ملاحظہ فرماتے کہ یہ اہل تو حید ہیں ، معنی حق وصدق انہیں ملحوظ ہیں ، محبت خدا ورسول اور نام پاک خلیفۃ اللہ الاعظم جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تبرک وتوسل انہیں اس قول پر باعث ہے اور بات فی نفسہ شرعاممنوع نہیں کہ واؤمطلق جمع کے لئے ہے نہ مساوات اور نہ معیت کے واسطے۔ لہذا منع نہ فرماتے تھے۔

یہ نکتہ یادر کھنے کا ہے کہ بعض بڑے لوگ بھی اس سے غافل رہے، لہذاان لوگوں نے'' ماشاء اللہ ثم شاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ، تو جائز قرار دیالیکن اسی جملہ کو'ثم ، کے بجائے' واؤ ، کے ذریعہ استعال کرنے کو شرک جلی قرار دیا ، حالانکہ ان کی بیہ بات اسی وقت درست ہو سکتی جبکہ واؤ ، معنی استواء و برابری ہوا وریہ بلاشیہ باطل ہے۔

#### الله تعالی فرما تاہے۔

ان الله وملائكته يصلون على النبي، صلى الله تعالىٰ عليه وسلم

نیز فرما تاہے: اغنهم الله ورسوله ۔اوراس کےعلاوہ بھی بے شار مثالیں ہیں جوواؤ کو طلق جمع کے معنی میں ہونے کو ثابت و ظاہر کرتی ہیں۔

اس کے باوجود بھرہ تعالی ان کا قول وہ نہیں جسکو وہابیہ نا پاک گروہ نے بیان کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے مشیت ثابت کرنا ہی شرک ہے جبیبا کہ ان کے امام مہلک نے بیان کیااور آپ سب س چکے۔ کہ کہتا ہے:

مشیت خاص الله کی شان ہے اس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں ، رسول کے جا ہے سے پچھ منہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔

اگراییائی تھااوران وہابیکا ندہب ہی درست ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مطلق مشیت کوشرک فرماتے خواہ اس کو ُواؤ کے ذریعہ استعال کریں یا 'ثم' کے ذریعہ جسیا کہ ہم بتا چکے۔ کہ حضور نے 'ثم ، کے ذریعہ جواز کا بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

اللہ جل جلالہ نے چاہا پھراس کے رسول جم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاہا کہا کرو۔
بالجملہ جب اس یہودی خبیث نے جس کے خیالات امام الوہا بیہ کے مثل تصاعتراض
کیا اور معاذ اللہ شرک کا الزام دیا ، حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رائے کریم کا زیادہ
رجحان اسی طرف ہوا کہ ایسے لفظ کو جس میں احتی بدعقل مخالف جائے طعن جانے دوسر سے ہل
لفظ سے بدلد یا جائے کہ صحابہ کرام کا مطلب تیم کہ وتوسل برقر ارر ہے اور مخالف کج فہم کو گئجائش نہ طلح ، مگریہ بات طرز عبارت کے ایک گونہ آ داب سے تھی معنا تو قطعاً سے تھی لہذا اس کا فرک نہ بلنے کے بعد بھی چنداں لحاظ فر مایا گیا یہاں تک کہ طفیل بن شخرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خواب مکنے کے بعد بھی چنداں لحاظ فر مایا گیا یہاں تک کہ طفیل بن شخرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خواب مکن اور ظاہر کہ بارگاہ عزت میں یہ ہی گھرا ہے کہ یہ لفط مخالفوں کا جائے پناہ گھرا ہے بدل دیا جائے ، جس طرح رب العزت نے راعنا کہنے سے منع فر مایا تھا ، کہ یہود عنودا سے اپنے مقصد مردود کا ذرایعہ طرح رب العزت نے داعنا کہ بول تو بات فی نفسہ کی اعتراض گھرتی بلکہ خواب میں کسی بندہ صالح کو اعتراض کی رقب کی ارشاد ہوا تھا ، ولہذا خواب میں کسی بندہ صالح کو اعتراض کرتے نین اور اس کی جگہ انظر نا ، کہنے کا ارشاد ہوا تھا ، ولہذا خواب میں کسی بندہ صالح کو اعتراض کرتے نین اور اس کی جگہ انظر نا ، کہنے کا ارشاد ہوا تھا ، ولہذا خواب میں کسی بندہ صالح کو اعتراض کرتے نہد یکھا کہ یوں تو بات فی نفسہ کی اعتراض گھرتی بلکہ خواب بھی دیکھا تو آئیں

یہودونصاری کواس امام الوہابیہ کے خیالوں کی طرح معترض دیکھا تا کہ ظاہر ہو کہ صرف دہن دوزی مخالفاں کی مصلحت داعی تبدیل لفظ ہے۔

اب حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے خطبه فر مايا اور ارشاد فر مايا: كه يول نه كهوكه الله ورسول چا بين توكام موگا بلكه يول كهوكه الله بحر الله كارسول چا بين توكام موگا د ( پھر ) كالفظ كهنے سے وہ تو جم مساوات كه ان و ما بى خيالات كے يہود ونصارى ، يايوں كہيئے كه ان يہودى خيال كے و ما بيول كو گزرتا ہے باقى نه رہے گا د الحمد لله على تو اتر الائه و الصلوه والسلام على انبيائه \_

الل انصاف ودين ملاحظ فرمائين كه يتقرير منير كه فيض قدير سے قلب فقير پرالقا هوئى كيسى واضح ومستيز ہے جسنے ان احاديث كوايك مسلسل سلك گو ہر ميں منظوم كرديا اور تمام مدارج ومراتب مرتبه كا بحمد الله تعالى نورانى نقشه سينج ديا۔ الحمد للدكه بيحديث فهى جم الل سنت ہى كا حصه ہم والبيد وغيرهم بد فد جبول كو اس سے كيا علاقه د ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والحمد لله رب العالمين \_

عرض احادیث صحیحہ ثابۃ تو اس دروغ گوکوتا بخانہ پہو نچارہی ہیں۔رہی وہ روایت منقطعہ کہ اس نے ذکر کی اور یونہی روایت اعتبار للحا دی ام المونین صدیقہ سے کہ یہود کے اعتراض پر فرمایا: یوں نہ کہو بلکہ کہو: ماشاءاللہ وحدہ۔

ا قول ۔ اگر مجھے بھی ہوتو نہ ہمیں مضر ندا سے مفید ۔ کہ واؤسے احتر از کی دوصور تیں

<u>\_</u>ري

اول ـ تبديل حرف، جسكى طرف وه احاديث صححه ارشاد فرمار بي بين،

دوم \_رأساترك عطف، جسكااس روايت ميں ذكر آيا۔اب ايك صورت دوسرى كى نافى ومنافى نہيں، نہذاتی ميں حصرعطائی كی فی كرے۔

قال الله تعالىٰ

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم

ومارميت اذرميت ولكن الله رمي

اور جب بحمرالله تعالى خود حديث سے ہم (ماشاء الله ثم شاء فلان) كى طرح ماشاء الله ثم

شاء محرصلی الله علیه، کی بھی اجازت دکھا چکے تو اب اصلابمیں ان نکات وتوجیہات کی حاجت نہ رہی جوشراح نے اس روایت منقطعہ اور اصل حدیث مستقل میں بظاہرا یک نوع تغایر کے لحاظ سے ذکر کئے ہیں۔

شخ محقق نے یہاں بینکتہ ذکر فرمایا:

درین جاغایت بندگی وتواضع وتو حیدست \_ زیرا که آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم در غیرخود اسناد مشیت اگرچه بطریق تاخروتبعیت باشد تجویز کرد \_ اما در حق خود بآن نیز راضی نه شد بلکه امرکرد با سناد مشیت به پروردگار تعالی تنها بے تو ہم شرکت \_

یہاں نہایت بندگی اور تواضع وتو حید کا اظہار مقصود ہے، اس کئے کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے جائز قرار دیا ہے کیکن اپنے لئے اس کو بھی منع فر مادیا کہ کسی کو شرک کا وہم نہ ہوجائے۔

اقول: بیزوجیہ بھی شرک امام الوہا ہیں کی فرچشانی کوبس ہے۔ سیدعالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تواضعا اپنی مشیت کا ذکر نہ کرنے کو فر مایا اور وں کے ذکر مشیت کی اجازت دی، اگر شرک ہوتو معاذ اللہ بیر تقریب گی کہ حضور نے اپنی ذات کریم کو شریک خدا کرنے سے منع فر مایا اور زید وعمر وکوشریک کردینا جائز رکھا۔

علامه طبی نے ایک اور توجیہ لطیف ورقیق کی طرف اشارہ کیاہے کہ

انه صلى الله تعالىٰ عليه و سلم رأس الموحدين ،ومشيته معمورة في مشية الله تعالىٰ ومضمحلة فيها \_

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سردار موحدین ہیں اور حضور کی مشیت اللہ عزوجل کی مشیت میں مستغرق وگم ہے۔

افول: تقریراس اشارهٔ لطیفه کی بیہ ہے کہ عطف واؤسے خواہ نم ،خواہ کسی حرف سے معطوف ومعطوف علیہ میں مغایرت چاہتا ہے۔ بلکہ نئم ،بوجہ افادہ فصل وتراخی زیادہ مفید مغایرت ہے، اور سید الموحدین سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لئے کوئی مشیت جدا گانہ اپنے رب عزوجل کی مشیت سے رکھی ہی نہیں، ان کی مشیت خدا بعینہ خدا کی مشیت ہے اور مشیت بعدینہ ان کی مشیت اور ہے اور مشیت بعدینہ ان کی مشیت، اور عطف کر کے کہے تو دوئی تمجھی جائیگی کہ اللہ کی مشیت اور ہے اور

رسول کی مشیت اور لهذا بهان عطف کے لئے نه فر مایا فقط مشیت الله وحدہ کا ، ذکر بتایا که اس میں خود ہی مشیۃ الرسول صلی الله تعالی علیہ وسلم کا ذکر آجائے گا۔ جل جلالہ وصلی الله تعالی علیہ وسلم۔

هكذا ينبغي ان يفهم هذا المقام وبه يندفع مااورد عليه القاري ،عليه رحمة الباري \_

یہاں علامه علی قاری نے ایک نقض یوں وارد کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے انسانوں کی مشیت بھی اللہ تعالی کی مشیت میں مستغرق وگم ہے، پھر علامہ طبی کی تقریر وقو جیہ سے کیا خصوصیت باقی رہی۔

ا قول: علامہ قاری نے بیہاں اضمحلال اضطراری اوراختیاری میں فرق نہ کیا کہاول تو تمام مخلوق کو حاصل ہے اور دوسری صرف اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو حاصل ہوتی ہے اور وہ اس میں دوسرے بندوں سے متاز ہوتے ہیں۔

علامہ قاری نے پھراعتراض کیا کہ علامہ طبی کی توجیہ تواس بات کا افادہ کررہی ہے کہ مثیت خدائے تعالیٰ اور مثیت رسول کے درمیان واولا ناجائز نہیں۔

اقول علامہ طبی نے بیہ بات اس کئے نہیں کہی تھی کہ وہ اس تو جیہ سے واؤ حرف عطف کا دونوں مشیوں کے درمیان لانے کا جواز ثابت کرنا جا ہیں۔

الامن والعلی ۲۲۴ (ا ۷) حضور نے ابوطالب کی سز املکی فر ما دی

٣١٧٧\_ عن العباس بن عبد المطلب رضى الله تعالىٰ عنهما انه قال: يارسول الله! هل نفعت اباطالب بشئ فانه كان يحوطك يغضب لك، قال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولو لاانا لكان في الدرك الاسفل من النار \_

۳۱۷۷\_ الجامع الصحيح للبخارى، باب قصة ابى طالب، / ۳۱۷۷ الصحيح لمسلم، كتاب الايمان، / ۲۰۱۸ الصحيح لمسلم، كتاب الايمان، / ۲۰۲۸ المسند لا حمد بن حنبل، / ۲۰۰۸ المسند المسن

حضرت عباس بن عبد المطلب رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضور نے اپنے چیا ابوطالب کو کیا نفع دیا ، خدا کی قشم وہ حضور کی حمایت کرتا ،حضور کے لئے لوگوں سے لڑتا جھکڑتا تھا؟ فرمایا: ہاں وہ یاؤں تک آگ میں ہے،اورا گرمیں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے پنچے طبقے میں رہتا۔

٣١٧٨ \_ عن عبد الله بن الحارث رضى الله تعالىٰ عنه قال : سمعت العباس رضى الله تعالىٰ عنه يقول : قلت : يارسول الله ! ان اباطالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك ، فهل نفعه ذلك ، قال : نعم ،و جدته في غمرات من النار فاخرجته الى ضحضاح \_

حضرت عبدالله بن حارث رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عباس بن المطلب رضی الله تعالی عنهما کوفر ماتے سنا: کہ میں نے حضور سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں عرض کی: یارسول الله! ابوطالب آیکی حفاظت کرتا، ہرموقع پر مدد کرتا اور آیکی خاطر لوگوں سے جھکڑتا تھا، کیاحضور نے بھی ابوطالب کو سیجھ نفع دیا۔ فرمایا: میں اسے دوزخ کے غرق سے یاؤں تک کی آگ میں نکال لایا۔

٣١٧٩ \_ عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال: سئل النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن ابي طالب ،هل تنفعه نبوتك ؟ قال : نعم ،اخرجته من غمرة جهنم الی ضحضاح منها \_

حضرت جابر بن عبداللَّدرضي اللَّه تعالى عنهما ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللّٰه تعالی علیہ وسلم سے ابوطالب کے بارے میں بوچھا گیا کہ آ کی نبوت سے انہیں کچھ فائدہ پہونچا؟ فرمایا: ہاں! میں نے ان کوجہنم کےعذاب میں ڈوبا ہوا پایا تو نکال کران کوصرف پاؤں تک جھوڑ دیا۔

﴿ ۵ ﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں وہابی صاحبو!مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم توایک کا فرکے باب میں فرمار ہے ہیں: کہ

914/4 باب كنية المشرك، ٣١٧٨\_ الجامع الصحيح للبخارى، 110/1 كتاب الايمان، الصحيح لمسلم، ٣١٧٩ المسند لا بي ليلي

۳۹۹/۲ 🖈 الكامل لا بن عدى،

اسے میں نے غرق آتش سے صفی لیا ،اسے میں نکال لایا ،اورتم حضور کومسلمانوں کے لئے بھی دافع البلانہیں مانتے ، یہ تمہارا ایمان ہے ،مسلمان اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصرف، قدر تیں ،اختیار دیکھیں دنیا کیا بلا ہے آخرت کے کارخانوں کی باگیں ان کے ہاتھ میں سپر دہوئی ہیں ،ورنہ بغیراللہ عزوجل کے ماذون وفتار کئے کس کی مجال ہے کہ اللہ کے قیدی کی سزا بدل دے ،جس عذاب میں اسے رکھا ہو وہاں سے اسے نکال لے ، ہاں یہ وہی پیارا ہے جسکی عزت وجاہت ،اورجسکی محبوبیت نے دوجہال کے اختیارات اسے دلا دیئے ۔ آخر حدیث میں نہ سنا ،الکرامة والمفاتیح یو مئیذ بیدی ۔

عزت دینااور تمام کاروبار کی تنجیاں اس دن میرے ہاتھ میں ہونگی۔ تورات شریف کاارشاد ہے

يده فوق الحميع ويد الجميع مبسوطة اليه بالخشوع \_

اس کا ہاتھ سب ہاتھوں پر بلند ہے،سب کے ہاتھ اس کی طرف بھیلے ہیں عاجزی اور گڑگڑ انے میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔

امام مینی شرح سیح بخاری میں فرماتے ہیں:

فان قلت : اعمال الكفرة هبأ منثورة لا فائدة فيها ، قلت : هذاالنفع من بركة رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و حصائصه \_

یہاعتراض کہ کفار کے اعمال نیک آخرت میں مبا منتورہ ہو جائینگے اوران کا کوئی تواب نہ پائینگے۔تواسکا جواب بیر کہ بینفع ابوطالب وغیرہ کوحضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ملی گا اور بیحضور کے خصائص سے ہے۔

امام ابن حجر کی فتح الباری شرح بخاری میں ہے۔

يريد الخصو صية انه بعد ان امتنع شفع له حتى خفف له العذاب بالنسبة

لغيره \_

اگر چہ ابوطالب وغیرہ کے لئے شفاعت ممتنع تھی لیکن بیر صنور کی خصوصیت ہے کہ آپکی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوئی۔

اسی طرح مجمع بحار الانوروغیرہ میں ہے۔ان سب کا حاصل بیہ ہے کہ بیافع کا فر کے

کتاب المناقب/ تصرفات واختیارات رسول جامع الله تعالی علیه وسلم کی برکت سے ہوا دیم خصالص میں سے نہ ہوا بلکہ حضور رحمۃ للعالمین صلی الله تعالی علیه وسلم کی برکت سے ہوا وربیہ خصالص فناوی رضوبه ۲۶۲/۱۲ عليه مخضور سے ہے۔

### (۷۲)حضورا پنے رضاعی باپ کو جنت میں داخل فر مائیں گے

٣١٨٠ \_ عن رجال من بني سعد بن بكر قالوا : قدم الحارث ابو النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مكة فقالت له قريش :الاتسمع مايقول ابنك ، وان الناس يبعثون بعد الموت ، فقال : اي بني ! ماهذا الذي تقول : قال : نعم لوكان ذلك اليوم اخذت بيدك حتى اعرفك وحديثك اليوم ، فاسلم بعد ذلك فحسن اسلامه ،وكان يقول: لو قد اخذ ابني بيدي لم يرسلني حتى يدخلني الجنة \_

قبیلہ بنوسعد کے کچھلوگ بیان کرتے ہیں کہ حضور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رضاعی باپ حضرت حارث رضی الله تعالی عنه مکه آئے تو قریش نے کہا: کیاتم نے نہیں سناتمہارا بیٹا کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ: لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونگے۔حضرت حارث نے حاضر ہوکر عرض کی: اے بیٹے! بیتم کیا کہتے ہو؟ حضور نے ارشاد فرمایا: ہاں، جب وہ دن آئے گا تو میں آ ب كا ہاتھ پكڑوں گا اور آ ب كو آج كا دن ياد دلاؤں گا ، پھروہ اسلام لے آئے اور ايك اچھے مسلمان کی طرح رہے، بسااوقات فرماتے: جب میرے بیٹے میراہاتھ پکڑیئگے تواس وقت تک نہیں چھوڑ ینگے جب تک مجھے جنت میں ندواخل کردیں۔ ۱۲م مالی الجیب قلمی ۱۳

٣١٨١ \_ عن جبير بن مطعم رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: انا محمد واحمد والحاشروالماحي والخاتم والعاقب \_

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: میں محمد ہوں ، میں احمد ہوں ، حاشر ہوں کہ لوگوں کوایئے قدموں پرحشر دول گا، میں ماحی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعہ سے کفر کی بلامحوفر ما تاہے، میں خاتم سلسلہ نبوت ہوں اور عاقب کہ سب نبیوں کے بعد آیا۔

﴿۵۲﴾ امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں معاذاللہ کفرے بدتر اور کیا بلا ہے ،تو جو پیاراماحی کفرے اس سے براهکر کون

٥٧٨/١

۳۱۸۰\_ الاصابه لا بن حجر،

21/0

٣١٨١\_ المسند لا حمد بن حنبل،

دافع البلاء ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔ گراس نام پاک حاشر کی اسنادکود ہابی صاحب بتا کیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیا فرمار ہے ہیں ، کہ ہیں حشر دینے والا ہوں اپنے قدموں پر خلائق کو ۔ تم نے تو قرآن مجید سے یہ سنا ہوگا کہ نشر کرنا ، حشر دینا خدا کی شان ہے ، یہاں تمہارا اما الطا کفہ یہی کہ گاکہ نبی نے اپنے آپ کو خدا کی شان میں ملادیا ، تم مرعیان علم وایمان ابھی خدا کی شان ہیں ، تو خدا کی بعض شانیں ضرور نمی کی شان ہیں ، کہ موجبہ کلیہ کو اسکا عکس موجبہ جزئیہ لازم ہے ۔ ہاں وہ شان جس سے خدا کی شان ہیں ، کہ موجبہ کلیہ کو اسکا عکس موجبہ جزئیہ لازم ہے ۔ ہاں وہ شان جس سے خدا کی وغیرہ امور نزاعیہ کہ بعطائے رجمانی ووساطت فیض ربانی سے مانے جاتے ہیں لزوم الوہیت سے کیا تعلق رکھتے ہیں ۔ ولکن من لم یحعل اللہ لہ نورا ۔

الامن والعلى • سلا

#### ( ۲۳ ) الله ورسول بچوں کے محافظ ونگہبان ہیں

٣١٨٢ عن ام سلمة رضى الله تعالىٰ عنها قالت: ان اباسلمة رضى الله تعالىٰ عنه لما توفى عنها وانقضت عدتها خطبها رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقالت: يارسول الله! ان فى ثلاث خصال ، انا امرأة كبيرة ، فقال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: انا اكبر منك ، قالت: واناامرأة غيور ، قال: ادعوالله عزو جل فيذهب غيرتك ، قالت: يارسول الله! وانى امرأة مصبية ، قال: هم الى الله ورسوله ، قال: فتزوجها \_

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور عدت گذرگئ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں پیغام نکاح دیا ، انہوں نے عرض کی یارسول اللہ! مجھ میں تین باتیں ہیں ، میری عمر زائد ہے ، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: میں تم سے بڑا ہوں ، عرض کی: میں رشک ناک عورت ہوں ، (یعنی از واج مطہرات کے ساتھ شکر رنجی کا اندیشہ ہے ) فر مایا: میں اللہ عزوجل سے دعا کروں گا

٣١٨٢\_ السنن للنسائي، باب النكاح الابن امه،

كتاب المناقب/ تصرفات واختيارات رسول **حبامع الاحاديث** 

وہ تہارار شک دور فر مادے گا۔ عرض کی: یارسول اللہ! میرے بیج بیں ان کی پرورش کا خیال ہے۔ فرمایا: بیج اللہ درسول کے سپر دہیں۔

الامن والعلى تهسلا

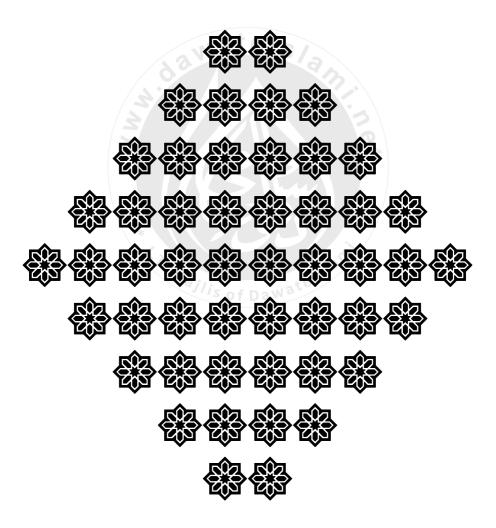

# سم حضور تمام کا تنات کے نبی ہیں (۱)حضور تمام مخلوق کے نبی ہیں

٣١٨٣ عن جابر بن عبد الله الانصارى رضى الله تعالىٰ عنهماقال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: كان النبي يبعث الى قومه خاصة ،وبعثت الى الناس عامة ،وفي رواية كافة \_

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: پہلے نبی اپنی خاص قوم کی طرف بھیجاجا تا تھا، اور مجھے تمام لوگوں کا نبی بنا كرمبعوث كيا گيا۔

١٨٤ ٣ ـ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ارسلت الى الخلق كافة \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہرسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں تمام مخلوق الهی کی طرف بھجا گیا۔

٣١٨٥ \_ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: ان الله تعالىٰ فضل محمدا صلى الله تعالىٰ عليه وسلم على الانبياء وعلى اهل السماء ،قالوا: كيف ؟ قال: ان الله تعالىٰ قال: وماارسلنا من رسول الا بلسان قومه ،وقال لمحمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: وماارسلناك الاكافة للناس ، فارسله الى الانس والحن \_

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ بیشک الله تعالی نے

٤٨/١ ٣١٨٣\_ الجامع الصحيح للبخارى، كتاب التيمم، 199/1 كتاب المساجد و مواضع الصلوة، الصحيح لمسلم، المسند لا حمد بن حنبل، 287/11 المصنف لا بن ابي شيبة ، 111/1 السنن الكبرى للبيهقي، التمهيد لا بن عبد البر، اتحاف السادة للزبيدى، 287/1 فتح الباري ، للعسقلاني ☆ ٤٨٨/١. 199/1 و مواضع الصلوة، كتاب المساجد ٣١٨٤\_ الصحيح لمسلم، 244/1 السنن الكبرى للبيهقي، \$ 111/7 المسند لاحمد بن حنبل، السنن الكبرى للبيهقي، ☆ ٣١٨٥\_ المسند لا بي يعلى،

حضرت محرصلی الله تعالی علیه وسلم کوتمام انبیاء کرام اور ملائکه عظام سے افضل کیا ،حاضرین نے انبیایر وجتفضیل یوچھی ،فرمایا: الله تعالی نے اور رسولوں کے لئے فرمایا: ہم نے نہ بھیجا کوئی رسول گرساتھ زبان اس قوم کے ۔اورمحمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا: ہم نے تہمیں نہ بھیجا گر رسول سب لوگوں کے لئے ،تو حضور کوتمام جن وانس کارسول بنایا۔

﴿ ا ﴾ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سر ه فر ماتے ہیں

علماء فرماتے ہیں: رسالت والا کا تمام جن وائس کوشامل ہونا اجماعی ہے اور محققین کے نزد كيك ملائكه كوبهي شامل ـ كما حققناه بتوفيق الله تعالىٰ في رسالة اجلال جبرئيل ـ بلکتحقیق پیہے کہ حجر وشجر،ارض وساء، جبال وبحارتمام ماسوی اللہ اس کے احاطہُ عامہ ودائره تامه میں داخل ،اورخود قرآن عظیم میں لفظ عالمین اور روایت سیح مسلم میں لفظ خلق وہ بھی موكد بكلمه كافة اسمطلب يراحسن الدلاكل

### (۲) تمام مخلوق حضور کواپنانبی جانتی اور مانتی ہے

٣١٨٦\_ عن يعلى بن مرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: مامن شئ الا يعلم اني رسول الله الا كفرة الجن والانس \_ حضرت یعلی بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: کوئی چیز نہیں جو مجھے رسول نہ جانتی ہو مگر بے ایمان جن وآ دمی۔ السوء والعقاب سس

﴿ ٢﴾ امام احمد رضام محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

اب نظر سيجيُّ ! بيرآيت (جوحضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كي حديث ميس مذكور ہوئی ) کتنی وجہ سے افضلیت مطلقہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ججت ہے۔ اولاً ۔اسمواز نہ سےخود واضح ہے کہ انبیاء سابقین علیہم الصلو ۃ والتسلیم ایک شہر کے ناظم تنصى اورحضور برنورسيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم سلطان مفت كشور ، بلكه بادشاه زمين

17./7 ☆ الببداية والنهاية لابن كثير، ٣١٨٦\_ مجمع الزوائد للهيثمي، كنز العمالِ للمتقى، ٣١٩٢٣، ٢١/ ٤١١ 🖈 الجامع الصغير للسيوطي، 297/7 بہمدیث سے۔

وآسال۔

ثانیاً ۔ اعبائے رسالت بخت گرانبار ہیں اوران کا تمل بغابت وشوار۔ انا سنلقی علیك قولاً ثقیلا ۔ اس كے موسی وہارون سے عالی ہمتوں کو پہلے ہی تا كيد ہوئى ، لاتنيا في ذكرى ۔

ديكھوميرے ذكر ميں ست نه ہوجانا۔

پرجسکی رسالت ایک قوم خاص کی طرف اس کی مشقت تو اس قدر ،جسکی رسالت نے انس وجن ،اور شرق وغرب کو گھیر لیااس کی مؤنت کس قدر ، پھرجیسی مشقت و بیا ہی اجر ،اور جتنی خدمت اتنی ہی قدر ،افضل العبادات احمز ها \_

ثالثاً ہے۔بادشاہ جھوٹی التا ہے۔ اوشاہ جوٹی جا اس کے لئے درکار ہوتا ہے۔ بادشاہ جھوٹی حجوثی حجوثی مجھولی مہموں پرافسران ماتحت کو بھیجتا ہے اور سخت عظیم مہم پر امیرالا مراء وسر داراعظم کو، لاجرم رسالت خاصہ و بعثت عامہ میں جوتفرقہ ہے وہی فرق مراتب ان خاص رسولوں اور اس رسول الکل میں ہے سلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہم الجمعین ۔ الکل میں ہے سلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہم الجمعین ۔

رابعاً۔ یونمی محیم کی شان میہ ہے کہ جیسے علوشان کا آ دمی ہواسے ویسے ہی عالی شان کا م رمقرر کریں۔ جس طرح بڑے کام کام پرمقرر کریں۔ جس طرح بڑے کام پر چھوٹے سردار کا تعین اس کے سرانجام نہ ہونے کا موجب، یونہی چھوٹے کام پر بڑے سردار کا تقررنگا ہوں میں اس کے ملکے پن کا جالب۔

خامساً ۔ جتنا کام زیادہ اتنائی اس کے لئے سامان زیادہ ، نواب کو انتظام ریاست میں فوج وخزانہ اس کے لائق درکار۔ اور بادشاہ عظیم خصوصاً سلطان منت اقلیم کواس کے رتق وفت اور نیم اس کے موافق ۔ اور بیمال سامان وہ تائید الی وتربیت ربانی ہے جو حضرات انبیائے کرام علیہم الصلو ہ والسلام پر مبذول ہوئی ہے ، تو ضرور ہے کہ جوعلوم ومعارف قلب اقدس پر القا ہوئے معارف وعلوم جمیع انبیاء سے اکثر واولی ہول ۔ افادہ الامام الحکیم الترمذی و نقلہ عنه فی الکبیر الرازی ۔

اقول: پھریہ بھی دیکھنا کہ انبیاء کوادائے امانت وابلاغ رسالت میں کن باتوں کی حاجت ہوتی ہے۔ حاجت ہوتی ہے۔

حلم، که گستاخی کفار برتنگ دل نه مول ـ

دع اذهم وتوكل على الله \_

صبر، کهان کی اذیتوں سے گھبرانہ جائیں۔

فاصبركما صبر اولوالعزم من الرسل \_

تواضع ، كمان كي صحبت سے نفور نہ ہوں۔

و اخفض جناحك لمن اتبعك من المومنين\_

رفق ولينت ، كەقلوبان كى طرف راغب ہوں۔

فبما رحمة من الله لنت لهم الآيه

رحمت، کہ واسطۂ افاضۂ خیرات ہوں۔

رحمة للذين آمنوا منكم

شجاعت، كەكثر ت اعداءكوخيال ميں نەلائىيں۔

اني لا يخاف لدى المرسلون \_

جودوسخاوت، که باعث تالیف قلوب ہوں۔

فان الانسان عبيد الاحسان ،وجبلت القلوب على حب من احسن اليها \_

ولاتجعل يدك مغلولة الى عنقك \_

عفودمغفرت، كه نا دان جاال فيض ياسكيس\_

فاعف عنهم واصفح ،ان الله يحب المحسنين

استغناء وقناعت، كه جهال اس دعوى عظمى كوطلب د نيايرمحمول نه كريں۔

لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم\_

جمال عدل، كەتتىقىف وتادىب وتربىت امت مىں جس كى رعايت كريں۔

وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط\_

کمال عقل، کہاصل فضائل ونبع فواضل ہے۔لہذاعورت بھی نبی نہ ہوئی۔

و ماار سلنامن قبلك الارجالا \_

نہ بھی اہل بادیہوسکان دہ کونبوت ملی کہ جفاوغلظت ان کی طینت ہوتی ہے۔

الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى ،اي اهل الامصار\_

#### حدیث میں ہے۔

٣١٨٧ \_ عن البراء بن عازب رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : من بدا جفا \_

حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: بدوی کی جبلت میں شدت وغلظت ہوتی ہے۔

اسی طرح نظافت نسب وحسن سیرت وصورت سجی صفات جمیله کی حاجت ہے کہ ان کی کسی بات پرنکتہ چینی نہ ہو۔ غرض بیسب انہیں خزائن سے ہیں جوان سلاطین حقیقت کو عطا ہوئے ہیں، پھرجسکی سلطنت عظیم اس کے خزائن عظیم۔

حدیث میں ہے۔

٣١٨٨ \_ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان الله تعالىٰ ينزل المعونة على قدر المؤنة، وينزل الصبر على قدر البلاء \_

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بیشک اللہ تعالی اپنی مدد بندوں پران کی دشوار بوں کے مطابق اتار تاہے، اور صبر آنر مائنثوں کے مطابق عنایت فرما تاہے۔ ۱۲م

توضرور ہوا کہ ہمارے حضوران سب اخلاق فاضلہ واوصاف کاملہ میں تمام انبیا سے اتم واکمل اواعلی واجل ہوں اسی لئے خودار شادفر ماتے ہیں۔

٣١٨٩ عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله

TV1/T ☆ ov/11 ٣١٨٧\_ المعجم الكبير للطبراني، المسند لا حمد بن حنبل، 1.1/1. السنن الكبرى للبيهقي، ☆ ٣٣٦/١٢ المصنف لا بن ابي شيبة ، الترغيب والترهيب للمنذري، ٣٤/٣١ كنز العمال للمتقى، ٤١٥٩١، ٤٠٧/١٥ 🖈 07./7 الجامع الصغير للسيوطي، الكامل لا بن عدى ، بیرحدیث حسن ہے۔ ٣٤٧/ ٦ . ١٥٩٩٢ للمتقى، ٣٤٧/ ٦ . ٢٥٩٩٨ 14./1 الجامع الصغير للسيوطي، ☆ 7 2 2 / 1 كشف الخفا للعجهلوني، ٣١٨٩\_ البداية والنهاية لا بن كثير، ☆ 100/4 كنز العمال للمتقى ، ٧١٧، ٣/١٦ المغنى للعراقي ☆ 171/7 اتحاف السادة للزبيدى، 97/1. السنن الكبري للبيهقي ، ☆

☆

100/1

الجامع الصغير للسيوطي،

تعالىٰ عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الا خلاق \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: میں اخلاق حسنہ کی تنکیل کے لئے مبعوث ہوا۔

وهب بن منبه رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں: میں نے اکہتر کتب آسانی میں لکھادیکھا کہروز آ فرینش دنیا سے قیام قیامت تک تمام جہان کے لوگوں کو جتنی عقل عطاکی ہے وہ سب ملکر محمد صلی الله تعالی علیه وسلم کی عقل کے آ گے ایسی ہے جیسے تمام ریکستان دنیا کے سامنے ریت

سا دساً حضور کی رسالت زمانہ بعثت سے مخصوص نہیں ۔ حدیث میں ہے۔

٣١٩٠ ـ عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال : قيل لرسول الله صلى الله

تعالىٰ عليه وسلم :متى وجبت لك النبوة ؟ قال : وآدم بين الروح والحسد \_

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی گئی: حضور کے لئے نبوت کس وقت ثابت ہوئی ،فرمایا: جبکہ آ دم درمیان روح

جبل الحفاظ امام عسقلانی نے کتاب الاصاب میں حدیث میسرہ کہاس حدیث کے راوی ہیں کی نسبت فرمایا: مسندہ قوی۔

> آ دم سروتن بآب وگل داشت كو حُكم بملك جان ودل داشت

اسى لئے اکابرعلاء تصریح فرماتے ہیں۔جسکا خدا خالق ہے محصلی الله تعالی علیه وسلم اس کےرسول ہیں.

شیخ محقق رحمة الله علیه مدارج النبوت میں فرماتے ہیں۔ چوں بودخلق آ ں حضرت صلی الله تعالی علیه وسلم اعظم الاخلاق بعثت کر دخدائے تعالی

1.1/ باب فضل النبي عُلِيلَةُ ٣١٩٠ الجامع للترمذي، مناقب،

المستدرك للحاكم، ٢/ ٦٠٩ لأ المسند للعقيلي، 4../5

\$ 12£/V اتحاف السادة للزبيدي، اورابسوئے کا فیہُ ناس، ومقصود نہ گردانیدرسالت اورابرناس بلکہ عام گردانید جن وانس را، بلکہ بر جن وانس نيز مقصورنه كردانيدتا آ نكه عام شدتمامهٔ عالمين را،بس مركه الله تعالى پرورد گاراوست محمر صلى الله تعالى عليه وسلم رسول اوست \_

چونکه حضور سیدالمرسلین صلی الله تعالی علیه وسلم کوالله تعالی نے خلق عظیم سے نوازاتھالہذا تمام انسانون کے لئے آپ کونی بنا کر بھیجا گیا،اور حضور کی نبوت انسانوں ہی میں منحصر ندرہی بلکہ جن وانس کے لئے عام ہوگئ، بلکہ جن وانس میں بھی محصور ندر کھکر تمام عالموں کے لئے اس كوعام كرديا كيا، لهذا الله تعالى جن كايالنے والا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اس كرسول

اب توبيدليل اوربهي زياده عظيم وجليل هوگئ كه ثابت هوا جونسبت انبياء سابقين عليهم الصلوة والسلام سے خاص ایک بستی کے لوگون کو ہوتی وہ نسبت اس سرکارعرش وقار سے ہر ذرہ مخلوق و ہر فرد ماسوی اللہ یہاں تک کہ خود انبیاء ومرسلین کو ہے۔ اور رسول کا اپنی امت سے تخل ليقين ٣٢ افضل بونا بريمي ـ و الحمد لله رب العالمين

(۳)حضور جن وانس کے نبی ہیں

٣١٩١ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ارسلت الى الحن والانس ،والى كل احمر واسود ،واحلت لي الغنا ئم دون الانبياء ،وجعلت لي الارض كلها طهورا ومسجدا ،ونصرت بالرعب امامي شهرا ،واعطيت خواتيم سورة البقرة وكانت من كنوز العرش ،وخصصت بها دون الانبياء ،واعطيت المثاني مكان التوراة والمئين مكان الانجيل والحواميم مكان الزبور ،وفضلت بالمفصل ،واناسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة ولا فخر،و بي تفتح الشفاعة و لا فخر و انا سابق الخلق الي الجنة و لا فخر،وانا اول من تنشق الارض عني وعن امتى ولا فخر ، وبيدى لواء الحمد يوم القيامة و جميع الانبياء تحته و لافخر ، والى مفاتيح الجنة يوم القيامة و لافخر، واناامامهم وامتى بالاثر\_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی

،اورسب انبیاء سے الگ میرے ہی لئے تیمتیں حلال کی تئیں ،اور میرے لئے ساری زمین یا ک کرنے والی اورمسجد تھری ،اورمیرے آ گے ایک مہینہ کی راہ تک رعب سے میری مدد کی گئی ،اور مجھے سورہ بقرہ کی مجھیلی آیتیں کہ خزانہائے عرش سے تھیں عطا ہو ئیں ،خاص میرا حصہ تھا سب انبیاء سے جدا ،اور مجھے تورات کے بدلے قرآن کی وہ سورتیں ملیں جن میں سوسے کم آیتیں ہیں،اورانجیل کی جگہ سوسوآیت والیاں،اورز بور کے عوض حم کی سورتیں اور مجھے مفصل سے تفضیل دی گئی کہ سورہ حجرات سے آخر قرآن تک ہے۔اور دنیا وآخرت میں میں تمام بنی آ دم کا سردار ہوں اور پچھ فخرنہیں ،اورسب سے پہلے میں اور میری امت قبرسے نکلے گی اور پچھ فخرنہیں اور قیامت کے دن میرے ہی ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا تمام انبیاءاس کے پنیجاور کچھ فخر نہیں اور میرے ہی اختیار میں جنت کی تنجیاں ہونگی اور کچھ فخرنہیں ، اور مجھی سے شفاعت کی پہل موگی اور کچھ فخرنہیں، میں ان سب کے آ گے ہونگا اور میری امت میرے بیچھے۔ اللهم اجعلنا منهم وفيهم ومعهم بجاهة عندك آمين \_

« ۳ ﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں فقیر کہتا ہے: مسلمان پرلازم ہے کہ اس نفیس حدیث شریف کو حفظ کرلے تا کہ اپنے آ قائے نامدار کے فضائل وخصائص پرمطلع رہے۔ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم۔

### (۴) جانور بھی حضور کے مطبع اورا پنانبی مانتے ہیں

٣١٩٢ عنها قالت : كان رسول الله تعالىٰ عنها قالت : كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في الصحراء فاذا مناديا يناديه ، يارسول الله! فالتفت فلم يراحدا ، ثم التفت فاذا ظبية موثقة ، فقالت : ادن منى يارسول الله! فدنا منها فقال :حاجتك ؟ قالت : ان لي خشفين في ذلك الحبل ،فخلني حتى اذهب فارضعهما ، ثم ارجع اليك ،قال: وتفعلين ؟قالت : عذبني الله بعذاب العشار ان لم افعل ،فاطلقها فذهبت فارضعت خشفيها ثم رجعت فأوثقها ،وانتبه الاعرابي ،فقال :لك حاجة يارسول الله! قال : نعم ، تطلق هذه ،فاطلقها،فخرجت

تعدو وهي تقول : اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله \_

ام المومنین حضرت ام سلمه رضی اللّٰد تعالیٰ عنها سے روایت ہے که رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگل میں تشریف رکھتے تھے، کہ سی کے پکار نے کی آ وازسنی ،رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھاکسی کونہ یایا ، پھرنظر فر مائی توایک ہرنی بندھی ہوئی یائی اوراس نے عرض کی: یارسول الله!حضور میرے یاس تشریف لائیں،رحت عالم صلی الله تعالی علیه وسلم ہرنی کے قریب تشریف لے گئے ، فرمایا: تیری کیا حاجت ہے؟ اس نے عرض کی: اس پہاڑ میں میرے دو بیج ہیں،حضور مجھے کھول دیں کہ میں انہیں دودھ بلاآ ؤں، پھرحضور کے پاس حاضر ہوجاؤنگی ، حضور رحت عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: تواپنا وعدہ سچا کریگی ، ہرنی نے عرض کی: میں ایبانه کروں تواللہ تعالی مجھ یران لوگوں کا عذاب کرے جوظماً لوگوں سے مال تحصیلتے تھے،رحمت عالم صلى الله تعالى عليه وسلم نے اسے کھول دیا ، وہ گئی اور بچوں کو دودھ پلا کرواپس آگئی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھراس کو ہاندھ دیا۔وہ ہادینشین جس نے بیہ ہرنی ہاندھی تھی ہوشیار موااورعرض کی: یارسول الله!حضور کا کوئی کام ہے کہ میں بجالا وُں؟ فرمایا: ہاں یہ کہ تواس ہرنی كوچيور دے،اس في چيور دى،وه دور تى بوئى يہ بى بوئى چلى ئى،اشهد ان لا اله الا الله ،وانك لرسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم \_

فآوی رضویه ۱۸۹/۱۰

### ۵\_حضور باعث ایجادعالم ہیں (۱)حضوری خاطر کا ئنات بنی

٣١٩٣ عن سلمان الفارسي رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان الله تعالىٰ يقول: خلقت الخلق لاعرفهم كرامتك ومنزلتك عندى ،ولولاك ماحلقت الدنيا\_

حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: بیشک الله تعالی فرماتا ہے: میں نے تمام مخلوق اس کئے بنائی کہ تمہاری عزت اورتمہارامرتبہ جومیری بارگاہ میں ہےان پر ظاہر کروں ،اگرتم نہ ہوتے میں دنیا کونہ بنا تا۔ فناوى رضوبيراا/ يه

٣١٩٤ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: اوحى الله تعالىٰ الى عيسى عليه الصلوة والسلام ان آمن بمحمد ومر من ادركه من امتك ان يومنوا به ،فلولا محمد ماخلقت آدم ، ولا الجنة ، ولاالنار ،ولقد خلقت العرش على الماء فاضطر ب فكتبت عليه لا اله الا الله محمد رسول الله فسكن \_

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ الله تعالى نے حضرت عيسى عليهالصلوة والسلام كووحي جيجي والتيان لا ومحرصلي الله تعالى عليه وسلم يرواور تيري امت سے جولوگ ان کا زمانہ یا ئیں انہیں تھم کر کہاس پرایمان لائیں ،اگر محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم نہ ہوتے میں آ دم کو پیدانہ کرتا، نہ جنت ودوزخ بنا تا، جب میں نے عرش کو یائی پر بنایا اسے جَنْبْشَ تَهِي ، میں نے اس برلا الہ الا اللّٰہ محمد رسول اللّٰد لکھدیا تو تھر گیا۔

٥ ٣١٩ \_ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اتانى جبرئيل فقال: ان الله تعالىٰ يقول: لولاك

> ٣١٩٣ تاريخ دمشق، لا بن عساكر، ☆

7/7/ كتاب التاريخ، 281/11 كنز العمال ، للمتقى، ☆

٣١٩٥ مسند الفردوس للديلمي،

٣١٩٤ المستدرك للحاكم،

ماخلقت الجنة ،ولولاك ماخلقت النار\_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلی علیہ وسلی علیہ وسلی خارشاد فر مایا: میرے پاس جرئیل نے حاضر ہوکر عرض کی: الله تعالیٰ فر ما تا ہے: اگرتم نه ہوتے میں دوزخ کونه بنا تا۔ اوراگرتم نه ہوتے میں دوزخ کونه بنا تا۔

﴿ ا ﴾ امام احمد رضام محدیث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

لیمن آ دم وعالم سب تمہار سے طفیلی ہیں ہتم نہ ہوتے تو مطبع وعاصی کوئی نہ ہوتا ، جنت ونار کس کے لئے ہوتیں ،اور خود جنت ونار اجزائے عالم ہیں جن پر تمہارے وجود کا پر تو پڑا ہے۔صلی الله تعالیٰ علیه و آله و سلم ۔ بیٹا اسٹ کا الیقین ۳۷ مقصود ذات اوست دگر جملگی طفیل مقصود ذات اوست دگر جملگی طفیل

مقصود ذات اوست دگر جملکی طفیل منظور نور اوست دگر جملگی ظلام (۲)حضور تخلیق عالم سے پہلے نبی تھے

٣١٩٦ \_ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: سئل رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم متى و جبت لك النبوة ؟ قال: و آدم بين الروح و الحسد \_

حضرت البوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی گئی: حضور کے لئے نبوت کس وقت ثابت ہوئی ؟ فرمایا: جبکہ آ دم درمیان روح اور جسد کے تھے۔

٣١٩٧ ـ عن شقيق ابى الجدعا ء رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الروح والحسد \_

حضرت ابوجدعاء شقیق رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم روح اور جسم کی منزل میں تھے۔

٣١٩٦\_كنز العمال للمتقى، ٣٢١١٨، ٣٢١١١ لأ ٤٥٠/١١ للحاكم ٢٦٦/٢ المستدرك للحاكم ٢٩٢/١٤ للحاكم ٢٩٢/١٤ المصنف لا بن ابي شيبة، ٢٩٢/١٤

٣١٩٨ \_ عن ميسرة الفجر رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: كنت نبياو آدم بين الروح والحسد\_

حضرت میسرهٔ فجر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: میں اس وقت بھی منصب نبوت پر فائز تھا جب حضرت آ دم روح اورجسم کے درمیان تھے۔

وفي الباب عن عمر الفاروق ،وعبد الله بن عباس ومطرف بن عبد الله بن عجا اليقين اس الشخير وعامر رضي الله تعالىٰ عنهم \_



### ۲\_فضائل رسول

### (۱)حضور کی فضیلت انبیاء کرام پر

9 ٣ ١ ٩ - عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: فضلت على الانبياء بست \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فضارت اللہ علیہ وسلم فضارت میں چھ باتوں میں تمام انبیاء کرام پر فضیات دیا گیا۔

٣٢٠٠ \_ عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهما قال : قال رسول الله

صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اعطيت حمسا لم يعطهن احد من من قبلي \_

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مجھے پانچ چیزیں وہ عطاموئیں کہ مجھ سے پہلے سی کونہ لیس۔

٣٢٠١ عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله

تعالىٰ عليه وسلم: فضلت على الانبياء بحصلتين \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں انبیاء پر دوباتوں میں فضیلت دیا گیا۔

٣٢٠٢ عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى

| مشكل الآثار للطحاوي،          | ☆                                                                                                                                                                                   | 1 1 7 / 3  | . المسند لا حمد بن حنبل، | _٣٢٩٩                                            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| دلائل النبوة للبيهقي ،        | ☆                                                                                                                                                                                   | 277 /7     | السنن الكبري للبيهقي،    |                                                  |
| مجمع الزوائد للهيثمي،         | ☆                                                                                                                                                                                   | 177/1      | التفسير للبغوي ،         |                                                  |
| المسند لا بي عوانه ،          | ☆                                                                                                                                                                                   | ۲.٤/٣      | الدر المنثور للسيوطي،    |                                                  |
|                               |                                                                                                                                                                                     | باب التيمم | . الجامع الصحيح للبخاري، | ٠٠٢٣٠                                            |
| مواضع الصلوة،                 | اجد و                                                                                                                                                                               | كتاب المس  | الصحيح لمسلم،            |                                                  |
| السنن الكبري للبيهقي،         | ☆                                                                                                                                                                                   | ٣٠٤/٣      | المسند لا حمد بن حنبل،   |                                                  |
| حلية الاولياء لا بي نعيم،     | ☆                                                                                                                                                                                   | ٥٩/٨       | محمع الزوائد للهيثمي ،   |                                                  |
| البداية والنهاية لا بن كثير ، | ☆                                                                                                                                                                                   | 7 T V /0   | الدر المنثور للسيوطي،    |                                                  |
| فتح الباري للعسقلاني،         | ☆                                                                                                                                                                                   | 440/7      | . مجمع الزوائد للهيثمي،  | ۱۰۲۳ـ                                            |
| فتح الباري للعسقلاني،         | ☆                                                                                                                                                                                   | 17./1.     | . مجمع الزوائد للهيثمي،  | ۲۰۲۳_                                            |
|                               | دلائل النبوة للبيهقى ، محمع الزوائد للهيشمى، المسند لا بى عوانه ، مواضع الصلوة ، السنن الكبرى للبيهقى، حلية الاولياء لا بى نعيم، البداية والنهاية لا بن كثير، فتح البارى للعسقلانى، |            | 7 / 7 7                  | السنن الكبرى للبيهقى، $7/771                   $ |

الله تعالىٰ عليه وسلم: ان جبرئيل بشرني بعشر لم يؤ تهن نبي قبلي \_

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جبرئیل نے مجھے دس چیزوں کی بشارت دی کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملیں۔

### ﴿ ا﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

ان سب احادیث میں نہ صرف عدد کہ معدد و بھی مختلف ہیں، کسی میں کچھ فضائل شارکئے گئے، کسی میں کچھ فضائل شارکئے کئے، کسی میں کچھ، کیا یہ حدیثیں معاذ اللہ باہم متعارض بھی جائیگی، یادویادی میں حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلتیں منحصر، حاشاللہ، ان کے فضائل نامقصور اور خصائص نامحصور، بلکہ حقیقۃ ہر کمال ہر فضل ہر خوبی میں عموماً اطلاقاً انہیں تمام انبیاء ومرسلین وخلق اللہ اجمعین پر تفضیل تام وعام مطلق ہے، کہ جو کسی کو ملاوہ سب انہیں سے ملا، اور جو انہیں ملاوہ کسی کو نہ ملا۔

م تنجہ خوبال ہمہ دار ندتو تنہا داری۔

بلکہ انصافاً جوکسی کو ملا آخر کس سے ملا؟ کس کے ہاتھ سے ملا؟ کس کے طفیل میں ملا؟ کس کے پرتو سے ملا؟ اسی اصل پرفضل وٹنج ہر جود وسراایجاد وقتم وجود سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

#### (۲)حضورنے غافل دل زندہ کئے

٣٢٠٣\_ عن جبير بن نفير رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لقد جاء كم رسول اليكم ليس بوهن ولا كسل اليحيى قلوبا غلفا ويفتح اعينا عميا اويسمع اذا نا صما اويقيم السنة عوجا حتى يقال لااله الا الله وحده \_

حضرت جبیر بن نفیر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: بیشک تشریف لا یا تمہارے پاس وہ رسول تمہاری طرف بھیجا ہوا جوضعف وکا بلی سے پاک ہے، تا کہ وہ رسول زندہ فر مادے غلاف چڑھے دل ،اور وہ رسول کھول دے اندھی آئیمیں ،اور وہ رسول شنوا کردے بہرے کا نوں کو ، اور وہ رسول سیدھی کردے ٹیڑھی

زبا نوں کو، یہاں تک کہلوگ کہدیں کہ ایک اللہ کے سواکسی کی پرشنش نہیں۔ الامن والعلی سے

### (۳)حضور کامقدس سینهنبع تقوی ہے

٢٠٠٤ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: التقوى ههنا ،التقوى ههنا ،التقوى ههنا ،يشير الى صدره \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تقوی یہاں ، تقوی یہاں ، ہر مرتبہ اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ فرمایا۔ ۱۲ م

٣٢٠٥ \_ عن ابي بن كعب رضى الله تعالىٰ عنه قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلى ،فقرأ قراءة انكرتها عليه ، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه ،فلما قضينا الصلوة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقلت : ان هذا قرأ قراء ة انكرتها عليه ودخل آخر فقرأ سوى قراء ة صاحبه فامر هما رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقرء ا فحسن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم شانهما فقسط في نفسي من التكذيب ، ولا اذ كنت في الجا هلية ،فلما رأى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ماقد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكانما انظر الى الله عزوجل فرقا ،فقال لى : ياابي ! ارسل الى ان اقرأ القرآن على حرف فرددت اليه ان هون على امتى ، فرد الى الثانية ان اقرأه على حرفين ،فرددت اليه ان هون على امتى ،فرد الى الثالثة اقرأه على سبعة احرف ،فلك بكل ردة رددتكها مسئلة تسألينها ،فقلت :الهم اغفر لامتى ،اللهم اغفر لامتي واخرت الثالثة ليوم يرغب الى الخلق كلهم حتى ابراهيم عليه وسلم \_ حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں مسجد حرام میں حاضرتھا کہ یک مخص نماز پڑھنے آیا،اس نے نماز میں اس طرح قراُت کی کہ میں اس سے واقف نہیں تھا، دوسرا آیا اوراس نے دوسری طرح قرآن پڑھا، جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو حضور

٣٢٠٤\_ الصحيح لمسلم، باب البروالصلة،

۳۲۰۰ الصحيح لمسلم، باب بيان القرآن انزل على سبعة احرف، ١٢٧٥ المسند لا حمد بن حنبل،

نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور میں نے عرض کی: اس تتخص نے یوں قر اُت کی کہ میں اس کونہیں جانتا اور دوسرا جوآیا تواس نے اور دوسرے انداز میں قرآن پڑھا جضورنے ان دونوں سے پڑھوا کر سنا تو آپ نے دونوں کی قراُت کوخوب بتایا ،حضرت ابی کہتے ہیں: میرے دل میں اس وقت تکذیب کا وسوسہ پیدا ہوا نہ ایسا جیسا کہ ایام جاہلیت میں تھا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری بیرحالت ملاحظہ فرمائی تو میرے سینہ برہاتھ ماراجس سے میں لیننے لیننے ہوگیا،خوف کی وجہ سے ایسامحسوس ہونے لگا کہ كويامين خداكى بارگامين حاضر مول فرمايا: اے ابي الجھے يہلے جہل الله كى طرف سے بيتكم ملا تھا کہ میں قرآن کریم صرف ایک طرح پڑھا کروں، میں نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا کی : الهي ! ميري امت يرآ ساني فرما، لهذا دوباره حكم ملاكه دوحرفول يعني دوطريق سے تلاوت كرسكتا ہوں، پھر میں نے دوسری مرتبہ عرض کی: الهی !میری امت پر آسانی فرما، لہذا تیسری مرتبہ میں سات حرفول يعنى سات قر أتول كى مجھا جازت ملى، پھرارشا در بانى ہوا: اے محبوب! تم نے جتنى مرتبهاینی امت کی آسانی کے لئے ہم سے عرض کی اتنی مرتبہ تمہاری دعائیں مقبول ہیں لہذاتم ہم سے دعا کرو، میں نے چونکہ امت کے لئے تین مرتبہ عرض کی تھی لہذا میں نے دومرتبہاس طرح دعا کی ،الهی!میری امت کو بخشد ہے۔الهی!میری امت کو بخشد ہے،اور تیسری دعامیں نے اس دن کے لئے محفوظ رکھی ہے جس دن سب کومیری حاجت ہے یہاں تک کہ حضرت ابرا بيم خليل الله عليه الصلوة والسلام كوجهى ١٢م

### (۷) سب سے پہلے حضور روضة انور سے اٹھیں گے

٣٢٠٦ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، وانا قائد هم اذا وفدوا، وانا خطيبهم اذا انصتوا موانا مستشفعهم اذا جلسوا، وانا مبشر هم اذا يئسوا، الكرامة

T91/1 الشفا للقاضي، \$ 197/1. ٣٢٠٦ اتحاف السادة للزبيدي، الدر المنثور، للسيوطي، 17/7 119/7 التفسير لا بن كثير، ☆ 777/ التفسير للقرطبي، ☆ 144/5 التفسير للبغوى، 17/1 دلائل النبوة لا بي نعيم، ☆

والمفاتيح يو مئذ بيدي ،ولواء الحمد يومئذ بيدي ،انا اكرم ولد آدم على ربي، يطوف على الف خادم كانهم بيض مكنون ولؤلؤ منثور \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں سب سے پہلے باہر تشریف لاؤنگاجب لوگ قبروں سے المحقیقی، اور میں سب کا پیشوا ہونگا جب الله تعالی کے حضور چلیں گے، اور میں ان کا خطیب ہونگا جب وہ دم بخو درہ جا نمینگے ۔ اور میں ان کا شفیع ہونگا جب عرصۂ محشر میں روکے جا نمینگے ، اور میں انہیں بشارت دوں گا جب وہ نامید ہوجا نمینگے ، عزت اور خزائن رحمت کی تنجیاں اس دن میرے ہاتھ ہونگا ، موسی تران رحمت کی تنجیاں اس دن میرے ہاتھ ہونگی اور لواء الحمد اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا ، میں تمام آ دمیوں سے زیادہ اپنے رب کے بزد یک اعزاز رکھتا ہوں ، میرے گردو پیش ہزار خادم دوڑتے ہونگے گویا وہ انڈے ہیں حفاظت سے رکھے ہوئے ، یاموتی ہیں بھر ہوئے۔

﴿ ٢﴾ آمام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

ا قول : ظاہر حدیث بیہ ہے کہ بیخدام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گردوپیش عرصات محشر میں ہونگے اور وہاں دوسروں کے لئے خدام ہونا معلوم نہیں۔

لہذاامام زرقانی علیہ الرحمۃ والرضوان کی اس توجیہ کی ضرورت نہیں جوانہوں نے بایں طور فر مائی کہ بیہ ہزار خادم حضور کے ان خدام کا ایک جز اور حصہ ہیں جوحضور کے لئے بنائے گئے ہیں۔ گئے ہیں۔

#### اس توجیہ کی ضرورت انہیں اس کئے پیش آئی کہ حدیث شریف میں ہے

٣٢٠٧\_ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال :قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان اسفل اهل الجنة اجمعين درجة من يقوم له عشرة آلاف خادم \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جنت میں سب سے نیچے درجہ والے کو بھی دس دس ہزار خادم ملیں گے جو اس کی عزت افزائی کے لئے کھڑے رہیں گے۔ ۱۲م

۳۲۰۷\_ مجمع الزوائد للهيثمي، ۲۱/۱۰ اتحاف السادة للزبيدي، ۱۰/۱۰ الدر المنثور للسيوطي، ۲۲/۲ الله الترغيب والترهيب للمنذري، ۲۲/۶

٣٢٠٨ \_ عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال: ان ادني اهل الجنة منزلة وليس فيهم دني من يغدوويروح عليه خمسة عشر الف خادما اليس منهم خادم الا معه طرفة ليست مع صاحبه \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنتیوں میں کم درجہ والے جنتی کے لئے بھی حالانکہ فی نفسہ کسی کا درجہ کم نہیں ، صبح شام پندرہ پندرہ ہزار خادم دور کرینگے ہر ہر خادم کے پاس علیحدہ علیحدہ نئ عمدہ چیزیں ہوگی۔۱۲م

تویہ تمام چیزیں اہل جنت کے لئے جنت میں ہوگی لہذا حضور کے لئے صرف ایک ہزارخادم کا ہونا باب فضیلت سے شارنہیں ہوسکتا۔لہذاامام زرقانی کوتوجیہ کی ضرورت پیش آئی ، کہ جملہ انعامات سے ایک انعام کا کچھ حصہ مراد ہے۔ برخلاف ہماری توجیہ کہ ان تکلفات کی ضرورت ہی نہیں ۔اورحضور کے لئے قیامت اور جنت میں کتنے انعامات ہیں وہ ان کا رب کریم ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں۔

## ، ہما ہوں ۔ (۵) حضور عرش اعظم کی دائنی جانب جلوہ فر ماہوں گے

٣٢٠٩ عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الارض فأكسني حلة من حلل الجنة، اقوم عن يمين العرش ليس احد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيرى \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں سب سے پہلے زمین سے باہرتشریف لاؤنگا، پھر مجھے جنت کے جوڑوں ے ایک جوڑا پہنایا جائے گا ، میں عرش کی دائن جانب ایسی جگہ کھڑا ہونگا جہاں تمام مخلوق الهی میں کسی کو بار نہ ہوگا۔

٣٢٠٨ المعجم الكبير للطبراني،

٢٠٨/٦ المحمد الجوامع للسيوطي،

باب تفضيل نبينا مُثَلِّكُ \_

باب فضل النبي عَلَيْكُ ،

باب ذكر الشفاعة ،

☆ 171/1

٣٢٠٩\_ الصحيح لمسلم، الجامع للترمذي،، السنن لا بن ماجه،

الجامع الصغير للسيوطي،

7109 7 20 / 7

7.1/

**~** ~ 9 / 7

۳۲۱۰ عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اول من يكسى ابراهيم ثم يقعد مستقبل العرش ثم ادنى بكسوتى فلبستها فاقوم عن يمينه مقاما لايقوم احد غيرى يغبطنى فيه الاولون والآخرون \_

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: سب سے پہلے حضرت ابرا ہیم کو جوڑا پہنا یا جائیگا، وہ عرش کے سامنے بیٹے جا کینگے، پھر میری پوشاک حاضر کی جائیگی، میں پہنکر عرش کی دائیں جانب ایسی جگہ کھڑا ہوڈگا جہاں میر سے سواد وسر ہے کو بارنہ ہوگا، اگلے بچھلے مجھ پر رشک لے جا کینگے۔

مونگا جہاں میر سے سواد وسر سے کو بارنہ ہوگا، اگلے بچھلے مجھ پر رشک لے جا کینگے۔

حقی الیقین کا ا

### (۲) پہلے حضور کے لئے ہی درواز ہُ جنت کھلے گا

٣٢١١ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اتى باب الجنة يوم القيامة فاستفتح ،فيقول الخازن: من انت؟ فاقول: محمد ،صلى الله تعالىٰ عليه وسلم، فيقول: بك امرت لاافتح لاحد قبلك\_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں روز قیامت در جنت پرتشریف لا کر کھلوا و نگا، داروغہ عرض کرے گا: محصلی الله تعالی علیہ وسلم عرض کرے گا: محصصور ہی کے واسطے تھم تھا کہ حضور سے پہلے سی کے لئے نہ کھولوں ۔ طبر ابی کی روایت میں ہے۔ داروغہ قیام کرے عرض کرے گا۔

244/1 باب قول عزوجل وتخذ الله ابراهيم خليلا ٣٢١٠ الجامع الصحيح للبخاري، 114/ التفسير للطبري، ☆ \*\*\*\*/1 المسند لا حمد بن حنبل، \$ 91/1. المعجم الكبير للطبراني، 475/11 فتح الباري للعسقلاني، T.1/A مجمع الزوائد للهيثمي، ☆ YVE/T الدر المنثور للسيوطي، كنز العمال للمتقى ،٣٢٢٩٩، ٢٨٧/١١ 🖈 باب اثبات الشفاعة 117/1 ٣٢١١\_ الصحيح لمسلم،

المسند لاحمد بن حنبل

1/ ٤ 🖈 كنز العمال للمتقى، ١١،٣٢٠٤/ ٢٢٥

لاافتح لاحد قبلك ولا اقوم لاحد بعدك،

نہ میں حضور سے پہلے سی کے لئے کھولوں، نہ حضور کے بعد کسی کے لئے قیام کروں۔ علی الیقین ۱۲۸

### (2) حضورسب سے پہلے جنت میں دخل ہوں گے

٣٢١٢ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: انا اول من يدخل الجنة ولا فخر \_

حضرت الو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں سب سے پہلے جنت میں رونق افروز ہو نگاءاور کچھ فخر مقصود نہیں۔ مجل الیقین ۱۲۸

## (۸) حضوراورآ کیکے امتی دنیامیں آخرلیکن قیامت میں سابق ہوں گے

٣٢١٣ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيدا انهم اتوالكتاب من قبلنا \_

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ہم زمانے میں پیچھے اور قیامت کے دن ہرفضل میں اگلے، اور ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہونگے ہاں ان لوگوں کو کتاب پہلے دی گئی ہے۔ ۱۲م

٣٢١٤ عن حذيفة بن اليمان رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: هم تبع لنا يوم القيامه، نحن الآخرون من اهل الدنيا والاولون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق \_

حضرت حذیفه بن بمان رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی

٤٩١/١٠ اتحاف السادة للزبيدى، \$ 122/7 ٣٢١٢ المسند لا حمد بن حنبل، T 29/V كنز العمال للمتقى، ٣٢٠٤٨، ٢١٥/١١ 🖈 مجمع الزوائد للهيثمي، 14./1 باب فرض الجمعة ، ٣٢١٣\_ الجامع الصحيح للبخارى، TAT /1 كتاب الجمعة، الصحيح لمسلم، TAT /1 كتاب الجمعة، ٣٢١٤\_ الصحيح لمسلم\_ علیہ وسلم امم سابقہ کی نسبت فرماتے ہیں: وہ قیامت میں ہمارے توابع ہوئگے ،ہم دنیامیں پیچھے آئے اور قیامت میں پیشی رکھیں گے ،تمام جہان سے پہلے ہمارے ہی لئے اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا۔

٣٢١٥ - عن عمرو بن قيس بن ام مكتوم رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان الله تعالىٰ ادرك بى الاجل المرحوم ،واختصر لى اختصارا ، فنحن الآخرون و نحن السابقون يوم القيامة ، وانى قائل قولا غير فخر ، ابراهيم خليل الله ، وموسى صفى الله ،وانا حبيب الله ، ومعى لواء الحمد يوم القيامة الحديث \_

حضرت عمرو بن قیس بن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب رحمت خاص کا زمانه آیا تو الله تعالی نے مجھے پیدا فر مایا اور میرے لئے کمال اختصار کیا، ہم ظہور میں پیچھے اور روز قیامت رہے میں اگلے ہیں، اور میں ایک بات فر ماتا ہوں جس میں فخر وناز کو دخل نہیں، ابرا ہیم خلیل الله، اور موسی صفی الله اور میں الله کا حبیب ہوں۔ اور میرے ساتھ روز قیامت لواء الحمد ہوگا۔

ساگامام احمد رضا محدث بربلوی قدس سره فرماتے ہیں علاء فرماتے ہیں: احتصر لی احتصارا ، کامطلب ہے کہ مجھے اختصار کلام بخشا کہ تھوڑے لفط ہوں اور معنی کثیر۔

یامیرے لئے زمانہ مخضر کیا، کہ میری امت کو قبروں میں کم دن رہنا پڑے۔
افول: و بالله التوفیق، یا بید کہ میرے لئے امت کی عمریں کم کیس کہ مکارہ دنیا سے جلد خلاص یا ئیس، گناہ کم ہوں، نعمت باقی تک جلد پہونچیں ۔ یا بید کہ میری امت کے لئے طول حساب کو اتنامخضر فرمادیا کہ اے امت محمد! میں نے تہمیں اپنے حقوق معاف کئے، آپس میں ایک دوسرے کے قل معاف کرواور جنت کو چلے جاؤ۔

یا بیکہ میرے غلاموں کے لئے بلی صراط کی راہ کہ پندرہ ہزار برس کی ہے اتنی مختصر کردےگا کہ چثم زدن میں گذرجا کینگے یا جیسے بحل کوندگئ۔ کما فی الصحیحین۔

.\_\_\_\_\_

☆

یایہ کہ قیامت کا دن بچاس ہزار برس کا ہے، میرے غلاموں کے لئے اس سے کم دریر میں گذرجائیگا جتنی دریمیں دورکعت فرض پڑھئے۔ کما فی حدیث احمد وابی یعلی وابن

جرير وابن حبان ، وابن عدى والبغوى والبيهقى رضى الله تعالىٰ عنهم \_

یا بید که علوم ومعارف جو ہزار ہا سال کی محنت وریاضت میں نہ حاصل ہوتکیں وہ میری چندروز ہ خدمت گذاری میں میرےاصحاب پر منکشف فر مادیئے۔

یا بیکہ زمین سے عرش تک لاکھوں برس کی راہ میرے لئے الیم مختصر کر دی کہ آنا اور جانا اور تمام مقامات کوتفصیلا ملاحظہ فرماناسب تین ساعت میں ہولیا۔

یا یہ کہ مجھ پر کتاب اتاری جسکے معدود ورقوں میں تمام اشیائے گذشتہ آئندہ کا روشن مفصل بیان جس کی ہر آیت کے ینچے ساٹھ ساٹھ ہزار علم جسکی ایک آیت کی تفسیر سے سترستر اونٹ بھر جائیں ،اس سے زیادہ اور کیاا ختصار متصور۔

ماییکہ شرق تاغرب اتنی وسیج دنیا کومیرے سامنے اسامخضر فرمادیا کہ میں اسے جو پچھ قیامت تک اس میں ہونے والا ہے سب کو ایسا دیکھ رہا ہوں جسیا اپنی اس بھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا فی حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما عند الطبرانی ۔

یایه که میری امت کے تھوڑ کے کمل پراجرزیادہ دیا۔ کما فی حدیث الصحیحین،
یا اگلی امتوں پر جواعمال شاقہ طویلہ تصان سے اٹھا لیئے۔ پچاس نمازون کی پانچ رہیں
اور حساب کرم میں پوری پچاس، زکوۃ میں چہارم مال کا چالیس وال حصد رہااور کتاب فضل میں
وہی ربع کا ربع ،و علی هذا القیاس والحمد لله رب العالمین ۔

ریجھی حضور کے اختصار کلام سے ہے کہ ایک لفط کے اسنے کثیر معانی ۔ صلی اللہ تعالیٰ ملیہ وسلم۔ ملیہ وسلم۔

### (۹)حضوراورآپ کی امت جنت میں پہلے داخل ہوں گے

٣٢١٦ عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: الجنة حرمت على الانبياء حتى دخلها ، و حرمت على

٣٢١٦\_ التفسير للبغوى، ٢٠٥/١ 🖈 كنز العمال ٣١٩٥٣، ٤١٦/١١

جمع الجوامع للسيوطي، ٥٤٣٥ لله ميز ان الاعتدال للذهبي، ٥٣٦٠

الامم حتى تدخلها امتى \_

امیرالمومنین حضرت عمرفاروق اعظم رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جنت پنیمبروں پر حرام ہے جب تک میں اس میں داخل نه ہوں ،اورامتوں پر حرام ہے جب تک میری امت نه داخل ہو۔

٣٢١٧ عن مكحول رضى الله تعالىٰ عنه قال: كان لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه على رجل من اليهود حق فاتاه يطلبه فلقيه ، فقال له عمر: لا و الذى اصطفى محمدا صلى الله تعالىٰ عليه وسلم على البشر! لا افارقك وانا اطلبك بشئ، فقال اليهودى: ما اصطفى الله محمدا على البشر، فلطمه عمر فقال: بينى و بينك ابو القاسم ، فقال: ان عمر قال: لا والذى اصطفى الله محمدا صلى الله تعالىٰ عليه وسلم على البشر، قلت له:مااصطفى الله محمدا على البشر، فلطمنى ، نعالىٰ عليه وسلم على البشر، فلطمنى ، فقال: اما انت يا عمر! فارضه من لطمته ، بلى يا يهودى ،! سمى الله باسمين ، فقال: اما امتى، هو السلام و سمى امتى المسلمين ـ و هوالمؤمن وسمى امتى المومنين ، انتم الاولون و نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، بلى ان الجنة محرمة على الإنبياء حتى ادخلها ، و هى محرمة على الامم حتى يدخلها امتى ـ

حضرت کمول تا بھی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک یہودی پر بچھ آتا تھا۔ اس سے جا کر فر مایا جسم اس کی جس نے محصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوتمام بشر پر فضیلت بخشی ، میں بچھے نہ چھوڑوں گا جب تک اپنا حق نہ لے لوں ، یہودی علیہ وسلم کوتمام بشر پر فضیلت مطلقہ کا افکار کیا ، امیر الموشین نے اسے طمانچہ مارا ، یہودی بارگاہ رسالت میں نالتی آیا ، حضورا قدس سلمی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امیر الموشین کوتو تھم دیا کہ تم نے اسے تھیٹر مارا ہے راضی کرلو ، کہ ذمی ہے ، لیکن یہودی کی طرف مخاطب ہوکر ارشاد فر مایا: کیوں نہیں اے یہودی! اللہ تعالی نے اپنے دونا موں پر میری امت کے نام رکھے ، اللہ تعالی سلام ہونین رکھا ، ہاں ہمونین رکھا ، ہاں ہمونین رکھا ، ہاں تک ہم زمانے میں بعد اور روز قیامت سب سے پہلے ہیں ، بہشت سب نبیوں پر حرام ہے یہاں تک کہ میری امت داخل ہمونیاں میں تشریف لے جاؤں ، اور سب امتوں پر حرام ہے یہاں تک کہ میری امت داخل ہوں۔

\_\_\_\_\_

۳۲۱۸ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: انا اكثرالا نبياء تبعا يوم القيامة ، و انا اول من يقرع باب الجنة حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه سروايت م كهرسول الله صلى الله تعالى عنه سروايت م كهرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا: روز قيامت مين سب انبياء سے كثرت امت مين زائد بول كا \_ اور سب سے يہلے مين بى جنت كا درواز و كھ كھ اور كا \_ و

9 ٣٢١٩ عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: انا اول الناس يشفع في الجنة ، و انا اكثر الانبياء تبعا\_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں جنت میں سب سے پہلا شفیع ہوں ، اور میرے پیروسب انبیاء کی امتوں سے افزوں ہوں گے۔

٣٢٢٠ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: انا اول من يدق باب الجنة فلم تسمع الآذان احسن من طنين الحلق على تلك المصاريع \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله سلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا: میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کوٹو نگا، زجیروں کی جھنکار جوان کواڑوں پر ہوگی اس سے بہتر آ واز کسی کان نے نہنی ہوگ ۔

### (۱۰)حضور کاز مانه سب سے افضل

٢١ ٣٢٢ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ

| 117/1   | باب اثبات الشفاعة،                |              | ٣٢١٨_ لصحيح لمسلم،       |
|---------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|
| ٤٣٦/١١  |                                   | ,47.01       | كنز العمال للمتقى،       |
| 117/1   | باب اثبات الشفاعة،                |              | ٣٢١٩_ الصحيح لمسلم،      |
| ٤٣٦/١١  |                                   | 10.77        | كنز العمال للمتقى،       |
| ٤٠٤/١١  |                                   | ۲۸۸۱۳۰       | ٣٢٢٠_ كنز العمال للمتقي، |
| 0.1/1   | باب صفة النبي مَكْلِيهُ،          | ار <i>ی،</i> | ٣٢٢١_ الجامع الصحيح للبخ |
| 795/4   | ٣٧٣/٢ 🛠 الدر المنثور للسيوطي،     | ل،           | المسندلا حمد بن حنب      |
| 124/1 4 | ١ / ٤٢٧/١ 🖈 الجامع الصغير للسيوطي | ۰۰۰۲،۰       | كنز العمال للمتقى ،      |

عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت في القرن الذي كنت فيه ـ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں ہر قرن وطبقہ میں بنی آ دم کے بہترین طبقات میں بھیجا گیا، یہاں تک کہ اس طبقہ میں آیا جس میں پیدا ہوا۔

اس طبقہ میں آیا جس میں پیدا ہوا۔

فاوی رضوییا ا/ ۱۵ سام اداء قالا دب ۱۹

### (۱۱)حضور معلم کا ئنات ہیں

صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ذات يوم من بعض حجره فدخل المسجد فاذا هو صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ذات يوم من بعض حجره فدخل المسجد فاذا هو بحلقتين ، احلاهما يقرأون القرآن و يدعون الله ، والاخرى يتعلمون و يعلمون ، فقال النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: كل على خير ، هؤلآء يقرء ون القرآن و يدعون الله ، فان شاء اعطاهم و ان شاء منعهم ، وهؤلاء يتعلمون ويعلمون و انما بعثت معلما فجلس معهم\_

حضرت عبداللہ بن عمر و رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی
اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجر ہ مقد سہ سے مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا دو حلقے بنائے لوگ
بیٹھے ہیں، ایک جماعت تلاوت قرآن اور دعا میں مشغول ہے، دوسری علم دین سیکھنے اور سکھانے
میں، فرمایا: دونوں جماعتیں بھلائی پرقائم ہیں، یہلوگ تلاوت کرتے ہیں اور دعا کر رہے ہیں،
اللہ تعالی اپنے فضل سے چاہے تو عطافر مائے ور نہر دفر مادے، اور یہلوگ علم دین سیکھنے سکھانے
میں لگے ہیں اور مجھے بھی معلم کا ئنات مبعوث فرمایا گیا، پھر حضور انہیں کے ساتھ تشریف فرما

٣٢٢٣ عن ابي هريره رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ

T1/1 باب فصل العلماء والحث على طلب العلم، ٣٢٢٢\_ السنن لا بن ماجه، 111/0 التمهيد لا بن عبد البر، التفسير للبغوى، 🖈 كنز العمال، ٢٨٧٥١، المغنى للعراقي، 124/10 ٣/١ باب كراهية استقبال القبلة، ٣٢٢٣ السنن لا بي داؤد، 24/1 باب الاستنجاء بالحجارة، السنن لا بن ماجه، 7 2 7/7 المسند لا حمد بن حنبل، ☆

كتاب المناقب افضائل رسول جامع الاحاديث لم : انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم فأوى رضويه ٢ / ٢٥٩

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں تمہارے والد کے مثل ہوں کہتم کو ہر ہرمسکلہ سکھا تا ہوں۔١١م

### (۱۲) ذكر مصطفل كي عظمت وفضيلت

٣٢٢٤ عن ابي سعيد الحدري رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اتانى جبرئيل عليه السلام فقال: ا ن ربى و ربك يقول: كيف رفعت لك ذكرك ؟ قال : الله اعلم ، قال : اذا ذكرت ذكرت معي\_

حضرت ابوسعیدخدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی ا علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے پاس جرئیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی: میر ااور آپ کا رب فرما تا ہے: کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے تمہارا ذکر کیسے بلند کیا؟ میں نے عرض کی: الله عزوجل خوب جانتا ہے، عرض کی: اللہ تعالی کا فرمان ہے: جب میرا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے ساتھا ہے جبوب! تیراذ کر بھی ہوگا۔

دوسری روایت میں بول ہے۔

جعلتك ذكرا من ذكرى ، فمن ذكرك فقد ذكرني \_

ا محبوب! میں نے تمہیں اپنی یا دمیں سے ایک یا دکیا ، اور جس نے تمہارا ذکر کیا اس فآوی رضویه ۱۸۷/۳ نے پیشک میراذ کر کیا۔ فآوی رضویه حصه دوم ۹/ ۱۲۸ فآوی رضویه حصه دوم ۳۰۶/۹

### (۱۳)حضوریمثل بشر ہیں

٣٢٢٥ عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال :قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ما منكم من احد الاو معه قرينه من الجن و قرينه من

17/1 الشفاء للقاضي، 140/10 ٣٢٢٤\_ التفسير لا بن جرير، ☆ مجمع الزوائدللهيثمي، 494/1 ٣٢٢٥ المسند لا بن حمد بن حنبل، 770/1 ☆ كنز العمال، ١٢٧٦، ☆ 777/7 اتحاف السادة للزبيدى، 104/1

جامع الاحاديث

الملائكة ، قالوا: و اباك يا رسول الله! قال: و اياى ، و لكن الله اعانني عليه فاسلم فلا يامرني الا بخير\_

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تم میں سے ہرایک کے ساتھ اسکا ایک ہمزاد فرشتہ اور ایک شیطان جن ہے، صحابہ کرام نے عرض کی: اور آپ کے ساتھ یارسول اللہ! فر مایا: میر بے ساتھ بھی الیکن اللہ تعالی نے اس پر میری اعانت فر مائی اور وہ اسلام لے آیا، تو اب وہ مجھے بھلائی کا حکم ہی دیتا ہے۔ ۱۲ م

### (۱۴)حضور کی محبت شرط ایمان ہے

٣٢٢٦ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لا يومن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده و والده والناس احمعين \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تم میں کوئی مسلمان نہیں ہوتا جب تک میں اسے اس کی اولا داور ماں باپ اور تمام آ دمیوں سے زیادہ پیارانہ ہوجاؤں۔

٣٢٢٧ عن الضحاك بن مزاحم الهلالي رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: انا دعوة ابراهيم عليه الصلوة و السلام، قال: وهو يرفع القواعد من البيت، ربنا و ابعث فيهم رسولا منهم فقرا الاية حتى اتمها \_

حضرت ضحاک بن مزاحم ہلا لی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسلا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰ قوالسلام کی دعا ہوں،

٧/١ باب حب الرسول عَلَيْكُ، ٣٢٢٦ الجامع الصحيح للخارى، باب و جوب محبت رسول الله عَلَيْكُ، الصحيح لمسلم، 29/1 السنن للنسائي، ايمان، باب علامة الايمان، 747/7 ۸/۱ باب في الايمان، السنن لا بن ماجه، W. V/Y السنن للدارمي، المسندلا حمد بن حنبل، ۱۷۷/۳ 0./1 شرح السنة للبغوي، السلسلة الصححة للالباني، ☆ 079 0 2 4/9 🖈 اتحاف السادة، للزبيدى، £ 17/Y المستدرك للحاكم،

آپ نے بیت الله شریف کی تغییر کے وقت یوں دعا کی تھی '' اے ہمارے رب! یہاں کے باشندگان میں توایک رسول مبعوث فرما' 'حضور نے پوری آیت تلاوت فرمائی۔۱۲م مجلی الیقین ۵۱

### (۱۵) حضور دعائے ابراہیم اور بشارت عیسی ہیں

٣٢٢٨ عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: انا دعوة ابراهيم، وكان اخر من بشرنى عيسى ابن مريم عليهم الصلوة و السلام \_

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں ، اور سب میں پچھلے میری بشارت دینے والے حضرت عیسی بن مریم تھے ، کیہم الصلوٰ قوالسلام۔ فقادی رضویہ ۱۱/ سے بشارت دینے والے حضرت عیسی بن مریم تھے ، کیہم الصلوٰ قوالسلام۔ فقادی رضویہ ۱۱/ سے مرف حضور کی حیات کی قسم یا دفر مائی

9 ٣٢٢٩ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه عليه وسلم: ما حلف الله بحياة احد قط الا بحياة محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم، قال تعالىٰ: لعمرك انهم لفى سكرتهم يعمهون، وحياتك يا محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم\_

حضرت الوہريره رضى الله تعالى عند سے روایت ہے که رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمایا: الله تعالى في مندگى كى فتىم يادنه فرمائى سوامحه صلى الله تعالى عليه وسلم كه دركة بيت كريمة و لعمرك "ميں فرمایا: مجھے تيرى جان كى فتىم الے محمصلى الله تعالى عليه وسلم \_

111/1 التفسير للبغوي، 29/1 ٣٢٢٧\_ تاريخ دمشق لا بن عساكر، ☆ 97/1 الطبقات الكبرى لا بن سعد، ☆ 79/1 دلائل النبوة للبيهقي، البداية والنهاية لا بن كثير، كنز العمال، ٣١٨٣٣، 740/7 ☆ ٣٨٤/١١ 189/1 الدر المنثور للسيوطي، ☆ 240/1 التفسير للطبرى، 120 السلسلة الصحيحة، للالباني، 141/4 التفسير للقرطبي، ☆ ☆ 171/1 ٣٢٢٨\_ الجامع الصغير للسيوطي، ☆ 1.7/2 ٣٢٢٩ الدر المنثور للسيوطي،

### (۷۱)حضور کی حیات اور شهر کی قشم یا دفر مائی

٣٢٣٠ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: ما خلق الله و ما ذرأ و ما برأ نفسا اكرم عليه من محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و ما خلف بحياة احد قط الا بحياة محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم "لعمرك الآية "\_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ الله تعالی نے ایسا کوئی نہ بنایا، نہ پیدا کیا، نہ آفرینش فرمایا جواسے محمصلی الله تعالی علیہ وسلم سے زیادہ عزیز ہو۔ نہ بھی ان کی جان کے سواکسی جان کی قسم یا دفرمائی کہ ارشا دفر مایا: مجھے تیری جان کی قسم ۔ الآیۃ ۔

٣٢٣١ عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه قال: بابى انت و امى يا رسول الله! قد بلغ من فضلك عند الله ان اقسم بحياتك دون سائرالانبياء و لقد بلغ من فضلك عنده ان اقسم بتراب قدميك فقال: لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد\_

امیرالمؤمنین حضرت عمرفاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے بارگاہ رسالت میں عرض کی الله تعالی کے یا رسول الله! میرے ماں باپ حضور پر قربان ، بے شک حضور کی بزرگی خدائے تعالی کے نزدیک اس حدکو پہونچی کہ حضور کی زندگی کی قتم یا دفر مائی ، نہ باتی انبیا علیم الصلوة والسلام کی ، اور تحقیق حضور کے فاک پاکی قتم یا دفر مائی کہ در شاد فر مایا: مجھے قتم اس شہر کی جس میں اے محبوب! تم قیام پذیر ہو۔

گدار شاد فر مایا: مجھے قتم اس شہر کی جس میں اے محبوب! تم قیام پذیر ہو۔

شخ محقق رحمة الله تعالی علیہ مدارج النبوة میں فر ماتے ہیں:

این لفظ در ظاہر نظر سخت می درآید نسبت بجناب عزت، چول گویند که سوگند می خورد بخاک پائے حضرت رسالت، ونظر بحقیقت معنی صاف و پاک است کے غبارے نیست برآل، وحقیق ایس بخن آنست که سوگند خور دن حضرت رب العزت جل جلاله بچیز نے غیر ذات وصفات خود برائے اظہار شرف وفضیلت و تمیز آن چیز است نزد مردم ونسبت بایثال، تابدانند که آل امرے ظیم و شریف است نه آنکه اعظم است نسبت بوے تعالی۔

٣٢٣٠ الشفاء للقاضي، ٢٠/١

ظاہر نگاہ میں یہ لفظ اللہ رب العزت کی جانب نظر کرتے ہوئے اگر چہ تخت معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضور کی خاک پا کی قتم یا دفر مائی ۔ لیکن حقیقت پر نگاہ رکھنے والوں کے نزد یک اس کے معنی پاک وصاف ہیں اور اس میں کسی طرح کی کوئی خامی نہیں ۔ اس سلسلہ میں شخقیت یہ کہ اللہ تعالی جب اپنی ذات وصفات کے علاوہ کسی چیز کی قتم یا دفر ما تا ہے تو اس کا طلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی شرافت و بزرگی کا اظہار مقصود ہوتا ہے اور یہ کہ وہ چیز لوگوں کے نزد یک ممتاز ہوجائے تا کہ لوگ اس کی عظمت سے واقف ہوں ، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ چیز اللہ تعالی کی ذات سے زیادہ عظیم ہے۔

اللہ تعالی کی ذات سے زیادہ عظیم ہے۔

اللہ تعالی کی ذات سے زیادہ عظیم ہے۔

## (۱۸)حضور کا نام اقدس ساق عرش پر لکھاہے

٣٢٣٢ عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب اسألك بحق محمد لما غفرت لى، فقال الله: يا آدم وكيف عرفت محمدا و لم اخلقه ؟ قال: يا رب لانك لما خلقتنى بيدك و نفخت في من روحك رفعت راسى فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت انك لم تضف الى اسمك الا احب الخلق اليك، فقال الله: صدقت يا آدم! انه لأحب الخلق الى ادعنى بحقه فقد غفرت لك و لو لا محمد ما خلقت.

امیرالمؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله میر سے رہ الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی: اے میر سے رب! صدقہ محمصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کا میری مغفرت فرما، رب العالمین نے فرمایا: تو نے محصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو کیونکر پہچانا؟ عرض کی: جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا اور مجھ میں اپنی روح ڈالی تو میں نے اپنا سراٹھایا، دیکھاعرش کے پایوں پر لکھاتھا، لا الله الله محمد رسول الله ، حل حلاله و صلی الله تعالیٰ علیه و سلم ، تو میں نے جانا کہ تو

نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تحقیے تمام مخلوق سے پیارا ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! تونے سے کہا: بیشک وہ مجھتمام جہان سے زیادہ پیاراہے،اب کہ تونے اس کے تن کا وسیله کر کے مجھے سے مانگا تو میں تیری مغفرت کرتا ہوں ،اورا گرمحرصلی الله تعالی علیه وسلم نہ ہوتے تومیں تیری مغفرت کرتااور نہ تجھے بنا تا۔

بیہی اورطبرانی کی روایت میں ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام نے عرض کی: میں نے ہر جُله جنت ميس، لااله الا الله محمد رسول الله ، لكهاد يكها، توجانا كدوه تيرى بارگاه ميس تمام مخلوق سےزیادہ پیاراہےاور عزت والا۔

آجری کی روایت میں ہے، مجھے یقین ہوا کہ سی کا رتبہ تیرے نزدیک اس سے بڑا نہیں جس کا نام تونے اپنے نام کے ساتھ رکھا۔

> ﴿ ٢﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں میرے زدیک بیصدیث حسن کے درجہ سے کم نہیں۔ (١٩) قيامت ميسب سے پہلے نداحضور کوہوگی

٣٢٣٣ عن حذيفة بن اليمان رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: يجمع الله تعالى الناس في صعيد واحد فلا تكلم نفس، فاول مدعو محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فيقول : لبيك و سعديك و الحير في

حضرت حذیفه بن بمان رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: الله تعالى روز قيامت لوگوں كوايك ميدان ميں جمع فرمائے گا تو كوئى کلام نہ کرے گا،سب سے پہلے محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوندا ہوگی ،حضور عرض کریں گے: الہی! میں حاضر ہوں ،خدمتی ہوں ، تیرے دونوں ہاتھوں میں بھلائی ہے۔

710/7 باب التلبيه، ٣٢٣٣\_ السنن لا بن ماجه، السنة لا بي العاصم، 717/2 المستدرك للحاكم، **777/7** ☆ 1101/10 كنز العمال، ٤٣٣٩١، ٤٧٢/١. اتحاف السادة للزبيدى، ☆ 0./0 الدر المنثور للسيوطي، ☆ 9/4 حلية الاولياء لا بن نعيم،

#### ﴿ ۵﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں ابن مندہ نے کہا:

حدیث مجمع علی صحة اسناده و ثقة رجاله\_ ا*س حدیث کی صحت اسنا داور عدالت روا* قریرا جماع ہے۔ مفارح المجبن کا

٣٢٣٤ عن امير المؤمنين على المرتضىٰ كرم الله تعالىٰ وجهه الكريم قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: من آذى شعرة منى فقد آذنى و من آذانى فقد آذى الله، و فى رواية ومن آذى الله لعنه الله مل السموات و الارض ، لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا \_ من الله منه صرفا و لا عدلا \_ منه صرفا و المعدلا منه صرفا و المعدلات و المعدل

امیرالمؤمنین حضرت علی مرتضی کرم الله تعالی و جہدالکریم سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس نے میرے ایک بال کوبھی ایذادی اس نے مجھے ایذادی اس نے مجھے ایذادی اس نے مجھے ایذادی اس نے الله تعالیٰ کوایذادی ،اور جس نے الله کوایذادی اس پر الله کی لعنت ہے آسان اور زمین برابر ، نہاسکانفل قبول نہ فرض ۔۱۲م

··\*·\*·\*\*·\*\*·\*\*·\*\*·\*\*·\*\*·\*\*·\*\*·\*\*·\*\*

TA &/1 مجمع الزوائد للهيثمي، ☆ 00/0 ٣٢٣٤ المسند لا حمد بن حنبل، الترغيب والترهيب للمنزري، ☆ 24/2 اتحاف السادة للزبيدى، 0. 2/1 تاريخ اصفهان لا بي نعيم، 249/4 السنة لا بن ابي عاصم، 140/1 ☆ 11/11 الحاوى للفتاوي للسيوطي، ☆ كنز العمال للمتقى، ٣٤١٥٤، ٩٥/١٢

## (۷) تعظیم رسول

### (۱) بارگاه رسالت میں صحابہ کرام کا ادب

٣٢٣٥ عن اسامة بن شريك رضى الله تعالىٰ عنه قال: اتيت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و اصحابه حوله كأن على رؤسهم الطير \_

حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور کے اصحاب حضور کے گردیتھے، گویا ان کے سرول پر پرند ہے بیٹھے ہیں۔

﴿ ا ﴾ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں یعنی سرجھکائے ،گردنیں خم کئے ، بے س وحرکت کہ پرندے لکڑی پا پھر جا نکر سروں پر

آ بیٹھیں،اس سے بڑھ کراور خشوع کیا ہوگا۔

ہند بن ابی ہالہ وصاف النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ورضی عنہ کی حدیث حلیہ اقدس میں ہے۔

اذا تكلم اطرق جلساءه كان على رؤسهم الطير\_

جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلام فرماتے جتنے حاضران مجلس ہوتے سب گردنیں جھکالیتے گویاان کے سروں پر پرندے ہیں۔

قاوی رضویہ ۲۳۳/۳

ن بھانے ویان سے سروں پر پرسکت یں۔

### (۲) حضرت ابوابوب انصاری کے یہاں حضور کا قیام .....

٣٢٣٦ عن ابى ايوب الانصارى رضى الله تعالىٰ عنه ان النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فى السفل و ابو ايوب عليه وسلم فى السفل و ابو ايوب فى العلو ، فانتبه ابو ايوب ليلة فقال : نمشى فوق راس رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه واسلم فتنحوا فباتوا فى جانب ، ثم قال للنبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : فقال النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : السفل ارفق فقال : لا اعلو سقيفة انت تحتها ، فتحول النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فى العلو وابو ايوب فى السفل ،

044/1

باب الرجل يتداوى،

٣٢٣٥ السنن لا بي داؤد،

الثوم، ، ۱۸۳/۲

باب اباحاة اكل الثوم،،

٣٢٣٦\_ الصحيح لمسلم،

فكان يصنع للنبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم طعاما فاذاجئي به اليه سأل عن موضع اصابعه فيتتبع موضع اصابعه \_

حضرت ابوا یوب انصاری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم میرے یہاں مہمان ہوئے ، میں بالائی منزل میں رہتا اور حضور پہلی منزل میں ، ایک دن بیدار ہواتو بیاحساس جا گا کہ میں اوپر چلتا ہوں اور حضور نیچے مکان میں قیام فرماہیں، اس خیال سے ایک گوشه میں رات جاگ کر گذاری ، صبح کوخدمت اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم میں عرض کی: فرمایا: کچلی منزل میں ہمارے لئے آ رام ہے، عرض کیا: میں اس حیبت پڑہیں رہ سکتا جس کے پنچآ یہ قیام فرما ہوں ،اس کے بعد حضور بالائی منزل پرتشریف لے گئے اور حضرت ابوایوب پہلی منزل میں رہنے لگے ،حضور کے لئے کھانا تیار کرتے جب حضور تناول فر مالیتے تو بعد میں خود کھاتے ، بیچ ہوئے کھانے کے بارے میں دریافت فرماتے کہ سرکارنے کہاں سے انگلیاں رکھ کرتناول فرمایاہے، پھرخاص اس جگہ سے اٹھاتے۔

﴿٢﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

شرح مسلم نووی میں ہے:۔

فيه التبرك بآثار اهل الحير في الطعام و غيره\_

اس حدیث میں کھانے وغیرہ میں بزرگ ہستی کے آثار سے برکت حاصل کرنے کا

ثبوت ہے۔ نیزاس میں ہے:۔

اماكراهة ابي ايوب فمن الادب المحبوب الحميل ، و فيه احلال اهل الفضل والمبالغة في الادب معهم \_

حضرت ابوابوب انصاری نے بالا خانہ پر رہنااس کئے پسندنہ کیا کہ بارگاہ رسالت کا ادب اسى بات كامتقاضى تھا، نيز اس حديث ميں اہل فضيلت كى بزرگى كا اظهار اور ادب ميں مبالغه کا ثبوت بھی موجود ہے۔ بدرالانوارمع زيادة ، ٩

# كتاب المناقب العظيم رسول جانع الاحاديث حضور كى جانب دانسته جھوكى نسبت اشد حرام

٣٢٣٧ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالىٰ عنهما قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار \_ حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جو مجھ پر دانستہ جھوٹ باندھےوہ اپناٹھ کا نا دوزخ میں بنالے۔ فآوی رضویه ۱۱/۸۱

| 11/1    | لى النبى عَلَيْكُ ،                              | کذ ع   | باب اثم من   | ح للبخاري،   | الجامع الصحيا    | _~~~ |
|---------|--------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|------------------|------|
|         |                                                  |        |              | م، زهد،۷۲    | الصحيح لمسا      |      |
| 012/7   | الكذب على رسول الله عُشِطِهُ،                    | يد في  | با ب التشد   | ؤد،          | السنن لا بي دا   |      |
| ٤١٤/٢   | نديث وحكم كناية العلم،                           | في الح | باب الثبت    | ،            | السنن للنسائي    |      |
| 90/7    | مظيم الكذب على رسول الله عَ <sup>صُلِ</sup> لهُ، | ء في ت | باب ما جا    | ي،           | الجامع للترمذ:   |      |
|         |                                                  | ☆      | 10/1         | جه، المقدمه، | السنن لا بن ما   |      |
| ٧٣/١    | المعجم الكبير للطبراني ،                         | ☆      | 44/1         | د بن حنبل،   | المسند لا حم     |      |
| 1177    | المسند للحميدي،                                  | ☆      | 77/1         | ي، الاداء    | المسند للدارم    |      |
| ۲۱      | المسند لا بي حنيفة،                              | s \$   | 777/4        | للبيهقى،     | السنن الكبري     |      |
| 00/4    | المعجم الصغير للطبراني ،                         | ☆      | <b>YY/</b> 1 | اکم،         | المستدرك للح     |      |
| 7 2 1/1 | التمهيد لا بن عبد البر،                          | ☆      | 1531         | حبان ،       | الصحيح لا بن     |      |
| 104/1   | شرح السنة للبغوى،                                | ☆      | 1 2 7/1      | للهيثمي،     | مجمع الزوائد     |      |
| 111/1   | الترغيب والترهيب للمنذري،                        | ☆      | 172/7        | •            | التفسير للبغوي   |      |
| 101/1   | اتحاف السادة للزبيدي،                            | ☆      | ٧/٣          | سوطى،        | الدر المنثور للي |      |
| 7/3/7   | دلائل النبوة للمتقى،                             | ☆      | ۲۳۰۸۳        | ة لا بن حجر، | المطالب العالي   |      |
| ٤٠/١    | مشكل الآثار للطحاوي،                             | ☆      | 7 £ 7/1 .    | 74777        | كنز العمال،      |      |
| ٣٨/١    | المغنى للعراقي،                                  | ☆      | ٥٧٨/١٠       | سقلانى،      | فتح الباري للع   |      |
| 227/2   | التفسير لا بن كثير،                              | ☆      | 110/2        | ی،           | التفسير للقرطب   |      |
| ٣٣٧     | الاذكار النوديه،                                 | ☆      | 10/1         | ىدى،         | الكامل لا بنء    |      |
| 119/1   | حلية الاولياء لا بي نعيم،                        | ☆      | £ 7 V / 1    | ۱ بن عساكر،  | تاريخ دمشق لا    |      |
| ٨/٤     | الاسرار المرفوعه للقاري،                         | ☆      | ۹٣/ ۲        | ٠,           | المسند للعقيلح   |      |

## ۸\_نور مصطفیٰ

### (۱) حضور کے نور کی پیدائش

٣٢٣٨ - عن حابر بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قلت: يا رسول الله ابابى انت وامى اخبرنى عن اول شئ خلقه الله تعالىٰ قبل الاشياء، قال: يا جابر! ان الله تعالى قد خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره، فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالىٰ، ولم يكن فى ذلك الوقت لوح و لا قلم و لا جنة و لانار و لا ملك و لا سماء ولا ارض ولاشمس و لا قمر ولا جنى ولا انسى \_ فلما اراد الله تعالىٰ ان يخلق قسم ذلك النور اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول القلم، ومن الثانى اللوح، و من الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء فخلق من الاول حملة العرش، ومن الثانى الكرسى و من الثالث باقى الملائكة، ثم قسم الرابع اربعة اجزاء فخلق من الثالث عن الملائكة المناهن ومن الثالث العرش، ومن الثالث العرش، ومن الثالث العرفين ومن الثالث المرابع اربعة اجزاء فخلق من الول السموات ومن الثانى الارضين ومن الثالث الجنة و النار \_ ثم قسم الرابع اربعة اجزاء \_ الحديث بطوله \_

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میرے ماں باپ حضور پر قربان ، مجھے بتادیجئے کہ سب سے پہلے اللہ عزوجل نے کیا چیز بنائی ، فرمایا: اے جابر! بیشک بالیقین اللہ تعالی نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نورا پنور سے پیدا فرمایا، وہ نور قدرت الہی سے جہاں خدا نے چاہا دورہ کرتا رہا۔ اس وقت لوح ، قلم ، جنت ، دوزخ ، فرشتے ، آسان ، زمین ، سورج ، چا ند ، جن اور آدمی کچھ نہ تھا۔ پھر جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا اس نور کے چار حصہ کئے ، پہلے سے قلم ، دوسر سے سے لوح ، تیسر سے سے عرش بنایا ، پھر چوشے کے چار حصہ کئے ، پہلے سے فرشتگان حامل عرش ، دوسر سے سے کرسی ، تیسر سے سے باقی ملائکہ پیدا کئے ۔ پھر چوشے کے چار حصے کئے ، پہلے سے دوسر سے سے کرسی ، تیسر سے سے باقی ملائکہ پیدا کئے ۔ پھر چوشے کے چار حصے کئے ، پہلے سے الی آخرالحد یث

مدارج النبوة للمحدث الدهلوي، ٢/٢ 🖈 تاريخ الخميس للدديار البكري، ٢٢/١

٣٢٣٨\_ المواهب اللدنيه للقسطلاني، ١/٥٥ كم شرح المواهب للزرقاني، ١/٥٥

#### ﴿ ا ﴾ امام احمد رضام محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں يه حديث امام بيهيق في جمي دلائل النبوة مين بخوه روايت كي \_

اجلهُ ائمَه دين مثل امام قسطلاني موہب لد نبیہ اور امام ابن حجر مکی افضل القریٰ ،اورعلامہ فاسی مطالع المسر ات ، اور علامه زرقانی شرح مواهب ، اور علامه دیار بکری خمیس ، اور شیخ

محقق دہلوی مدارج النبوۃ میں اس حدیث سے استنا داور اس پر تعویل واعتا دفر ماتے ہیں۔ بالجمله وہ تلقی امت بالقبول کا منصب جلیل پائے ہوئے ہے، تو بلا شبہ حدیث حسن

صالح مقبول معتمد ہے، تلقی علماء بالقبول وہ ٹئ عظیم ہے جس کے بعد ملاحظہ سند کی حاجت نہیں ربتى، بلكه سندضعيف بهى موتو حرج نهيل كرتى، كما بيناه في منير العين في حكم تقبيل

الابهامين\_

ر. لا جرم علامه مقت عارف بالله سيدي عبدالغني نابلسي قدس سره القدسي حديقه نديي شرح طریقهٔ محمریه میں فرماتے ہیں۔

قد خلق كل شئ من نوره صلى الله تعالىٰ عليه و سلم كما ورد به لحديث

بیشک ہر چیز نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے بنی جبیبا کہ حدیث سیحے اس معنی میں وارد ہوئی۔

ذكره في المبحث الثاني بعد النوع الستين من آفات اللسان في مسئلة ذم الطعام \_

#### مطالع المسر ات شرح دلائل الخیرات میں ہے۔

قد قال الاشعرى انه تعالىٰ نور ليس كالانوار و الروح النبوية القدسية لمعة من نوره ، و الملائكة شرر تلك الانوار ، و قال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : اول ما حلق الله نوري ، و من نوري حلق كل شبئ و غيره فيما في معناه \_

لعِنى امام اجل امام اہل سنت سیدنا ابوا<sup>ح</sup>ن الاشعری قدس سرہ (جن کی طرف نسبت کر کے اہل سنت کو اشاعرہ کہا جاتا ہے ) ارشا دفر ماتے ہیں: کہ اللہ عز وجل نور ہے نہ اور نوروں کی ما نند، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح یا ک اسی نور کی تابش ہے، اور ملائکہ ان نوروں کے ایک پھول ہیں ،اوررسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فرماتے ہیں: سب سے پہلے الله تعالی نے میرا نور بنایا اور میرے ہی نور سے ہر چیز پیدا فر مائی ، اور اس کے سوا اور حدیثیں ہیں جو اسی مضمون میں وارد ہیں۔

ہاں اسے باعتبار کنہ و کیفیت متشابہات سے کہنا وجہ صحت رکھتا ہے، واقعی نہ رب العزت جل وعلا نہ اس کے رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمیں بتایا کہ مولی تعالی نے اپنے نور سے نور مطہر سیدا نوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیونکر بنایا، نہ بے بتائے اس کی پوری حقیقت جمیں خود معلوم ہوسکتی ہے، اور یہ ہی معنی متشابہات ہیں۔

شمع سے تمع روتن ہوجانا ہے اس کے کہ اس تمع سے کوئی حصہ جدا ہوکر بیٹمع ہے اس کی مثال میں کہا جا سکتا ہے کہ اس تمع ہے اس کی مثال میں کہا جا سکتا ہے کہ کورشس نے جس پر بخلی کی وہ روتن ہو گیا اور ذات شمس سے کچھ جدا نہ ہوا ، مگر ٹھیک مثال کی وہاں مجال نہیں ، جو کہا جائے گا ہزاروں ہزاروجوہ پر ناقص ونا تمام ہوگا۔ پھر یہ کہ مثال سمجھانے کوہوتی ہے نہ کہ ہر طرح برابری بتانے کو۔

قرآن عظیم میں نورالهی کی مثال دی۔

كمشكوة فيها مصباح ، جيسے طاق كراس ميس چراغ مور

کہاں چراغ اور قندیل اور کہاں نوررب جلیل، پیمثال وہابیہ کے اس اعتراض کے دفع کوتھی کہنورالٰمی سےنورنبوی پیدا ہوا تو نورالٰمی کا مکٹرا جدا ہونالا زم آیا۔

اسے بتایا گیا کہ چراغ سے چراغ روشن ہونے میں اس کا کلوا کٹ کراس میں نہیں آجا تاجب بیفانی مجازی نورائی کا کیا کہنا،نور سے دوسرا نور روشن کردیتا ہے تواس نورالی کا کیا کہنا،نور سے نور پیدا ہونے کونام وروشن میں مساوات بھی ضروری نہیں، چاند کا نور آفتاب کی ضیاء سے ہے، پھر کہال وہ اور کہال یہ علم ہیئات میں بتایا گیا ہے کہا گرچودھویں رات کے کامل چاند کے برابرنوے ہزار چاند ہول توروشن آفتاب تک پہونچیں گے، واللہ تعالی اعلم۔

نورعرف عامد میں ایک کیفیت ہے کہ نگاہ پہلے اسے ادراک کرتی ہے اوراس کے واسطہ سے دوسری اشیائے دیدنی کو، اور تل میہ کہ نوراس سے اجلی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، میہ جو بیان ہوا تعریف الحلی بالخفی ہے ، کما نبه علیه فی المواقف و شرحها نور بایں معنی ایک عرض وحادث ہے اور ربعز وجل اس سے منزہ ہے۔

#### مخفقین کےنز دیک نوروہ کہ خود ظاہر ہواور دوسروں کا مظہر۔

كماذكره الامام حجةالاسلام الغزالى ثم العلامة الزرقاني في شرح المواهب الشريفة \_

باين معنى الله عنى الله و و باله و و باله عنى الله عنى الله عنى الله و و السموات و الارض " بلا تكلف و بلا تاويل البي معنى فقى برب فان الله عزو حل هو الظاهر بنفسه المظهر بغيره من السموات و الارض و من فيهن و سائر المخلوقات \_

حضور پرنورسیدعالم ملی الله تعالی علیه وسلم بلاشبه الله عزوجل کے نور ذاتی سے پیدا ہیں۔ حدیث میں'' نورہ'' فرمایا،جس کی ضمیرالله کی طرف ہے، کہاس میں ذات ہے،''من نور جمالہ''یا، من نور رحمته، وغیرہ نه فرمایا که نورصفات سے خلیق ہو۔

علامه زرقانی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں:۔

من نوره ای من نور هو ذاته.

یعنی الله عزوجل نے نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کواس نور سے پیدا کیا جوعین ذات الهی

ہے۔ یعنی اپنی ذات سے بلاواسطہ پیدا فر مایا۔

امام احر قسطلانی مواہب شریفہ میں فرماتے ہیں:۔

لما تعلقت اراده الحق تعالى بايجاد خلقه ابرز الحقيقة المحمدية من الانوار الصمدية في الحضرة الاحدية ، ثم سلخ منها العوالم كلها علوها و سفلها

جب الله تعالى نے مخلوقات كا پيدا كرنا جا ہا، صدى نوروں سے مرتبہ ذات صرف ميں حقیقت محمد بیصلی الله تعالى عليہ وسلم كوظا ہر فر مایا ، پھراس سے تمام عالم علوى وسفلى نكالے۔ شرح علامہ میں فر ماتے ہیں :۔

مرتبه احادیت ذات کا پہلاتعین اور پہلا مرتبہ ہے جس میں غیر ذات کا اصلا لحاظ نہیں، جس کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد میں اشارہ ہے، کہ اللہ تعالی تھا اور اس کے ساتھ کچھنہ تھا، اسے سیدی کا شانی قدس سرہ نے ذکر فرمایا۔
شیخ محقق مدارج النبوۃ میں فرماتے ہیں:۔

انبیاءالله تعالی کے اسائے ذاتیہ سے پیدا ہوئے اور اولیاء اسائے صفاتیہ سے، بقیہ

کا تنات صفات فعلیہ سے،اورسیرسل ذات حق سےاور حق کاظہور بالذات ہے۔

ہاں عین ذات الی سے پیدا ہونے کے بید معنی نہیں کہ معاذ اللہ ذات الی ذات رسالت کے لئے مادہ ہے، جیسے مٹی سے انسان پیدا ہوا۔ یا عیاذ اً باللہ ذات الهی کا کوئی حصہ یا کل ذات بنی ہوگیا ،اللہ عزوجل حصے اور ککڑے اور کسی کے ساتھ متحد ہوجانے باکسی شئ میں حلول فرمانے سے پاک ومنزہ ہے۔

حضورسیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم خواه کسی شی کو جزء ذات الهی خواه کسی مخلوق کوعین و <sup>نف</sup>س ذات الہی ماننا *کفر*ہے۔

اس تخلیق کے اصل معنی تو الله ورسول جانیں ، جل وعلا وصلی الله تعالی علیه وسلم ۔ عالم میں ذات رسول کوکوئی پہچا نتائہیں۔

حدیث میں ہے

يا ابابكر! لم يعرفني حقيقة غير ربي

اے ابو بکر! مجھے جسیامیں حقیقت میں ہوں میرے رب کے سواکسی نے نہ جانا۔

ذات الهی سے اس کے پیدا ہونے کی حقیقت کے مفہوم ہو، مگراس میں فہم ظاہر ہیں کا جتنا حصہ ہے وہ بیرہے کہ حضرت حق عز جلالہ نے تمام جہان کوحضور پرنورمحبوب اکرم صلی اللہ

تعالی علیہ وسلم کے واسطے بیدافر مایا۔حضور نہ ہوتے تو میچھ نہ ہوتا۔

لولاك ما خلقت الدنيا\_

اگرآپ کو پیدا کرنامنظور نه ہوتا میں دنیا کو پیدانہ کرتا۔

حضرت آدم عليه الصلوة والسلام سے ارشاد ہوا۔

لولا محمد ماخلقتك و لا ارضا و لا سماء

ا گرمچرنه ہوتے تو میں نتمهمیں بنا تا، نهز مین، نهآ سان۔

تو سارا جہاں ذات الى سے بواسط حضور صاحب لولاك صلى الله تعالى عليه وسلم پيدا

ہوا۔ یعنی حضور کے واسطے، حضور کے صدقہ ، حضور کے قیل میں۔

یہ بیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے وجود حاصل کیا پھر باقی مخلوق کوآپ نے وجود دیا، جیسے فلاسفہ کا فر گمان کرتے ہیں کہ عقول کے واسطے سے اور ان کے وجود بخشنے سے دوسری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔اللہ تعالی ظالموں کےاس قول سے بلندو بالاہے، کیا اللہ تعالیٰ کے جامع الاحاديث

علاوہ بھی کوئی خالق ہوسکتا ہے۔

بخلاف ہمارے حضور عین النور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہوہ کسی کے طفیل میں نہیں ، اپنے رب کے سواکسی کے واسطے نہیں ، تو وہ ذات البی سے بلاواسطہ پیدا ہیں۔ زرقانی شریف میں ہے

اس نورسے جواللہ کی ذات ہے، یہ مقصد نہیں کہ وہ کوئی مادہ ہے جس سے آپ کا نور پیدا ہوا بلکہ مقصد بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ آپ کے نور سے بلاکسی واسطہ فی الوجود کے متعلق ہوا۔

یا زیادہ سے زیادہ بغرض تو شیح ایک کمال ناقص مثال یوں خیال سیجئے ، کہ آفاب نے ایک عظیم جمیل وجلیل آئینہ پر بخل کی ، آئینہ چک اٹھا، اور اس کے نور سے اور آئینے اور پانیوں کے چشمے اور ہوائیں ، اور سائے ہوئے آئینوں اور چشموں میں صرف ظہور نہیں بلکہ اپنی اپنی استعداد کے لائق شعاع بھی پیدا ہوئی کہ اور چیز کوروش کر سکے بچھ دیواروں پر دھوپ پڑی ، یہ کیفیت نور سے متکیف ہیں اگر چہ اور کوروش نہ کریں جن تک دھوپ بھی نہ پہونچی ، وہ ہوائے متوسط نے ظاہر کیں، چسے دن میں مسقف دالان کی اندرونی دیواریں ان کا حصہ صرف اسی قدر ہوا، کیفیت نور سے بہرہ نہ یایا۔

پہلاآ ئینہ خود ذات آفاب سے بلاواسطر دوش ہاور باقی آئینے، چشماس کے واسطے سے، اور دیواریں وغیر ہا واسطہ در واسطہ، پھرجس طرح وہ نور کہ آئینہ اول پر پڑا بعینہ آفاب کا نور ہے بغیراس کے کہ آفاب خود یااس کا کوئی حصہ آئینہ ہوگیا ہو، یونہی باقی آئینے اور چشمے کہ اس آئینے سے روشن در روشن ہوئے اور دیوار وغیرہ اشیاء پران کی دھوپ پڑی یا صرف ظاہر ہوئی ان سب پر بھی یقیناً آفاب ہی کا نور اور اس سے ظہور ہے، آئینے اور چشمے فقط واسط وصول ہیں۔ ان کی حدذات میں دیکھوتو یہ خود نور تو نور ظہور سے بھی حصہ نہیں رکھتے۔

یک چراغ ست درین خانه کهاز پرتو آن هر کجا می گری انجمنے ساختہ اند

بنظیر محض ایک طرح کی تقریب فہم کے لئے ہے جس طرح ارشاد ہوا۔مثل نورہ کمشکواۃ فیھا مصباح ، ورنہ کجاچراغ اور کجاوہ نور قیقی ، ولله المثل الاعلیٰ ۔

توضیح صرف ان دوباتوں کی منظورہے

ایک بیکه دیکھو، آفتاب سے تمام اشیاء منور ہوئیں ہے اس کے کہ آفتاب خود آئینہ ہوگیا یااس میں سے چھ جدا ہو کرآئینہ بنا۔

دوسرے یہ کہ ایک آئینگفس ذات آفتاب سے بلا واسطہ روش ہے باقی بوسا نظ۔ ورنہ حاشا کہاں مثال اور کہاں وہ بارگاہ جلال ۔ باقی اشیاء سے کہ مثال میں بالواسطہ منور مانیں آفاب جاب میں ہے اور اللہ عزوجل ظاہر فوق کل ظاہر ہے۔ آفتاب ان اشیاء تک ا پنے وصول نور میں وسا نط کامختاج ہےاوراللہ عز وجل احتیاج سے یاک ،غرض کسی بات میں نہ تطبیق مرادنه هر گزممکن ، حتی که نفس وساطت بھی یہاں میساں نہیں۔ کما لا یحفی و قد اشرنا اليه \_

سيدى ابوسالم عبدالله عياشي مهم استاذ علامه محمد زرقاني تلميذ علامه ابوالحسن شبراملسي ايني کتاب''الرحله'' پھرسیدی علامہ عثادی رحمہم الله تعالی جمیعا ''شرح صلاۃ'' حضرت سیدی احمر بدوی کبیررضی الله تعالی عنه میں فرماتے ہیں۔

اس كا ادراك حقيقة وبى كرسكتا ب جواللد تعالى كارشاد 'الله نور السموات و الارض'' كامعنى جانتاہے، كيونكه وجم اور عقل كے ذرائع اس كاحقيقى ادراك نہيں كرسكتے ،اس كو تو صرف بندے کے دل میں اس نور کواللہ تعالیٰ کی عطا کر دہ شعاؤں سے ہی سمجھا جاسکتا ہے۔ حدیث کے معنی کو سمجھنے کے لئے قریب ترین ہے کہ نور محمدی جب قدیم اور ازلی نور کی پہلی بچلی ہےتو کا تنات میں بھی اللہ تعالی کے وجود کا وہی سب سے پہلامظہر ہےاور وجود میں آنے والے تمام نوروں کی اصل قوت ہے۔ جب بینوراول جیکا اور منور ہوا تو اس نور محمدی نے تمام موجودات یر درجه بدرجهاینی چیک ڈالی توبلا واسطہ یا واسطوں کی کمی بیشی کے اعتبار سے ہر چیزاینی استعداد کےمطابق چیک آخی اور تمام حقائق واقسام اس نور کی چیک سے اس کےمظہر بن گئے، یوں وجود میں آنے والا پہلانورایک تھالیکن اس کی چیک سے دوسرے حقائق بھی اپنی حقیقت کےمطابق اس نور سے منور ہوتے چلے گئے اور کا ئنات میں نور در نور بن گئے جبکہ وجود حادث میں نور کی صرف دوہی قشمیں ہیں۔

ایک فیض دینے والا دوسرافیض یانے والا۔حالانکہ نفس الامری حقیقت میں بیدونوں

نورایک ہی ہیں، بیایک واقعی نور ہی قابل اشیاء میں چیک پیدا کر کے متعدد مظاہر میں ظاہر ہوتا ہاورتمام اجسام میں ہرتشم کی صورت میں چبکتا ہے،اسی طرح فیض یافتہ نور بھی اپنی استعداد کے مطابق دوسری قابل اشیاء میں چک پیدا کر کے ان کومنور کرتا ہے،جس سے مزید مظاہرات کی اقسام حاصل ہوتی ہیں، جبکہ بیتمام انوار بالواسطہ یا بلا واسطهسب سے پہلے نور حادث سے

اس تقریر کے لئے بیا نہائی مختاط عبارت ہے جوعلوم الہیہ کے موافق ہے،اس سے زائد عبارت خطرناک ہوسکتی ہے۔

اس تقریر کے مناسب مثال وہ چراغ ہے جس سے بیشار چراغ روثن ہوئے ،اس کے باوجودوہ اپنی اصل حالت پرہے اور اس کے نور میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔

مزیدواضح مثال سورج ہے جس سے تمام سیارے روشن ہیں جن کا اپنا کوئی نورنہیں۔ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ سورج کا نوران سیاروں میں منقسم ہوگیا ہے جبکہ فی الواقع ان سیاروں میں سورج ہی کا نور ہے جوسورج سے نہ تو جدا ہواور نہ کم ہوا۔سیارے تو صرف اپنی قابلیت کی بنایر چیک اور سورج کی روشنی سے منور ہوئے۔

مزید بھنے کے لئے یانی اور شیشے پر بڑنے والی سورج کی شعاؤں کو دکھا جائے جن کا عکس یانی یا شیشے کے بالمقابل دیوار پر پڑتا ہے جس سے دیوارروش ہوجاتی ہے، دیوار پر بیہ روشنی سورج ہی کا نورہے۔

جب الله تعالی کسی کے قلب کو حجاب غفلت سے پاک کرتا ہے اور وہ دل انوار محمر ریہ سے منور ہوتا ہےتو پھراس کا ادراک ایسا کامل ہوجا تاہے کہاس میں شک اور وہم کا احمال نہیں ہوتا۔ الله تعالی سے دعاہے کہ ہماری بصیرت کواپیے علم کے نور سے منور فرمائے ، اور ہمارے باطن کو جہالت کے اندھیروں سے محفوظ فرمائے ، اور جن امور میں ہم غور کرنے کے اہل نہیں ان پر ہماری جسارت کومعاف فرمائے ،اوراس جناب میں ہماری عبارت کی کوتا ہیوں پرمواخذہ نہ فرمائے۔آمین۔

اس تقریر منیرے مقاصد مذکورہ کے سواچند فائدے اور حاصل ہوئے۔

اول: بيجى روش ہوگيا كه تمام عالم نور محدى صلى الله تعالى عليه وسلم سے كوكر بنا، ب

اس کے کہنورحضور تقسیم ہوایا اس کا کوئی حصہ ایں وآس بنا ہو۔ اور بیکہوہ جوحدیث میں ارشاد ہوا کہ پھراس نور کے چار جھے کئے تین سے قلم ولوح وعرش بنائے ، چوتھے کے پھر چار جھے کئے الی آخره - بیاس کی شعاعوں کا انقسام جیسے ہزاراً ئینوں میں آفتاب کا نور چیکے تو وہ ہزار حصول میں منقسم نظراً ئے گا حالانکہ آفتاب نہ نقسم ہوا نہاس کا کوئی حصہ آئینوں میں آیا۔

اس تقریر سےعلامہ شرابلسی کااعتراض بھی ختم ہو گیا،اعتراض اس طرح تھا۔

اعتراض: - حقيقت واحد تقسيم نهيس موتى ، كيونكه حقيقت محمريه ان اقسام ميں ايك قسم ہے،اوراگر باقی اقسام اسی حقیقت سے ہیں تو یہ حقیقت تقسیم ہوگئی ،اوراگر باقی چیزیں اس حقیقیت کی غیر ہیں تو انقسام کا کیا مطلب، پھرعلامہ نے خود ہی جواب دیا اور علامہ زرقانی نے ان کی انتاع کی۔

جوابِ: -حقیقت بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اضافہ کیا نہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کونشیم کیا، کیوں کہ یہ قینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوایک ایسی صورت مثالی عطا کی جس پرحضور نبی کریم صلی الله تعالٰی علیه وسلم کی تخلیق ہوئی تھی ،تواسے تقسیم نہیں کہا جائے گا۔ ان کے جواب کا خلاصہ جسے ان کے شاگر دعلامہ عیاشی نے بیان کیا بیہ ہے کہ انقسام کا

معی نور محری پراضافے کے ہیں اس طرح آخری تقسیم تک سلسلہ جاری رہا۔

عیاش نے کہا: ظاہر کے لحاظ سے یہ جواب کافی ہے اور تحقیق اس کے علاوہ اللہ خوب

جانتاہے۔

اقول اولا: انہوں نے اس مسلہ میں اپنے شخ شبر املسی کی پیروی کی کیکن حق بیہ ہے کہ بیایک بے معنی بات ہے، کیونکہ اس صورت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے تخلیق کا ئنات نہ ہوگی ، پنص اور مراد کے خلاف بات ہے۔

ہاں اس کا جواب یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور کو پہلی شعاع سے زائد شعاع عطا کی پھراس سے کچھ جدا کیا، پھراس کی تقسیم کی، جیسے فرشتے ستاروں کی ان شعاعوں کو لیتے ہیں جوستاروں کومحیط ہیں اور پھران کے ذریعہ جھی کرسننے والے شیطانوں کو مارتے ہیں، اس لئے کہاجاتا ہے: نجوم کے لئے رجوم ہے۔

اقول ثانياً: بيشبه بھی دفع ہو گيا كەخلق میں كفارومشركين بھی ہیں وہمحض ظلمت ہیں ،نور

مصطفیٰ سے کیونکر بنے اور نر بے نجس ہیں تو نور یاک سے کیونکر مخلوق مانے گئے۔

وجہ اندفاع ہماری تقریر سے روش ،ظلمت ہویا نورجس نے خلعت وجود پایا ہے اس کے لئے بچلی آفتاب وجود سے ضرور حصے ہے اگر چہنور نہ ہو صرف ظہور ہو، کما تقدم ۔اور شعاع سمس ہریاک ونایاک جگہ پڑتی ہے وہ جگہ فی نفسہ نایاک ہے، اس سے دھوپ نایاک نہیں ہو سکتی۔

اقول النَّا: يَبِهِى ظاہر ہوگيا كه جس طرح مرتبه وجود ميں صرف ايك ذات حق ہے باقی سب اسى كے پر تو وجود سے موجود ، يونہى مرتبہ ايجاد ميں صرف ايك ذات مصطفیٰ ہے ، باقی سب پراسى كے مس كافيض وجود ، مرتبہ كون ميں نوراحدى آفتاب ہے اور تمام عالم اس كے آئينے ، اور مرتبہ تكوين ميں نوراحدى آفتاب ہے اور ساراجہاں اس كے آئينے ۔ و فى هذا اقول ۔

حالق كل الورى ربك لا غيره

نورك كل الورى غير ك لم ليسٍ لن

ای لم یوجد، و لیس موجودا، و لن یوجد ابدأ\_

کل مخلوق کا پیدا کرنے والا آپ کا رب ہی ہے آپ ہی کا نورکل مخلوق ہے اور آپ کا

غير چھ بھی نہ تھا،نہ ہے،نہ ہوگا۔

اقول رابعاً: نورا مدی تو نورا مدی نو راحمدی پر بھی آفتاب کی بیمثال منیر چراغ سے
احسن واکمل ہے۔ ایک چراغ سے بھی اگر چہ ہزاروں چراغ روثن ہوسکتے ہیں ہے اس کے کہ
ان چراغوں ہیں اس کا کوئی حصہ آئے، مگر دوسرے چراغ صرف حصول نور میں اسی چراغ کے
مختاج ہوئے، بقامیں اس سے مستخفی ہیں، اگر انہیں روثن کر کے پہلے چراغ کو شخد اگر دیجئے ان
کی روشنی میں فرق نہ آئے گا، نہ روثن ہونے کے بعد ان کو اس سے کوئی مدد پہو پنج رہی ہے،
معلوم ہوتے ہیں بخلاف نور جمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ عالم جس طرح اپنے ابتدائے وجود
میں اس کامخاج تھا کہ وہ نہ ہوتا تو کچھ نہ بنتا، یو نہی ہرش کا پنی بقامیں اس کی دست نگر ہے، آج
میں اس کامخاج تھا کہ وہ نہ ہوتا تو بچھ نہ بنتا، یو نہی ہرش کا پنی بقامیں اس کی دست نگر ہے، آج
اس کا قدم درمیان سے ذکال لیں تو عالم دفعہ فنائے محض ہوجائے۔

وہ جونہ تھے تو کچھ نہ تھا ،وہ جونہ ہوں تو کچھ نہ ہوں جان ہیں وہ جہان کی ، جان ہے تو جہان ہے

کتاب المناقب/نور مصطفیٰ جامع اللاحادیث کتاب المناقب/نور مصطفیٰ جود میں تمام جہاں اس سے مستفیض ہوا بعد وجود بھی ہر آن اسی کی مدد سے بہریاب ہے، پھرتمام جہاں میں کوئی اس کے مساوی نہیں ہوسکتا، یہ تیوں باتیں مثال آفتاب سے روشن ہیں ، آئینے اس سے روشن ہوئے اور جب تک روشن ہیں اسی کی مدد پہو کچ رہی ہے، اور آ فتاب سے علاقہ چھوٹے ہی فوراً اندھیرے ہیں، پھر کتنے ہی چیکیس سورج کی برابری مبیں یاتے۔

يهى حال ايك ايك ذرة عالم عرش وفرش اورجو يجهان ميس ہے اور دنيا وآخرت اوران کے اہل، اور جن وانس وملک وٹمس وقمر و جملہ انوار ظاہر و باطن حتی کے شموس رسالت علیہم الصلوة و السلام كابهار ا قتاب جهال تاب عالم مآب عليه الصلوة والسلام من الملك الوباب ك ساته ہے، کہ ایک ایجاد وامداد وابتداء و بقاء میں ہر حال ہر آن ان کا دست نگر ان کامحتاج ہے۔

#### امام اجل محمد بوصیری قدس سره ام القری میں فرماتے ہیں:۔

كيف ترقى رقيك الانبياء 🛠 يا سماء ما طاولتها سماء لم يا ووك في علاك و قدحا 🛠 ل سنائك دونهم و سناء نما مثلو صفاتك للنا 🖈 س كما مثل النجوم الماء لعنی انبیاء حضور کی سی ترقی کیونکر کریں ،اے وہ آسان رفعت جس سے کسی آسان نے بلندى ميس ميس مقابله نه كيا-

انبیاء حضور کے کمالات عالیہ میں حضور کے ہمسر نہ ہوئے حضور کی جھلک اور بلندی نے ان کوحضور تک پہو نیجے سے روک دیا

تو وہ حضور کی صفتوں کی ایک شبیدلوگوں کو دکھاتے ہیں جیسے ستاروں کاعکس پانی میں وکھا تاہے۔

یہ وہی تشبیہ وتقریر ہے جوہم نے ذکر کی ، وہاں ذات کریم وافاضۂ انوار کا ذکرتھا ،لہذا آ فراب سے تمثیل دی ، یہاں صفات کریمہ کا بیان ہے لہذا ستاروں سے تشبیه مناسب ہوئی۔ مطالع المسر ات شریف میں ہے

اسمه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم محى حيوة جميع الكون به صلى الله

تعالیٰ علیه و سلم فهو روحه و حیوته و سبب و جوده و بقائه \_

حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک محی ہے زندہ فرمانے والے،اس لئے کہ سارے جہان کی زندگی حضور سے ہے،تو حضورتمام عالم کی جان وزندگی اوراس کے وجود و بقاء کے سبب ہیں۔

اسی میں ہے

رسول الله صلى الله تعالی علیه وسلم تمام عالم کی جان وحیات وسبب وجود ہیں،حضور نه ہوں تو عالم نیست و نابود ہوجائے، که حضرت سیدی عبدالسلام رضی الله تعالی عنه نے فرمایا: که عالم میں کوئی ایسانہیں جو نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کے دامن سے وابستہ نه ہو،اس کئے کہ واسطہ نه رہوتاس کے واسطہ سے تھا آ ہے، ہی فنا ہوجائے۔

همزية شريف مين فرمايا:

كل فضل في العالمين فمن فضل 🖈 النبي باستعارة الفضلاء

جہاں والوں میں جوخوبی جس سی میں ہے وہ اس نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے

فضل سے مانگے کولی ہے۔

امام ابن حجر کمی افضل القری میں فرماتے ہیں:

تمام جہان کی امداد کرنے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں ،اس لئے کہ حضور ہی بارگاہ البی کے وارث ہیں ، بلا واسطہ خداسے حضور ہی مدد لیتے ہیں ،اور تمام عالم مددالبی حضور کی وساطت سے لیتا ہے ،تو جس کامل کو جوخو بی ملی وہ حضور ہی کی مدداور حضور ہی کے ہاتھ سے ملی۔

شرح سیدعشما وی میں فرماتے ہیں:

رفی موجود دونعمتوں سے خالی ہمیں نعمت ایجاد ، نعمت امداد ، اور ان دونوں میں نیمسلی
اللہ تعالی علیہ وسلم ہی واسطہ ہیں کہ حضور پہلے موجود نہ ہولیتے تو کوئی چیز و وجود نہ پاتی ، اور عالم
کے اندر حضور کا نور موجود نہ ہوتو وجود کے ستون ڈھے جائیں ، تو حضور ہی پہلے موجود ہوئے اور
تمام جہاں حضور کا طفیلی اور حضور سے وابستہ ہوا جسے کسی طرح حضور سے بنیازی نہیں۔
ان مضامین جمیلہ یر بکثرت ائمہ وعلماء کے نصوص جلیلہ فقیر کے رسالہ " سلطنة

المصطفىٰ في ملكوت كل الورى "مين ب، والله الحمد

اقول خامساً: ہماری تقریر سے یہ بھی واضح ہوگیا کہ حضور خودنور ہیں تو حدیث مدکور میں "
د نور نبیك "كى اضافت بھى "من نوره"كى طرح بيانيہ ہے۔

سیدعالم ملی الله تعالی علیه وسلم نے اظہار نعمت البہی نے لئے عرض کی: واجعلنی نورا، اورخودرب العزت عز جلالہ نے قرآن عظیم میں ان کونور فرمایا:

قد جآء كم من الله نور و كتاب مبين\_

پر حضور کے نور ہونے میں کیا شبرہا۔

اقول: اگر "نور نبیك" میں اضافت بیانیہ نه لوبلکه نور سے وہی معنی مشہور لیمنی روشی کہ عرض و کیفیت ہے مراد تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول مخلوق نه ہوئے بلکه ایک عرض و صفت ، پھر وجود موصوف سے پہلے صفت کا وجود کیونکر ممکن؟ لا جرم حضور ہی خود وہ نور ہیں کہ سب سے پہلے مخلوق ہوا۔

تواب علامہ زرقانی کے اس قول کی حاجت نہ رہی کہ بیاعتراض نہ کیا جائے کہ نور عرض ہے، قائم بذاتی ہیں، کیونکہ جواب میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیخرق عادت ہے۔

کیونکہ وجہاس کی ہے ہے کہ صفت کا وجود بغیر موصوف سمجھ میں نہیں آسکتا۔اس لئے کہ صفت کی دوہی صورتیں ہیں یا تو موصوف کے غیر کے ساتھ قائم ہوگی تو موصوف کی صفت نہ ہوگی بلکہ غیر کی ہوگی اورا گرقائم بنفسہا ہوتو صفت ہی نہ ہوئی، کیونکہ صفت اسے کہتے ہیں جوغیر کے ساتھ قائم ہو۔ جب وہ قائم بنفسہا ہوتو وہ نہ صفت ہوئی اور نہ ہی عرض بلکہ وہ جو ہر ہوئی۔اور یہ کہنا کہ وہ عرض ہے اور قائم بنفسہ بھی ہے تو بیا جتماع ضدین ہے اور یہ باطل، اور قدرت اللہ یہ محالات عقلیہ سے متعلق نہیں ہوتی۔

ہاں ایک سوال بیکیا جاسکتا ہے کہ آخرت میں وزن اعمال ہوگا اور بیاعراض وصفات ہیں توان کا قیام بنفسہ کیسے ہوگیا کہان کووزن کیا جائے گا۔

جواب بیہ کہ بایں معنی کہا گیا ہے کہ کاغذاور صحیفے تولے جائیں گے جیسا کہ حدیث میں آیا۔ ٣٢٣٩ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان الله سيخلص رجلا من امتى على راس الخلائق يوم القيامة ،فينشر عليه تسعة و تسعين سجلا ، كل سجل مثل مد البصر ، ثم يقول: اتنكر من هذا شيئا ؟ اظلمك كتبنى الحافظون ؟ فيقول: لا يا رب! فيقول ؟ افلك عذر؟ قال: لا يا رب! فيقول: بلىٰ ان لك عندنا حسنة ، وانه لا ظلم عليك اليوم ، فتخرج بطاقة فيها ، اشهد ان الا اله الا الله وان محمدا عبده و رسوله ، فيقول: احضر وزنك فيقول: يا رب! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقول : انك لا تظلم ، قال: فتوضع السجلات في كفة و البطاقة في كفة ، فطاشت السجلات و ثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شئ\_

حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت سے ایک شخص کو چن اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت سے ایک شخص کو چن کے گا، کیا تو اس سے انکار کرتا ہے؟ یا میر نے فرشتوں کراماً کا تبین نے تچھ پرظلم کیا؟ وہ کہے گا: اے میر بے رب انہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ بندہ کہے گا: نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، آج تچھ پرظلم نہیں ہوگا، پھر ایک کاغذ نکالا جائے گا جس پر کلمہ شہادت کھا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ان رجٹر وں کے سامنے اس کاغذی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کی خوصور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے ہیں: پھرا یک پلڑ بے میں نانو سے دجٹر دکھے جا میں گے اور دوسر سے میں وہ کاغذ ۔ چنانچے رجٹر وں کا پلڑا اہلکا ہوگا اور کاغذ کی ایماری، اور اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلہ میں کوئی چیز وزنی نہ ہوگی ۔

﴿٢﴾ امام احمد رضامحدث بريلوثي قدس سره فرماتے ہيں

اما م احمد، ترفدی، این حبان، اور حاکم نے اس حدیث کو سیح قرار دیا بالجملہ حاصل حدیث نور پی ظهر اکداللہ تعالی نے محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کواپنی ذات کریم سے

٣٢٣٩\_ الجامع للترمذي، باب ما جاء في من يموت و هو يشهد ان لا اله الا الله ٨٨/٢

المستدرك للحاكم ٦/١ 🏠 الصحيح لابن حبان، ٢٥٢٤

كنز العمال للمتقى ، ١٠٩، ٤٤/١ 🖈 شرح السنة للبغوى، ١٣٤/١٥

جامع الاحاديث

پیدا کیا لیعنی عین ذات کی بخلی بلا واسطه همارے حضور ہیں، باقی سب همارے حضور کے نوروظهور بیں ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلیٰ آلہ وصحبہ و ہارک وکرم۔

## (۲)حضور کا نورسب برغالب تھا

• ٢ ٢ ٣- عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: لم يكن لرسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ظل، و لم يقم مع شمس قط الا غلب ضوء ه ضوء الشمس ، و لم يقم مع السراج قط الا غلب ضوء ه على ضوء السراج \_

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے که رسول الله صلى الله تعالى علیہ وسلم کے لئے سامینہ تھا، اور نہ کھڑے ہوئے آفتاب کے سامنے مگر میرکہ ان کا نور عالم افروز خورشید کی روشن پرغالب آگیا،اورندقیام فرمایا چراغ کی ضیامیں مگرید کہ حضور کی تابش نورنے اس کی چیک کود با دیا۔

## (۳)حضورسرایانورتھے

٣٢٤١ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اللهم! اجعل في قلبي نورا ، و في بصرى نورا و في سمعي نورا و فی عصبی نورا و فی لحمی نورا و فی دمی نورا و فی شعری نورا و فی بشری نورا و عن یمینی نورا و عن شمالی نورا و امامی نورا و حلفی نورا و فوقی نورا وتحتى نورا و اجعلني نورا\_

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں یوں دعا کی: الهی!میرے دل اور جان ،میری آگھ اور میرے کان ،میرے گوشت و پوست واستخوال ،اور میرے زیر و بالا ویس و پیش اور ہرعضوء میں نوراورخود مجھےنورکردے<u>۔</u>

> £ . Y/Y ٠٤٠٠\_ كتاب الوفا لابن الجوزي،

> > المسند لاحمد بن حنبل،

باب صلوة النبي مُناكلة و دعائه بالليل \_ ٣٢٤١\_ الصحيح لمسلم،

المستدرك للحاكم، ☆ ٣٤٣/1

771/1 040/4

### « ۳ ﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

جب وہ (حضور) بیدعا فرماتے ،اوران کے سننے والے (اللہ تعالی) نے انہیں ضیاء تابندہ ومہر در دشندہ و نورالهی کہا پھراس جناب کے نور ہونے میں مسلمان کوکیا شبدرہا، حدیث ابن عباس میں ہے کہان کا نور چراغ وخورشید پرغالب آتا،اب خدا جانے غالب آنے سے یہ مراد ہے کہان کی روشنیاں اس کے حضور پھیکی پڑجا تیں، جیسے چراغ پیش مہتاب، یا یکسرنا پدیدو کا لعدم ہوجا تیں جیسے ستارے حضور آقاب۔

#### (سم)حضور کے دندان مبارک سے نورظا ہر ہوتا تھا

٣٢٤٢ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: اذا تكلم رئى كالنور يخرج من بين ثناياه \_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله تعالی علیہ وسلم جب کلام فرماتے دانتوں سے نور چھنتا نظر آتا۔

### (۵)چېرهٔ انور چودهوین کاچا ندنظر آتا

٣٢٤٣ عن هند بن ابي هاله رضي الله تعالىٰ عنه قال: كان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يتلأ لؤ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر

حضرت ہندین ابی ہالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ چودھویں رات کے جیاند کی طرح چمکتا۔

### (۲)حضورکے چہرۂ اقدس میں آفتاب کی روشنی نمایاں رہتی

٣٢٤٤ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: ما رايت شيئا احسن من رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كأن الشمس تجرى فى وجهه و اذا ضحك يتلأ لأ فى الجدر\_

۳۲٤۲\_ الشفاء للقاضى، ۳۹/۱ لله ۳۹/۱ لله ۳۹/۳ لله ۳۹/۳ لله ۳۹/۳ لله ۳۹/۳ لله ۳۹/۳ الشفاء للقاضى، ۳۹/۱ ۲۶۶ لله ۳۹/۱ لله الله ۱/۳۳ الشفاء لله الله ۱/۳۳ الله الله ۱/۳۳ الله الله ۱/۳۳ الله ۱/۳ اله ۱/۳ الله ۱/۳ اله ۱/۳ اله ۱/۳ اله ۱/۳ اله ۱/۳ اله ۱/۳ الله ۱/۳ الله ۱/۳ الله ۱/۳ اله ۱/۳

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہ دیکھا ، گویا آفماب ان کے چہرے میں رواں تھا ، جب ہنتے دیواریں روشن ہوجا تیں۔

٣٢٤٥ عن الربيع بن معوذ رضى الله تعالىٰ عنها قالت: لو رايته لقلت الشمس طالعة\_

حضرت رہیج بن معوذ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں: اگر تو انہیں دیکھیا ، کہتا آ فتاب طلوع کررہاہے۔

٣٢٤٦ عنهما قالت : رأينا كان النوريخرج من فيه \_

حضرت ابوقر صافہ کی ماں اور خالہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں: ہم نے نور نکلتے دیکھا ان کے دہان یاک ہے۔

## (2) حضرت آمنہ نے حضور کے نور سے شام کے ل دیکھے

٣٢٤٧ عن آمنة أم رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و على أمه و سلم قالت: انى رايت حين خرج منى نورا اضأت منه قصور الشام ، وفى راويه رايت نورا ساطعا من راسه قد بلغ السماء \_

حضرت آمنه حضور سیدعالم صلی الله تعالی علیه وعلی امه وسلم کی والده ماجده فرماتی بین: جب حضور پیدا ہوئے تو میں نے ایسا نور دیکھا کہ ملک شام کے محلات تک روشی تھی، دوسری روایت ہے کہ میں نے ان کے سرسے ایک نور بلند ہوتے دیکھا کہ آسمان تک پہونیا۔

٣٢٤٨ عنها قالت : استعرت منين عائشة الصديقة رضى الله تعالىٰ عنها قالت : استعرت من حفصة بنت رواحه ابرة كنت الحيط بها ثوب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ، فسقطت عنى الابرة فطلبتها فلم اقدر عليها ، فدخل رسول الله صلى الله

-----

| ☆ | 149/1        | سيوطى، | ٣٢٤٥_ الخصائص الكبري للم   |
|---|--------------|--------|----------------------------|
| ☆ | ۲۸٠/۸        | •      | ٣٢٤٦_ مجمع الزوائد للهيثمي |
| ☆ | <b>41/14</b> | ,४०१४२ | ٣٢٤٧_ كنز العمال للمتقي،   |
| ☆ | 279/17       | ,40591 | ٣٢٤٨_ كنز العمال للمتقي،   |

تعالىٰ عليه وسلم ، فتبينت الابرة بشعاع نور وجهه فضحكت ، فقال : يا حميرآء الم ضحكت ؟ قلت : كان كيت و كيت ، فنادى باعلى صوته : يا عائشة ! الويل ثم الويل لمن حرم النظر الى هذا الوجه ، ما من مومن و لا كافر الا يشتهى ان ينظر الى وجهى ـ

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ دضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں حفصہ بنت رواحہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کپڑے سینے کے لئے سوئی مانگ کر لائی ، حجر وَ مقدسہ میں بیٹھی سیتی تھی کہ سوئی گر پڑی ، تلاش کی نہ ملی ، استے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ، حضور کے نوررخ کی شعاع سے سوئی ظاہر ہوگئ۔

یہ ماجرا دیکھ کر مجھے بیساختہ ہنسی آگئی ، فر مایا: اے حمیرا! کیا بات ہے ، کیوں ہنستی ہو؟ عرض کی: یارسول الله! ایسا ایسا واقعہ ہوا ، حضور نے بآواز بلندندا فر مائی ،اے عائشہ سنو! خرا بی و محرومی ہے اس کے لئے جواس چہرے کو دیکھنے سے محروم رہتا ہے ، ہرمومن و کا فرکی ایک مرتبہ دیدار کے بعدیہ بی خواہش رہتی ہے کہ وہ بار باردیکھتار ہے۔

﴿ ٢﴾ امام احمد رضاً محدث بربلوی فندس سره فرماتے ہیں علامہ فاسی مطالع المسر ات میں علامہ ابن سیع نے قل کر کے فرماتے ہیں:۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے خانہ تاریک روش ہوجا تا۔

ابنہیں معلوم کہ حضور کے لئے سابی ثابت نہ ہونے سے کلام کرنے والآپ کے نور ہونے کا انکارکرے گایا نور کے لئے بھی سابیہ مانے گا۔

یا مخضرطور پر یوں کہیئے کہ بیتو بالیقین معلوم کہ سابیجسم کثیف کا پڑتا ہے نہ جسم لطیف کا، اب مخالف سے پوچھنا چاہئے ، تیراا بمان گواہی دیتا ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کاجسم اقدس لطیف نہ تھا،عیاذ اُباللہ کثیف تھا،اور جواس سے تحاشی کرے تو پھر عدم سامیہ کا کیوں انکار کرتا ہے۔

فقیرکو جیرت ہےان بزرگرواروں نے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے مجزات ابتہ وخصائص صحیحہ کے انکار میں اپنا کیا فائدہ دینی و دنیاوی تصور کیا ہے۔

ایمان بے محبت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے حاصل نہیں ہوتا۔ آفتاب نیم روز

کی طرح روشن کہ آ دمی ہمہ تن اپنے محبوب کے نشر فضائل و تکثیر مدائح ومشغوف رہتا ہے ، سچی فضيلتوں كامٹانا اور شام وسحرنفي محاسن كى فكر ميں ہونا كام دشمن كاہےنہ دوست كا۔

جان برادر! تونے بھی نہ سنا ہے کہ تیرامحتِ تیرے مٹانے کی فکر میں رہے اور پھر محبوب بھی کیسا جان ایمان ووکان احسان ، جسے اس کے مالک نے تمام جہان کے لئے رحمت بھیجا اور اس نے تمام عالم کا بار تن نازک پراٹھا لیا ،تمہارے غم میں دن کا کھانا ، رات کا سوناترک کردیا بتم رات دن لهوولعب اوران کی نافر مانیوں میں مشغول اور وہ شب وروزتمهاری بخشش کے لئے گریاں وملول۔

جب وه جان رحمت و کان رافت بیدا موا، بارگاه الهی مین سجیده کیا اور" رب هب لی امتى "فرمايا، جب قبرشريف مين اتارالب جال بخش كوجنبش تقى بعض صحابه نے كان لگا كرسنا، آہستہ،آہستہ "امتی "فرماتے تھے، قیامت میں بھی انہیں کے دامن میں پناہ ملے گی ،تمام انبیاء کیم السلام سے " نفسی نفسی، اذھبو الی غیری "سنوگے اور مخوارامت کے لب رِ' رب امتی" کاشور ہوگا۔

بعض روایات میں ہے کہ حضور ارشا دفر ماتے ہیں: جب انتقال کروں گا،صور پھو نکنے تك قبرمين" امتى، امتى "يكارول كا، كان بحنے كا يهى سبب ہے كدوه آواز جانگدازاس معصوم عاصی نواز کی جو ہرونت بلندہے، گاہے ہم سے سی غافل و مدہوش کے گوش تک پہو عجتی ہے، روح اسے ادراک کرتی ہے ، اس باعث اس وقت درود پڑھنامستحب ہوا کہ جومحبوب ہرآن ہاری یا دمیں ہے، کچھ دریہم ہجران نصیب بھی اس کی یا دمیں صرف کریں۔

وائے بےانصافی ،ایسے مخوار پیارے کے نام پر جان نثار کرنااوراس کی مدح ستاکش و نشرفضائل سے آنکھوں کوروشی ، دل کوٹھنڈک دیناواجب یا پیرکہتی الوسع جاندیرخاک ڈالےاور بےسببان کی روش خوبیوں میں انکار نکالے۔

اع عزيز! چيشم خردبين ميں سرمهُ انصاف لگا اور گوش قبول سے پدبهُ اعتساف نكال، پھریہ تمام اہل اسلام بلکہ ہر مذہب وملت کے عقلاء سے بوچھنا، پھراگرایک منصف ذی عقل بھی بچھ سے کہددے بینشرمحاس وتکثیر مدائح نہ دوستی کامقتضی نہ ر دفضائل وفی کمالات غلامی کے خلاف، تو تخفی اختیار ہے، ورنہ خدا ورسول سے شر ما اور اس حرکت بے جاسے باز آ ، یقین جان کے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کی خوبیاں تیرے مٹائے نہ مثیں گی۔

جان برادر! اپنے ایمان پررخم کر جمجھ، دیکھ کہ خدا سے کسی کا کیا بس چلے گا اور جس کی شان وہ بڑھائے اس کوئی گھٹا سکتا ہے؟ آئندہ مجھے اختیار ہے، ہدایت کافضل الہی پرمدار ہے۔ نفی افلی کے ۲ تا ۲۸

## (۹)حضور ہمیشہ پاک اصلاب میں منتقل ہوتے رہے

9 ٣٢٤٩ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لم يزل الله ينقلنى من الاصلاب الطيبة الطاهرة مصفى مهذبا ، لا تتشعب شعبتان الا كنت فى خيرهما وفى رواية ، من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات و فى رواية من الاصلاب الكريمة و الارحام الطاهرة حتى احرجنى من بين ابوى .

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول ا، للہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہمیشہ اللہ تعالی مجھے پاک ستھری پشتوں میں نقل فر ماتا رہا صاف ستھرا آراستہ ، جب دوشاخیں پیدا ہوتیں میں بہتر شاخ میں تھا۔ ایک روایت میں ہے ، میں ہمیشہ پاک مردوں کی پشتوں سے پاک بیبیوں کے پیٹوں میں منتقل ہوتا رہا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ ہمیشہ اللہ عزوجل مجھے کرم والی پشتوں اور طہارت والے شکموں میں نقل فرماتا رہا یہاں تک کہ جمھے میرے ماں باپ سے پیدا کیا۔

## ﴿ ۵﴾ امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

توضرور ہے کہ حضوراقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبائے کرام طاہرین وامہات کرائمہ طاہرات سب اہل ایمان و توحید ہوں کہ بنص قرآن عظیم کسی کا فروکا فرہ کے لئے کرم وطہارت سے حصنہ بیں۔ بیدلیل امام اجل فخر استکلمین علامۃ الوری فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے افادہ فرمائی ،اورامام جلال الدین سیوطی اور علامہ مقت سنوی وعلامہ تلمسانی شارح شفاوامام ابن حجر کی وعلامہ محمد زرقانی شارح مواہب وغیرہم اکا برنے اس کی تائید وتصویب کی۔

# و علم غيب

## (۱) قیامت تک کی تمام چیز یں حضور کے پیش نظر ہیں

• ٣٢٥ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان الله عزو جل قدر رفع لى الدنيا فانا انظر اليها و الى ما هو كائن فيها الى يوم القيامة كانما انظر الى كفى هذه ، جليان من امر الله عزو جل جلاه لنبيه كما جلاله للنبيين قبله\_

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بیشک یقیناً الله تعالی نے میرے سامنے دنیا اٹھالی تو میں اسے اور اس میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میرے لئے تمام چیزیں روش ہیں جیسے دیگر انبیاء کے لئے روش فرمائیں۔

« ۳ ﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

اس حدیث سے روش ہے کہ جو کچھ ساوات وارض میں ہے اور جو قیامت تک ہوگا اس سب کاعلم اگلے انبیائے کرام علیم السلام کو بھی عطا ہوا تھا اور حضرت عز جلالہ نے اس تمام کان و ما یکون کو اپنے ان محبوبوں کے پیش نظر فر ما دیا۔ مثلاً مشرق سے مغرب تک ساک سے ہمک تک ارض سے فلک تک اس وقت جو پچھ ہور ہا ہے سیدنا ابرا ہیم خلیل علیہ الصلو ق والتسلیم ہزار ہابرس پہلے اس سب کو ایساد کھی رہے تھے گویا اس وقت ہر جگہ موجود ہیں۔ ایمانی نگاہ میں بین قدرت آلی پر دشوار اور نئوزت ووجا ہت انبیاء کے مقابل بسیار مگر معترض بیچارے جن کے بیال خدا ہی کی حقیقت اتنی ہو کہ ایک پیڑ کے بیتے گن دئے وہ آپ ہی ان حدیثوں کو شرک اکبر کہنا چاہیں اور جوائمہ کرام وعلائے اعلام ان سے سندلائے ، انہیں مقبول مسلم رکھتے آئے ، انہیں مقبول مسلم رکھتے آئے ، جیسے امام خاتم الحفاظ جلال الملت والدین سیوطی مصنف خصائص کبری و امام شہاب احمد محمد خطیب قسطلانی صاحب مواہب لدنیہ و امام ابوالفضل شہاب ابن حجر کی بیشی شارح ہمزیہ و خطیب قسطلانی صاحب مواہب لدنیہ و امام ابوالفضل شہاب ابن حجر کی بیشی شارح ہمزیہ و

جمع الزوائد للهيثمي، ٢٨٧/٨ كنز العمال للمتقى ٢٨١٠، ٢١،١١، ٣٧٨/١ ☆ ۱・۱/٦

\$ , € \ € 9

جمع الجوامع للسيوطي،

٠ ٣٢٥\_ حلية الاولياء لابي نعيم ،

علامه شهاب احمد مصری خفاجی صاحب نشیم الریاض شارح شفاء قاضی عیاض وعلامه محمد بن عبد الباقی زرقانی شارح مواہب وغیر ہم رحمهم الله تعالی ، انہیں مشرک کہیں ، و العیاذ بالله رب العالمین ۔

> امام اجل سیدی بوصیری قدس سره ام القری میں فرماتے ہیں:۔ وسع العالمین علما و حکما۔

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كاعلم تمام جہال كومحيط ہوا۔ امام ابن حجر كى ،اس كى شرح افضل القرىٰ ميں فرماتے ہيں:۔

لان الله تعالىٰ اطلعه على العالم فعلم علم الاولين و الآخرين و ما كان و

ما يكون \_

یہ اس لئے کہ بیشک اللہ عز وجل نے حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوتمام جہان پر اطلاع بخشی توسب اگلے بچھلوں اور ما کان و ما یکون کاعلم حضور پر نور کو حاصل ہو گیا۔

امام جلیل، قدوة المحد ثین سیدی زین الدین عراقی استاذ امام حافظ ابن حجرعسقلانی مهذبه میں پھرعلام خفاجی نسیم الریاض میں فریا ترین:

شرح مہذب میں پھرعلامہ خفاجی سیم الریاض میں فرماتے ہیں:۔

انه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عرضت عليه الخلائق من لدن آدم عليه الصلواة والسلام الى قيام الساعة فعرفهم كلهم كما علم آدم الاسماء\_

حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیام قیامت تک تمام مخلوقات الهی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیچان لیا جس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیچان لیا جس طرح آدم علیہ الصلاۃ والسلام کوتمام نام سکھائے گئے تھے۔

علامه عبدالرؤف منادى تيسير مين فرمات بين:

النفوس القدسية اذا تجردت عن العلائق البدنية اتصلت بالملاء الاعلى و لم يبق لها حجاب فترى و تسمع الكل كالمشاهد \_

یا کیزہ جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہو کرعالم بالاسے ملتی ہیں ان کے لئے کوئی پردہ نہیں رہتا۔ وہ ہر چیز کوایسادیکھتی اور سنتی ہیں جیسے پاس حاضر ہیں۔

امام ابن الحاج مكى مرخل اورامام قسطلاني مواهب مين فرماتے ہيں: \_

قد قال علماء نا رحمهم الله تعالىٰ لا فرق بين موته و حياته صلى الله

تعالیٰ علیه وسلم فی مشاهدته لامته و معرفته باحوالهم و نیاتهم و عزائهم و خواطرهم و ذلك جلى عنده لا خفاء نه\_

بیشک ہمارے علمائے کرام حمہم اللہ تعالی نے فر مایا: رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات د نیوی اوراس وقت کی حالت میں کچھ فرق نہیں اس بات میں کہ حضور اپنی امت کو دکھے رہے ہیں۔ان کے ہر حال ان کی ہر نیت ان کے اراد ہان کے دلوں کے خطرے کو پہچانے ہیں اور بیسب چیزیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پرایسی روشن ہیں جن میں اصلا کسی طرح کی بوشیدگی نہیں۔

یے عقیدے ہیں علمائے ربانیین کے محدرسول اللہ کی جناب ارفع میں جل جلالہ وصلی اللہ اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم ا

شیخ شیوخ علائے ہندمولانا شیخ محقق نور الله تعالی مرقدہ الکرم مدارج شریف میں

فرماتے ہیں:۔

ذکرکن اوراد درود و بفرست بروئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، و باش درحال ذکر گویا حاضر ہست پیش تو درحالت حیات وی بنی تو اورامتادب با جلال و تعظیم و ہیبت وامید بدال کے و بسلی اللہ تعالی علیہ وسلم متصف است مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم متصف است بصفات اللہ و یکے از صفات الهی آنست کہ انا جلیس من ذکرنی۔

الله تعالی کی بے شار حمتیں شخ محقق پر ، جب نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کو ہماراد مکھنا ذکر کیا۔ گویا فرمایا ۔ اور جب حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کا دیکھنا ہمیں بیان کیا۔ بدائکہ برطایا۔ تاکہ اسے کوئی گویا کہ نیچے داخل نہ سمجھے ،غرض ایمانی نگا ہوں کے سامنے اس حدیث یاکی تصویر تھینج دی کہ۔

اعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك \_

الله تعالى كى عبادت كر، گويا تو اُسے ديكھ رہااورا گرتواسے نه ديكھے تو وہ يقيناً تخفے ديكھا ہے۔ (جل جلاله وصلى الله تعالى على نبيدوآله وبارك وسلم \_) نيز فرماتے ہیں:۔

هر چیز در د نیااست زمان آدم تانفخهٔ اولی بروئے صلی الله تعالی علیه وسلم منکشف ساختند،

تاهمها حوال اورااز اول تا آخر معلوم گردیدی ماران خودرا نیز از بعضے از ال احوال خبر داد۔ نیز فرماتے ہیں:۔

و هو بكل شئ عليم \_ وو على الله تعالى عليه وسلم دانا است بهمه چيزاز شيونات و احكام الهي واحكام صفات حق واساء وافعال وآثار وجميع علوم ظاهر وباطن وادل وآخرا حاطهموده ومصداق، فوق كل ذي علم عليم، عليه من الصلوات وافضلها و من اتمها

#### شاه ولى الله د ہلوى فيوض الحرمين ميں لکھتے ہيں: \_ كه

فاض على من جنابه المقدس صلى الله تعالىٰ عليه و آله و سلم كيفية العبد من حيزه الى حيز القدس فيتجلى له كل شئ كما احبر عن هذا المشهد في قصة المعراج المنامي.

حضوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كى بارگاه اقدس ميں مجھ پراس حالت كاعلم فائض ہوا کہ بندہ اپنے مقام سے مقام مقدس تک کیونکر ترقی کرتا ہے کہ اس پر ہر چیز روش ہوجاتی ہے جس طرح حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنے اس مقام سے معراج خواب کے قصے میں خبر دی۔

قرآن وحدیث واقوال ائمه قدیم وحدیث سے اس مطلب پر دلائل بے ثار ہیں اور خداانصاف دے تو یبی اقل قلیل که مذکور ہوئے بسیار ہوئے۔ غرض ممس وامس کی طرح روشن *هوا كەعقىدۇ ندكورۇ زېدكومعاذ اللەكفر ونثرك كهنا خودقر آن عظيم پرتېمت ركھنا اوراحاديث صحيحه* صریحشهیره کثیره کورد کرنااور به کثرت ائمه دین وا کابرعلائے عاملین واعاظم اولیائے کاملین رضی اللَّد تعالىٰ عنهم اجمعين ، يهال تك كه شاه ولى الله ، شاه عبدالعزيز صاحب كوبھى عياذا باللَّه كافر و مشرک بنایا اور بھکم ظواہرا حادیث صحیحہ و روایات معتمدہ فقہیہ خود کا فرومشرک بننا ہے۔اس کے متعلق احاديث وروايات واقوال ائمه وترجيجات وتصريحات فقير كے رساله 'النهي الا كيد عن الصلواة و رآء عدى التقليد "ورساله" الكوكبة الشهابية على كفريات ابي الوهابية " وغير جامين ملاحظه يجيئ ـ

افسوس کہان شرک فروش اندھوں کوا تنانہیں سوجھتا کہ علم الہی ذاتی ہے اورعلم خلق

<u>عطائی ۔ وہ واجب میمکن، وہ قدیم ہ</u>ی حادث، وہ نامخلوق میخلوق، وہ نامقدوریہ مقدور، وہ ضروری البقابيه جائز الفنا، وممتنع التنبير بيمكن التبدل، ان عظيم تفرقوں كے بعداحمّال شرك نه ہوگا مگر سي مجنوں کو،بصیرت کے اندھے اس علم ما کان و ما یکون جمعنی مذکور کے ثابت جاننے کومعاذ اللہ! علم الهي سے مساوات مان لينا سمجھتے ہيں حالانکہ العظمۃ للعظم اللي توعلم الهي جس ميں غيرمتناہي علوم تفصیلی فراوانی بالفعل کے غیرمتنا ہی سلسلے غیرمتنا ہی یا وہ جسے گویامصطلح حساب کے طور پرغیر متناہی کا مکعب کہے بالفعل وبالدوام از لاً ابدأ موجود ہیں، پیشرق تاغرب وساوات وارض وعرش تا فرش وما کان وما یکون من اول یوم الی اخرالا یام سب کے ذریے ذریے کا حال تفصیل سے جانثا وبالجمله جمله مكتوبات لوح ومكنونات قلم كوتفصيلا محيط هونا علوم محمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سے ایک چھوٹا ساٹکڑا ہے۔ بیتوان کے فیل سے ان کے بھائیوں حضرات مرسلین کرام علیہ و عليهم افضل الصلوة والممل السلام بلكهان كي عطاسة ان كے غلاموں ، بعض اعاظم اوليائے عظام قدست اسراہم کوملا، اور ملتا ہے، ہنوز علوم محمریہ میں وہ بحار ذخار نا پیدا کنار ہیں جن بران کی فضیلت کلیداورافضلیت مطلقه کی بنا ہے۔ الله عزوجل کی بے شار حمتیں امام اجل محمد بوصیری شرف الحق والدين رحمة الله تعالى عليه قصد هُ برده شريف ميں فرماتے ہيں: \_ فان من جودك الدنيا و ضرتها

فان من جودك الدنيا و ضرتها و من علومك علم اللوح وا لقلم

یعنی یارسول الله! دنیااورآخرت دونوں حضور کےخوان جودوکرم سے ایک کلراہیں اور الوح وقلم کا تمام علم جن میں ماکان و ما یکون مندرج ہے حضور کے علوم سے ایک حصہ وصلی الله تعالیٰ علیک وسلم واعلیٰ الک وصحبک وبارک وسلم۔

مولا ناعلی قاری علیه رحمة الباری نبده شرح برده شریف میں فرماتے ہیں:۔

توضيحه ان المراد بعلم اللوح ما اثبت فيه من النقوش القدسيه و الصور الغيبية و بعلم القلم ما اثبت فيه كما شاء و الاضافة لادنى ملا بسة و كون علمها من علومه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان علومه تتنوع الى الكليات و الجزئيات و حقائق ومعارف وعوارف تتعلق بالذات و الصفات و علمهما انما يكون سطرا من سطور علمه و نهرا من بحور علمه ثم مع هذا هو من بركته و وجوده صلى الله تعالىٰ عليه وسلم \_

لینی، توضیحاس کی بیہ ہے کہ علوم سے مراد نقوش قدس وصور غیب ہیں جواس میں منقوش ہوئے اور علم سے مراد وہ علم ہیں جواللہ عزوجل نے جس طرح چاہا اس میں ودیعت رکھان دونوں کی طرف علم کی اضافت ادنی علاقہ لیعن محلیت نقش وا ثبات کے باعث ہے اور ان دونوں میں جس قدر علوم ثبت ہیں ان کاعلم علوم محمد بیسلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک پارہ ہونا اس لئے کہ حضور اقدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہیں ، علوم کلیہ ، علوم جزئیہ ، علوم حضور اقدان محمد علوم ہوئین کی ذات وصفات حضرت عزت جل جلالہ سے متعلق ہیں اور لوح وقلم کے جملہ علوم علوم محمد ہیں کی مسطروں سے ایک سطر ، اور ان کے دریاؤں سے ایک سطر ، اور ان کے دریاؤں سے ایک سطر ، اور ان کے حسلہ دریاؤں سے ایک سطر ، اور ان کے دریاؤں سے ایک سطر ، اور ان کے دریاؤں سے ایک سطر ، اور ان کے دریاؤں سے ایک سے ایک سطر ، اور ان کے دریاؤں سے ایک نہر ہیں ، پھر بیا ہی ہمہ وہ حضور ہی کی ہرکت وجود سے تو ہیں کہ اگر حضور نہ ہوتے تو نہ لوح وقلم ہوتے نہ ان کے علوم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم ۔

سے ایک لہر قرار پاتا ہے۔

و الحمد لله رب العالمين \_ و حسرهنا لك المبطلون \_ في قلوبهم مرض فزاد هم الله مرضا و قيل بعدا ً للقوم الظالمين \_

نصوص حصر: - یعنی جن آیات واحادیث میں ارشاد ہوا ہے کہ علم غیب خاصۂ خدا تعالیٰ ہے۔ مولی عزوجل کے سواکوئی نہیں جانتا، قطعاحق اور بھرہ تعالیٰ مسلمان کے ایمان ہیں مگر منکر مستکبر کا اپنے دعوائے باطلہ پران سے استدلال اور اس کی بنا پر حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم ماکان و ما یکون بمعنی فدکور ماننے والے پر حکم کفر وضلال ، نص جنون و خام خیال بلکہ خود مستلزم کفر وضلال ہے۔

علم به اعتبار منشا دوسم کا ہے، ذاتی که اپنی ذات سے بے عطائے غیر ہو، اور عطائی که اللہ عزوجال کا عطیہ ہو۔ اور به اعتبار متعلق بھی دوسم ہے، علم مطلق بعنی محیط حقیقی تفصیلی فعلی فروانی کہ جمیع معلومات الہیم و جال کوجن میں غیر متنا ہی معلومات کے سلاسل وہ بھی غیر متنا ہیہ سب کوشامل فرداً فرداً تفصیلا مستغرق ہو، اور مطلق علم بعنی جاننا اگر محیط با حاطۂ مقیقیہ نہ ہو،۔

ان تقسیمات میں علم ذاتی وعلم مطلق یعنی فدکورہ بلاشبہ اللّٰدعز وجل کے لئے خاص ہیں اور ہرگزئسی غیر خدا کے لئے ان کے حصول کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔

بهم ابھی بیان کرآئے ہیں کہ علم ماکان و ما یکون بمعنی مسطورا گرچہ کیسا ہی تفصیلی بروجہ اتم واکمل ہو،علوم مجربیہ کی وسعت عظیمہ گونہیں پہو نچتا پھرعلوم الہیہ تو علوم الہیہ ہیں، (جل وعلا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم )، اور مطلق علم ہر گر حضرت حق عز وعلا سے خاص نہیں بلکہ قتم عطائی تو معلوق ہی کے ساتھ خاص ہے۔ مولی عز وجل کاعلم عطائی ہونے سے پاک ہے تو نصوص حصر میں یعنیا قطعاو ہی تتم اول مراد ہوسکتی ہے نہ کہ قتم اخیر، اور بداہہ تُہ ظاہر کہ مقتم عملے اللی مانا جائے اس والی مراد ہوسکتی ہے نہ کہ قتم اخیر، اور بداہہ تُہ ظاہر کہ مقتم اللہ وہ اس کی صریح جہالت ما یکون جمعنی مزبور بلکہ اس سے ہزار در ہزار از بدوا فزول علم بھی کہ بہ عطائے اللی مانا جائے اس فی صریح جہالت فتم اخیر سے ہوگا، تو نصوص حصر کو مدعائے مخالف سے اصلام سنہیں بلکہ وہ اس کی صریح جہالت پرنص ہے وللہ الحمد، یہ معنی باکہ خود بدیہی واضح ہے اعمہ دین نے اس کی تھی جسی فرمائی ہے۔ امام اجل ابوذکر یا نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فتاوی پھرامام ابن حجر کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فتاوی پھرامام ابن حجر کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فتاوی پھرامام ابن حجر کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فتاوی پھرامام ابن حجر کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فتاوی پھرامام ابن حجر کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فتاوی پھرامام ابن حجر کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فتاوی حدیث نے فتاوی حدیث میں فرماتے ہیں:۔

لا يعلم ذلك استقلالا و علم الاحاطة بكل المعلومات الا الله تعالىٰ اما المعجزات و الكرامات فبا علام الله تعالىٰ لهم علمت و كذا ما علم باجراء العادة \_ لين آيت ميں غير خدا سے في علم غيب كے بيمعنى بين كه غيب اپنى ذات سے بكسى كے بتائے جاننا اور ايساعلم كه جميع معلومات البيد و محيط موجائے بياللا تعالى كے سواكسى و بيس رہاں تو اللہ عزوجل كے بتانے سے انہيں رہاں تو اللہ عزوجل كے بتانے سے انہيں علم مواہے ـ يوں ہى وہ باتيں كه عادت كى مطابقت سے جن كاعلم موتا ہے۔

مخالفین کا ستدلال محض باطل و خیال محال ہونا تو پہیں سے ظاہر گیا مگر فقیر نے اپنے رسائل میں ثابت کیا ہے کہ بیاستدلال ان صلال کے خودا قراری کفر و صلال کا تمغہ ہے ، نیز انہیں میں وہ روشن کیا کہ خات کے ادعائے علم غیب پر فقہاء کا حکم کفر بھی درجہ اولائے حقیقت حق میں اسی صورت علم ذاتی اور درجہ اخرائے طرز فقہاء میں علم مطلق جمعنی مرقوم کے ساتھ مخصوص ہے۔ بہ جیسا کہ محققین کے کلام میں منصوص ہے۔

كرير مركاوه زعم مردود جس ميں حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كى نسبت ( بي خيبيں جانتے )

کالفظ ناپاک ہے کہ وہ بھی کلمہ کفروضلال بیباک ہے ، بکر نے جس عقیدے کو کفروشرک کہااور اس کے ردمیں بیدکلام بدفر جام بکا ،خوداس میں تصریح ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کو حضرت حق جل شاندنے بیلم عطافر مایا ہے لاجرم بکر کی یفی مطلق شامل علم عطائی بھی ہے اور خود بعض شیاطین الانس کے قول سے استناد بھی اس تعلیم پر دلیل جلی ہے کہ اس قول میں خواہ یوں اورخواہ بوں، دونوں صورت برحکم شرک دیا ہے۔اباس لفظ فتیج کے کلمہ کفر صریح ہونے میں کیا تامل ہوسکتا ہے۔قرآن عظیم کی روشن آیتوں کی تکذیب بلکہ سارے قرآن کی تکذیب رسالت ني صلى الله تعالى عليه وسلم كاا نكار بلكه نبوت تمام انبياء كاا نكار ،سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كي تنقيص مكان بلكهرب العزة جل جلاله كي تو بين شان ،ايك دو كفر مول تو گنے جا كىيں ، والعياذ بالتدرب العالمين \_

٣٢٥١ عن حذيفة بن اليمان رضى الله تعالىٰ عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا الى قيام الساعة الاحدث به\_

حضرت حذیفه بن بمان رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ايك دن ہم ميں خطبه دينے كھڑ ہے ہوئے تو حضور نے وقت قيام سے روز قيامت تك جو کچھ ہونے والاتھا کچھ نہ چھوڑ اسب بیان فرمادیا۔

(۲)حضور کے لئے آسان وزمین کی تمام چیزیں روشن ہو گئیں

٣٢٥٢\_ عن معاذ بن جبل رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: انى نعست فاستثقلت نوما فرأيت ربى في احسن صورة فقال: فيم يختصم الملا الاعلى و الحديث بطوله عن ابن عباس\_

حضرت معاذبن جبلِ رضی اللّٰد تعالیٰ عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی اللّٰد تعالیٰ علیه و کم نے ارشا دفر مایا: مجھ پرغنو د گی طاری ہوئی اور پھر میں نیند سے بوجھل ہوا، میں نے اپنے رب

944/4 باب و كان امر الله قدرا مقدورا، كتاب الفتن و اشراط الساعة ، 49./

☆ ٣١٣/1

107/7 تفسير سورة الصافات،

☆ ٣٨/٤

٣٢٥١\_ الجامع الصحيح للبخارى، الصحيح لمسلم، دلائل النبوة للبيهقي،

٣٢٥٢\_ الجامع للترمذي،

شرح السنة للبغوي،

عزوجل کواچھی مثان میں دیکھا،فر مایا، ملاءاعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھگڑتے ہیں، پوری حدیث حضرت ابن عباس سے یول منقول ہے۔

٣٢٥٣ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: ان النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: اتانى ربى عزوجل الليلة فى احسن صورة ، احسبه يعنى فى النوم ، فقال: يا محمد! صلى الله تعالىٰ عليه وسلم هل تدرى فيما يحتصم الملأ الاعلى؟ قال: قلت: لا ، قال فوضع يده بين كتفى حتى و جدت بردها بين ثدى او قال: نحرى ، فعلمت ما فى السموات و ما فى الارض، ثم قال: يا محمد! هل تدرى فيم يختصم الملأ الاعلىٰ؟ قال: قلت: نعم ، يختصمون فى الكفار ات والدرجات ، قال: المكث فى المساجد و والدرجات ، قال: و ما الكفارات و الدرجات ؟ قال: المكث فى المساجد و المشى على الاقدام الى الجمعات ، و ابلاغ الوضوء فى المكاره ، و من فعل ذلك عاش بخير ، و كان من خطيئته كيوم ولدته امه ، و قل يا محمد اذا صليت: اللهم عاش بخير ، و كان من خطيئته كيوم ولدته امه ، و قل يا محمد اذا صليت: اللهم فتنة ان تقبضنى اليك غير مفتون ، قال: و الدرجات بذل الطعام و افشاء السلام و السلاة و الناس نيام ـ

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: المحصرات الله عزوجل کا دیدار ہوا یعنی خواب میں، فر مایا: المحمر! صلی الله تعالی علیہ وسلم کیا جانتے ہو یہ مقربین بارگاہ فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کی: نہیں، اس کے بعد الله عزوجل نے اپنا دست قدرت میر بے شانوں کے درمیان رکھا جس کی شندک میں نے سینے میں محسوس کی، پھر میں نے آسانوں اور زمینوں کے درمیان جو چیزیں تھیں ان کو جان لیا۔ پھر فر مایا: الے محمد! صلی الله تعالی علیہ وسلم کیا جانتے ہو یہ ملائکہ عالم بالا چیزیں تھیں ان کو جان لیا۔ پھر فر مایا: الے محمد! صلی الله تعالی علیہ وسلم کیا جانتے ہو یہ ملائکہ عالم بالا کس چیز میں متنازع اور مختلف ہیں؟ میں نے عرض کی: ہاں، یہ کفارات اور درجات کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، فر مایا: کفارات و درجات کیا ہیں؟ عرض کی: مساجد میں نماز کے انتظار میں میں جھگڑ رہے ہیں، فر مایا: کفارات و درجات کیا ہیں؟ عرض کی: مساجد میں نماز کے انتظار میں میں جھگڑ رہے ہیں، فر مایا: کفارات و درجات کیا ہیں؟ عرض کی: مساجد میں نماز کے انتظار میں

100/4 تفسير سورة الصافات، ٣٢٥٣\_ الجامع الصحيح للبخارى، ٣/٥ الدر المنثور للسيوطي، ٣٦٨/١ المسند لاحمد بن حنبل، ☆ التفسير لابن كثير، 177/7 التفسير للطبرا ني، 2 7 0 / Y ☆ كنز العمال للمتقى، ٢٤٥/١٦،٤٤٣٢١ ☆ 7. 2/1 السنة لابن ابي عاصم،

بیٹھنا یا جماعت کے لئے مسجدوں میں پیدل چل کرآنا ،اور جبکہ طبیعت پر بار ہوخوب اچھی طرح وضوكرنا، جس نے ايساكياوہ بھلائى يرزندہ رہااور جب انقال كيا توساتھ ايمان كے كيا، اس دن گناہوں سے ایسایاک ہو گیا جیسے روز پیدائش تھا، فرمایا: اے محبوب! جبتم نماز سے فارغ ہو **جاوَتُوبِيدِعا پِرُها كرو، اللهم! اني اسألك الخيرات وترك المنكرات و جب المساكين** ، و اذا ردت بعبادك فتنة ان تقبضني اليك غير مفتون \_ الى المين تجه سي الجها كامول کے کرنے ، برائیوں کوچھوڑنے اور مساکین سے محبت کرنے کی توقیق حابتا ہوں ، اور تیری بارگاه میں دست بدعا ہوں کہ جب تو ہندوں کوآ ز ماکش میں مبتلا کرنا چاہے تو بغیرآ ز ماکش مجھے اپنی بارگاہ میں بلالے۔اور درجات یہ ہیں کہ سلام کوخوب رواج دیا جائے ،لوگوں کو کھانا کھلایا جائے اوراس وقت نماز پڑھی جائے جب لوگ سور ہے ہوں۔ ۱۲ م

(۳)حضورنے ہوامیں اڑنے والے برند کی بھی خبر دی

٣٢٥٤ عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: لقد تركنا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء الاذكرلنا منه علما \_

حضرت ابودر داءرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑ ا کہ فضا میں اڑنے والے پرندے کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ الدولة المكيه ٢٦١ بتايا\_١١م

# (۴)مطلق علم غیب کاا نکار گفر ہے

٣٢٥٥ عن مجاهد رضي الله تعالىٰ عنه قال في قوله تعالىٰ : " ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب" قال رجل من المنافقين يحدثنا محمد ان ناقة فلان بوادي كذا وما يدريه بالغيب\_

حضرت مجابدرضى الله تعالى عنه سے اس آیت "ولئن سألتهم الآية"ك كي تفسير ميں فرمایا: که منافقین میں سے ایک شخص نے کہا: محمصلی الله تعالی علیه وسلم بتاتے ہیں کہ اونٹنی فلاں

104/0 ٣٢٥٤\_ مجمع الزوائد للهيثمي،

جگہہے۔محرغیب کیاجانیں۔

## ﴿٢﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

تفصیل یوں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک پیڑ کے سابیہ میں تشریف فرما سے ۔ ارشاد فرما یا: عنقریب ایک شخص آئیگا کہ تمہیں شیطان کی آئھوں سے دیکھے گا، وہ آئے تواس سے بات نہ کرنا، کچھ دیر نہ ہوئی تھی کہ ایک بنجی آئھوں والا سامنے سے گذرا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرما یا: تو اور تیرے رفیق کس بات پرمیری شان میں گستاخی کے لفظ ہولتے ہیں، وہ گیا اور اپنے رفیقوں کو بلالا یا، سب نے تشمیں کھائیں کہ ہم نے کوئی کلمہ حضور کی شان میں بے ادبی کا نہ کہا، اس پر اللہ عزوجل نے آیت اتاری، کہ خدا کی قسمیں کھائیں کہ اور بیشک وہ ضرور یہ فرکا کلمہ ہولے اور تیری شان میں بے ادبی کے بعد کا فرہوگئے۔

دیکھو! اللہ تعالی گواہی دیتا ہے کہ نبی کی شان میں بےاد بی کا لفظ کلمہ کفر ہے اور اسکا کہنے والا اگرچہ لا کھ مسلمانی کا مدعی کروڑ بار کا کلمہ گوہو کا فرہوجا تا ہے۔

مسلمانود کیھو! محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اتنی گستاخی کرنے سے کہ وہ غیب کیا جانیں ،کلمہ گوئی کام نہ آئی ،اور اللہ تعالیٰ نے صاف فرمادیا کہ بہانے نہ بناؤتم اسلام کے بعد کا فرہو گئے۔

یہاں سے وہ حضرات بھی سبق لیں جورسول الدّصلی الله تعالی علیہ وسلم کے علوم غیب
سے مطلقاً منکر ہیں ، دیکھویہ قول منافق کا ہے اوراس کے قائل کواللہ تعالی نے اللہ ورسول اور قرآن سے صلحا کرنے والا بتایا اور صاف صاف کا فرمر تد کھرایا ،اور کیوں نہ ہو کہ غیب کی بات جانی شان نبوت ہے ، جبیبا کہ امام ججۃ الاسلام محمد غزالی ،امام احمد قسطلانی ،مولانا علی قاری ،علامہ محمد زرقانی وغیرهم اکابر نے تصریح فرمائی جسکی فصیل رسائل علم غیب میں بفضلہ تعالی بروجہ اعلی فدکور ہوئی پھراس کی سخت شامت کمال صلالت کا کیا ہو چھنا جوغیب کی ایک بات بھی نبی کو معلوم ہونا محال ونا ممکن بتا تا ہے ،اس کے زد یک اللہ سے سب چیزیں غائب ہیں اور اللہ کو اتنی معلوم ہونا محال ونا ممکن بتا تا ہے ،اس کے زد یک اللہ سے سب چیزیں غائب ہیں اور اللہ کو اتنی مناضر ورکفر ہے۔
ماننا ضرور کفر ہے۔

49./

# بِ جاح الاحادیث (۵)حضور نے قیامت تک کی اجمالی خبر دی

٣٢٥٦\_ عن عمرو بن الحطب الانصارى رضى الله تعالىٰ عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يوما الفجر وصعدالمنبر حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ،ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فاخبر بما هو كائن الى يوم القيامة، قال : فاعلمنا

حضرت عمروبن اخطب انصاری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک روز ہمیں رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فجر كى نماز ير هائى اور منبرير رونق افروز ہوئے يہا تنك كه ظہر کی نماز کا وقت ہوگیا ،منبر سے اتر کے نماز پڑھائی اور پھرمنبر پرجلوہ فر ماہوئے اور عصر تک خطبه ارشاد فرمایا ، پهرمصلی پرتشریف لا کرنماز پرهائی اور پهرغروب آفتاب تک خطبه دیا ،ان خطبات میں حضور نے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کی اجمالی خبر دی ،اب ہم میں وہی زیادہ جانتاہے جس نے ان خطبات کوزیادہ یادر کھا۔ ۱۲م

٣٢٥٧\_ عن امير المؤمنين عمربن الخطاب رضي الله تعالىٰ عنه قال: قام فينا النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة مناز لهم واهل النار منازلهم ،حفظ ذلك من حفظ ونسيه من نسيه \_

امیرالمونین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک بارسید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے درمیان تشریف فرماہوکر ابتدائے آ فرینش سے کیکر جنتیوں کے جنت اور دوز خیوں کے دوزخ میں داخلہ تک کا حال بیان فر مایا، جس نے یا در کھایا در کھااور جو بھول گیا بھول گیا۔ انباءالمصطفی کے

٣٢٥٨ عن ثوبان رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان الله تعاليٰ زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها \_

حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم

كثاب الفتن واشراط الساعة، ٣٢٥٦\_ الصحيح لمسلم،

208/1 ٣٢٥٧\_ الجامع الصحيح للبخارى، كتاب بدء الخلق،

**TA9/T** ٣٢٥٨\_ حلية الاولياء لابي نعيم، نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی نے میرے لئے زمین کوسمیٹ دیا تو میں نے مشرق ومغرب سب کو دیا تو میں انباء المصطفی ۹ دیکھ لیا۔ ۱۲ م

9 ٣٢٥٩ عن امير المؤمنين على المرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: سلونى قبل ان تفقدونى، فانى لا اسئل عن شئ دون العرش الااخبرت عنه \_

امیرالمومنین حضرت علی مرتضی کرم الله تعالی وجہدالکریم سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ کہ کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: مجھ سے میرے وصال سے پہلے پہلے جو پچھ معلوم کرنا ہے کہاو کہ عرش کے بنچے کی جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے میں اس کی خبر دوں گا۔ ہے کرلو، کہ عرش کے بنچے کی جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے میں اس کی خبر دوں گا۔ مالی الجیب ۲

٣٢٦٠ عن حذيفة بن اليمان رضى الله تعالىٰ عنه قال: والله انى لاعلم الناس بكل فتنة هى كائنة فيما بينى وبين الساعة ، وما ذلك ان يكون رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حدثنى من ذلك شيئا اسره الى لم يكن حدث به غيرى، ولكن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال وهو يحديث مجلسا انا فيه \_

حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تتم بخدا! میں قیامت تک ہونے والے واقعات کولوگوں سے زیادہ جانتا ہوں ، بید میں اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضور نے میرے علاوہ کسی کونہ بتائے ، بلکہ بات بیہ ہے کہ حضور نے جب بھی کسی مجلس میں کوئی واقعہ آئندہ بیان فرمایا تو میں اس میں موجود تھا۔

٣٢٦٦ عن ابى ذر الغفارى رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: عرضت على امتى باعمالها حسنها وسيئها ،فوجدت فى محاسن اعمالها الاذى يماط عن الطريق، ووجدت فى مساوى اعمالها النخاعة تكون فى المسجد ولاتدفن \_

حضرت ابوذرغفاری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھ پرمیری امت کے نیک وبدا عمال پیش ہوئے، میں نیک اعمال میں سے

-----

تھی دیکھا کہ بندےکوراستہ سے افریت ناک چیز روڑ اپتھر وغیرہ ہٹانے پر جونیکی ملتی ہے،اور بد اعمال میں بیبھی ملاحظہ کیا کہ مسجد میں تھوک وغیرہ ڈالا جائے اور پھراس کو صاف نہ کیا جا تر ۱۲ م

٣٢٦١ عن حذيفة بن اسيد رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: عرضت على امتى البارحة لدن هذه الحجرة حتى لا عرف بالرجل منهم من احدكم بصاحبه \_

حضرت حذیفہ بن اسیدرضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: گذشتہ رات مجھ پر میری امت اس جحرے کے پاس میرے سامنے پیش کی گئی، بیشک ان کے ہر شخص کو اس سے زیادہ پہچا نتا ہوں جیساتم میں کوئی اپنے ساتھی کو پہچانے۔

انباء المصطفی ۱۸

٣٢٦٢ عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالىٰ عنهما قال: حرج رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وفى يديه كتابان ، فقال اتدرون ماهذان الكتابان ؟ قلنا لا يارسول الله! الا ان تخبرنا ، فقال للذى فى يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين ، فيه اسماء اهل الجنة واسماء آبائهم وقبائلهم ثم اجمل على آخرهم ، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ا بدا ، ثم قال للذى فى شماله : هذا كتاب من رب العالمين ، فيه اسماء اهل النارواسماء آبائهم وقبائلهم ثم اجمل على آخرهم فلايزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا .

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم ایک دن تشریف فر ماہوئے تو آ کیے دونوں مبارک ہاتھوں میں دو کتا ہیں تھیں ، فر مایا: جانتے ہویددو کتا ہیں کیا ہیں؟ ہم نے عرض کی بنہیں یارسول الله! ہاں آپ خبر دیں تو معلوم ہو

Y. V/1 كتاب المساجد، ٣٢٦١\_ الصحيح لمسلم، 77/1 كتاب الصلوة ، السنن لابي داؤد، الادب المفرد للبخاري، ٣٦، 777/7 المسند لاحمد بن حنبل، الجامع الصغير للسيوطي، 440/1 41/1 باب ما جاء ان الله كتب كتابا لاهل الخ، ٣٢٦٢\_ الجامع للترمذي، 174/7 مشكوة المصابيح للتبريزي، المسند لاحمدبن حنبل، **☆** ۲1/1 ☆ 111/4 المعجم الكبير للبطراني،

جائے گا، داہنے دست مبارک میں جو کتاب تھی اس کی طرف اشارہ کر کے فر مایا: یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب ہے، اس میں اہل جنت کے نام ، ان کی ولدیت ان کے قبیلوں کے نام ہیں، پھر آخر میں ان سب کا ٹوٹل لگا دیا گیا ہے، اب نہ ان میں زیادہ ہو سکتے ہیں اور نہ کم ۔ پھر بائیں دست اقدس کی کتاب کے بارے میں فر مایا: یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب ہے، اس میں اہل جہنم کے نام ، ان کی ولدیت اور ان کے خاندانوں کے نام ہیں، پھر اس میں ہم بھی آخر میں جوڑ لگا دیا گیا ہے، اب ان میں نہ بھی کی ہوسکتی ہے اور نہ زیادتی ۔ ۱۱ میں الجیب ۱۹ مالی الحیب ۱۹ مالی الجیب ۱۹ مالی الجیب ۱۹ مالی الجیب ۱۹ مالی الجیب ۱۹ مالی الحیب ۱۹ مالیس میس میں میسلی میس میسلی م

# (۲) حضور نے حضرت امام باقر کی پیدائش کی خبر دی

٣٢٦٣ عن جابر بن عبدا لله رضى الله تعالىٰ عنه انه قال للامام باقر رضى الله تعالىٰ عنه وهو سفير رسول الله تعالى عليه وسلم يسلم عليك ، فقيل له : وكيف ذلك ؟ قال : كنت جالسا عنده صلى الله تعالىٰ عليه وسلم والحسين رضى الله تعالىٰ عنه في حجره وهو يلاعبه ، فقال : ياجابر ! يولد له مولود اسمه على ، اذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم سيد العابدين ، فيقوم ولده ، ثم يولد له ولد اسمه محمد فان ادركته ياجابر فاقرأنه منى السلام \_

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ آپ نے حضرت امام باقر رضی الله تعالی عنہ سے حضور نہی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے قاصد کی حیثیت سے حضور کا سلام کہا۔ ان سے حاضرین نے کہا: آپ نے یہ کیونکر کہا؟ آپ نے فرمایا: میں ایک دن حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا اور حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ آپ کی مبارک گود میں تھے اور حضور آپ سے کھیل رہے تھے، حضور نے فرمایا: اے جابر! حسین کا ایک بیٹا ہوگا جسکا نام علی ہوگا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو ایک منادی ندا کریگا، عابدوں کے سردار کھڑ ہے ہوں، تو وہ لڑکا کھڑ اہوگا، گھران کے ایک لڑکا ہوگا جسکا نام مجمد ہوگا، اگرتم ان کو یہ بیراسلام ان سے کہنا۔ ۱۲ میں مالی الجیب ساا

## (2) حضور بعدوصال بھی اس عالم سے باخبر ہیں

٣٢٦٤ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: علمي بعد وفاتي كعلمي في حياتي \_

# (٨)حضورنے عالم برزخ كى خبردى

٣٢٦٥ عنهما قال : قال الله تعالى عنهما قال : قال رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : غفر الله عزو جل لزيد بن عمرو ورحمه، فانه مات على دين ابرا هيم \_

حضرت سعید بن زیدرضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله عزوجل نے زید بن عمر و کو بخش دیا اور ان پر رحم فرمایا که وه دین ابرا ہیم علیہ الصلوقة والسلام پر تھے۔

٣٢٦٦ عن عامر بن ربيعة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: رايته في الجنة يسحب ذيولا \_

حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں نے اسے جنت میں ناز کے ساتھ دامن کشاں دیکھا۔ فاوی رضوبہ ۱۱۰۰ ۱۲۰

# (٩)حضورة تنده كے حالات سے باخبر ہيں

٣٢٦٧ عن ابى وفرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: لما انهزم المشركون لحق مالك بن عوف بالطائف ، فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لواتانى

٣٢٦٥\_ الكامل لابن عدى،

۳۲۶۳\_ الطبقات الكبرى لابن سعد، ۲۷۷/۳ ☆ كنز العمال للمتقى، ۳٤٠٧٣، ۲۷/۱۲ ☆ ۲۷۷/۳ الطبقات الكبرى لابن سعد، ۲۷۷/۱ ☆ ۲۲۷۷\_ الاصابه لابن حجر، ٥٥٠/٥ ☆

مسلما لرددت عليه اهله وماله ،فبلغه ذلك ، فلحق به ، وقد خرج من الجعرانة فاسلم ، فاعطاه اهله وماله ، واعطا ه مائة من الابل كالمؤلفة ، فقال مالك بن عوف يخاطب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من قصيده \_

مان رأيت ولا سمعت بواحد في الناس كلهم كمثل محمد اوفى فاعطى للجزيل لمجتدى ومتى تشاء يخبرك عما في غد

قال: واستعمله رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن من اسلم من قومه، ومن تلك القبائل من ثمالة وسلمة وفهم \_

حضرت ابو وفره بزید بن عبید سعدی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ جب غزوه حنین میں مشرکین بھاگ گئے اور مالک بن عوف کہ (لڑائی میں سر دار کفار ہوازن تھے) بھاگ کرطا نف میں پناہ گزیں ہوئے ، رحمت عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اگر وہ ایمان لاکر حاضر ہوتو ہم اس کے اہل و مال اسے واپس دیں ، یہ خبر مالک بن عوف کو پہونچی ، خدمت اقد س میں حاضر ہوئے جبکہ حضور مقام جعر انہ سے نہضت فرما چکے تھے ، سیدا کرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ان کے اهل و مال انہیں واپس دیئے اور سواونٹ ایپ خزانہ کرم سے عطا کئے۔

ال وقت حضرت ما لک بن عوف نے حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کی: میں نے تمام جہان کے لوگوں میں محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شل کوئی نہ دیکھا نہ سنا،سب سے زیادہ وفا فر مانے والے اور سب سے فروں تر سائل کو نفع اور کثیر عطا بخشنے والے ،اور جب توجا ہے تھے آئندہ کل کی خبر بتادیں ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔

سیدعالم سلی الله تعالی علیه وسلم نے انہیں ان کی قوم ہوازن اور قبائل ثمالہ سلمہ اور فہم پر سردار فرمایا۔



# ا قب المامني جائع الاحاديث المنع فرمايا (۱۰) حضور نے اپنی غیب دانی کے ذکر سے کیول منع فرمایا

٣٢٦٨ عن ربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله تعالىٰ عنها قالت: جاء رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فدخل على صبيحة بنيٰ بي فجلس على فراشي كمجلسك مني ، فجعلت جويريات يضربن الدف لهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدرالي ان قالت احداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال : دعي هذا و قولي الذي كنت تقولين \_

حضرت رہیج بنت معو ذبن عفراء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله تعالی علیہ وسلم میری شادی میں تشریف لائے ، چھوکریاں دف بجا کرمیرے باپ چھاجو بدر میں شہید ہوئے تھان کے اوصاف گاتی تھیں کہ اس میں کوئی بولی: ہم میں وہ نبی ہیں جنہیں آئندہ کا حال معلوم ہے، (صلی الله تعالی علیه وسلم )اس پرسید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: اسے رہنے دواور جو پہلے کہدر ہی تھی وہی کہے جا۔

« ۳ ﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

اقول وبالله التوفيق: امام الوبابية ال حديث كوشرك في العلم كي فصل مين لا يا جسے كهااس قصل میںان آیتوں *حدیثوں کا ذکرہے جس سےاشراک فی العلم کی بر*ائی ثابت ہوتی ہے،تووہ اس حدیث سے بیہ بات ثابت کرنا جا ہتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آئندہ جاننے کی اسنادمطلقاً شرک ہے اگر چہ بعطائے الهی جانے کداس نے صاف کہد دیا۔

پھرخواہ یوں سمجھے کہ بیہ بات ان کواپنی ذات سے ہے خواہ اللہ کے دیئے سے ہرطرح مشرک ہے،اورخودمصرع مذکور کا مطلب ہی یوں بتایا کہ چھوکریاں کچھ گانے لگیں اس میں پیغمبر خدا کی تعریف بیر کہی کہان کواللہ تعالیٰ نے ایسا مرتبہ دیا ہے کہ آئندہ باتیں جانتے ہیں، بایں ہمہ حدیث کوشرک فی انعلم کی قصل میں لایا مگر جب حدیث میں حکم شرک کی اصلا بونہ یائی تو خود ہی اینے دعوے سے تنزل پرآیااور صرف اتنا لکھنے پربس کی۔

772/7 ٣٢٦٨ السنن لا بي داؤد، باب في الغناء 001/7 **TA9/Y** الا تحافات السنية، السنن الكبرى للبيهقي ☆ 7.7/9 مشكوة المصابيح للتبريزي، فتح الباري للعسقلاني، ☆ 312. ٤٧/٩ ☆ شرح السنة للبغوى،

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی جناب میں بیعقیدہ ندر کھے کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں پیغمبر خدا نے اس قسم کا شعرا پئی تعریف کا انصار کی چھوکر یوں کو گانے بھی نہ دیا جہ جائیکہ غافل مرداس کو کہے یاس کر پیند کرے۔(تفویہ)

الله الله الله الله كورئيس بهي ايسامرتبه ما ننااس كنز ديك شرك موتوشكايت نهيس كه اس كورهم ميس اس كا معبود كود بى كسى كوآئنده با تيس جانئ كا مرتبه ديني پرقاد رنهيس ، كياا پنا شريك كسى كو بنا سكے گا، يونهى بيام بهي اسے مصرنهيں كه انبياء كيهم الصلاة والسلام كو بعطائي الله مهي اطلاع على الغيب كامرتبه نه ملتا صرح مخالف قرآن عظيم ہے۔

قال الله تعالىٰ:\_

و ما كان الله ليطلعكم على الغيب و لكنّ الله يحبتى من رسله من يشآء \_ اللّداس كَيْنِهِين كُمْهِين غيب پراطلاع كامنصب دے ماں اپنے رسولوں سے چن ليتا

ہے جیے چاہے۔

و قال الله تعالىٰ :\_

عالم الغیب فلایظهر علی غیبه احدا ۔ الا من ارتضی من رسول ۔ غیب کا جاننے والا تو کسی کواپنے غیب پر غالب ومسلط نہیں کرتا مگر وہ اپنے پسندیدہ سولوں کو۔

یهال "لا یظهر غیبه علی احد ا"نه فرمایا که الله تعالی اپناغیب کسی پرظاهرنہیں فرماتا که اظهارغیب تو اولیائے کرم قدست اسرار ہم پربھی ہوتا ہے اور بذر بعدا نبیاء واولیاء غیبهم الصلوٰة والسلام ہم پربھی بلکه فرمایا" لا یظهر علی غیبه احدا" اپنے غیب خاص پر کسی کوظاہر و غالب ومسلطنہیں فرما تا مگررسولوں کو،ان دونوں مرتبوں میں کیسافرق عظیم ہے اور بیاعلی مرتبه انبیاء کیبهم الصلوٰة والسلام کوعظا ہونا قرآن عظیم سے کیسا ظاہر ہے مگراسے کیامضر کہ جب اس کے نبیاء کیب اللہ کا کذب ممکن جیسا کہ اس کے رسالہ یکروزی سے ظاہر اور فقیر کے رسالہ "سجان نزد یک اللہ کا کذب ممکن جیسا کہ اس کے رسالہ یکروزی سے ظاہر اور فقیر کے رسالہ "سجان السبوح عن عیب کذب المقبوح" میں اس کارد ظاہر و با ہرتو قرآن کی مخالفت اس پر کیا موثر و اللہ المستعان علی کل غوی فاجر ،اس سب سے گزر کر ہوشیار عیار سے اتنا بوچھے کہ بالفرض اگر حدیث سے ثابت ہے بھی تو صرف ممانعت کہ انبیاء کی جناب میں ایسا عقیدہ نہ بالفرض اگر حدیث سے ثابت ہے بھی تو صرف ممانعت کہ انبیاء کی جناب میں ایسا عقیدہ نہ بالفرض اگر حدیث سے ثابت ہے بھی تو صرف ممانعت کہ انبیاء کی جناب میں ایسا عقیدہ نہ بالفرض اگر حدیث سے ثابت ہے بھی تو صرف ممانعت کہ انبیاء کی جناب میں ایسا عقیدہ نہ بالفرض اگر حدیث سے ثابت ہے بھی تو صرف ممانعت کہ انبیاء کی جناب میں ایسا عقیدہ نہ بالفرض اگر حدیث سے ثابت ہے بھی تو صرف ممانعت کہ انبیاء کی جناب میں ایسا عقیدہ نہ

رکے، وہ شرک کا جبروتی تھم جس کے لئے اس فصل اور ساری کتاب کی وضع ہے کہاں سے نکالا؟ کیااس کوانمام تقریب کہتے ہیں اور بیاس کا قدیم داب ہے کہ دعوی کرتے وقت آسان سے بھی اونچااڑے گا اور دلیل لاتے وقت تحت الثری میں جاچھپے گا اور پیچھا کیجئے تو وہاں سے بھی بھاگ جائے گا، جا بجاالی ہی ناتمام اٹکل بازیوں سے عوام کو چھلا اور کاغذ کا چہرہ اپنے دل کی طرح سیاہ کیا۔

ثم اقول: اورانصاف کی نگاہ سے دیکھئے! تو بھراللہ تعالیٰ حدیث نے شرک کا تسمہ بھی لگا خدرکھا، اوشرک پیند! اوشرک کی حقیقت وشناعت سے غافل! کیا شرک کوئی ایسی ہلکی چیز ہے کہ اللہ کا رسول اور رسولوں کا سر دار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مجلس میں اپنے حضور اپنی امت کو شرک بکتے کفر بولتے سنے اور یونہی مہل دوحرفوں میں گزار دے کہ اسے رہنے دووہی پہلی بات کہ جاؤ۔

اب بادکروحدیث الی داود و یحك انه لا یستشفع بالله علی احد كم تعلق این بدلگامی كی تقریر کو-

عرب میں قط پڑاتھا، ایک گنوار نے پیغیمر کے روبرواس کی تختی بیان کی اور دعاطلب کی اور دعاطلب کی اور دعاطلب کی اور کہا کہ تمہاری شفارش اللہ کے پاس ہم چاہتے ہیں اور اللہ کی تمہارے پاس ، یہ بات س کر پیغیمر خدا بہت خوف اور دہشت میں آگئے اور اللہ کی بڑائی ان کے منہ سے نکلنے گی اور ساری مجلس کے چہرے اللہ کی عظمت سے متغیر ہوگئے، پھر اس کو سمجھا یا کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے سب انبیاء اولیاء اس کے روبر و سفارش کرے۔

سبحان الله اشرف المخلوقات محمد رسول کی اس کے دربار میں بیرحالت ہے کہ ایک گنوار کے منہ سے اتنی بات سنتے ہی مارے دہشت کے بے حواس ہو گئے اور عرش سے فرش تک جو اللّٰہ کی عظمت بھرئی ہوئی ہے بیان کرنے لگے۔

افول: انبیاء اولیاء کوذرهٔ ناچیز سے کم تر کہنے کی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نبیت کرنا کہ حضور نے اسے یوں سمجھایا یہ تیرا افتراء ہے، حدیث میں اس کا وجود نبیں ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے حواس کہنا یہ تیری بیدینی کا ادنیٰ کر شمہ اور افتراء ہے، حدیث میں اس کا بھی نشان نہیں اور اللہ عزوجل کی عظمت اس کی صفت یاک اس کی ذات

اقدس سے قائم ہے مکان ومحل سے منزہ ہے ، کیا جانے تو کس چیز کوخدا سمجھا ہے جس کی عظمت مکانوں مین بھری ہوئی ہے خیر بیتو تیرے بائیں ہاتھ کے کھیل ہیں۔

تيربر جائے انبیاء انداز

طعن در حضرت الهی کن بادب باش و آنچیدانی گو

بے حیاباش وہرچہ خواہی کن

گرآنکھوں کی پٹی اتر وا کر ذرابیسوچ کہ جو بات عظمت شان الہی کےخلاف ہوا سے س كررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كابه برتاؤ ہوتا ہے حالانكه سفارشي تھېرانے كوبير بات كهاس کا مرتبداس سے کم ہےجس کے پاس اس کی سفارش لائی گئی۔الی صریح لازم نہیں جسے عام لوگ سمجھ لیں ولہذا وہ صحابہ اعرابی رضی اللہ تعالی عنہ با آئکہ اہل زبان تھے اس تکتے سے غافل رہے تو کیاممکن ہے کہ صرح شرک و کفر کے کلے نیں اور اصلا کوئی اثر غضب وجلال چہرہ اقد س يرنماياں نه ہو، نه حضور ديريتک سجن الله سبحان الله کہيں ، نه اہل مجلس کی حالت بدلے ، نه ان کہنے واليول يركوني مواخذه مو،ايك آسان سى بات قناعت فرمائيس كماسے رہنے دو، كيول نہيں فرماتے کہ اری تم کفر بک رہی ہو،اری تقویۃ الا بمان کے حکم سے تم مشرکہ ہوگئیں ،تمہارا دین جاتار ہا،تم مرتد ہوئیں ،از سرنوا بمان لاؤ ،کلمہ پڑھو،نکاح ہوگیا ہے تو تجدید نکاح کرو،غرض ایک حرف بھی ایبانہ فرمایا جس سے شرک ہونا ثابت ہو، کہنے والیوں کواپنا حال اور اہل مجلس کو اس لفظ کا حکم معلوم ہو حالانکہ وقت حاجت بیان حکم فرض ہے اور تا خیر اصلاروا نہیں ،تو خوداس حدیث سے صاف ظاہر ہوا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اطلاع علی الغیب کی نسبت ہرگز شرک نہیں ،رہا ممانعت فرمانا وہ بھی یہ بتائے کہ انبیائے کرام وخود سید الانام علیہم افضل الصلوة والسلام کی جناب میں اس کا اعتقاد فی نفسہ باطل ہے، بیمنہ دھور کھئے، منع لفظ بطلان معنی ہی میں منحصر نہیں بلکہ اس کے لئے وجوہ ہیں اور عقل وقل کا قاعدہ مسلمہ ہے کہ' اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال "\_

اولاممکن کہ لہو ولعب کے وقت اپنی نعت اور وہ بھی زنانے گانے اور وہ بھی دف بجانے میں پسندنہ فرمائی ،لہذاار شاد ہوا: اسے رہنے دواور وہی پہلے گیت گاؤ۔ ارشادالساری لمعات ومرقات وغیرہ میں اس احتمال کی تضریح ہے۔
ثانیا اقول: ممکن کی جلس عورتوں کنیزوں کی کم فہم لوگوں کی تھی ان میں منع فر مایا کہ تو ہم
ذاتیت کا سد باب جوشرع حکیم ہے اور امام الوہا بیہ کی مت اوندھی ، جو محتمل ذووجوہ بات جس
میں برے پہلو کی طرف لے جانے کا احتمال ہو چھوکر پوں کو منع کی جائے ، دانشمندمردوں کے
لئے اس کی ممانعت بدرجہ اولی جانتا ہے حالانکہ معاملہ صاف الٹا ہے ، ایسی بات سے کم علموں
کم فہموں کورو کتے ہیں کہ غلط نہ بھے ہیٹے میں ، عاقلوں دانشمندوں کو منع کیا ضرور کہ ان سے اندیشہ
مہموں کورو کتے ہیں کہ غلط نہ بھی ہیٹے میں ، عاقلوں دانشمندوں کو منع کیا ضرور کہ ان سے اندیشہ
الامن والعلیٰ ۲۰۱ تا ۲۰۳

### (۱۱)غيوب خمسه كاثبوت

٣٢٦٩ عن ام الفضل رضى الله تعالىٰ عنها قالت: مررت بالنبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال: انك حامل لغلام، فاذا ولدته فأتينى به، قالت: يا رسول الله! انىٰ لى ذلك و قد تحالفت قريش ان لا يا توا النساء، قال: هو ما اخبرتك، قالت فلماولدته اتيته فأذن فى اذنه اليمنى و اقام فى اليسرى والهاه من ريقه و سماه عبد الله، و قال اذهبى بابى الخلفاء، فاخبرت العباس فاتاه فذكرله فقال: هو ما اخبرتها، هذا ابو الخلفاء، حتى يكون منهم السفاح حتى يكون منهم المهدى

حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سے ہوکر گزری، حضور نے فر مایا: تو حاملہ ہے اور تیرے پیٹ میں لڑکا ہے، جب وہ پیدا ہوتو اسے میرے حضور لا نا، ام الفضل نے عرض کی، یارسول اللہ! میرے حمل کہاں سے آیا حالانکہ قریش نے شمیں کھالی ہیں کہ عور توں کے پاس نہ جا کیں، ارشاد ہوا، بات وہی ہے جو ہم نے تم سے ارشاد فر مائی، ام الفضل فر ماتی ہیں: جب لڑکا پیدا ہوا میں خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچے کے داہنے کان میں اذان اور باکیں میں اقامت فر مائی اور اپنالعاب دہن اقدس اس کے منہ میں ڈالا اور اس کا نام عبد اللہ رکھا، فر مایا: لے جاؤ خلفا کے باپ کو، میں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا ارشاد ہیان کیا رکھا، فر مایا: لے جاؤ خلفا کے باپ کو، میں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا ارشاد ہیان کیا

٣٢٦٩\_ دلائل النبوة لابي نعيم، تاريخ بغداد للخطيب،

كتاب المناقب المعلم غيب حوامع الاحاديث

، وہ خد<u>مت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی: ام الف</u>ضل نے ایسا کہا، فرمایا: بات وہی ہے جو ہم نے کہی، بیخلیفوں کا باپ ہے، یہاں تک کہان میں سے سفاح ہوگا یہاں تک کہان میں

٠ ٣٢٧٠ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال : ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم دخل على ام ابراهيم المارية القبطية رضي الله تعالىٰ عنهما و هي حامل منه بابراهيم ، فذكر الحديث ، وفيه ان جبرئيل عليه الصلوة و السلام اتانی فبشرنی ان فی بطنها منی غلاما و هو اشبه الخلق بی ، و امرنی ان اسمه ابراهيم و كناني بابي ابراهيم صلى الله تعالىٰ على ابيه و عليه وسلم

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے که رسول الله صلى الله تعالى علیه وسلم ام ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تشریف لائے جبکہ حضرت ابراہیم ان کے شکم مبارک میں تھے (اور حدیث ذکر کی اوراس میں ہے) کہ جبرئیل علیہ الصلوة والسلام میرے پاس آئے اور جھے مردہ سنایا کہ ماربیے پیٹ میں مجھ سے لڑکا ہے وہ تمام مخلوق سے زائد مجھ سے مشابہ ، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اس کا نام ابراہیم رکھوں ، اور جبرئیل نے میری کنیت ابوابرا ہیم رکھی۔

﴿ ٣﴾ امام احدرضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں امام سیوطی نے اس کی سند حسن بتائی:۔

اقول: توحضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے وہ جان ليا جو پيٹ ميں تھااوروہ جانا جو اس سے بہت زیادہ ہے کہ وہ جان لیا جو پیٹ کے بیچے کی پیٹے میں ہے، اور وہ جان لیا کہ جو پیٹ كے بچے كے پيد والے كے بيير ميں ہے۔ بلكه وہ جان ليا جوكئ پشت ينج تك پيد كے بچے کی پیٹے والے کی پیٹے میں ہے اس کئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: کہ خلیفوں کے باپ کو لے جاؤ ،اور فر مایا: انہیں میں سفاح ہے، انہیں میں مہدی ہے۔

٣٢٧١ عن ام المومنين عائشة الصديقة رضى الله تعالىٰ عنها قالت: ان ابا بكر رضى الله تعالىٰ عنه نحلها جداد عشرين و سقا من ماله بالغابة ، فلما حضرته

> 🖈 تاريخ دمشق لابن عساكر، ٣٢٧٠ المعجم الكبير للطبراني،

> > ٣٢٧١ المؤطا لمالك،

الوفاة قال: يا بنيه! و الله ما من الناس احد احب الى غنى منك و لا اعز على فقر ا بعدى منك، و انى كنت نحلتك جداد عشرين و سقا، فلو كنت جددته واحرزته كان لك، وانما هو اليوم مال و ارت و انما هو اخواك و اختاك، فاقتسموه على كتاب الله، قالت: يا ابت و الله لو كان كذا و كذا لتركته، وانما هى اسماء فمن الاخرى؟ فقال: ذو بطن بنت خارجة اراها جارية فو لدت ام كلثوم \_

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ سیدنا صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مال جوغا ہمیں تھااس میں سے بیں وسی چھوارے ام المونین کہ ہمیہ فرمائے تھے کہ درختوں پر سے اتر والیں ، جب صدیق اکبر کے وصال کا وقت آیا ام المونین سے فرمایا: اے پیاری بیٹی! فدا کی تم کسی خص کی تو گری جھے تم سے محبوب نہیں اور اپنے بعد کسی کی محتا بی تربی تہمارے برابر مجھ پر دشوار نہیں ، میں نے تم کو بیس وسی چھوہارے ہمہ کئے تھے کہ درختوں پر سے اتر والین ، تو گر کو اگر کو اگر تھنے میں کر لئے ہوتے تو وہ تمہارے ہوتے اور آج تو وارث کا مال ہے ، اور وارث تمہارے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں ، لہذا اب حسب فرائض اللہ تقسیم کر لینا ، ام المونین نے عرض کی: اے اباجان! فدا کی شم اگر اتنا اور اتنا مال ہوتا میں جب بھی چھوڑ دیتی ، لیکن یہ تو بتا کیں کہ میری ایک بہن اساء ہے اور دوسری کون ؟ فرما یا وہ جو بنت فارجہ کے پیٹ میں ہے ، میرے می میں وہ کڑی ہے ، لہذا ام اکلاؤم پیدا ہوئیں۔

٣٢٧٢ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان الله و كل فى الرحم ملكا فيقول: يا رب! نطفة ، يا رب! علقة ، يا رب! مضغة ، فاذا اراد ان يخلقها قال: يا رب! اذكرام انثى ؟ يا رب! اشقى ام سعيد؟ فما الرزق؟ فما الاجل؟ فيكتب كذلك فى بطن امه \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی

| १२९/१     | كتاب الانبياء،        |   |           | ٣٢٧٢_ الجامع الصحيح للبخاري، |
|-----------|-----------------------|---|-----------|------------------------------|
| 14/11     | جمع الجوامع للسيوطي،  | ☆ | 117/4     | المسند لاحمد بن حنبل،        |
| 170/9     | اتحاف السادة للزبيدي، | ☆ | £ 7 1 / V | السنن الكبري للبيهقي،        |
| T 2 0 / 2 | الدر المنثور للسيوطي، | ☆ | ٤١٨/١     | فتح الباري للعسقلاني،        |
| 1/71      | السنة لابن ابي عاصم،  | ☆ | T 2 0 / 2 | التفسير لابن كثير،           |
|           | ·                     |   | ۲٦٠/٦     | حلية الاولياء لابي نعيم ،    |

عليه وسلم في ارشاد فرمايا: بيشك الله تعالى في رحم ما در برايك فرشته كوم قرر فرمايا بيشك الله تعالى في رحم اےرب! بینطفہ ہے، پھرعرض کرتا ہے، بیخون بستہ ہے، پھرعرض کرتا ہے: بیگوشت کا مکڑا ہے ، جب الله تعالی اس کی تخلیق کا ارادہ فرما تا ہے تو عرض کرتا ہے، یہ مرد ہوگا یا عورت؟ نیک بخت ہوگا یا بد بخت؟اس کا رزق اوراس کی زندگی تتنی ہے؟ بیسب چیزیں ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دی جاتی ہیں۔۱ام

٣٢٧٣ عن سهل بن سعد رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لا عطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه ، قال: فبات الناس يدو كون ليلتهم ايهم يعطاها فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاها ، فقال : اين على ابن ابي طالب ؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله! قال فارسلوا اليه فاتونى به ، فلما جاء بصق في عينيه فدعا له فبرأ حتى كان لم يكن به و جع ، فاعطاها الراية فقال على كرم الله تعالىٰ وجهه الكريم يا رسول الله! اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ، فقال: انقذ على رسلك حتى تنزل بسا حتهم ، ثم ادعهم الى الاسلام و اخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه ، فو الله ! لان يهدى الله بك رجلا و احدا حير لك من ان يكون لك حمر

حضرت مہل بن سعدرضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنگ خیبر کے موقع پر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: كل ميں ایسے خص كواسلامي پرچم عطا كروں گا جس کے ہاتھ پراللہ تعالیٰ فتح عطافر مائے گا۔رات بھرلوگ اسی غور دخوض میں رہے کہ دیکھئے کل جھنڈ ا کس خوش نصیب کوملتا ہے، جب ضبح ہوئی تو ہر مخص بیتمنا لئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کہ حجنڈااسے مل جائے ،حضور نے فر مایا: حضرت علی کہاں ہیں؟ عرض کی:ان کی آٹکھیں دکھ رہی ہیں، فرمایا: ان کو بلا کر لاؤ، چنانچہ آپ کی خدمت میں لایا گیا، آپ نے ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا اور دعا کی ،اس کے بعدوہ اس طرح شفایاب ہو گئے کہ انہیں ہے بیاری ہی نہیں ہوئی

> ٣٢٧٣\_ الجامع الصحيح للبخارى، الصحيح لمسلم،

باب مناقب على كرم الله تعالىٰ وجهه الكريم، **TVA/T** باب من فضائل على بن ابي طالب،

712/7 باب ماقب على ابن طالب،

17/1

باب فضل على بن ابي طالب،

الجامع للترمذي، السنن لابن ماجه،

070/1

تقی، پھرآپ نے انہیں جھنڈ امر حمت فرمایا، حضرت علی نے عرض کی: یارسول اللہ! اس وقت تک ان سے لڑتار ہوں جب تک وہ مسلمان نہ ہوجا ئیں، فرمایا: خاموثی کے ساتھ جاؤ، جب تم ان کے میدان میں اتر وتو پہلے اسلام کی وعوت دینا اور اس کی طرف بلانا جو اللہ کاحق ان پر واجب ہے۔خداکی فتم! اگر تمہاری وجہ سے اللہ تعالی نے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دی تو بہتم ہارے لئے سرخ اونٹوں کے ہونے سے بہتر ہے۔ ۱۲م

﴿ ۵ ﴾ امام احمد رضام محدث برليوى قدس سره فرمات بيس

یہ بات تمام ابواب سے زیادہ وسیع ترہے، تو ہروہ چیز جس کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی، جنگوں، فتنوں، سیدنا سے کے اتر نے، امام مہدی کے ظاہر ہونے، د جال، یا جوج و ماجوج اور دابۃ الارض وغیرہ کے نکلنے سے جو بے شار ہیں اسی باب سے ہیں۔

الدولة المكية ٣٥٣

# (۱۲)حضور کواپنے وصال کا مقام اور وفت خوب معلّوم تھا

٣٢٧٤ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم للانصارالكرام رضى الله تعالىٰ عنهم :المحيامحياكم والممات مماتكم\_

ممانحم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے انصار مدینہ! ہماری زندگی وہاں ہے جہاں تمہاری زندگی ہے، اور ہمارا انقال وہاں ہے جہاں تمہاری موت۔

٣٢٧٥ عن معاذ بن جبل رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله

٥٣٨/٢ ٣٢٧٤ المسند لاحمد بن حنبل، 117/9 السنن الكبرى للبيهقي، ☆ 22./4 نصب الرايةللزيلعي، **T** 19/7 تاريخ دمشق لابن عساكر، ☆ ☆ 220/0 ٣٢٧٥\_ المسند لاحمد بن حنبل 40.5 الصحيح لابن حبان، **٣٦/٣** مشكوة المصابيح للبتريزي، ☆ مجمع الزوائد للهيثمي، 0777 1../0 2.2/0 دلائل النبوة للبيهقي، ☆ البداية و النهاية لابن كثير، ☆ 17/9 السنن الكبرى للبيهقي،

تعالىٰ عليه و سلم لما بعثنى الى اليمن ، يا معاذ! انك عسى ان لا تلقانى بعد عامى هذا ، و لعلك ان تمر بمسجدى هذا او قبرى \_

حضرت معاذبن جبل رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے مجھے یمن بھیجا تو مجھ سے ارشا و فرمایا: اے معاذ! قریب ہے کہ تو مجھ سے اس سال کے بعد دنیا میں نہ ملے گا، اور امید ہے کہ تو میری اس مسجد اور میرے مزار پاک پرگز رے۔

( سال ) حضور جانتے تھے کہ کون کہاں مرے گا

٣٢٧٦ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: ندب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الناس ، فانطلقوا حتى نزلوا بدرا ، فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: هذا مصرع فلان و يضع يده على الارض ههنا و ههنا ، قال: فما ماط اى ما زال وما تجاوز احدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیہ ما جعین کواعلان دیا تو وہ چلے یہاں تک کہ بدر میں اتر ہے، رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے زمین برجگہ جگہ دست اقدس رکھ کر بتایا کہ بیہ فلاں کا فرکے چپڑنے کی جگہ ہے اور بیفلاں کی ،حضرت انس فر ماتے ہیں: جس کے لئے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے جہاں ہاتھ رکھ کر فر مایا تھا وہیں اس کی لاش گری اس سے اصلا تجاوز نہیں۔

٣٢٧٧ عنه قال:والذي بعثه المومنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال:والذي بعثه بالحق ما اخطؤا الحدود التي حدها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ تنم اس کی جس نے حضور کوحق کے ساتھ بھیجا، جو حدیں رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ان کے لئے

٣٢٧٦\_ الصحيح لمسلم،

السنن للنسائي،

المسند لاحمد بن حنبل، ٣٢٧٧\_ الصحيح لمسلم،

باب غزوة بدر باب ارواح المومنين، ۲۱۹/۳ كنز العمال للمتقى ۲۱۹/۳ ، ۲۲۳/۱۰،۳۰۰۲۳

باب عرض مقعة الميت الحنة و النار، ٣٨٧/٢

## کتاب المناقب علم غیب حاص الاحادیث مقرر فرمائی تھیں کسی نے اس حدسے خطابند کی۔ الدولة المكية ٣٥٥ (۱۴)حضور کوملم تھا کہ بارش کب ہوگی

٣٢٧٨ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: اصابتناسحابة فخرج علينا النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال : ان ملكا موكلا بالسحاب دخل على انفا فسلم على و احبرني انه يسوق السماء الى وادى اليمن يقال له ضريح فجاء نا راكب بعد ذلك فسألناه عن السحابة فاخبرانهم مظروا في ذلك

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ بادل جھایا تو حضور صلى الله تعالى عليه وسلم برآ مد ہوئے اور ارشاد فرمایا: ایک فرشته بادلوں کا موکل میری خدمت میں حاضر ہوا، مجھے اس نے سلام کیا اور خبر دی کہوہ چلائے گابادلوں کو یمن کے ایک نالے کی طرف جسے ضرح کہتے ہیں، پھر ہمارے پاس اس کے بعد ایک سوار آیا، ہم نے اس سے بادل کی نسبت دریافت کیا تواس نے خردی کهاس دن یانی برسا۔

٣٢٧٩ عن بكر بن عبدالله المزنى رضى الله تعالىٰ عنه مرسلا ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اخبرنا عن ملك السحاب انه يجئ من بلد كذا و انهم مطروا

حضرت بكربن عبدالله مزنی رضی الله تعالی عندسے مرسلا روایت ہے كه حضور نبی كريم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ہم کوخبر دی بادل کے فرشتے سے کہ وہ آر ہاہے فلاں شہر کو، اور بلاشک الدولة المكية • ٣٤ اس دن یانی برسا۔

# ۔ (۱۵)حضور کو قیامت کاعلم تھا کہ کب آئے گی

• ٣٢٨ عن ابي سعيد الحدري رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى

411/7 ٣٢٧٨\_ دلائل النبوة للبيهقي، ☆ ☆ 411/7 ٣٢٧٩ دلائل النبوة للبيهقي، المستدرك للحاكم، ٧٣/٣ 7. 2/2 ☆ ٣٢٨٠ المسند لاحمد بن حنبل، ☆ 1.4/10 شرح السنة للبغوى،

الله تعالىٰ عليه وسلم: كيف انعم و صاحب الصور قد التقم الصور ، و حنى جبهته ، و اصغى سمعه ، فينتظر متى يومر فينفخ قلنا: يا رسول الله! فكيف نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله و نعم الوكيل توكلنا على الله\_

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله سلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں کیونکر چین لول حالانکہ صور والے نے صور منه میں لے لیا ہے اور کان لگائے ، ماتھا جھکائے ہوئے انتظار کر رہا ہے کہ کب صور پھو نکنے کا حکم دیا جائے ، لہذا وہ پھو نکے گا، صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیم اجمعین نے عرض کی: ہم کیا کہیں؟ فرمایا: کہو: ہمیں کافی ہے اللہ اور بہتر کام بنانے والا۔

٣٢٨١ عن زيد بن ارقم رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: كيف انعم و صاحب القرن قد التقم القرن ، وحنى جبهته ، و اصغى السمع متى يومر ، قال فسمع ذلك اصحاب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فشق عليهم فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: قولوا: حسبنا الله و نعم الوكيل \_

حضرت زیر بن ارقم رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: میں کیسے چین لول حالانکہ صور پھو نکنے والے فرشتے نے صور منه میں لے لیا ہے، پیشانی جھکالی ہے اور کان لگائے منتظر ہے کہ کب تھم ملے ، صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم کو جب بیمعلوم ہوا تو ان پر دشوار گزرا ، حضور نے فر مایا: تم '' حسبنا الله و نعم الو کیل '' پڑھا کرو۔ ۱۲م

٣٢٨١\_ الجامع للترمذي، ٣٤٣١، 107/7 باب تفسير سورة الزمر، 2/27 141/4 ☆ مجمع الزوائد لهيثمي، المسند لاحمد بن حنبل، 1.4/10 شرح السنة للبغوى، المعجم الكبير للطبراني، ☆ 777/0 المعجم الصغير للطبراني، 197/1 المغى للعراقي، ☆ 7 2/1 191/4 الكامل لابن عدى، 129/2 حلية الاولياء لابي نعيم، ☆ 101/1. المصنف لابن ابي شيبة ، ☆ كنز العمال للمتقى ٣٨٩٠٦، ١٤/ ٣٥١ 20./1. اتحاف السادة للزبيدى، 77/4 الدر المنثور للسيوطي، ☆ 1 2 1/4 72/17 التفسير لابن كثير، ☆ التفسير للطبراني،

## (۱۲) حضور نے آسانوں کے چرچرانے کی آوازسنی

۳۲۸۲ عن ابی ذر الغفاری رضی الله تعالیٰ عنه قال : قال رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و سلم: انی اری ما لا ترون ، و اسمع ما لا تسمعون ، اطت السماء و حق لها ان تأط \_

حضرت ابوذرغفاری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: میں وہ دیکھتا ہوں جوتم نہیں سنتے، فرشتوں کی کثرت ہے آسان چر چرایا اور اس کو چرچرانا ہی چاہیئے تھا۔ ۱۲م فرشتوں کی کثرت ہے آسان چرچرایا اور اس کو چرچرانا ہی چاہیئے تھا۔ ۱۲م (کا) غیر خدا کے لئے لفظ علم غیب کا اثبات جائز ہے

٣٢٨٣ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: حد ثنى ابى بن كعب رضى الله تعالىٰ عنه ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: ان موسى هو نبى بنى اسرائيل سأل ربه فقال اى رب! ان كان فى عبادك احد هو اعلم منى فادللنى عليه فقال له: نعم فى عبادى من هو اعلم منك، ثم نعت له مكانه و اذن له فى لقيه، فخرج موسى معه فتاه و معه حوت مليح، و قد قيل له اذا حى هذا الحوت فى مكان فصاحبك هنالك و قد ادركت حاجتك، فخرج موسى و معه فتاه، و معه فتاه، و من الدركت حاجتك، فخرج موسى و معه فتاه، و معه ذلك الحوت يحملانه، فسار حتى جهده السير، وانتهى الى الصخرة والى ذلك الماء، ماء الحياة، ومن شرب منه خالد، ولايقاربه شئ ميت الاحى، فلما نزلا، ومس الحوت الماء حى، فاتخذ سبيله فى البحر سربا، فانطلقا، فلما جاوز ا منقلبه قال: موسى: آتنا غداء نا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال الفتى و ذكر، ا رأيت اذ اوينا الى الصحرة فانى نسيت الحوت و ما انسانيه الا الشيطان ان اذكره و اتخذ سبيله فى البحر عجبا، قال ابن عباس فظهر موسى على الصخرة حين انتهيا اليها، فاذا رجل متلفف فى كساء له فسلم موسى

باب ما جاء في قول النبي ﷺ لو تعلمون ، ٢/٥٥ باب الحزن والبكاء، ٣١٩/٢ ١٧٣/٥ ۞ المستدرك للحاكم، ١٧٣/٥ ٢٦٤/٤ ۞ الترغيب و الترهيب للمنذري، ٢٦٤/٤ الجزء الخامس عشر،

۳۲۸۲\_ الجامع للترمذی، السنن لابی ماجه، المسند لاحمد بن حنبل، حلية الاولياء لابی نعيم،

يت ورياء على التفسير للطبراني، التفسير للطبراني،

فرد عليه العالم، ثم قال له: و ما جاء بك؟ ان كان لك في قومك لشغل؟ قال له موسى: جئتك لتعلمني مما علمت رشدا، قال انك لن تستطيع معى صبرا و كان رجلا يعلم علم الغيب قد علم ذلك \_

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت الى بن كعب رضى الله تعالى عنه نے بیان فرمایا كه رسول الله صلى الله تعالى علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: حضرت موسیٰ پیغیبر بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی: اے میرے رب! اگر تیرے بندوں میں مجھ سے زیادہ علم والا کوئی اس وقت ہے تو مجھے اس کی طرف ہدایت فرما، فرمایا : ہاں میراایک بندہ ہے، پھراللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام کواس جگہ کی نشانی بتائی کہ جاؤ ملا قات کرو،حضرت موسیٰ اپنے ساتھ پوشع بن نون کو لے کرتشریف لے چلے ، زادراہ کے لئے ایک مچھلی بھنی ہوئی ساتھ تھی ،انہیں پے نشانی بتائی گئ تھی کہ جہاں پیمچھلی زندہ ہوجائے وہی تمہاری ملاقات کی جگہ ہے،حضرت موسیٰ کو جب سفر کی تکان محسوس ہوئی توایک چٹان اورندی کے یاس قیام پذیر ہوئے،اس ندی کا یانی آب حیات تھا، کہ جو یی لے ہمیشہ زندہ رہے،اور کسی مردہ کو مس ہوجائے تو وہ بھی زندہ ہوجائے جب آپ نے وہاں قیام فرمایا اور مچھلی کو پانی مس ہوا تو وہ زندہ ہوگئ اور وہ یانی میں کورگئ پھر سفر شروع ہواجب وہاں سے گزر گئے تو حضرت موسیٰ نے حضرت پیشع سے فر مایا: ہمیں سفر کی مشقت نے نڈھال کر دیا ہے لاؤ کھانا کھلاؤ، وہ بولے: کیا آپ کومعلوم نہیں کہ جب ہم نے اس چٹان کے پاس قیام کیا تو مچھلی زندہ ہوکر پانی میں کودگئ تھی اور میں آپ کو بتانا بھول گیا، پیشیطان کی طرف سے تھا کہ میں یا دندر کھ سکااور آپ کونہ بتا سکا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: پھرحضرت موسیٰ اسی چٹان کے یاس پہو نیچ تو دیکھا کہ ایک صاحب چادراوڑھے آرام فرما ہیں ،حضرت موسیٰ نے سلام پیش کیا ، انہوں نے اس طرح جواب دیا گویا خوب جانتے ہیں ، پھر فر مایا: آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ کوتو آپ کی قوم میں بہت سے کام ہیں،حضرت موسیٰ نے کہا: میں اس لئے آیا ہوں کہ آپ سے وہ چیزیں حاصل کروں جن کا سیجے سیح علم آپ کوملاہے ، فر مایا: میرے ساتھ تم صبزہیں کر سکو گے۔ بات بیتھی کہ حضرت خضر کو اللہ تعالی نے علم غیب سکھا یا تھا اور وہ غیب کے عالم تھے۔ ۱۲ م فتأوى رضوبياا/ ١١٥

## (۱۸) پندر ہویں رمضان کوچنگھاڑ کی خبر حضور نے دی

٣٢٨٤ عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اذا كان الصيحة الى ا ن قال هدة فى النصف من رمضان ليلة الجمعة فى سنة كثيرة الزلازل و البرد فاذا و افق شهر رمضان فى تلك السنة ليلة الجمعة فاذا صليتم الفجر من يوم الجمعة فى النصف من رمضان فادخلوا بيوتكم و اغلقوا ابوابكم و سدوا ا كواكم فخروا لله و دثروا انفسكم وسدوا آذانكم فاذا احسستم بالصيحة فخروا لله سجداو قولوا:سبحان القدوس ، سبحان القدوس ، وبنا القدوس ، فانه من فعل ذلك نجا و من لم يفعل هلك

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب رمضان المبارک میں دھا کہ سنائی دے ، اور بیر مضان کی پندرھویں شب جمعہ میں ہوگا، اس سال زلزے کثرت سے ہوں گے ، اولے کثرت سے پڑیں گے، پندر ہویں شب صبح کی نماز کے بعد ایک چنگھاڑ سنائی دے گی ، اس تاریخ کونماز صبح پڑھ کر گھروں کے اندر داخل ہوجا و اور کواڑ بند کر لو، گھر میں جتنے روزن ہوں بند کر لو، کپڑے اوڑھ لو مکان بند کر لو، کپر آواز سنوتو فوراً اللہ عزوجل کے لئے سجدہ میں گرواور ہی ہو۔

سبحان القدوس ، سبحان القدوس ، ربنا القدوس\_

جوالیها کرے گانجات یائے گا، جونہ کرے گاہلاک ہوگا۔

﴿٢﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

اس میں بیتین نہیں کہ کس سنہ میں ایسا ہوگا، بہت رمضان المبارک گزر گئے جن کی پہلی جمعہ کوشی اور انشاء اللہ تعالی آئندہ بھی گزریں گے، ہاں جوخبر دی ہے ہونے والی ضرور ہے، جب بھی ہو، اللہ تعالی سے خوف وامید ہروفت رکھنا چاہیئے ۔واللہ تعالی اعلم

فآوی رضوبیرا ۱۲۰/۱۲

# احصائص رسول حضور کے لئے صوم وصال جائز تھا

٣٢٨٥ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لا تواصلوا، قالوا: فانك تواصل يا رسول الله! قال: انى لست كاحدكم، انى ابيت عند ربى يطعمنى ويسقينى \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: صوم وصال نه رکھو، صحابهٔ کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی: یا رسول الله! آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں، فر مایا: میں تمہاری طرح نہیں، میں اپنے رب کے حضور رات گزارتا ہوں، مجھے میرارب کھلاتا پلاتا ہے۔ ۱۲م

# (٢) حضور كا بهولناسنت قائم كرنے كے لئے تھا

٣٢٨٦ عن مالك رضى الله تعالى عنه قال انه بلغ ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: انى لا نسى او انسى لا سن

حضرت امام ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ان کو بیہ روایت پہونچی کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: میں بھولتا ہوں یا بھلا یا جاتا ہوں تا کہ حالت سہو میں امت کوطریقۂ سنت معلوم ہو۔

﴿ ا ﴾ امام احمد رضامحدث بربلوی قدس سره فرماتے ہیں انبیائے کرام کیبم الصلوۃ والسلام اور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھانا پینا اور سونا بیا فعال بشری اس لئے نہیں ہیں کہ وہ ان کے متاج ہیں ، حاشا، ان کے بیا فعال بھی اقامت

94/1 باب كراهية الوصال في الصيام، ٣٢٨٥\_ الجامع للترمذي، السنن لابي داؤد، **477/1** باب في الوصال ، ۲۸۱/۲ 🛠 المصنف لعبد الرزاق، المسند لاحمد بن حنبل، 7707 الدر المنثور للسيوطي، السنن الكبرى للبيهقي، ۲۰۰/۱ ☆ YAY/٤ باب العمل في السهو، 30 ٣٢٨٦\_ المؤطا لمالك ٥/٢٠٦ الشفاء للقاضي، 44./ التمهيد لابن عبد البر،

سنت اور تعلیم امت کے لئے تھے کہ ہر بات میں طریقتہ محمد یہ لوگوں کوعملی طور پر دکھا ئیں سکھائیں،جیسےان کاسہوونسیان۔

امام اجل محمد عبدری ابن الحاج مکی قدس سره مدخل میں فرماتے ہیں:۔

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم احوال بشرى كھانا، پينا،سونا اور جماع اپنے نفس كريم کے لئے نہ فرماتے بلکہ بشر کوانس دلانے کے لئے کہان افعال مین حضور کی اقتداء کریں۔کیا نہیں دیکھتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے فر مایا: میں عور توں سے نکاح کرتا ہوں اور مجھے ان کی کچھھاجت نہیں۔

مجھے تمہاری دنیامیں سے خوشبواور عورتوں کی محبت دلائی گئے۔ بین فرمایا کہ میں نے انہیں دوست رکھا،اور فرمایا: تمہاری دنیامیں سے،تو اوروں کی طرف نسبت فرمایا، نداپےنفس كريم كى طرف ملى الله تعالى عليه وسلم -

معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اپنے مولی عزوجل کے ساتھ خاص ہے،جس پر بیارشاد کریم ولالت کرتا ہے، کہ میری آنگھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئ

تو حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کا ظاہر صورت بشری اور باطن مکی ہے، لہذا حضور سے بیا فعال بشری محض اپنی امت کوانس دلانے اوران کے گئے شریعت قائم کرنے کے واسطے کرتے تھے نہ بیرکہ حضور کوان میں سے سی شی کی مجھ حاجت ہے۔

انہیں اوصاف جلیلہ وفضائل حمیدہ سے جہل کے باعث بیچارے جاہل یعنی کا فرنے کہا: اس رسول کوکیا ہوا کہ کھانا کھا تا اور بازاروں میں پھرتا ہے۔

فتأوى رضوبية / ١٣٥

(٣) انبیائے کرام بدخوابی سے محفوظ رہتے ہیں

٣٢٨٧\_ عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما قال : ما احتلم نبي قط ، و

**۲** 7 7 / 1

77..

مجمع الزوائد للهيثمي،

٣٢٨٧\_ الكامل لابن عدى،

ميزان الاعتدال للذهبي،

جامع الاحاديث

انما الاحتلام من الشيطان\_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عند سے روایت کہ بھی کسی نبی کواحتلام نہیں ہوا کیونکہ احتلام تو شیطانی وساوس کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے۔

﴿ ٢﴾ آمام احمد رضام تحدث بریلونی قدس سره فرماتے ہیں

کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے جومروی ہوا کہ یا جوج و ماجوج نطفہ احتلام سیدنا حضرت آ دم علیہ السلام سے بنے ہیں ،اول کعب ہی سے اس کا ثبوت صحت کو نہ پہو نچا، اس کا ناقل تغلبی حاطب لیل ہے ، نجومی نے حسب عادت ان کا اتباع کیا، پھر کعب صاحب امرائیلیات ہیں،ان کی روایت کہ مقررات دین کے خلاف ہو، مقبول نہیں۔
امرائیلیات ہیں،ان کی روایت کہ مقررات دین کے خلاف ہو، مقبول نہیں۔
فاوی رضویہ ۱/۸۷

# (۴)حضور کارشتہ قیامت میں بھی قائم رہے گا

٣٢٨٨ عن امير المومنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: كل سبب و نسب و صهر ينقطع يوم القيامة الاسببي و نسبى و صهرى

امیرالمومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: ہر علاقہ ورشتہ اور ٹو پی پائنچ کے سب رشتے قیامت میں منقطع ہوجائیں گے مگر میرے رشتے۔ منقطع ہوجائیں گے مگر میرے رشتے۔

٣٢٨٩ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ما بال اقوام يزعمون ان قرابتى لا تنفع ، كل سبب و نسب ينقطع الا نسبى و سببى فانها موصولة فى الدنيا و الآخرة.

41/4 1 2 7/4 ٣٢٨٨\_ المستدرك للحاكم، المعجم الكبير للطبراني، ☆ كنز العمال للمتقى، ١٤ ٩١٩، ٢١٩ ٤٠٩/١ ☆ 2/1/2 مجمع الزوائد للهيثمي، ☆ 11/4 البداية و النهاية لابن كثير، 1. 1/2 التفسير للقرطبي، 10/0 الدر المنثور للسيوطي، ☆ 1. 1/ السنن الكبرى للبيهقي، ☆ 29./0 التفسير لابن كثير، مجمع الزوائد للهيثمي، ☆ ٣٢٨٩\_ الكامل لابن عدى، **۲17/**A 1792

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ زعم کرتے ہیں کہ میری قرابت نفع نہ دے گی ، ہر علاقہ ورشتہ قیامت میں قطع ہوجائے گا مگر میرارشتہ وعلاقہ ، ، کہ دنیا وآخرت میں جڑا ہوا ہے۔

• ٣٢٩. عن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ما بال رجال يقولون ان رحم رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لا تنفع قومه يوم القيامة ، و الله! ان رحمى موصولة فى الدنيا و الآخرة.

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ صلی الله تعالی علیہ علیہ سلم نے ارشاد فر مایا: کیا حال ہے ال شخصوں کا کہ کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کی قرابت روز قیامت ان کی قوم کو نفع نہ دے گی ۔خدا کی شم! میری قرابت دنیاو آخرت میں پیوستہ ہے۔

٣٢٩١ عن ابي بردة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه على عنه وسلم: ما بال اقوام يزعمون ان رحمى لا تنفع ، بل حتى حاء و حكم \_

حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ گمان کرتے ہیں کہ میری قرابت نفع نہ دے گ، ہاں نفع دے گ یہاں تک کہ قبائل حاءاور حکم دوقبیلہ یمن کو۔ اراءۃ الا دب۳۹ ہاں نفع دے گ یہاں تک کہ قبائل حاءاور حکم برنسبت حضور کے خصائص (۵) انبیائے کرام کی بہنسبت حضور کے خصائص

٣٢٩٢ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله

٣٦٤/١. 11/4 مجمع الزوائد للهيثمي، ☆ ٠ ٢٣٩ المسند لابن حنبل، ☆ **TAV/1** كنز العمال للمتقى، ١٦٧١، ٣٢٩١ التمهيد لابن عبد البر، **772/7** الحاوي للفتاوي للسيوطي، ☆ 799/7 ☆ اتحاف السادة للزبيدي، 414/0 ٤٨٨/٥ ٣٢٩٢ دلائل النبوه للبيهقي، ☆ كنز العمال للمتقى ٣٦٩٣٦، ١١٣/١١ 0 2/1 الدر المنثور للسيوطي، 41/1 المغنى للعراقي، ☆ 441/4 تاريخ بغداد للخطيب، 177/1 ☆ العلل المتناهية لابن الجوزي،

تعالىٰ عليه و سلم: فضلت على آدم بخصلتين \_

حضرت عبدالله بن عمرض الله تعالى عنهما سروايت به كدرسول الله تعالى عليه وسلم في ارشاوفر مايا: مجهد حضرت آوم عليه الصلوة والسلام پردو چيزول مين فضيلت دى گئ ١٦٠ م ٣ ٢٩٣ عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اعطيت ثلاث خصال ، اعطيت الصلوة في الصفوف، واعطيت السلام و هو تحية اهل الجنة ، و اعطيت آمين ، و لم بعطها احد ممن كان قبلكم الا ان يكون الله اعطاها ها رون ، فان موسى كان يدعو و يؤمن هارون \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مجھے تین چیزیں عطام و ئیں، صف بندی کر کے نماز ،سلام کہ اہل جنت کی آپس میں تحیت ہے، اور آمین عطاکی گئی، یہتم سے پہلے سی کونہ ملی، ہاں صرف حضرت ہارون کو، کہ حضرت موسیٰ دعاکرتے اور حضرت ہارون اس پر آمین کہتے تھے۔ ۱۲م (علیہا السلام)

٣٢٩٤ عن بعض الصحابة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اعطيت ثلاثا لم يعطهن نبى قبلى و لا فخر

بعض صحابهٔ کرام رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: تین چیزیں مجھے وہ ملیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہلیں اور اس پر مجھے فخرنہیں۔ ۳۲۹۰ عن امد المومندن علی المد تضیر کہ م الله تعالیٰ و جعه الکہ یہ قال: قال

9 7 7 - عن امير المومنين على المرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اعطيت اربعا لم يعطهن احد من انبياء الله، اعطيت مفاتيح الارض، و سميت احمد، و جعل التراب لى طهورا، و جعلت امتى خير الامم \_

امیرالمونین حضرت علی مرتضی کرم الله تعالی وجهدالکریم سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے جار چیزیں ایسی ملیس جو انبیائے سابقین کو نہ دی گئیں، زمین کی تنجیاں مجھے عطا ہوئیں، میرانام احمد ہوا، مٹی کومیرے لئے پاکی کا ذریعہ بنایا گیا

#### اورميرى امت كوخيرالام كها گيا-١٢م

٣٢٩٦ عن ابى امامة الباهلى رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اعطيت اربعا لم يعطهن نبى قبلى، نصرت بالرعب مسيرة شهر، و بعثت الى كل ابيض و اسودو احلت لى الغنائم، و جعلت لى الارض طهورا\_

حضرت ابوامامه با بلی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله تعالی علیه وسلم نے اشاد فرمایا: مجھے چار چیزیں ملیں جو کسی دوسرے نبی کونه ملیں ، وشمن کے دل میں میرا رعب و دبد بدایک ماہ کے مسافت سے ڈال دیا گیا ، مجھے ہرکا لے اور گورے کی طرف رسول بنا کر بھیجا، میرے لئے مال غنیمت حلال کیا گیا، زمین کی مٹی میرے لئے پاکی کا ذریعہ بنائی گئی۔ ملا کہ بنا کر بھیجا، میرے لئے مال غنیمت حلال کیا گیا، زمین کی مٹی میرے لئے پاکی کا ذریعہ بنائی گئی۔ موسیٰ الاشعری رضی الله تعالیٰ عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و سلم: اعطیت حمسالم یعطها نبی قبلی، الی ان قال و اعطیت الشفاعة ۔

حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله سلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: که مجھے پانچ چیزیں ملیں جو دوسرے انبیائے کرام کونہ ملیں ، آخر میں فرمایا: اور مجھے منصب شفاعت عطاکیا گیا۔ ۱۲م

٣٢٩٨ عن امير المومنين على المرتضىٰ كرم الله تعالىٰ وجهه الكريم قال: قال رسو ل الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلى، الى ان قال: و اعطيت جوامع الكلم \_

امیرالمونین حضرت علی مرتضی کرم الله تعالی وجهدالکریم سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے ایسے جملے عطا ہوئے کہ الفاظ کم اور معانی زیادہ

| 779/11    | كنز العمال ٣٣٠٦٧،     | ☆ | ۲۸٥/۸  | ٣٢٩٦_ المعجم الكبير للطبراني، |
|-----------|-----------------------|---|--------|-------------------------------|
|           |                       | ☆ | 289/1  | فتح الباري للعسقلاني،         |
| Y 0 A / A | مجمع الزوائد للهيثمي، | ☆ | 112/2  | ٣٢٩٧_ التاريخ الكبير للبخاري، |
| 170/1     | شرح السنة للبغوى،     | ☆ | ٤٣٣/٤  | الترغيب والترهيب للمنذري،     |
| १८७/११    | كنز العمال، ٣٢٠٦٥،    | ☆ | ٤٨٧/١. | اتحاف السادة للزبيدي          |
|           |                       | ☆ | ٩٨/١   | ٣٢٩٨_ المسند لاحمد بن حنبل،   |

#### ہوتے ہیں۔ ام

٣٢٩٩ عن حابر بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلى ، و فيه و جعلت لى الارض مسجدا\_

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مجھے پانچے چیزیں ملیس جو مجھے سے قبل انبیائے کرام کونہ ملیس ، انہیں میں سیہے کہ میرے لئے تمام روئے زمین کومسجد بنایا گیا۔ ۱۲م

۰ ۳۳۰ عن السائب بن يزيد رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: فضلت على الانبياء بخمس ، بعثت الى الناس كافة و ذخرت شفاعتى لامتى ،الى آخرالحديث\_

حضرت سائب بن یزیدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله سلی الله تعالی علیہ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مجھے انبیائے کرام علیہم الصلوق والسلام پر پانچ چیزوں میں فضیلت دی گئی، میں تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوا، میں نے اپنی امت کے لئے شفاعت کوآخرت کے لئے محفوظ رکھا۔ ۱۲م

۳۳۰۱ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: فضلت على الناس باربع، السخاء و الشجاعة الى الحديث حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى

044/1 فتح البارى للعسقلاني، ٣٢٩٩ التمهيد لابن عبد البر، ☆ 77/1 باب جعلت لي الارض مسجدا، الجامع الصحيح للبخارى، 199/1 باب المساجد و مواضع الصلوة، الصحيح لمسلم، **۲۱۲/۱** السنن الكبرى للبيهقي، ☆ 4. 5/4 المسند لاحمد بن حنبل، ☆ ٣٣٠٠ المعجم الكبير للطبراني، **TA9/A** مجمع الزوائد للهثمي، 112/7 ☆ كنز العمال ..... ٣١٩٣٣ ،١١١/ ٤١٢ V./A ☆ T & V / & ٣٣٠١\_ تاريخ دمشق لابن عساكر، تاريخ بغداد للخطيب، 194/1 الشفاء للقاضي، 779/A مجمع الزوائد للهيثمي، ☆ 217/11 كنز العمال ..... ٣٩١٣٥، ☆ 94/4 اتحاف السادة للزبيدي، ☆ 179/1 العلل المتناهية لابن الجوزي

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے تمام لوگوں پرچار چیزوں میں فضیلت دی گئی ، مجملہ ان کی سخاوت و شجاعت ہے۔الحدیث۔

٣٣٠٢ عن ابى الدرداء رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: فضلت باربع ، جعلت انا وامتى فى الصلواة كماتصف الملائكة \_ الحديث\_

حضرت ابودردار عنی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فضیلت دی گئی ، مجھے اور میری امت کونماز میں اس طرح صفیں قائم کرنے ہیں ، الحدیث۔

۳۳۰۳ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه على عليه و سلم: فضلت على الانبياء بستة، اعطيت جوامع الكلم و نصرت باارعب، و فيه و ختم بى النبيون.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر چھہ باتوں میں نضیلت دی گئی ، مجھے جامع کلمات عطاموئے ، ایک ماہ کی مسافت سے دشمنوں کے دل مین رعب ڈال دیا گیا ، اور سلسلہ نبوت مجھ پرختم کر دیا گیا۔ ۱۲م سلسلہ نبوت مجھ پرختم کر دیا گیا۔ ۱۲م

٣٣٠٤ عن امير المومنين على المرتضىٰ كرم الله تعالىٰ وجهه الكريم قال: قال

| 709/A    | مجمع الزوائد للهيثمي،    | ☆   | 770/0        | ۳۳۰۲_ المسند لاحمدبن حنبل،   |
|----------|--------------------------|-----|--------------|------------------------------|
|          | كنز العمال للمتقى ١٩٤٦   |     | 717/1        | الدر المنثور للسيوطي،        |
| 199/1    | ر<br>بواضع الصلوة،       |     |              | ۳۳۰۳_ الصحيح لمسلم،          |
| ٤٣٢/٢    | السنن الكبري للبيهقي،    | ั่☆ | ٤١٢/٢        | المسند لا حمد بن حنبل،       |
| ٤٧٢/٥    | الدلائل النبوة للبيهقي،  | ☆   | ٤٥١/١        | مشكل الآثار للطحاوي،         |
| 779/A    | مجمع الزوائد للهيثمي،    | ☆   | <b>۲77/1</b> | التفسير للبغوي،              |
| 191/18   | شرح السنة للبغوي،        | ☆   | ۲۰٤/۳        | الدر المنثور للسيوطي،        |
| T1T/1    | السنن الكبري للبيهقي،    | ☆   | ٩٨/١         | ٣٣٠٤_ المسند لا حمد بن حنبل، |
| ٧٨/٢     | التفسير لا بن كثير،      | ☆   | ۲٦٠/١        | مجمع الزوائد للهيثمي،        |
| نم، ۲۷۰۰ | علل الحديث لا بن ابي حاة | ☆   | 109/1        | نصب الراية للزيلعي،          |
| ,        | <b>5</b> = <b>6</b>      | ☆   | 282/11       | المصنف لا بن ابي شيبة،       |

جامع الاحاديث

رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اعطيت ما لم يعط احد من الانبياء، و فيه وسميت احمد و جعلت امتى خير الامم\_

امیرالمومنین حضرت مولی علی کرم الله تعالی وجههالکریم سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: مجھے وہ ملاجو کسی نبی کو نہ ملاء انہیں سے ہے کہ میرانام احمد ہوا اور میری امت کو خیرالامم بنایا گیا۔ ۱۲م

ه ٣٣٠٠ عن عوف بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اعطيناا ربعالم يعطهن احد كان قبلنا، و سالت ربى الخامسة فاعطانيها ، وهي ما هي ؟ سالت ربى ان لا يلقاه عبد من امتى يوحده و الا ادخله الجنة \_

حضرت عوف بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہمیں چارفسیلتیں ملیں کہ ہم سے پہلے کسی نہ دی گئیں، اور میں نے اپنے رب سے پانچویں ما گلی تو اس نے مجھے وہ بھی عطا فر ما دی، اور وہ تو وہی ہے بعنی اس پانچویں خوبی کا کہنا ہی کیا ہے، پھر چار بیان فر ما کر وہ نفیس پانچویں یوں ارشاد فر ما کی، میں نے اپنے رب سے ما نگامیری امت کا کوئی بندہ اس کی تو حید کرتا ہوا اس سے نہ ملے گراس کو داخل بہشت فر مائے۔

٣٣٠٦ عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حرج فقال: ان جبرئيل اتانى فقال: اخرج فحدث بنعمة الله التى انعم بها عليك فبشرنى بعشر لم يوتها نبى قبلى\_

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ مقدسہ سے باہر تشریف لائے تو فر مایا: جبرئیل نے میرے پاس حاضر ہوکر عرض کی: باہر جلوہ فرما ہیئے تا کہ اللہ تعالی کے وہ احسان جوحضور پر کئے گئے بیان فرمائیں، پھر مجھے دی فضیاتوں کا مڑدہ و دیا کہ مجھ سے پہلے کسی نے نہ پائیں۔

٣٣٠٥\_ المسند لا بي يعلى،

التفسير لا بن ابي حاتم،

٣٣٠٦\_ دلائل النبوة لا بي نعيم،

## ﴿٢﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

حدیث خصائص سے وہ حدیث ہے جس میں حضور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ا پنے خصائص جمیلہ ارشا دفر مائے ، جوکس نبی وہ رسول نے نہ پائے اور ان کی وجہ سے اپناتمام انبیاءاللد پر تفضیل یا ناذ کرفر مایا، بدروایت متواتر المعنی ہے۔

امام قاضی عیاض نے شفاشریف میں اسے پانچ صحابہ کی روایت سے آنابیان فرمایا۔ ابوذر،ابن عمر،ابن عباس،ابو هرريه،اور جابر رضى الله تعالى عنهم اجمعين \_ پھر حدیث کے جاریائج جملے متفرق نقل کئے۔

علامة قسطلاني نے مواہب لدنيه ميں فتح الباري شرح سيح ابخاري امام علامه ابن حجر عسقلانی سے اخذ کر کے اس پر کلام لکھا جس میں احادیث حذیفہ وعلی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف بھی اشارہ واقع ہوا، مگرسوا حدیث جابر وابو ہریرہ کہ سیحین میں وارد ہے کوئی روایت

فقیرغفرلہ القدیرنے کتب کثیرہ کے مواضع متفرقہ قریبہ و بعیدہ سے اس کے طرق و روایات وشواہدومتابعات کوجمع کیا،تواس وقت کی نظر میں اسے چودہ صحابی کی روایت پایا۔

ابو مربره ، حذیفه ، ابو در داء ، ابوا مامه ، سائب بن بزید ، جابر بن عبدالله ،عبدالله بن عمر ، ابوذر، ابن عباس ، ابوموسیٰ اشعری ، ابوسعید خدری ، مولی علی ،عوف بن مالک ،عباده بن صامت رضى الله تعالى عنهم الجمعين \_

ان میں ہرایک کی حدیث اس وقت کا ملاً میرے پیش نظر ہے، اما خاتم الحفاظ علامہ بن حجرعسقلانی پھرامام علامہ احرقسطلانی نے چھ طرق مختلفہ کی تطبیق سے ان خصائص ونفائس کا عدد جوان حدیثوں میں متفر قاوار دہوئے سولہ ستر ہ تک پہو نجایا۔

يہاں مم نے سولہ سترہ بطور ترديدوشك اس كئے لكھا كدامام مذكور نے اس بات كى وضاحت فرمائی ہے کہ ان احادیث سے ثابت شدہ خصائص سترہ ہیں الیکن ان احادیث میں حضرت ابن عباس سے حدیث بھی ہے، جس کے الفاظ یوں ہیں۔

حضور سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: مجھے انبیائے کرام پر فضیلت دو

چیزوں میں دی گئی۔ایک میراشیطان کا فرتھا تو اللہ تعالی نے میری اعانت فرمائی اوروہ مسلمان ہوگیا۔ابن عباس فرماتے ہیں: دوسری چیز میں بھول گیا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ امام خاتم الحفاط نے اس سے بل پندرہ خصائص بیان فرمائے تھے پھر
اس حدیث سے دومز پداضا فہ کئے تو سترہ ہوگئے ۔لیکن حضرت ابن عباس جس چیز کو بھول گئے
اس کو علیحدہ مستقل خصوصیت شار کرنے میں میر سے نزدیک تامل ہے۔وجہ بیہ ہے کہ ہوسکتا ہے
جسکو بھول گئے وہ مذکورہ خصائص ہی سے کوئی ایک ہو۔

امام زرقانی نے یہاں یہ بیان کیا کہ سترہ خصائص کے ثار کی بناامام بیہی کی روایت پر ہے جوانہوں نے دلائل النبو ۃ میں حضرت ابن عمر سے ذکر فر مائی ، وہ اس طرح ہے کہ حضور سید عالم صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:۔

فضلت على آدم بخصلتين ،كان شيطاني كافرا فاعانني الله عليه حتى اسلم ،وكان ازواجي عونالي وكان شيطان آدم كافرا وكانت زوجه عونا عليه\_

حضرت آدم پر مجھے دو چیزوں میں فضیلت ملی ،میراشیطان کا فرتھا اللہ تعالیٰ نے میری اس پر مدد فرمائی اور وہ اسلام لے آیا ،میری از واج مطہرات میری مدد گار رہیں۔اس کے برخلاف حضرت آدم کاشیطان کا فرر ہااوران کی بیوی نے ان کی مرضی کےخلاف کیا۔

اقول: یہاں میر حدیث پیش کرنا موضوع سے متعلق نہیں ، کیونکہ اس حدیث سے تو صرف حضرت آ دم پرفضیلت کا اظہار ہوا اور بات چل رہی ہے تمام انبیائے کرام پرفضیلت کی۔رہا میر کہ حضور کی ازواج مطہرات تمام انبیائے کرام کی ازواج کے مقابلہ میں میرخصوصیت رکھتی ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسکا ثبوت پیش کیا جائے۔

آخری بات یہی ہے کہ اس توجیہ سے یہ بات واضح نہ ہوسکی کہ حضرت ابن عمر کی پیش کردہ حدیث میں جس خاصہ کا تذکرہ ہے وہی حضرت ابن عباس کی حدیث میں مراد لینالازم ہے۔ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ پندرہ خصائص میں سے ہی کوئی ہوجسکو حضرت ابن عباس اس مقام پر بھول گئے، لہذا اس کوعلیحدہ شار کرنا مناسب نہیں ، اسی لئے ہم نے سولہ سترہ کہا تھا، واللہ تعالی اعلم ۔ فقیر غفرلہ القدیر نے ان حضرات کے کلام پراطلاع سے پہلے ملغ شارتیں تک پہونچایا والحمد للدرب العالمین ۔

یہ بھی انہیں دو اماموں کے اس فرمانے کی تصدیق ہے کہ جو بغور کامل تنج احادیث کرے مکن ہے کہ انہیں دو اماموں کے اس فرمانے کی تصدیق ہے کہ جو بغور کامل تنج احادیث کرے مکن ہے کہ اس سے زائد یائے۔ حالانکہ فقیر کونہ اس وقت کمال تفحص کی فرصت ، نہ مجھ جیسے کوتاہ دست قاصر النظر کی ناقص تلاش تلاش میں داخل، اگر کوئی عالم وسیع الاطلاع استقراء پر آئے تو عجب نہیں کہ عدد طرق و شارخصائص اس سے بھی بڑھ جائے۔

ہماری ذکرکردہ روایت ہی سے بیہ بات بھی ثابت ہوگئی کہ اعداد فدکور میں حصر مراذ نہیں کہیں دوفر ماتے ہیں ، کہیں ، تین کہیں چار ، کہیں پانچ ، کہیں چھ ، کہیں دس اور حقیقہ سواور دو سور بھی انتہا نہیں ۔ عائب لطائف سے ہے کہ فقیر کے پاس ان احادیث سے تیس خاصے جمح ہوئے کمام ، اور دو سے دس تک جواعداد حدیث میں آئے آئیں ، جمح کیجے تو تیس ہی آئے ہیں۔ امام علامہ جلال الدین سیوطی قدس سرہ نے خصائص کبری میں ڈھائی سوکے قریب خصائص جمح کیے اور بیصر ف ان کاعلم تھا ، ان سے زیادہ علم والے زیادہ جانتے ہیں ، اور علمائے طاہر سے علمائے باطن کوزیادہ معلوم ہے ، پھر تمام علوم علم اعظم حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہزاروں منزل ادھر منقطع ہیں جس قدر حضور اپنے فضائل و خصائص جانتے ہیں دوسرا کیا جانے گا ، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نیادہ علم والا ان کا مالک ومولی جل وعلا '' ان کیا جانے گا ، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ علم والا ان کا مالک ومولی جل وعلا '' ان شار ابدالا آباد کے لئے رکھ '' و للا خرہ حیر لک من الاولی "اسی لئے حدیث میں ہے ، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائے ہیں:۔

يا ابا بكر لم يعرفني حقيقة سوى ربي\_

اے ابوبکر ٹھیک ٹھیک جیسامیں ہول میرے رب کے سواکس نے نہ پہچانا۔ ذکرہ العلامة الفاسی فی مطالع المسرات \_

> تراچنال که توئی دیدهٔ کجابیند بقدربینشخود هر کسے کندادراک

عجل اليقبين ١٢١

صلی الله تعالی علیک علی الک واصحا بک اجمعین به قرآن شریف سرتفصیلی ارشاداری، وجاوراری، فقل

قرآن شریف کے تفصیلی ارشادات و محاورات وقل اقوال وذکراحوال پرنظر سیجئے تو ہر جگہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان سب انبیائے کرام علیہ مالصلاۃ والسلام سے

بلندنظر آتی ہے۔ بیوہ بحرذ خارہے جس کی تفصیل کو دفتر درکار۔علمائے دین مثل امام ابوقعیم وابن فورک و قاضی عیاض وجلال سیوطی و شہاب قسطلانی وغیر ہم رحم ہم اللہ تعالی نے ان تفرقوں سے بعض کی طرف اشارہ فرمایا ،فقیراول ان کے چنداخراجات ذکر کر کے پھر بعض امتیاز کہ باندک تامل اس وقت ذہن قاصر میں حاضر ہوئے ، ظاہر کرے گا،تطویل سے خوف اور اختصار کا قصد بیس پر اقتصار کا باعث ہوا۔

ا - خليل جليل عليه الصلوة والسلام والتجيل سيقل فرمايا: ـ

و لا تخزنی یوم یبعثون ـ

مجھےرسوانہ کرناجس دن لوگ اٹھائے جا کیں۔

حبیب قریب صلی الله تعالی علیه وسلم کے لئے خودار شاد ہوا:۔

يوم لا يخزي الله النبي و الذين آمنو معه\_

جس دن خدار سوانه کرے گانبی اوراس کے ساتھ والے مسلمانوں کو۔

حضور کےصدیے میں صحابہ بھی اس بشارت عظمیٰ سے مشرف ہوئے۔

خلیل علیه الصلوٰ ق والسلام سے تمنائے وصال نقل کی۔

اني ذاهب الي ربي سيهدين\_

میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دیگا۔ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوخود بلا کرعطائے دولت کی خبر دی۔

سبحان الذي اسرى بعبده\_ الآية \_

۳۔ تقلیل علیه الصلوٰۃ والسلام سے آرز ویے ہدایت نقل فر مائی:۔

سيهدين ـ

حبیب صلی الله تعالی علیه وسلم سےخودار شادفر مایا: ۔

و يهديك صراطا مستقيما \_

اور شمصیں سیرھی راہ دکھا دے۔

خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے آیا۔ فرشتے ان کے معززمہمان ہوئے:۔

هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين \_

امے محبوب کیا تہارے یاس ابراہیم کے معززمہمانوں کی خبرآئی۔

حبیب خداصلی الله تعالی علیه وسلم کے لئے فر مایا: فرشتے ان کے شکری وسیاہی ہے۔

و ايده بجنودلم تروها \_ و قال تعالىٰ :والملائكة بعد ذلك ظهير\_

اوران فوجوں سے اس کی مدد کی جوتم نے نہ دیکھیں۔اور فرمایا: اوراسکے بعد فرشتے مدد

کلیم علیہالصلوٰ ۃ وانتسلیم کوفر مایا: انہوں نے خدا کی رضا جا ہی۔

و عجلت اليك رب لترضى\_

اوراے میرے تیری طرف میں جلدی کرکے حاضر ہوا کہ تو راضی ہو۔

حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے بتایا، خدانے ان کی رضاحا ہی۔

فلنولينك قبلة ترضها\_ و لسوف يعطيك ربك فترضى\_

تو ضرور ہم تہہیں پھیردیں گےاس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔اور بیشک

قریب ہے کہتمہارار بھمہیں اتنادے گا کہتم راضی ہوجاؤگے۔

كليم عليه الصلوة والسلام كابخوف فرعون مصرسے تشريف لے جانا بلفظ فرار نقل فرمايا:

ففررت منكم لما خفتكم العالم الله منكم لما العالم الله

تومیں تہارے یہاں سے نکل گیا، جبکہ تم سے ڈرا۔

حبيب صلى الله تعالى عليه وسلم كاججرت فرمانا باحسن عبارت ادافر مايا: \_

اذ يمكربك الذين كفروا\_

امے مجبوب یاد کروجب کا فرتمہارے ساتھ مکر کرتے تھے۔

کلیم الله علیه الصلوة والتسلیم سے طور پر کلام کیا اور اسے سب پر ظاہر فرما دیا۔

وانااخترتك فاستمع لما يوحي، انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم

الصلواة لذكرى الى آخرالآيات\_

اور میں نے تجھے بیند کیااب کان لگا کرین جو تجھے وی ہوتی ہے، بیٹک میں ہی ہوں

الله كه مير يسواكوني معبود نبيس توميري بندگي كراورميري يادكيلئے نماز قائم ركھ۔

حيب صلى الله تعالى عليه وسلم سے فوق السموت مكالمه فرمايا اور سب سے چھيايا۔

فاوحى الى عبده ما اوحى\_

اب وحی فرمائی اینے بندے کوجووحی فرمائی۔

داؤ دعليه الصلوة والسلام كوارشاد هوا: \_

لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل اللهـ

خواہش کی پیروری نہ کرنا کہ تھے بہکادے خدا کی راہ ہے۔

حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بھسم فرمایا:۔

و ما ينطق عن الهوئ ان هو الا وحي يوحي.

کوئی بات اپنی خواہش ہے نہیں کہتا۔ تو نہیں مگر وحی کہ القاہوتی ہے۔

اب فقير عرض كرتا ہے وباللہ التو فیق۔

نوح وہودعلیہاالصلوۃ والسلام سے دعانقل فرمائی۔

رب انصرنی بما کذبون۔

الهی میری مد فر مابدلهاس کا کهانہوں نے مجھے حیطلایا۔

محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خودار شاد ہوا۔

وينصرك الله نصرا عزيزا \_ الله تيرى مدوفر مائك كاز بروست مدو

•ا۔ نوح وخلیل علیہا الصلوة والسلام سے نقل فرمایا، انہوں نے اپنی امتوں کی دعائے مغفرت کی۔

ربنا اغفرلي و لوالدي و للمومنين يوم يقوم الحساب

اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میری ماں باپ کواور سب مسلمانوں کو،جس دن

حصاب قائم ہوگا۔

حبيب صلى الله تعالى عليه وسلم كوخودتكم ديلايني امت كي مغفرت ما نگو \_

و استغفر لذنبك و للمومنين و المومنات\_

اورائے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عور توں کے گناہوں کی معافی مانگو۔

و اجعل لي لسان صدق في الاخرين \_

اورمیری سچی ناموری رکھ پچھلوں میں۔

حبیب صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سےخو دفر مایا: ۔

ورفعنا لك ذكرك

اوراسے اعلی وار فع مژ دہ ملا۔

عسىٰ ان يبعثك ربك مقاما محمو دا۔

کہ جہاں اولین وآخرین جمع ہوں گے حضور کی حمد وثنا کا شور ہر زبان سے جوش زن

ہوگا۔

١٢ خليل عليه الصلوة والسلام كقصه ميل فرمايا انهول في قوم لوط عليه الصلوة والسلام سے

رفع عذاب میں بہت کوشش کی۔(یجاد لنا فی قوم لوط) مگر حکم ہوا:۔

يا ابراهيم اعرض عن هذا اعابرا جيم ال خيال مين نهريا

عرض کی:۔ان فیھا لوطا۔ اس بستی میں لوط جو ہے۔

عم ہوا:۔ نحن اعلم بمن فیھا۔ ہمیں خوب معلوم ہیں جووہاں ہیں۔

حبیب صلی الله تعالی علیه وسلم سے ارشاد ہوا:۔

ماكان الله ليعذبهم و انت فيهمـ

الله ان كافرول يرجعي عُذاب نه كرے گاجب تك اے رحمت عالم! توان ميں تشريف

فرماہے۔

١١٠ فليل عليه الصلوة والسلام يفل فرمايا ـ

ربنا و تقبل دعآء \_الهیٰ میری دعا قبول فرما\_

حبيب صلى الله تعالى عليه وسلم اوران كے طفيليوں كوارشا دہوا۔

قال ربكم ادعوني استجب لكم

تہارارب فرما تاہے مجھ سے دعامانگوں میں قبول کروں گا۔

#### ۱۲۰ کلیم علیهالصلوة والسلام کی معراج درخت دنیا پر ہوئی۔

نودي من شاطئ الواد الايمين في البقعة المباركة من الشحرة ـ

نداکی میکی میدان کے دہنے کنارے سے، برکت والے مقام میں، پیڑسے۔ حبيب صلى الله تعالى عليه وسلم كي معراج سدرة المنتهى وفردوس اعلى تك بيان فرمائي

عند سدرة المنتهيٰ ، عندها جنة الماوي\_

۵ ۔ کلیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت ارسال اپنی دل تھی کی شکایت نقل کی۔

ويضيق صد ري و لا ينطلق لساني فارسل الي هارون ـ

اورمیراسینه تنگی کرتاہےاورمیری زبان نہیں چلتی ،تو تو ہارون کو بھی رسول کر۔ حبيب صلى الله تعالى عليه وسلم كوخود شرح صدركي دولت بخشي اوراس سے منت عظمي ركھي ،

الم نشرح لك صدرك \_

كياهم نے تمہاراسینه کشادہ نہ کیا۔ ١٦ - كليم عليه الصلوة والتسليم يرحجاب نارسے جلى ہوئى۔

فلماجاء هانودي ان بورك من في النار و من حولها.

بھر جب آپ کے یاس آیا ندا کی گئی کہ برکت دیا گیا،وہ جواس آ گ کی جلوہ گاہ میں

ہے، یعنی موسی اور اسکے آس پاس میں۔

حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جلوؤ نور سے مترلی ہوئی اور وہ بھی غایت تفخیم وتعظیم کے لئے بالفاظ ابہام بیان فرمائی گئی۔

اذ يغشى السدرة ما يغشي\_

جب جھا گياسدره پر جو پچھ جھايا۔

ابن ابی حاتم ابن مرددیه، بزاز ، ابویعلی بیهی ،حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه سے حدیث طویل معراج میں راوی۔

ثم انتهى الى السدرة فغشيها نور الخلاق عزوجل فكلمه تعالىٰ عند ذلك فقال سلـ

پھر حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرہ تک پہو نچے خالق عز وجل کا نوراس پر

فر ما ہو۔

چھایا۔اس وقت جل جلالہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کلام کیااور فرمایا: ما گلواھ ملخصاً۔ تحکیم علیہالصلوٰ ۃ والنسلیم سے اپنے اور اپنے بھائی کے سواسب سے برات وقطع تعلق نقل فر مایا۔ جب انہوں نے اپنی قوم کوقتال عمالقہ کاتھم دیاا درانہوں نے نہ مانا ،عرض کی:۔

رباني لا املك الا نفسي و اخي فافرق بيننا و بين القوم الفسقين \_

الهی میں اختیار نہیں رکھتا ۔ گر اپنا اور اپنے بھائی تو جدائی فرمادے ہم میں اور اس گنهگارقوم میں۔

حبیب صلی الله تعالی علیه وسلم کے طل وجاہت میں کفار تک کو داخل کیا۔

وما كان الله ليعذبهم و انت فيهم \_

اور الله کا منہیں کہ انہیں عذاب کرے، جب تک اے محبوبتم ان میں تشریف

عسى ان يبعثك ربك مقاما محمو دا\_

قریب ہے کہ عمہیں تمہارارب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سبتہاری حرکریں۔ به شفاعت كبرى ہے كه تمام اہل موقف موافق و مخالف سب كوشامل \_

۱۸۔ ہارون وکلیم کیہم الصلوٰ قوالتسلیم کے لئے فرمایا۔ انہوں نے فرعون کے پاس جاتے اپنا خوف عرض کیا۔

ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغي.

دونوں نے عرض کیا: اے ہمارے رب ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا شرارت سے پیش آئے۔

> ال يرحم موال لا تخاف انني معكما اسمع و ارى ـ ڈرونہیں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سنتااور دیکھا۔ حبیب صلی الله تعالی علیه وسلم کوخو دمژ د هٔ نگهبانی دیا به

و الله يعصمك من الناس اورالله تبهاري تكبهاني كريكالوكول \_\_\_

مسيح عليه الصلوة والسلام كے حق ميں فرماياان سے پرائي بات پر يوں سوال ہوگا۔

يعيسيٰ ابن مريم أ انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون الله \_

اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہددیا تھا کہ جھے اور میری مال کواللہ کے سواد وخدا کھم الو۔

معالم میں ہے:۔

اس سوال پرخوف الہی سے حضرت روح اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا بند بند کا نپ اٹھے گا اور ہر بن موسے خون کا فوارہ ہے گا۔ پھر جواب عرض کریں گے جس کی حق تعالی تصدیق فرما تاہے۔

'حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کا قصد فرمایا۔اور منافقوں نے جب غزوہ تبوک کا قصد فرمایا۔اور منافقوں نے جھوٹے بہانے بنا کرنہ جانے کی اجازت لے لی اس پرسوال تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ہوا۔ گریہاں جوشان لطف ومحبت وکرم وعنایت ہے بل غور ہے۔

ارشادفرمایا: به

عفا الله عنك لم ادنت لهم\_

الله تحقيم معاف فرمادئ \_تونے انہيں كيوں اجازت دے دى،

سبحان الله! سوال پیچیے ہے اور بیرمجت کا کلمہ پہلے والحمد للدرب العالمین \_

٢٠ مسيح عليه الصلوة والسلام كفل فرمايا - انهول في امتول سے مدوطلب كى -

فلما احس عيسي ممنهم الكفر قال من انصاري الى الله ، قال الحواريون نحن انصار الله \_

پھر جب عیسی نے ان سے کفر پایا بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں، اللہ کی طرف ہوار یوں نے کہا: ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔

حبيب صلى الله تعالى عليه وسلم كى نسبت انبياء ومرسلين كوتكم نصرت موا

لتومنن به و لتنصرنه \_

توتم ضرور ضروراس پرایمان لا نااور ضروراس کی مدد کرنا۔

غرض جوکسی محبوب کوملاوه سب اوراس سے افضل واعلیٰ انہیں ملا۔ اور جوانہیں ملاوه کسی

كونه ملاب

حسن بوسف دم عیسی ید بیضا داری 🖈 آنچه خوبال مهددارندتو تنها داری

صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و علىٰ اله و اصحابه و بارك و كرم والحمد لله رب العالمين.

# (۲)حضور کوآٹھ چیزیں بطور فضیلت ملیں

٣٣٠٧ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان الله عزوجل قال لي: يا محمد! اعطيتك ثمانية اسهم الاسلام و الهجرة ، والجهاد و الصلواة ، و الصدقة ،و صوم رمضان الامر بالمعروف نهي عن المنكر\_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الله عزوجل نے مجھ سے فرمایا: الے محبوب! ہم نے تمہیں آٹھ چیزیں عطاکیں، اسلام، ہجرت، جہاد، نماز، صدقہ، رمضان کے روزے، بھلائیوں کا حکم دینااور بری باتوں سے

## ﴿ ٣﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

اس حدیث قدسی کا پس منظر یوں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبهان فضائل كاذكركيا جوالله تعالى نے انبياء سابقين كوعطا فرمائے تصفوالله عزوجل نے اپنے محبوب سے فرمایا میں نے آپ کوآٹھ تھے عطا کئے،

علامه زرقانی نے اس کی تشریح میں یوں فرمایا: یعنی یا نجے نمازوں کا مجموعہ۔

قلت:حضورنے ہرنبی کی وہ عظمت ذکر کی تھی جوان کے ساتھ مختص تھی ،لہذا موقع کا

ا قتضاء یہ ہی تھا کہ ایسی چیزیں جواب میں عطا ہوں جو حضور ہی کے ساتھ خاص ہوں۔

اقول: لیکن خصوصیت کے لئے کوئی وجہ ضرور ہونی چاہئے ورنہ مطلقاً مذکورہ آٹھ چیزیں اس امت کے ساتھ خاص نہیں ۔ تو تیخصیص من وجہ ثابت ہوگی مطلقاً نہیں کیونکہ مذکورہ چیزوں میںمثلا جہاد پہلی امتوں میں بھی تھا۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير ـ

کتنے ہی نبی تھے کہان کے ساتھ ملکر بہت سے اللہ والوں نے لڑائی کی۔ پھرامر بالمعروف وتھی عن المنکر توان امور سے ہیں جن کے لئے بالحصوص انبیائے کرام

مبعوث ہوئے تھے۔ بلکہ بیکام توامتوں کے بعض دیگر بعض کے لئے بھی کرتے تھے۔

لہذا در حقیقت مرادیہ ہے کہ مذکورہ آٹھ چیزیں اس طرح باقی انبیاء کرام کونہ دی گئیں جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوعطا ہوئیں۔

مثلا جہاداس طرح فرض ہوا کہ مال غنیمت حلال کردیا گیا جبکہاس سے پہلے کسی نبی کے لئے حلال نہ تھا،اسی طرح زکوۃ وصدقات کہ اغنیاء سے کیکر فقراءکودیئے جاتے ہیں حالانکہ پہلے اس کوآ گ جلایا کرتی تھی ۔ یونہی دیگر فضائل کا حال ہے۔مثلا نماز کہ اس میں ہمیں بعض اشیاء کے ساتھ خاص کیا گیا جوہم سے پہلے لوگوں کوعطانہ ہوئیں تھیں۔ کہاذان اقامت اورتمام روئے زمین برنماز پڑھنے کی اجازت۔ولٹدالحمد۔

بلکہ نماز پنجیگا نہ اللہ عز وجل کی وہ نعمت عظمی ہے کہ اس نے اپنے کرم عظیم سے خاص ہم کوعطا فرمائی ،ہم سے پہلے کسی امت کونہ ملی ۔ بنی اسرائیل پر دو ہی وقت کی فرض تھی اور وہ بھی آ صرف چار رکعتیں۔ دومبح ، دوشام ، وہ بھی ان سے نہجی۔

٣٣٠٨\_ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم:ثم ردت الىٰ خمس صلوات،قال:فارجع الى ربك فاسأله التخفيف فانه فرض على بني اسرائيل صلاتين فما قاموابهما \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم نے حدیث معراج میں ارشادفر مایا: پھر بچاس نمازوں کی یا نچے رہیں،موسی علیه الصلوة والسلام نے عرض کی:حضور پھر جائیں اور اپنے رب سے تخفیف چاہیں کہ اس نے بنی اسرائیل پر دونمایں فرض فر مائی تھیں وہ انہیں بھی بجانہ لائے۔

اورامتوں کا حال خدا جانے مگرا تنا ضرور ہے کہ یہ یانچوں ان میں کسی کونہ ملیں ،علاء نے بے خلافف اس کی تصریح فرمائی۔

مواہب شریف میں ہے:۔

اس امت کے خصائص سے پانچ نمازوں کا مجموعہ بھی ہے کہ امت مسلمہ کے علاوہ کسی اور امت کے لئے پانچ نمازیں جمع نہ کی گئیں۔ شرح زرقانی میں اس کو درست کہا، پھر لمعات میں شخ نے، شرح مشکوۃ میں امام ابن جمر کمی نے، تیسر وسراح المنیر شروح جامع صغیر میں بھی اس کی تصریح ہے، بلکہ یہ معنی خودار شاد حضور پر نور سیدالمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت۔ معنی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اعتموا بهذا الصلواۃ فانکم فضلتم بھا علی سائر الامم و لم تصلها امة قبلکم۔

حضرت معاذبن جبل رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: اس نماز کو دیر کر کے پڑھو کہتم اس سے تمام امتوں پر فضیلت دیے گئے ہو، تم سے پہلے کسی امت نے بینمازنہ پڑھی۔

بر فاہر کہ جب نمازعشا ہمارے لئے خاص ہے تو پانچوں کا مجموعہ بھی ہمارے سواکسی امت کو نہ ملا ۔ رہا ہمارے نبی سیدالانبیاء سلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہم وسلم کے سواکسی نبی کو یہ پانچوں ملنا ، علماء اس کی بھی تصریح فرماتے ہیں۔

امام جلال الدين سيوطي نے خصائص كبرى ميں ايك باب وضع كيا۔

باب اختصاصه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مجموع الصلوات الخمس و لم تجمع لاحد \_

هذه الصلواة و تفرقت في الانبياء و حمعت في هذه الامة \_

ینمازیں باقی انبیاء کومتفرق طور پرعطاکی گئیں اوراس امت کے لئے جمع کردی گئیں،

#### علامهذرقانی شرح مواهب میں لکھتے ہیں:۔

لم تجمع لاحد غيرهم من الانبياء و الامم\_

اس امت کےعلاوہ باقی انبیاءاورامتوں میں سے کسی کے لئے بینمازیں جمع نہیں کی

پھرفر ماتے ہیں:۔

یہاں ہارے مرعا پر حدیث امامت جرئیل سے معارضہ پیش نہ کیا جائے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ یارسول اللہ! یہ آپ کا اور آپ سے پہلے انبیائے کرام کی نمازوں کا وقت ہے۔عدم تعارض کی وجہ بیہ ہے کہ بیاوقات دیگرانبیائے کرام کواجتماعی طور پر ملے تھے۔انفرادی طور پرتو ہرنی کو چھودت دئے گئے تھے۔

لمعات وشرح ابن حجر مکی میں ہے۔

حضرت جرئیل کا قول بظاہراس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پانچ نمازیں پہلے انبیاء پر واجب تھیں لیکن یہاں مرادیہ ہے کہ عشا کے علاوہ باقی نمازیں دیگرانبیاء پرتقسیم کی گئی تھیں۔ کیونکہ پانچ نمازوں کا مجموعہ ہماری خصوصیات سے ہے۔ باقی انبیاء کوعشا کےعلاوہ متفرق طور پر

علامه شہاب الدین خفاجی سیم الریاض میں فرماتے ہیں:۔

پانچ نمازیں آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی امت کے علاوہ کسی کے لئے جمع نہیں کی گئیں۔نہ پ سے پہلے سی نبی کے لئے، پہلے انبیائے کرام کوجونمازیں ملی تھیں ان میں سے ہرنبی کی نمازان اوقات میں سے کسی ایک وقت کے ساتھ مطابقت رکھتی تھی ، مجموعی طور پر يانچ نمازين سي کنېين دې گئيں۔

اقول: مُرفقيرغفرالله تعالى له نے كوئى دليل صحح صريح اس ير نه يائى - بيرسب باتيں جو علائے کرام نے ذکر فرمائیں یا تواثبات مدعی کے لئے مفیرنہیں ، یا زیادہ سیجے اور قوی روایت سےمعارض ہیں۔

ال موضوع يرجم نے ايك متفل تحرير ميں مفصلا كلام كيا۔ اس كا خلاصه بيہ كه علاء نے یا نچ نمازوں کا مجموعہ اس امت کے ساتھ مختص ہونے پر چنداحادیث وآثار سے استدلال

کیاہے۔

#### ان میں سے ایک حدیث صحیح مسلم ہے جو واقعہ معراج کے بارے میں ہے۔

• ٣٣١. عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال: اعطى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ثلثا،اعطى الصلوات الخمس و اعطى خواتيم سورة البقرة، و غفر لمن لم يشرك بالله من امته شيئا \_

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله تعالی علیہ وسلم کو تین چیزیں عطا کی گئیں ، پانچ نمازیں ، سور ہُ بقر کی آخری آیتیں ، اور آپ کی امت کے ہراس شخص کی مغفرت جواللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ شہرائے۔

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ پانچ نمازیں رسول اللّه صلی اللّه تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے خاص ہیں ۔خصوصیت کی وجہ بیہ ہے کہ بیموقع اکرام خاص کا تھا،لہذا پانچے نمازیں بھی آپ کے ساتھ خاص ہونی چاہیئے جس طرح باقی دوچیزیں آپ کے لئے خاص ہیں۔

اقول: اختصاص کی بیدوجہ مان بھی لی جائے پھر بھی بیضروری نہیں کہ ہر لحاظ سے خاص ہو۔ کیونکہ نمازیں قد دیگر انبیائے کرام علیہم الصلوقة والسلام پر بھی فرض تھیں، نیز شب معراج کے بعد دودن حضرت جرئیل کا امامت فر ماکر بیہ کہنا کہ'' بیدوقت ہے آپ کا اور آپ سے پہلے انبیاء کا''صاف بتار ہاہے دیگر انبیائے کرام بھی ان اوقات میں نماز پڑھتے تھے۔

پھر بیکہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنه کا فرمان ،اعطی الصلوات المحمس ۔ اس سے بیم مطلب نکالنا کہ آپ کو اجتماعی طور پر پانچ نمازیں عطاکی گئیں تھیں صدیث کے ظاہری الفاظ کے خلاف ہے،اگر بیمراد ہوتی تو یوں فرماتے، اعطی الصلوت حمسا، یا بیکتے۔اعطی حمس الصلوات۔

بایں ہمہ اگر فرضیت صلوٰۃ کو خاص کرنا ہی مقصود ہے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس خصوصیت کے ساتھ کہ ہماری نمازوں میں اذان اقامت، بسم اللّٰداور آمین ہے دوسرں کی نماز میں نہ جیں اور ہمارے لئے نمازوں کے مقامات متعین نہ کئے گئے بلکہ تمام روئے زمین کومسجد قرار دیا گیا نیز اولا بچاس اوقات کی فرضیت تھی بعدہ صرف پانچے رہ گئیں لیکن ثواب بچاس ہی کا جامع الاحاديث

باقی رکھا گیا۔

ان میں سے دوسری دلیل میہ کے حضرت امام فقیہ ابواللیث سمر قندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے قال کیا کہ انہوں نے فرمایا:۔

٣٣١١ عن كعب الاحبار رضى الله تعالىٰ عنه قال: قرأت في بعض ما انزل الله تعالىٰ على موسى عليه الصلوة والسلام ياموسى! ركعتان يصليهما احمد وامته، وهي صلوة الغداة ، من يصليهما غفرت له مااصاب من الذنوب من ليله ويومه ذلك ويكون في ذمتي\_ ياموسي! اربع ركعات يصليها احمد وامته ، وهي صلوة الظهر ، اعطيهم باول ركعة منها المغفرة ، وبالثانية اثقل ميزانهم ، وبالثالثة اؤكل عليهم الملائكة يسبحون ويستغفرون لهم ، وبالرابعة افتح لهم ابواب السماء ويشرفن عليهم الحور العين \_ ياموسي! اربع ركعات يصليها احمد وامته ،وهي صلوة العصر ، فلايبقي ملك في السموات والارض الا استغفرلهم ، ومن استغفرله الملائكة لم اعذبه \_ ياموسى ! ثلاث ركعات يصليها احمد وامته حين تغرب الشمس ، افتح لهم ابواب السماء ، لايساً لون من حاجة الاقضيتها لهم \_ ياموسي ! اربع ركعات يصلها احمد وامته حين يغيب الشمس ، هي خير لهم من الدنيا ومافيها ، ويخرجون من ذنوبهم كيوم ولدتهم امهم \_ياموسي ! يتوضؤ احمد وامته كما امرتهم ، اعطيهم بكل قطرة تقطر من الماء جنة عرضها كعرض السماء والارض \_ياموسي ! يصوم احمد وامته شهرا في كل سنة ، وهو شهر رمضان ، اعطيهم بصيام كل يوم مدينة في الجنة واعطيهم بكل حير يعملون فيه من التطوع اجر فريضة ، واجعل فيه ليلة القدر ، من استغفر منهم فيها مرة واحدة نادماصادقا من قلبه ، ان مات من ليله او شهره اعطيته اجر ثلثين شهيدا \_ ياموسى! ان في امة محمد رجالا يقومون على كل شرف يشهدون بشهادة ان لا اله الاالله ، فجزا وهم بذلك جزاء الانبياء عليهم الصلوة والسلام، ورحمتي عليهم واجبة، وغضبي بعيد منهم ، ولا احجب باب التوبة عن واحدمنهم ماداموا ، يشهدون ان لا اله الا الله \_

حضرت کعب احبار رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے توریت مقدس کے

سي مقام پر پڑھا ،اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اےموسی! فجر کی دور کعتیں احمد اور اس کی امت ادا کریگی، جوانہیں پڑھےگااس دن رات کےسارے گناہاس کے بخش دوں گااوروہ میرے ذمہ ً كرم میں ہوگا۔اےموسی! ظہر كى جار ركعتيں احمد اور ان كى امت پڑھے گى ، پہلى ركعت كے عوض بخشد وں گا، دوسری رکعت کے بدلے میزان عدل کا پلیہ بھاری کروں گا، تیسری کے صلہ میں فرشتوں کومقرر کروں گا کہ میری شبیح اوراس بندہ کے لئے استغفار کرینگے،اور چوتھی کے وض آ سان کے درواز ہے کھول دوں گا بڑی بڑی آئکھوں والی حوریں ان پرمشا قانہ نظر ڈالینگی ۔ ا موسی اعصر کی جارر کعتیں احمد اور ان کی امت ادا کرے گی توساتوں آسان وزمین میں کوئی فرشتہ باقی نہ بے گا سب ہی ان کی مغفرت جامینگے اور ملائکہ جس کی مغفرت جا ہیں اسے ہرگز عذاب نه دول گا۔اے موسی!مغرب کی تین رکعت ہیں، انہیں احمداوراس کی امت پڑھے گی، آسان كتمام درواز سان كے لئے كھول دول گا،جس چيز كاسوال كرينگاسے بوراكردول گا ۔اےموسی! شفق ڈوب جانے کے بعدعشاء کی حار رکعتیں ہیں ،انہیں احمداوران کی امت یڑھے گی ، بید نیا ومافیھا سے ان کے لئے بہترین ہوگی ، انہیں گناہوں سے ایسا نکال دے گی جیسے وہ روز پیدائش تھے۔اےموسی!احمداوران کی امت میرے حکم کےمطابق وضوکرینگے، ہر قطرہ کے عوض الیں جنت عطا کروں گا کہ جس کاعوض آسان وزمین کے برابر ہوگا۔اے موسی! احمداوران کی امت ایک ماہ کے روز ہے رکھیں گے، ہر روز ہ کے عوض ان کو جنت میں ایک شہر عطا کرنگا،اس ماہ میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوگا،اسی مہینے میں ایک شب قدرعطا کروں گا کہاس میں ندامت کے ساتھ استغفار کریگا اور اسی شب میں انتقال کر جائے گایا اسی مہینے میں تو اس کوئیں شہیدوں کا ثواب دوں گا۔اےموسی!امت محمدیہ کی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کچھا یسے مردہونگے جو ہرشرف پر قائم رہیں گے، لاالہالااللہ، کی شہادت دینگے،ان کی جزاانبیاء کرام کی طرح ہوگی اور میری رحمت ان پر واجب اور غضب ان سے دور ہوگا۔ میں ان میں سے کسی پر توبہ کا در واز ہبند نہ کروں گاجب تک وہ میری وحدانیت کی گواہی دیتے رہیں گے۔

﴿ ۵﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

اس روایت میں ذکر کردہ فیس انعامات سے محبت کی بنا پر ہم نے اس کو کمل نقل کردیا، الله تعالى اين احسان وكرم سے اور قاسم نعمت حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى عزت وجابت كےصدقے ہميں ان انعامات سے كامل حصہ نصيب فرمائے، آمين۔

اقول: اس روایت سے اختصاص پراستدلال اگر مکمل مان بھی لیا جائے تو صرف اس قدر پردلالت ہوئی کہ پانچ میں سے ہرایک نماز حضور سے خاص ہے، نہ کہ پانچ کا مجموعہ، کیونکہ اس روایت میں بیآیا کہ احمر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی امت یہ نمازیں اداکر ہے گی، نیز یہ بھی آیا کہ وضو پر اتنا ثواب ہے حالانکہ وضو کے بارے میں خود حضور نبی کریم علیہ الصلوة والتسلیم کا فرمان بیجی ہے: کہ یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علی مبینا وہیم الصلوة والسلام کا۔اس اعتبار سے دیکھا جائے توان چیزوں کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیئے کہ ان کے مذکورہ فضائل صرف امت محمد بیکو عطا کئے جائیں گے۔

بالجملهاس قدر بلاشبہ ثابت كه نماز عشاء ہم سے پہلے سى امت نے نہ پڑھى نه سى كو پانچوں نمازیں ملیں ،اورانبیاء سابقین علیہم الصلوق والسلام كے بارے میں ظاہراً رائج يہ ہى ہے كہ عشاان میں سے بعض نے پڑھی۔

غرض یہاں دومطلب تھے،ایک بید کہ اجتماع خمس ہمارے سواکسی امت کو نہ ملا ، بیہ حدیث معاذرضی اللہ تعالی عنہ میں خودار شاداقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت۔

دوسرے میہ کہ پانچوں نمازوں کا اجتماع انبیاء میں بھی صرف ہمارے نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ بیہ باعتاد علمائے کرام مانا جائے گااگر چہ ہم اس پردلیل نہ پائیں کہ آخر کلمات علماء کا اطباق وا تفاق بے چیز ہے نیست، ہمارادلیل نہ پانا دلیل نہ ہونے پردلیل نہیں۔

اقول: شایدنظرعلاء اس طرف ہوکر جب حدیث صحیح سے ثابت کہ اللہ عزوجل نے اس نعمت جلیلہ وفضیلت عظیمہ سے اس امت مرحومہ کوتمام امم پر تفضیل دی اور قطعا ہمارے جس قدر فضل ہیں سب ہمارے آقاومولی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل اور صدقہ میں ہیں تو مستبعد ہے کہ ہم تو اس خصوص نعمت سے سب امتوں پر فضیلت یا ئیں اور ہمارے مولی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے انبیاء علیم الصلو قوالسلام پر بیت خصیص واختصاص نہ ہو، اس تقذیر پر بیری عدیث معاذرضی اللہ تعالی عنہ دلالہ اس دعوی کی بھی مثبت ہوگی۔

فآوی رضویه جدیده/ ۲۷

#### (2)حضورنے اپنی امت کوجہنم سے بچایا

٣٣١٢ \_ عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: مثلى ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا ، فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها وانا آخذ بحجزكم عن النار ، وانتم تفلنون من يدى \_

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میری تنہاری کہاوت ایسی ہے جیسے سی نے آگ روشن کی ، پنھیاں اور جھینگر اس میں گرنا شروع ہوئے ، وہ انہیں آگ سے ہٹار ہا ہے اور میں تنہاری کمریں پکڑے متہمیں آگ سے بچار ہا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے نکلنا چاہتے ہو۔

٣٣١٣\_ عن سمرة بن جندب رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ليس منكم الا انا ممسك بحجز ته ان يقع في النار \_

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تم میں ایسا کوئی نہیں کہ میں اسکا کمر بند پکڑے روک ندر ہا ہوں کہ کہیں آگ میں نہ گریڑے۔
آگ میں نہ گریڑے۔

٢ ٣٣١ \_ عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان الله لم يحرم حرمة الاوقد علم انه سيطلعها منكم مطلع، الا وانى ممسك بحجز كم ان تهافتوا في النار كتهافت الفراس والذباب \_

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: الله عز وجل نے جوحرمت حرام کی اس کے ساتھ یہ بھی جانا کہتم میں کوئی جھا تکنے والا اسے ضرور جھا نکے گا، س لو! اور میں تبہارا کمر بند پکڑے ہوں کہ کہیں ہے در پے آگ میں بھاندنہ پڑوجیسے پروانے اور کھیاں۔

الامن والعلی ۲۳ کے میں بھاندنہ پڑوجیسے پروانے اور کھیاں۔

۳۳۱۲\_ المسند لاحمد بن حنبل، ۳۹۲/۳ ☆ الترغيب والترهيب للمنزري، ٤٥٣/٤ ☆ ۲٦۷/۳ ☆ ٣٦٧/۳ ☆ ٣٣١٣\_ المعجم الكبير للطبراني، ٢٦٩/٧ ☆ ٢٣٩٢\_ المسند لاحمد بن حنبل، ٢٢٩/١ ☆

# اا حضورخاتم الانبياء ہيں

# (۱)حضور بنائے نبوت کی آخری اینٹ ہیں

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری اور نبیوں کی مثال الیں ہے جیسے کسی شخص نے ایک مکان پورا کامل اور خوبصورت بنایا مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی ، توجواس گھر میں جاکرد کھتا کہتا ہے مکان کسی قدر خوب ہے مگر ایک اینٹ کی جگہ وہ خالی ہے۔ تو اس اینٹ کی جگہ میں ہوا ، مجھ سے انبیاء ختم کردیئے گئے۔

٣٣١٦ عن ابى سعيد الحدرى رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: مثلى ومثل النبين كمثل رجل بنى داراً فاتمها الالبنة واحدة، فجئت اناواتممت تلك اللبنة \_

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اورا مکان بنایا علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میری اورا نبیاء کی مثال الشخص کی مانند ہے جس نے پورا مکان بنایا سواایک اینٹ کے ، تو میں تشریف فر ماہوااوروہ اینٹ میں نے پوری کی۔

0.1/1 باب خاتم النيين ٣٣١٥\_ الجامع الصحيح للبخارى، 7 2 1/ 7 باب ذكر كونه عُطِيلُهُ خاتم النبين، الصحيح لسملم، الجامع للترمذي، 1.9/4 باب ما جاء مثل مثلى الانبيباء 299/11 المصنف لا بن ابي شيبة، المسند للحميدي، 7 2 1/ 7 باب ذكر كونه مُثلِثِهُ خاتم النبين، ٣٣١٦ الصحيح لمسلم، 9/4 المسند لا حمد بن حنبل،

٣٣١٧ عن ابي بن كعب رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: مثلى في النبيين كمثل رجل بني داراً فاحسنها واكملها واجملها وترك فيها موضع لبنة ولم يضعها ، فجعل الناس يطوفون في البنيان وتعجبون منه ويقولون: لوتم موضع اللبنة ،فانا في النبيين موضع تلك اللبنة \_

حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: پیغمبروں میں میری مثال ایسی ہے کہسی نے ایک مکان خوبصورت وکامل وخوش نما بنایا اورایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی وہ نہر تھی ،لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے اوراس کی خوبی وخوشنمائی سے تعجب کرتے اور تمنا کرتے کہ کسی طرح اس اینٹ کی جگہ پوری ہوجاتی ، تو انبیاء میں اس اینٹ کی جگہ میں ہوں۔

٣٣١٨ \_ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: مثلى ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بني بنيانا فاحسنه واجمله الاموضع لبنة من زاوية زواياه ،فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فانا اللبنة وانا حاتم النبين \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری اور مجھ سے قبل آنے والے انبیائے کرام کی مثال اس مخض کی طرح ہے جس نے ایک خوبصورت خوشما مکان بنایا مگراس کے کونوں میں سے ایک کونے میں ایک اینك کی جگہ چھوڑ دی ،لوگ اس عمارت کے گر د پھرتے اور اس کی خوبی وخوشنمائی سے تعجب کرتے اور کہتے:اس اینٹ کی جگہ کیوں خالی ہے،حضورسید عالم صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: تو میں اس اینك كى جگه ہوااور میں خاتم النبيين ہوں۔ فماوى رضوبير ٢٥/٦

﴿ ا ﴾ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره فر ماتے ہیں حضور يرنورخاتم النبيين سيدالمسلين صلى الله تعالى عليه وسلم وليهم اجمعين كاخاتم يعني

1.9/4 باب ما جاء مثل النبي الخ، ٣٣١٧\_ الجامع للترمذي، المسند لا حمد بن حنبل، ١٣٨/٥ لك كنز العمال للمتقى، ١٩٨١، 277/11 0.1/1 ٣٣١٨\_ الجامع الصحيح للبخارى، باب خاتم النبين، 7 2 1/ 7 باب ذكر كونه عُطِيلًا خاتم النبين، الصحيح لمسلم،

بعثت میں آخر جمع انبیاء ومرسلین بلاتاویل وبلاتخصیص ہونا ضروریات دین سے ہے جواس کا منکر ہویااس میں ادنی شک وشبہ کو بھی راہ دے کا فرمر تدملعون ہے۔

آييًكريمه ولكن رسول الله وخاتم النبيين "اورحديث متواتر لانبي بعدى، یے تمام امت مرحومہ نے سلفاوخلفا ہمیشہ بیہی معنی سمجھے کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا تحصیص تمام انبیاء میں آخر نبی ہوئے ۔حضور کے ساتھ یا حضور کے بعد قیام قیامت تک کسی کو نبوت ملنی محال ہے۔

فآوی پتیمة الدهر،الاشباه والنظائر وفقاوی عالمگیریه وغیرهامیں ہے۔

اذا لم يعرف الرجل ان محمد اصلى الله تعالىٰ عليه وسلم آخر الانبياء فلیس بمسلم \_

جو خص بینہ جانے کہ محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے بچھلے نبی ہیں وہ

مسلمان ہیں۔

شفاءشریف میں ہے:۔

جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں خواہ حضور کے بعد کسی کی نبوت کا ادعاء کرے، کا فرہے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبردی کہ حضور خاتم النبیین ہیں اور ان کی رسالت تمام لوگوں کو عام ہے اور امت نے اجماع کیا ہے کہ یہ آیات واحادیث اپنے ظاہر پر ہیں جو کچھان سےمفہوم ہوتا ہے وہی خداورسول کی مراد ہے، نہان میں کوئی تاویل ہے نہ کچھ تھیص تو جولوگ اس کا خلاف کریں وہ بحكم اجماع امت وبحكم قرآن وحديث سب يقينأ كافر ہيں۔

امام حجة الاسلام محمد غزالي قدس سره العالى ، كتاب الاقتصاد مين فرماتے ہيں: \_

ان الامة فهمت من هذااللفظ انه افهم عدم نبى بعده ابدا وعدم رسول بعده ابدا وانه ليس فيه تاويل ولاتخصيص من اوله بتخصيص فكلامه من انواع الهذيان لايمنع الحكم بتكفيره لانه مكذب لهذا النص الذى اجمعت الامة على انه غير مؤول والامخصوص ملخصا \_

" یعنی تمام امت مرحومہ نے لفظ خاتم النبیین سے یہی سمجھا ہے، وہ بتا تا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی نہ ہوگا ،حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

بعد کوئی رسول نہ ہوگا اور تمام امت نے یہی مانا ہے کہ اس میں اصلاً کوئی تاویل یا تخصیص نہیں ، تو جو مخص لفظ خاتم النبيين مين النبيين كوايي عموم واستغراق يرنه مان بلكها ي محتى مخصيص كي طرف پھیرے اس کی بات مجنون کی بک یاسرسامی کی بہک ہے، اسے کافر کہنے سے پھھ ممانعت نہیں کہاس نے نص قرآنی کو جھٹلایا جس کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہاس میں نه کوئی تاویل ہے نہ تحصیص۔،،

عارف بالتدسيدى عبدالغنى نابلسى قدس سره القدسى شرح الفوائد ميس فرماتے ہيں: ۔

تجويز نبى مع نبينا صلى الله تعالىٰ عليه وسلم او بعده يستلزم بتكذيب القرآن اذ قد نص على انه حاتم النبيين واخر المرسلين وفي السنة اناالعاقب لانبي بعدى وجمعت الامة على ابقاء هذا الكلام على ظاهره وهذه احدى المسائل المشهورة التي كفرنا بها الفلاسفة لعنهم الله تعالى \_

ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یا بعد کسی کو نبوت ملنی جائز ماننا ، تکذیب قرآن کوستلزم ہے کہ قرآن عظیم تصریح فرماچکا ہے کہ حضوراقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبيين وآخر الرسلين بين اور حديث مين فر مايا مين تجيلاني مول ،مير بعد كوكي ني نبين ،اور تمام امت كا اجماع ہے كه بدكلام اپنے ظاہر پر ہے يعنى عموم واستغراق بلا تاويل و تخصيص اوربيد ان مشہور مسکوں سے ہے جن کے سبب ہم اہل اسلام نے کا فرکہا فلاسفہ کو اللہ تعالی ان پرلعنت

امام علامه شهاب الدين فضل الله بن حسين توريشتي حفى كتاب المعتمد في المنتقد ميس فرماتے ہیں:۔

بحداللديه مسكله ابل اسلام كے درميان ايساروش وظاہر ہے كماس كے بيان كى حاجت تہیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

میرے محبوب صلّی الله تعالی علیه وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا۔اس مسئلہ کا انکار وہی شخص کرسکتا ہے جوحضور کی نبوت ہی کا منکر ہو۔ کیونکہ آپ کی رسالت کا اعتراف کرنے کے بعد حضور کی دی ہوئی خبر کو ہر مخص صادق مانتاہے۔

چنانچه جس طرح حضور کی رسالت ہمارے نز دیک بلاشک وار تبات ثابت مختقق اور

تواتر سے ثابت ہے اس طرح بیثابت ومتواتر ہے کہ حضور کے زمانہ اقدس یا آ کیے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں ہوسکتا اور حضور باعتبار زمانہ انبیائے کرام کے بعد بشریف فرماہوئے اب جسکواس میں شک ہےاس کوخاتم الانبیاء ہونے میں شک ہے۔ رہاوہ مخص جو کہتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی تھا، یا ہے، یا، ہوگا، یا، ہوسکتا ہے تو وہ کا فر ہے۔حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پرایمان لانے کے لئے آ پکو باعتبار زمان آخری نبی ماننا شرط ہے۔ (۲)حضورکے بعد کوئی نبی ہیں

٣٣١٩ عن حذيفة ابن اليمان رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: في امتى كذابون ودجالون سبعة و عشرون ،منهم اربعة نسوة ، واني حاتم النبيين لا نبي بعدي\_

حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میری امت دعوت میں ستائیس د جال کذاب ہوں گے، ان میں جار عورتیں ہوں گی حالانکہ بیٹک میں خاتم النبیین ہوں۔ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

· ٣٣٢ عن أو بان رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: انه سیکون فی امتی کذابون ثلثون کلهم یزعهم انه نبی، و انا حاتم النبیین

حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: بیشک میری امت دعوت میں یا میری امت کے زمانہ میں تنس کذاب اس کے استاد میں تنس کذاب اس کے اور میں کا میں کہ میرے بعد کوئی نبی ہیں۔

0.1/1 باب خاتم النبيبن، ٣٣١٩ الجامع الصحيح للبخارى، باب اشراط الساعة، **44/4** الصحيح لمسلم، باب ما جاء لا تقوم الساعة الخ، 20/7 الجامع مع للترمذي، 🖈 مجمع الزوائد للهيثمي، T 29/Y المسند لا حمد بن حنبل، **777/** ☆ كنز العمال ٢٨٣٦٠، ٢٨٣٦٠، الدر المنثور للسيوطي، 197/18 7. 2/0 **77**/7 🖈 الجامع الصغير للسيوطي، السلسلة الصحيحة للآلباني، 1999 باب ما جاء لا تقوم الساعة الخ، 20/4 ٣٣٢٠ الجامع للترمذي، TYA/0 المسند لا حمد بن حنبل،

#### (۳) بریت آ دم اورختم نبوت

٣٣٢١ عن امير المؤ منين عمربن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب! اسالك بحق محمد لما غفرت لى ، فقال الله تعالىٰ: وكيف عرفت محمداً ولم اخلقه بعد ، قال: يارب! لانك لما خلقتنى بيدك ونفخت فيه من روحك رفعت رأسى فرأيت على قوائم العرش مكتوبا "لااله الا الله محمد رسول الله" فعلمت انك لم تضف الى اسمك الا احب الخلق اليك ، فقال الله عزوجل: صدقت ياآدم! انه لاحب الخلق الى واذاسالتنى بحقه فقد غفرت لك ، ولولا محمد ماخلقتك وزادالطبرانى وهو آخر الانبياء من ذريتك \_

امیرالمؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب آ دم علیہ الصلو ق والسلام سے لغزش واقع ہوئی عرض کی یارب اسالك بحق محمد لماغفرت لی ، الهی میں تجھے محرصلی الله تعالی علیہ وسلم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت فر ما۔ ارشاد ہوا: اے آ دم تو نے محمد کو کیونکر پیچانا۔ عالانکہ میں نے ابھی اسے پیدا نہ کیا۔ عرض کی: الهی جب تو جھے اپنی قدرت سے بنایا اور مجھ میں اپنی روح پھوئی میں نے سراٹھا کر دیکھا تو عرش کے پایوں پر لکھا پایا ''لااله الا الله محمد رسول الله '' تو میں نے جانا کہ تو نے اس کے ہی نام کو اپنے نام پاک کے ساتھ ملایا ہوگا جو رسول الله '' تو میں نے جانا کہ تو نے اس کے ہی نام کو اپنے نام پاک کے ساتھ ملایا ہوگا جو کھے تمام جہان سے زیادہ پیارا ہے اور جب تو نے جھے اس کا واسطہ دے کر سوال کیا تو میں نے تیرے لئے مغفرت نیادہ پیارا ہے اور جب تو نے جھے اس کا واسطہ دے کر سوال کیا تو میں نے تیرے لئے مغفرت فرمائی ۔ اگر محد نہ ہوتا تو میں تجھے نہ بنا تا، وہ تیری اولا دمیں سب سے پچھلا نبی ہے سلی الله تعالی علیہ وسلم۔

(۴) حضرت موسی اورختم نبوت

٣٣٢٢ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ

۳۳۲۱\_ كنز العمال للمتقى، ۳۲۱۳۸، ۳۲۱۳۱ ألم التوسل للآلبانى، 1۰٦ كالتوسل للآلبانى، ١٠٦ العرالمنثور للسيوطى، ١٤/١ ألم دلائل النبوة لا بي نعيم، ١٤/١

عليه وسلم: ان موسى عليه الصلوة والسلام لما انزلت عليه التوراة وقرأها وجد فيها ذكر هذه الامة فقال : يارب ! اني اجد في الالواح امة هم الآخرون السابقون، فاجعلها امتى ،قال : تلك امة احمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب موسی علیہ الصلو قوالسلام پرتوریت اتری اسے پڑھا تواس میں اس امت كاذكريايا ، عرض كى: اب رب ميرب! ميں ان لوحوں ميں ايك امت يا تا ہوں كه وه زمانے ميں سب سے پچھلے اور مرتبے میں سب سے اگلی تو پیمیری امت کر ، فر مایا: پیامت احمد کی ہے۔ صلی الله تعالى عليه وسلم\_

#### (۵)حضوراول وآخر ہیں

٣٣٢٣ \_ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لما خلق الله عزو جل آدم اخبره ببنيه فجعل يرى فضائل بعضهم على بعض فرأني اسفلهم نوراً ساطعاً فقال : يارب ! من هذا ؟ قال : هذاابنك احمد ، هوالاول وهوالآخر ، وهو اول شافع واول مشفع\_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب الله تعالیٰ نے آ دم علیہ الصلو ۃ والسلام کو پیدا کیا انہیں ان کے بیٹوں پرمطلع فرمایا۔وہ ان میں ایک کی دوسرے بر فضیلتیں دیکھا گئے، مجھے ان سب کے آخر میں بلندوروشن نورد یکھاعرض کی:البی! بیکون ہے؟ فرمایا: یہ تیرابیٹا احمہ ہے یہی اول ہے اور یہی آخر ہے اور یمی سب سے پہلاشفیع اور یہی سب سے پہلاشفاعت مانا گیاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

#### (۲) حضور کا دین آخری دین ہے

٣٣٢٤ عن وهب بن منبه رضي الله تعالىٰ عنه قال : اوحى الله تعالىٰ الى شعيا عليه الصلوة والسلام اني باعث لذلك نبيا اميا افتح به اذا نا صماء وقلوبا غلفاء واعينا عمياء مولده بمكة ومهاجرة بطيبة وملكه بالشام اختم بكتابهم الكتب

> ٢٥٠٢٦، ١١/٧٣٤ ٣٣٢٣\_ كنز العمال للمتقى، ☆ ☆ 10/1 ٣٣٢٤ دلائل النبوة لا بي نعيم،

وبشريعتهم الشرائع وبدينهم الاديان واجعلهم افضل الامم واجعلهم امة وسطاليكونوا شهداء على الناس الحديث الجليل الجميل \_

حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز وجل نے شعیا علیہ الصلوة والسلام يروح بجيجي ميس نبي امي كوجيج والابهول \_اس كےسبب بہر بے كان اور غافل دل اوراندھی آئکھیں کھول دوں گا۔اس کی پیدائش کے میں ہےاور ہجرت گاہ مدینہ اوراس کا تخت گاہ ملک شام میں، ضروراس کی امت کوسب امتوں سے جولوگوں کے لئے ظاہر کی گئیں بہتر وافضل کروں گا۔ میں ان کی کتاب پر کتابوں کوختم فرماؤں گا اور ان کی شریعت پرشریعتوں اور ان کے دین پرسب دینوں کوتمام کروں گا۔ جرُ اءالله عروه • ا

#### (2)حضور کا نام مبارک خاتم ہے

٣٣٢٥ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنه قال : ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يسمى لنا احمد ومحمد والحاشر والمقفىٰ والخاتم ونبي الملاحم\_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اینے بینام بتائے ،احمد ،حمد ،حاشر ، کہ لوگوں کا حشر آ یکے قدموں پر ہوگا، مقفی کہ سارے نبیوں کے بعد آنے والے، خاتم ، کہ سارے انبیاء کے آخر میں آنے والے، نبی ملاحم، جہادوں کے پیغمبر۔ جزاءاللہ عدوہ اا

## (۸)حضور پرسلسله نبوت ختم هوگیا

٣٣٢٦ عن سلمان الفارسي رضى الله تعالىٰ عنه قال : هبط جبرئيل عليه الصلوة والسلام فقال : ان ربك يقول : قد حتمت بك الانبياء ،وما خلقت خلقا اكرم على منك ، وقرنت اسمك مع اسمى فلا اذكر في موضع حتى تذكر معي ، ولقد خلقت الدنيا واهلها لاعر فهم كرامتك ومنزلتك عندى ولولاك ماخلقت السموات والارض ومابينهما ، لولاك ماخلقت الدنيا \_هذا مختصر \_

٣٣٢٥\_ تاريخ دمشق لانن عساكر،

حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضرت جرئیل علیه الصلوة والتسليم نے حاضر ہوكر حضور اقد س صلى الله تعالى عليه وسلم سے عرض كى: حضور كا رب فرما تا ہے: بیشک میں نےتم پر انبیاء کوختم کیا اور کوئی ایسانہ بنایا جوتم سے زیادہ میرے نز دیک عزت والا ہو، تہارانام میں نے اپنے نام سے ملایا کہ کہیں میرا ذکر نہ ہو جب تک تم میرے ساتھ یا د نہ کئے جاؤ، بیشک میں نے دنیاواہل دنیاسب کواس لئے بنایا کہتمہاری عزت اوراپنی بارگاہ میں تمہارا مرتبان پر ظاہر کروں،اورا گرتم نہ ہوتے تو میں آسان وز مین اور جو پچھان میں ہےاصلانہ بناتا صلى الله تعالى عليك وسلم\_ جزاءالله عدوه ١٢

#### (٩) شب معراج الله عز وجل نے حضور کو آخری نبی فرمایا

٣٣٢٧ عن انس مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لما اسرى بي الى السماء قربني ربي تعالىٰ حتى كان بيني وبينه تعالىٰ كقاب قوسين او ادنى لابل ادنى قال: ياحبيبي! يامحمد! قلت: لبيك يارب! قال: هل غمك أن جعلتك آخر النبيين ؟ قلت: يارب! لا ، قال: حبيبي! هل غم امتك ان جعلتهم آخر الامم ؟ قلت : يارب ! لا، قال: ابلغ امتك عنى السلام واخبرهم اني جعلتهم آخر الامم لأفضح الامم عندهم ولا افضحهم عند الامم حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: شب اسرى مجھے ميرے رب عز وجل نے نز ديك كيا يہاں تك كه مجھ میں اس میں دو کمان بلکہ کم کا فاصلہ رہااور مجھ سے فرمایا: اے محمر! کیا تجھے اس کاغم ہوا کہ میں نے تخفیسب پیغمبروں کے پیچھے بھیجا؟ میں نے عرض کی: نہ، فرمایا: کیا تیری امت کواس کارنج ہوا کہ میں نے سب امتوں کے پیچھے رکھا؟ میں نے عرض کی: نہ، فر مایا: اپنی امت کوخبر دیدے کہ میں نے انہیں سب سے پیچھے اس کئے رکھا کہ اور امتوں کو ان کے سامنے رسوا کروں اور انہیں اورول کےسامنے رسوائی ہے محفوظ رکھوں۔والحمد للدرب العالمین۔

جزاءالله عدوه ١٢

٤٤٩/١١ 🖈 الدر المنثور للسيوطي، ٣٣٢٧\_ كنز العمال للمتقى، ٣٢١١١، 101/2 تاريخ بغداد للخطيب، ٥/١٢٠ 🖈 العلل المتناهية لا بن الجوزي، ١٧٦/١

## (۱۰) خضوراولاد آ دم میں آخری نبی ہیں

٣٣٢٨ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: نزل آدم بالهند واستوحش فنزل جبريل فنادى بالاذان: الله اكبر مرتين، اشهد ان محمداً رسول الله مرتين، قال: آدم من محمد قال: آخر ولدك من الانبياء \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب حضرت آ دم علیہ الصلو ۃ والسلام بہشت سے ہند میں اتر ہے قاقرائے، جبریل امین علیہ الصلو ۃ والسلام نے اتر کراذان دی، جب نام پاک آیا آ دم علیہ الصلو ۃ والسلام نے بوچھا: محمد کون ہیں؟ کہا: آپ کی اولا دمیں سب سے پچھلے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔
جزاء اللہ عدوہ ۱۵

#### (۱۱)حضور کا نام مبارک عاقب که سب کے بعد آنیوالے

9 ٣٣٢٩ عن جبير بن مطعم رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان لى اسماء، انا محمد وانا احمد وانا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر وانا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى واناالعاقب الذى ليس بعده نبى حضرت جبير بن مطعم رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله تعالى علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: بیشک میرے متعدد نام بین، میں محمد بون، میں احمد بون، میں ماحی بول که

|       |                                      | TX                         | ٤٥٥/١١، | 77179  | كنز العمال للمتقي،  | _٣٣٢٨ |  |
|-------|--------------------------------------|----------------------------|---------|--------|---------------------|-------|--|
| 777/7 | مورة الصف،                           | سیر س                      | تة      | خاری،  | الجامع الصحيح للب   | _٣٣٢٩ |  |
| 771/7 | كتاب الفضائل،                        |                            |         |        | الصحيح لمسلم،       |       |  |
| 1.4/4 | باب ما جاء في اسماء النبي عَدَالَةٍ، |                            |         |        | الجامع للترمذي،     |       |  |
| 19707 | المصنف لا لعبد الرزاق،               | $\stackrel{\star}{\nabla}$ | ۸٠/٤    | حنبل،  | المسند لا حمد بن    |       |  |
| 177/7 | المعجم الكبير للطبراني،              | ☆                          | 000     |        | المسند للحميدي،     |       |  |
| 17/1  | دلائل النبوة لا بي نعيم،             | ☆                          | ٤٢٥/٦   |        | التفسير لا بن كثير، |       |  |
| ١٠/١  | التاريخ الصغير للبخاري،              | ☆                          | 770/0   |        | التفسير للبغوي،     |       |  |
| 174/7 | التحاف السادة للزبيدى،               | ☆                          | 111/17  | •      | شرح السنة للبغوي    |       |  |
| 107/1 | دلائل النبوة للبيهقي،                | ☆                          | ٤٦٢/١١  | ٥٢١٦٦، | كنز العمال للمتقي   |       |  |
| 275/1 | تاريخ دمشق لا بن عساكر،              | ☆                          | ٤٥٧/١١  | ثيبة،  | المصنف لا بن ابي ن  |       |  |

الله تعالیٰ میرے سبب سے کفرمٹا تا ہے، میں <del>حاشر ہوں میرے قدموں پرلوگوں کا حشر ہوگا، میں</del> عا قب ہوں اور عا قب وہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جزاء اللہ عدوہ ۲۳

## (۱۲) حضور کا اسم گرامی مقفی ، کہ سب انبیاء کے بعد آنیوالے

• ٣٣٣ عن ابي موسى الاشعرى رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: انا محمد واحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة ونبي

حضرت ابوموسی اشعری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: میں محمد ہوں اور احمد اور سب انبیاء کے بعد آنے والا اور خلائق کوحشر دینے والا نبی التوبہ اور رحمت کا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۔جزاءاللہ عدوہ ۲۳

﴿ ٢﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

نام مبارک نبی التوبة عجب جامع وکثیر المنافع نام یاک ہے۔اس کی تیرہ توجیہیں فقیر غفرله المولى القدير في شرح صحيح مسلم للا مام النودي وشروح الشفا للقاري والخفاجي ومرقاة واشعة اللمعات شروح مشكوة وتبسير وسراج المنير وهنى شروح جامع صغير وجمع الوسائل شرح شائل ومطالع المسرات ومواهب وشرح زرقاني ومجمع البجار سے التقاط كيس اور حيار بتو فيق الله تعالى ا بني طرف سے بردها ئيں سبستره بوئيں ،بعضها املح من بعض و احلى \_

خصائص مصطفیٰ:۔

حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كى مدايت سے عالم في توبه ورجوع الى الله كى دولتيں يائيں،حضوري آواز پرمتفرق جماعتيں مختلف امتيں الله عزوجل كى طرف بليك آئيں،

771/7 ٣٣٣٠ الصحيح لمسلم، كتاب الفضائل، المستدرك للحاكم، 7. 2/4 ☆ ٣٩٥/٤ المسند لا حمد بن حنبل، المعجم الصغير للطبراني، ١٠/١ التاريخ الصغير للبخاري، ☆ ۸٠/١ منحة المعبود للساعاتي، ☆ 1../0 حلية الاولياء لا بي نعيم، 2212 70/1 الطبقات الكبرى لا بن سعد، **☆ ٤٦٣/١١** كنز العمال للمتقى، ٣٢١٦٦، 140/1 تاريخ دمشق لا بن عساكر، ☆ ٤0٨/11 المصنف لا بن ابي شيبة،

ذكره في مطالع المسرات وقارى في شرح الشفاء والشيخ المحقق في اشعة اللمعات وعليه اقتصر في المواهب اللدنيه شرح الاسماء العليه وقبله شارحه الزرقاني عند سردها \_

 ۲ ان كى بركت سے خلائق كوتوب نصيب ہوئى ، ذكر ه الشيخ فى اللمعات و الاشعة \_ اقول وليس بالاول فان الهداية دعوة وارائة وبالبركة توفيق الوصول ـ

س۔ ان کے ہاتھ پرجس قدر بندوں نے توبہ کی اور انبیاء کرام کے ہاتھوں پر نہ ہوئی ، ذکرہ الشيخ في اللمعات واشار اليه في الاشعة حيث قال بعد ذكر الاولين " اين صفت ور جميع انبياءمشترك ست ودرذات شريف آل حضرت صلى الله تعالى عليه وسلم از همه بيشتر و وافر وکامل ترست کیجے حدیثوں سے ثابت کہ روز قیامت بیرامت سب امتوں سے شار میں زائد ہوگی نہ فقط ہرایک امت جداگانہ بلکہ مجموع جمیع ام سے۔اہل جنت کی ایک سوبیں صفیں ہوں گى جن ميں بحد الله تعالى اسى جمارى اور جاكيس ميں باقى سب امتيں \_ والحمد للدرب العالمين \_ مر وه توبه کا حکم لے کرآئے۔ ذکر ہ الامام النودی فی شرح صحیح مسلم والقارى في جميع الوسائل والزرقاني في شرح المواهب \_

۵ الله عزوجل ك حضور سے قبول توبه كى بشارت لائے ـ ذكره الزرقانى فى شرح المواهب والمنادي في التيسير \_

اقول بلکہ وہ توبہ عام لائے، ہرنبی صرف اپنی قوم کے لئے توبہ لاتا وہ تمام جہان سے توبہ لینے آئے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

ے۔ بلکہ توبہ کا حکم وہی لے کرآئے کہ انبیاء کیہم الصلو ۃ والثناء سب ان کے نائب ہیں توروز اول سے آج تک اور آج سے قیامت تک جوتوبہ خلق سے طلب کی گئی یا کی جائے گی واقع ہوئی یاوتوع یائے گی سب کے نبی ہمارے نبی توبہ ہیں۔ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ،ذکر ہ الفاسی فی مطالع المسرات فجزاء الله تعالىٰ معاني المبراث وعوالي المسرات \_

۸۔ توبہ سے مرادا الل توبہ این ای علی وزان قوله تعالیٰ وسل القریة ، ایعن توابین کے في،مطالع المسرات مع زيادة مني،

اقول: اب اوفق یہ ہے کہ توبہ سے مراد ایمان لیں ، کما سوغه المنادی ثم

العزيزى في شروح الجامع الصغير \_ حاصل بيكة تمام الل ايمان كي ني \_

ان کی امت توابین ہیں ،وصف توبہ میں سب امتول سے متاز ہیں ،قرآن ان کی صفت میں التا بُون فرما تا ہے، جمع الوسائل۔ جب گناہ کرتے ہیں توبہ لاتے ہیں بیامت کا فضل ہے اور امت کا ہر فضل اس کے نبی کی طرف راجع مطالع

اقول و به فارق ماقبله فليس فيه حذف ولاتجوز \_

ان كى امت كى توبرسب امتول سے ذاكر مقبول موئى، حفنى على الجامع الصغير كهان كى توبه مين مجر د ندامت وترك في إلحال وعزم امتناع پر كفايت كى گئى، نبى الرحمة صلى الله تعالی علیہ وسلم نے ان کے بوجھ اتار لئے الگی امتوں کے سخت وشدید باران پر نہ آنے دیئے، اگلوں کی توبہ بخت سخت شرائط سے مشروط کی جاتی تھی، گوسالہ پرستی سے بنی اسرائیل کی توبہاپی جانوں کے قل سے رکھی گئ، کما نطق به القراآن العزیز، جب سر برارآ پس میں کٹ چکے بي اس وقت توبه قبول موكى ، شرح الشفا للقارى وللمرقاة ونسيم الرياض والفاسي و مجمع البحار برمز (ن) للامام النودي والزي رايته في منها جه ماقدمت فحسب \_ وہ خود کثیر التوبہ ہیں ملیج بخاری میں ہے، میں ہرروز الله سیخنہ سے سوبار استغفار کرتا *ہوں ،*شرح الشفا والمرقاة واللمعات والمجمع برمز (ط) للطبيبي والزرقاني، *ہر* ایک کی توباس کے لائق ہے، حسنات الابرار سیات المقربین\_

حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم هرآن ترقى مقامات قرب ومشامده ميس بين ،وللا حرة حيرلك من الاولى \_ج**بايك مقام اجل داعلى پرتر قى فرماتے گزشته مقام كوب**ه نسبت اس کے ایک نوع تقصیر تصور فر ماکراینے رب کے حضور توبہ واستغفار لاتے تووہ ہمیشہ ترقی اور بميشه ترقى اور بميشه توبه بي تقصير مين مين صلى الله تعالى عليه وسلم مطالع مع بعض زيادات

انہیں کے امت کے آخر میں باب توبہ بند ہوگا،شرح الشفا للقاری الگی نبوتوں میں اگر کوئی ایک نبی کے ہاتھ پرتائب نہ ہوتا امکان رہتا کہ دوسرانبی آئے اس کے ہاتھ پرتوبہ لائے یہاں باب نبوت مسدوداور ختم ملت پرتوبہ مفقود، توجوان کے دست اقدس پرتوبہ نہ لائے اس کے لئے کہیں تو بہیں ،افادہ الفاسی و به استقام کو نه من و جوہ التسمی بهذا لاسم

العلى السمى ـ

سا۔ وہ فاتح باب تو بہ بیں، سب میں پہلے سیدنا آ دم علیہ الصلو ۃ والسلام نے تو بہ کی وہ آئہیں کے توسل سے تھی تو وہی اصل تو بہ بیں اور وہی وسیلہ تو بہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مطالع ۔

۱۳ وہ تو بہ قبول کرنے والے بیں، ان کا درواز ہ کرم تو بہ ومعذرت کرنے والوں کے لئے بمیشہ مفتوح ہے، جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ان کے زمانہ نصرانیت میں مباح فرما دیا ہے۔ ان کے بھائی بجیر بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ کا عنہ نے آئبیں لکھا، طرالیہ فانہ لایر د من جاء تائبا، ان کے حضور الرکر آؤ جوان کے سامنے تو بہ کرتا حاضر ہو یہ اسے بھی رہ نہیں فرماتے، مطالع المسر ات، اسی بنا پر کعب رضی اللہ تعالی عنہ جب حاضر ہوئے راہ میں قصیدہ نعتیہ بانت سعاد نظم کیا جس میں عرض رسا ہیں۔
جب حاضر ہوئے راہ میں قصیدہ نعتیہ بانت سعاد نظم کیا جس میں عرض رسا ہیں۔

انبئت ان رسول الله اوعد ني والعفوعند رسول الله مامول

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

انى اتيت رسول الله معتذرا والعذر عند رسول الله مقبول

مجھے خبر پینچی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے لئے سزا کا تھم فر مایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور معذرت کرتا حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عذر دولتِ قبول یا تا ہے۔

توراة مقدل میں ہے، لایجزی بالسیئة السیئة ولکن یعفو ویغفر، احمر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بری کا بدلہ بدی نہ دیں گے بلکہ بخش دیں گے اور مغفرت فرما کیں گے، رواہ البخاری عن عبد الله بن عمر والدارمی وابنا سعد وعسا کر عن ابن عباس والاخیر عن عبد الله بن سلام وابن ابی حاتم عن وهب بن منبه وابو نعیم عن کعب الاحبار رضی الله تعالیٰ عنهم اجمعین۔ ولہذا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسمائے طیبہ ہیں، عفو غفور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

10۔ اقول:۔وہ نی توبہ ہیں، بندوں کو حکم ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوکر توبہ واستغفار کریں،اللہ تو ہرجگہ سنتاہے،اس کاعلم اسکاسمع اس کا شہود سب جگہ ایک سا ہے گر حکم یہی فرمایا کہ

#### میری طرف توبه چا ہوتو میرے محبوب کے حضور حاضر ہو۔

قال تعالىٰ :

ولو انهم اذظلموا انفسهم جائوك فاستغفروالله واستغفر لهم الرسول لوجدواالله توابا رحيما\_

اگروہ جواپنی جانوں پرظلم کریں تیرے پاس حاضر ہوکر خداسے بخشش جا ہیں اور رسول ان کی مغفرت مائے تو ضرور خدا کوتو بہ قبول کرنے والام ہربان یا ئیں۔

حضور کے عالم حیات ظاہری میں حضور ظاہر تھااب حضور مزار پر انوار ہے اور جہاں یہ بھی میسر نہ ہوتو ول سے حضور پر نور کی طرف توجہ حضور سے توسل فریاد واستغاثہ طلب شفاعت کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب بھی ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرماہیں۔ مولا ناعلی قاری علیہ رحمة الباری شرح شفا شریف میں فرماتے ہیں:۔

روح النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حاضرة في بيوت اهل الاسلام \_

۱۱۔ اقول: وہ مفیض تو بہ بیں، تو بہ لیتے بھی کہی ہیں اور دیتے بھی کہی، یہ تو بہ نہ دیں تو کوئی تو بہ نہ کرسکے، تو بہ ایک نعمت عظمی بلکہ اجل نعم ہا ورنصوص متواتر ہ اولیائے کرام وائمہ عظام وعلائے اعلام سے مبر بہن ہو چکا کہ ہر نعمت لیل یا کثیر ، صغیر یا کبیر ، جسمانی یا روحانی ، دینی یا دینوی ، ظاہری یا باطنی ، روز ااول سے اب تک اب سے قیامت تک قیامت سے آخرت یا دینوی ، ظاہری یا باطنی ، روز ااول سے اب تک اب سے قیامت تک قیامت سے آخرت آخرت سے ابدتک مومن یا کا فرمطیع یا فاجر ملک یا انسان جن یا حیوان بلکہ تمام ماسوا اللہ میں جے جو پچھ ملی یا ملتی ہے یا صلح گی اس کی کلی آئیس کے صبائے کرم سے کھلی اور کھلتی ہے اور کھلے گی ، یہ سر الوجود واصل الوجود وخلیفۃ اللہ الاعظم وولی نعمت عالم ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔

يخود فرماتے ہيں صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ـ

انا ابو القاسم الله يعطى وانا اقسم \_

میں ابوالقاسم ہوں اللّٰد دیتا ہے اور میں تقسیم فرما تا ہوں۔

رواه الحاكم في المستدرك وصححه واقره الناقدون\_

ان كارب الله عزوجل فرما تا ب: ـ

وما ارسلنك الارحمةُ للعلمين \_

ہم نے نہ بھیجائمہیں مگر رحمت سارے جہان کے لئے۔

فقیرغفرالله تعالی له نے اس جاں فزاوایمان افروز ورشمن گزاو شیطان سوز بحث کی تفصيل جليل اوراس بريضوص قاہرہ كثيرہ وافرہ كى تكثير جميل اپنے رسالهُ مباركه سلطنت المصطفى فى ملكوت كل الورى مين ذكركى والحمد للدرب العالمين \_

اقول: ۔وہ نی توبہ ہیں کہ گناہوں سے ان کی طرف توبہ کی جاتی ہے، توبہ میں ان کا نام یاک نام جلالت حضرت عزت عز جلالہ کے ساتھ لیا جاتا ہے کہ میں اللہ ورسول کی طرف توبہ کرتا ہوں جل جلالہ کی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

صیح بخاری و میحمسلم شریف میں ہے،ام المؤمنین صدیقه رضی الله تعالی عنها نے عرض كى يارسول الله!اتوب الى الله والى رسوله ماذا اذنبت ،يارسول الله يس الله اورالله ك رسول کی طرف تو بہ کرتی ہوں مجھے سے کیا خطا ہوئی۔

مجم کبیر میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے ، ابو بکر صدیق وعمر فاروق وغيرها جإليس اجله صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كي طرف کھڑے ہوکر ہاتھ پھیلا کرلرزتے کا نیتے حضور سے عرض کی:۔

تبنا الى الله و الى ر سوله \_

ہم اللہ اوراس کے رسول کی طرف توبہ کرتے ہیں۔

فقيرنے بيحديثيں مع جليل ففيس اپنے رساله مبار كه الامن والعلى لناعتى المصطفى بدافع البلامين ذكركين \_

اقول: توبہ کے معنی ہیں نافر مانی سے باز آنا، جس کی معصیت کی ہے اس سے عہد اطاعت کی تجدید کرکےاسے راضی کرنا اورنص قطعی قر آن سے ثابت کہ اللہ عز وجل کا ہر گنہگار حضورسیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم کا گنهگار ہے۔

قال الله تعالىٰ :\_

من يطع الرسول فقد اطاع الله\_

ويلزمه عكس النقيض من لم يطع الله لم يطع الرسول وهو معني قولنا من

عصى الله فقد عصى الرسول \_

اور قرآن عظیم حکم دیتاہے کہ اللہ ورسول کوراضی کرو۔ قال الله تعالم:

والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مومنين\_

سب سے زیادہ راضی کرنے کے ستحق اللہ ورسول ہیں اگر بیلوگ ایمان رکھتے ہیں۔ نسأل الله الايمان والامن والامان ورضاه ورضى رسوله الكريم عليه وعلى اله الصلاة والتسليم\_

بيفيس فوائد كماست مر ادأزبان برآ كئة قابل حفظ بين كماس رسالے كے غير ميں نمليس گے یوں تو:۔

#### ع ہر گلے رارنگ و پوئے دیگرست

مگر میں امید کرتا ہوں کہ فقیر کی تین توجیہیں اخیر بحد اللہ تعالی چیزے دیگر ہیں وباللہ جزاءالله عدوه ۴۰

# جزاءالته عدوه (۱۳) حضور کے اساء مبار کہ ختم نبوت پرنص صرح ہیں

٣٣٣١ عن حذيفة رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: انا محمد وانا احمد وانا نبى الرحمة ونبى التوبة واناالمقفى وانا الحاشر ونبي الملاحم\_

حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں رحمت کا نبی ہوں، میں سب میں آخر نبی ہوں، میں حشر دینے والا ہوں، میں دونوں جہاں کا نبی ہوں ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔

جزاءالشعروه اس

٣٣٣٢ عن جابر بن عبد الله رضى الله تعاليىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: انا احمد وانا محمد وانا الحاشر الذى احشر الناس على قدمى وانا ماحى الذى يمحواالله بى الكفر، فاذا كان يوم القيامة كان لواء الحمد معى وكنت امام المرسلين وصاحب شفاعتهم \_

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں محمد ہوں ، میں حاشر ہوں کہ لوگوں کو اپنے قدموں پر میں حشر دوں گا، میں ماحی ہوں کہ الله تعالی میر ہے سبب سے تفرکو محوفر ما تا ہے، قیامت کے دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، میں سب پیغمبروں کا امام اور ان کی شفاعتوں کا ما لک ہوں گا۔ صلی الله تعالی علیہ وسلم۔

﴿ ٣﴾ امام احمد رضام محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں اسائے طیبہ خاتم وعاقب و مقتی تو معنی ختم نبوت میں نص صریح ہیں،علاء فرماتے ہیں: اسم پاک حاشر بھی اسی طرف ناظر۔ امام نودی شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں:۔

قال العلماء: معناهما أي معنى روايتي قدمي بالتثنية والافراد ، يحشرون على اثرى وزمان نبوتي ورسالتي وليس بعدى نبي \_

علاء کرام فرماتے ہیں۔قدمی،خواہ مفرد پڑھویا تثنیہ مطلب بیہوگا کہ حضور فرماتے ہیں : میرے فوراً بعد نہی قیامت قائم ہوگی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

تیسیر اور جمع الوسائل میں بھی اس کی صراحت ہے۔ جزاء اللہ عدوہ سا

11/2 7.90 الصحيح لا بن حبان، ٣٣٣٢\_ المسند لا حمد بن حنبل، ☆ 277/11 كنز العمال للمتقى ٧١ 1 47/4 المعجم الكبير للطبراني، ☆ 70/1 140/1 دلائل النبوة للبيهقي، الطبقات الكبري لا بن سعد، ☆ ☆ 770/0 التفسير للبغوي، T1 2/7 الدر المنثور للسيوطي، 174/7 المسند للحمميدي، اتحاف السادة للزبيدي، 000

٣٣٣٣ عن ابى الطفيل رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لى عشرة اسماء عند ربى ،انا محمد واحمد والفاتح والخاتم وابو القاسم والحاشر والعاقب والماحى ويس وظه \_

حضرت ابوطفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میرے رب کے یہاں میرے دس نام ہیں: محمد واحمد وفات عالم ایجاد وخاتم نبوت وابوالقاسم وحاشر وآخر الانبیاء و ماحی کفرویس وط اصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔

٣٣٣٤ عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان لى عند ربى عشرة اسماء واناالمقفى قفيت النبيين عامة وانا قثم \_

حضرت جابر بن عبدالله رضی لله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میرے رب کے پاس میرے لئے دس نام بیں از الجملہ محمد واحمد و ماحی و حاشر و عاقب یعنی ختم الانبیاء ورسول الرحمة ورسول التوبة ورسول الملاحم ذکر کرکے فر مایا: میں مقفی ہوں کہ تمام پیرفس کے بعد آیا اور میں کامل جامع ہوں مسلی الله تعالی علیہ وسلم۔

٣٣٣٥ عن عوف بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال :انطلق النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يوما وانا معه ،حتى دخلنا كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيد لهم، فكرهوا دخولنا عليهم ،فقال لهم رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : يامعشر اليهود ى! انبانا اثنا عشر رجلا يشهدون ان لااله الاالله وان محمداً رسول الله يحبط الله عن كل يهودى تحت اديم السماء الغضب الذى غضب عليه قال :

1 2 4 1 ٣٣٣٣\_ اتحاف السادة للزبيدى، 174/4 الشفا للقاضي، ☆ ☆ 177/11 التفسير للقرطبي، ٣٨٣/٢ المغنى للعراقي، 140/1 ٣٣٣٤\_ تاريخ دمشق لا بن عساكر، ☆ كنز العمال للمتقى ٣٢١٦٩، ٢٦٢/١١ ☆ 171/7 اتحاف السادة للزبيدى، ☆ الشريعة للآجري، ٤٦٣ 70/7 المسند لا حمد بن حنبل، 210/4 ٣٣٣٥\_ المستدرك للحاكم، ☆ £ £ 1/ Y تاريخ دمشق لا بن عساكر، 010/4 السنن الكبرى للبيهقي، ☆ 71.7 موارد الظمئان للهيثمي، 71.7 الصحيح لا بن حبان، ☆ 49/7 ☆ الدر المنثور للسيوطي،

فا سكتوا ما جآء به منهم احد ثم رد عليهم فلم يجبه احد ثم ثلث فلم يجبه احد فقال:ابيتم فوالله اني لأنا الحاشر واناالعاقب واناالنبي المصطفى آمنتم او كذبتم \_ حضرت عوف بن ما لك رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى ا علیہ وسلم کنیسہ یہود میں تشریف لے گئے میں ہمر کاب اقدی تھا فرمایا: اے گروہ یہود مجھے بارہ آ دمی دکھاؤ جو گواہی دینے والے ہوں کہ لاالہ الا اللہ محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ، الله عزوجل سب يهود سے اپناغضب ليعنى جس ميں وه زمانه موسى عليه الصلاة والسلام سے گرفتار بي كه وبا وا بغضب من الله فبا وا بغضب على غضب ـ الما كا، يبود ت كرجي رہے سی نے جواب نہدیا حضورنے فرمایا:۔

ابيتم فوالله لاناالحاشرواناالعاقب واناالنبي المصطفى آمنتم او كذبتم تم نے نہ مانا خدا کی سم بیشک میں حاشر ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں اور میں نبی مصطفیٰ ہوںخواہ مانو بانہ مانو \_

٣٣٣٦\_ عن المجاهد المكي رضي الله تعالىٰ عنه مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: انا محمد واحمد ،انا رسول الرحمة انارسول الملحمة اناالمقفى والحاشر\_

حضرت مجاہد مکی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں محمد واحمد مول ، میں رسول رحمت مول ، میں رسول جہاد مول ، میں خاتم الانبياء ہوں، میں لوگوں کوحشر دینے والا ہوں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۔ جزاءاللہ عدوہ سلس (۱۴)حضور دنیامیں پچھلے نبی ہیں

٣٣٣٧ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ

727/11 ٣٣٣٦\_ كنز العمال للمتقى ٣٢١٦٧، ☆ 4/4 السنن للدارقطني، ☆ 7 2 9/7 ٣٣٣٧\_ المسند لا حمد بن حنبل، 9/1 دلائل النبوة لا بن نعيم، 191/1 السنن الكبرى للبيهقي، ☆ 7 . . / & شرح السنة للبغوي، ☆ T 20/1 فتح البارى للعسقلاني، 110/4 اتحاف السادة للزبيدي، 240/0 ☆ دلائل النبوة للبيهقي، 17./7 تاريخ بغداد للخطيب، 182/5 الدر المنثور للسيوطي ☆

عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہم زمانہ میں سب سے پچھلے اور قیامت میں سب سے اگلے ہیں۔ جزاءالله عدوه سس

٣٣٣٨ عن حذيفة رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: نحن الآحرون من اهل الدنيا والاولون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق\_

حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ہم دنیا میں سب کے بعداور آخرت میں سب پرسابق ہیں۔ تمام جہان سے پہلے ہمارے لیے تھم ہوگا۔ جزاءالله عدوه سس

٣٣٣٩ عن ابن ام مكتوم رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: أن الله ادرك بي الإجل المرجواحتار ني اختيارافنحن الاحرون ونحن السابقون يوم القيامة \_

حضرت ابن ام مكتوم رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشادفر مایا: بیشک اللہ نے مجھے مدت اخیروز ماند انتظار پر پہنچایا اور مجھے چن کر پسندفر مایا توجميں سب سے پچھلے اور ہمیں روز قیامت سب سے اگلے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔

جزاءالله عدوه سسس

﴿ ٣﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں اں حدیث میں نشخ مختلف ہیں بعض میں یوں ہے:۔

☆ ٣٣٣٨\_ الجامع الصحيح للبخارى، ☆ الصحيح لمسلم، ☆ السنن للنسائي، جمعه، ١ ☆ السنن لا بن ماجه، ☆ 180/2 الدر المنثور للسيوطي، 19/1 4.0/7 البداية والنهاية لا بن كثير، ☆ ٣٣٣٩ السنن للدارمي، جمع الجوامع للسيو طي، ☆ 227/11 كنز العمال لمتقى ٣٢٠٨٠، 2721

ان الله ادرك بي الاجل المرحوم واختصر لي اختصارا، مجھے اللَّمُ وَجُل نے محض رحمت کے وقت پہنچایا اور میرے لئے کمال اختصار فر مایا۔اس اختصار کی شرح وَتفسیریا کچ وجمنير رِفْقير في اليخ رسالة تحلى اليقين بان نبينا سيدالمرسلين، مي بيان كي جزاءالله عدوه سسس

## (۱۵) حضورسب سے پہلے نبی کیکن بعثت سب سے آخر میں

• ٣٣٤ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: كنت اول النبيين في الحلق وآخرهم في البعث \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: میں سب نبیوں سے پہلے پیدا ہواا ورسب کے بعد بھیجا گیا۔

٣٣٤١\_ عن قتادة رضى الله تعالىٰ عنه مرسلاقال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: كنت اول الناس في الخلق وآخرهم في البعث \_

حضرت قنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مرسلا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں سب سے پہلے پیدا ہوا اور سب کے بعد بھیجا گیا۔ جزاءاللہ عدوہ ۳۵

٣٣٤٢ عن ابي قلابة رضى الله تعالىٰ عنه مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: انما بعثت فاتحا و حاتما \_

حضرت ابوقلا بدرضی الله تعالی عنه سے مرسلا روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشادفر مایا: میں بھیجا گیا دریائے رحمت کھولٹا اور نبوت ورسالت ختم کرتا ہوا۔ جزاءالله عدوه

٦/١ • ٣٣٤\_ كنز العمال للمتقى، دلائل النبوة لا بي نعيم، ☆ 77177 112/0 الكامل لا بن عدى، ☆ الدر المنثور للسيوطي، T. V/Y البداية والنهاية لا بن كثير، ☆ الاسرار المرفوعة للقارى، 777 ☆ 97/1 21917 كنز العمال للمتقى، ۳۳٤۱\_ الطبقات الكبرى لا بن سعد، ☆ الكامل لا بن عدى، ☆ ٣٣٤٢ جمع الجوامع للسيوطي، 7779

### (۱۲)حضور د نیامیس آخری نبی اور قیامت میں پہلے شفیع

٣٣٤٣ عن حابر بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اناقائد المرسلين ولافخر ،واناخاتم النبيين ولافخر ،وانا اول شافع ومشفع ولافخر\_

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں تمام رسولوں کا قائد ہوں اور بیکوئی فخر سے نہیں کہتا ، میں تمام پغمبروں کا خاتم ہوں اور بطور فخرنہیں کہتا ، اور میں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا اور سب ہے پہلاشفاعت قبول کیا گیا ہوں اور بروجہ فخر ارشاد نہیں کرتا ، سلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ( ١٤) تخليق آدم كووت بهي حضور خاتم النبيين تھے

٣٣٤٤ عن العرباض بن سارية رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اني مكتوب عند الله في ام الكتاب لخاتم النبيين وان آدم لمنجدل في طينته \_

حضرت عرباض بن ساريد رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: بیشک بالیقین میں اللہ کے حضور لوح محفوظ میں خاتم النبیین لکھا تھا اور ہنوزآ دم اپنی مٹی میں تھے۔ جزاءالله عدوه ۴۸

# ں تھے۔ (۱۸)حضرت آ دم پہلے نبی اور حضور آخری

٥ ٣٣٤\_ عن ابي ذرالغفاري رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اول الرسل آدم و آخرهم محمد \_

حضرت ابوذ رغفاری رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: سب رسولوں میں پہلے آ دم علیہ الصلو ۃ والسلام ہیں ،اورسب میں پچھلے محمہ صلى الله تعالى عليه وسلم \_ جزاءالله عروه ۴٠٠

287/11 ٣٣٤٣\_ كنز العمال للمتقى، ☆ كنز العمال للمتقى، ٣١٩٦٠ ١١/ ☆ 171/2 ٣٣٤٤ المسند لا حمد بن حنبل، ☆ ٣٣٤٥ كنز العمال للمتقى، ٩٢٢٦٦،

٣٣٤٦ عن اميرالمؤ منين عمربن الخطاب رضي الله تعالىٰ عنه قال: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان في محفل من اصحابه اذجاء اعرابي من بني سليم قدصاد ضبا و جعله في كمه ليذهب به الي رحله فيشوية ويأكله ،فلما رأي الجماعة قال: ماهذه ؟قالوا:هذاالذي يذكر انه نبي فجاء حتى شق الناس ،فقال: واللات والعزى! مااشتملت النساء على ذي لهجة ابغض الى منك والأمقت، و لولا ان تسميني قومي عجولالعجلت اليك فقتلتك فسررت بقتلك الاحمر و الاسود والابيض وغيرهم ،فقلت : يارسول الله ! دعني فاقوم فاقتله ! فقال : ياعمر! اماعلمت ان الحليم كاد ان يكون نبيا، ثم اقبل على الاعرابي فقال: ماحملك على ان قلت ماقلت وقلت غير الحق ولم تكرم مجلسي ؟قال : وتكلمني ايضا استخفافا برسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ؟ واللات والعزى! لااومن بك اويؤمن بك هذاالضب ،فاخرج الضب من كمه وطرحه بين يدى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وقال: ان آمن بك هذاالضب آمنت بك فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم: ياضب إفاجابه الضب بلسان عربي مبين يسمعه القوم جميعا:لبيك وسعديك يازين من وافي القيامة إقال: من تعبد ياضب ؟ قال : الذي في السماء عرشه ،وفي الارض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عذابه ،قال : فمن اناياضب ؟قال : انت رسول رب العالمين و حاتم النبيين ، وقدافلح من صدقك وقد حاب من كذبك ،قال الاعرابي : لااتبع اثراً بعد عين ، والله لقد جئتك وماعلى ظهر الارض احد ابغض الى منك وانك اليوم احب الى من والدى ونفسى وانى لاحبك بداخلي وخارجي وسرى وعلانيتي ،اشهدان لااله الاالله و انك رسول الله \_

امیرالمؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضورا قدس صلی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم مجمع اصحاب میں تشریف فر ماشے کہ ایک بادیہ شین قبیله بنی سلیم کا آیا، سوسار شکار کر کے لایا تھا، وہ حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کے سامنے ڈال دیا اور بولاسم ہے لات وعزی کی وہ شخص آپ پرایمان نہ لائے گاجب تک بیسوسارا یمان نہ لائے ، حضور برنور صلی

.

الله تعالى عليه وسلم في اس جانوركو بكاراوه صبح زبان روش بيان عربي ميس بولا جسيسب حاضرين في خوب سنا اور سمجها، لبيك و سعديك يازين من وافي يوم القيامة، ميل خدمت وبندكي میں حاضر ہوں اے تمام حاضرین مجمع محشر کی زینت حضور نے فرمایا: تیرامعبودکون ہے؟ عرض کی: وہ جس کا عرش آسان میں اور سلطنت زمین میں اور راہ سمندر میں اور رحمت جنت میں اورعذاب نارمیں، فرمایا: بھلامیں کون ہوں عرض کی:حضور پروردگار عالم کے رسول ہیں اور رسولوں کے خاتم ،جس نے حضور کی تصدیق کی وہ مرادکو پہنچا اور جس نے نہ مانا نامرا در ہا۔

اعرابی نے کہا:اب آئکھوں دیکھے کے بعد کیا شبہ ہے،خدا کی شم میں جس وقت حاضر مواحضوراس سے زیادہ اس مخص کور تمن کوئی نہ تھا اور اب حضور مجھے اپنے باب اور اپنی جان سے زياده مجبوب بين، اشهدان لااله الاالله وانك رسول الله، يخضر باور حديث مين اس سے زیادہ کلام اطبیب واکثر۔

وفي الباب عن امير المومنين على المرتضى وعن ابى هريرة رضى الله تعالیٰ عنهما وعن ام المومنین عائشة الصدیقة رضی الله تعالیٰ عنها ۔ (19)حضور کے مقدس شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی

٣٣٤٧ عن امير المومنين على المرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم قال: بين كتفيه حاتم النبوة و هو حاتم النبين\_

امیرالمونین حضرت علی کرم الله تعالی و جهدالکریم سے روایت ہے کہ حضور کے دونوں شانوں کے پیچ میں مہر نبوت ہے اور حضور خاتم النبین ہیں ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ (۲۰) انبیائے سابقین کے بعد دیگر ہے خلیفہ کین حضور آخری نبی ہیں

٣٣٤٨ عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي و

7. 2/7 ابواب المناقب، ٣٣٤٧\_ الجامع للترمذي، ☆ ٣٣٤٨\_ الجامع الصحيح للبخارى، ☆ الصحيح لمسلم، امارة، 1 2 1 . 0 كنز العمال للمتقى، ☆ 1 2 2/1 السنن الكبرى للبيهقي، 104/4 البداية والنهاية لا بن كثير، ☆ 4.1/1 التفسير لا بن كثير،

لا نبي بعد ي\_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انبیائے کرام بنی اسرائیل کی سیاست فرماتے جب ایک نبی نشریف لے جاتا دوسرااس کے بعد آتا، اور میرے بعد کوئی بنی ہیں ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔

(۲۱) نبوت ورسالت حضور برمنتہی ہوگئی

9 ٣٣٤٩ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان الرسالة و النبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى و لا نبى \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیشک رسالت و نبوت ختم ہوگئ، اب میرے بعد کوئی نبی اور نه رسول۔ صلی الله تعالی علیہ وسلم۔

### (۲۲) نبوت سے کچھ باقی نہیں مگراچھے خواب

• ٣٣٥ عن ابى الدرداء رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لم يبق من النبوة الا المبشرات الرؤيا الصالحة\_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: نبوت سے کچھ باقی نہر ہا،صرف بشارتیں باقی ہیں اچھی خواہیں۔

☆ ٣٣٤٩\_ الجامع للترمذي، 291/5 المستدرك للحاكم، المسند لا حمد بن حنبل، ☆ 777/2 جمع الجوامع للسيوطي، ☆ كنز العمال للمتقى، 0077 . £ 1 £ . Y 274/7 التفسير لا بن كثير، ☆ TV0/17 فتح البارى للعسقلاني، ☆ ٣٣٥٠ الجامع الصحيح للبخاري، كنز العمال للمتقى، ☆ 191/4 التفسير للبغوي، . . . . . . ٤٢٨/١٠ 417/4 الدر المنثور للسيوطي، ☆ اتحاف السادة للزبيدى، السلسلة الصحيحة للآلباني، 440/14 ☆ فتح البارى للعسقلاني، 272 7.7/17 شرح السنة للبغوى، ☆ 177/9 التفسير للقرطبي، ٣٤٢/١. ☆ البداية والنهاية لا بن كثير،

٣٣٥١ عن حذيفة بن اليمان رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ذهبت النبوه فلا نبوة بعدى الا المبشرات الرؤيا يراه الرجل او ترى له \_

حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: نبوت گی اب میرے بعد نبوت نہیں گر بشارتین ہیں اچھا خواب، کہ انسان آپ دیکھے یا اس کے لئے دیکھا جائے۔

انسان آپ دیکھے یا اس کے لئے دیکھا جائے۔

٣٣٥٢ عن ام كرز رضى الله تعالىٰ عنه قالت ـ: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ذهبت النبوة و بقيت المبشرات \_

حضرت ام کرز رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشافر مایا: نبوت گئی اور بشارتیں باقی ہیں۔

٣٣٥٣ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: يا ايها الناس! انه لم يبق من مبشرات النبوة الا الرؤيا الصالحة يراها المسلم او ترى له \_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے (اپنے مرض مبارک میں جس میں وصال اقدس واقع ہوا پر دہ اٹھایا ،سرانور پر پٹی بندھی تھی لوگ صدیق اکبر رضی الله تعالیٰ عنہ کے پیچھے صف بستہ تھے ) ارشاد فر مایا: اے لوگو!

| ٤٢٧/١٠        | اتحاف السادة للزبيدى،  | ☆ ۲/٣             | ۳۳۵۱_ المعجم الكبير للطبراني، |
|---------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|
| ٤١٤٢٠         | كنز العمال للمتقى،     | ☆                 | الدر المنثور للسيوطي،         |
|               |                        | ☆ \r/\v           | مجمع الزوائد للهيثمي،         |
|               |                        | ☆                 | ٣٣٥٢_ السنن لا بن ماجه،       |
| 174/7         | السنن للدارمي،         | ☆                 | المسند لا حمد بن حنبل،        |
| ٤٧/٣          | مشكل الآثار للطحاوي،   | ☆ 0٧/0            | التمهيد لا بن عبد البر،       |
| <b>440/14</b> | فتح الباري للعسقلاني،  | ४०११३० 🕸          | كنز العمال للمتقى،            |
| 0.4/1         | كشف الخفا للعجلوني،    | ☆                 | الدر المنثور للسيوطي،         |
| ٣٧            | دة ع                   | باب استفتاح الصلو | ۳۳۵۳_ السنن لا بي داؤد،       |
| ٤٣٧/٢         | المصنف لا بن ابي شيبة، | ☆ ٣٧0/17          | فتح الباري للعسقلاني،         |
|               |                        | ☆ 12127.          | كنز العمال للمتقى             |

کتاب المنا قب النبیاء ہیں جامع الاحادیث کتاب المناقب النبیاء ہیں جامع الاحادیث کتاب المناقب کے لئے دوسرے کود کھایا میں میں مسلمان دیکھے یاس کے لئے دوسرے کود کھایا جزاءالله عدوه ۲۲

### برہ ہیں۔ ( ۲۳ ) بالفرض حضور کے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے

٣٣٥٤ عن عقبة بن عامر رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لو كان بعدى نبي لكان عمر بن الخطاب \_

حضرت عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: اگرمبرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

و في الباب عن عبد الله بن عمر ، و عن عصمة بن مالك و عن ابي سعيد الحدري رضي الله تعالىٰ عنهم \_

#### (۲۴)صاجزادهٔ رسول زنده رہے تو نبی ہوتے

٣٣٥٥ عن اسماعيل بن خالد رضى الله تعالىٰ عنه قال : قلت لعبد الله بن ابي اوفى رضى الله تعالىٰ عنه: اريت ابراهيم ابن النبي ؟ صلى الله تعالىٰ عليه و على ابنه وسلم، قال: مات صغيرا و لو قضي ان يكون بعد محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نبي عاش ابنه أبراهيم\_

حضرت اساعیل بن خالد رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم سے بوچھا،آپ نے حضرت ابراہيم صاحبزاد ؤرسول صلى الله تعالیٰ عليه وسلم کوديکھا تھا، فر مایا ، ان کا بچین میں انتقال ہوا ، اور اگر مقدر ہوتا کہ محم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو توحضور کے صاحبز دے حضرت ابراہیم رضی الله تعالی عنه زندہ رہنے مگر حضور کے بعد نی نہیں۔

باب فضائل عمر بن الحطاب، ٣٣٥٤\_ الجامع للترمذي، 01/4 المستدرك للحاكم، ☆ 102/2 المسند لا حمد بن حنبل، ٦٨/٩ مجمع الزوائد للهيثمي، ☆ **۲91/17** المعجم الكبير للطبراني، 01/4 فتح البارى للعسقلاني، ☆ كنز العمال للمتقى، ٥٤٧٢٣، الكامل لا بن عدى، ☆ 79./4 تاريخ دمشق لا بن عساكر، السلسلة الصحيحة للآلباني، ☆ 104/4 المغنى للعراقي، 277 719/7 ☆ كشف الخفا للعجلوني، ☆ ٣٣٥٥\_ كنزل العمال للمتقى، ٣٥٥٥٩، ٣٣٥٦ عن انس بن مالك رضي الله تعالىٰ عنه قال : كان ابراهيم قد ملا المهدو لو عاش لكان نبيا، و لكن لم يكن ليبقى ، فان نبيكم آخر الانبياء \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضرت ابرا ہیم اتنے ہوگئے تھے کہان کاجسم مبارک گہوراے کو بھردیتا تھا، اگر زندہ رہتے نبی ہوتے مگر زندہ نہرہ سکتے تھے ہمہارے نبی آخری نبی ہیں۔

﴿ ۵﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں اس حدیث کی اصل متعددا حادیث مرفوعہ سے ہے۔

٣٣٥٧\_ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : لو عاش ابراهيم لكان صديقا نبيا\_

حضرت جابر بن عبدللد رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: اگر ابراہیم زندہ رہتا تو صدیق و پیجمبر ہوتا۔

و في الباب عن عبد الله بن عباس، و عن عبد الله بن ابي اوفي، و عن انس بن مالك رضي الله تعالىٰ عنهم ـ

۲۶ }امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

ان احادیث کی روشنی میں وہ اشتباہ کا فور ہو گیا جوا مام نو وی کو ان کی جلالت شان اور علم حدیث وغیرہ میں وسعت معلومات کے باوجود پیش آیا۔انہوں نے کہا کہ امام ابوعمر بن عبدالبر نے اپنی کتاب (تمہیدیا کوئی دوسری کتاب) میں کیا کہددیا کہ اگر حضرت ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے۔میرے ہم وفراست سے بیربات بالاترہے،ارے حضرت نوح علیہ الصلو ۃ والسلام كابيتاتوزنده رما پربھی غيرنبی تھا (بلكه ايك تو كافرر ماايمان تك نه لايا) اگراييا ہى ہوكہ ہرنبي كى اولاد نبی ہی ہوتو پھر ہر مخص نبی ہوتا کہ سب حضرت نوح کی اولاد ہی سے باقی ہیں ، باقی دوسرول کی شل ہی نہ چلی۔ الله تعالی فرما تاہے:۔

٣٣٥٦\_ كنز العمال للمتقى ٣٥٥٥٣، تاريخ دمشق لا بن عساكر، 200/17 190/1 ☆ 190/1 ٣٣٥٧\_ تاريخ دمشق لا بن عساكر، ☆

وجعلنا ذريته هم الباقين\_

ہم نے اسی کی اولا ڈکو باقی رکھا۔

علمائے کرام نے اس کا جواب اس طرح دیا۔ کہ قضیہ شرطیہ کے لئے وقوع لازم نہیں۔ اقول: ہاں ٹھیک ہے کیکن لزوم کا افادہ تو کرتا ہی ہے، اب اگر بنائے قول بیہ ہو کہ نبی کا بیٹا نبی ہی ہوگا جب تو ابوعمر بن عبدالبر پر الزام درست ہے۔

کین حق بات ہے کہ انبیائے سابقین علیہم الصلو ۃ والسلام اوران کے بیٹوں کو حضور سیدعالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آ کے بیٹوں پر قیاس کرنا درست نہیں ، کہ اگر حضور کا صاحبز ادہ حضور کے بعد نبوت کا مستحق قرار دیا جائے تو اس سے بیدلازم آئے کہ تمام انبیاء کرام کے صاحبز ادگان بھی نبوت کا استحقاق رکھتے ہیں۔

میں نے تیسیر شرح جامع صغیر کے حاشیہ پریہ ہی جواب تحریر کردیا تھا، پھر میں نے ملاعلی قاری کی وضاحت موضوعات کبیر میں اسی طرح دیکھی، فللہ الحمد \_ امام دیلمی سے روایت ہے۔

٣٣٥٨ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: نحن اهل بيت لايقاس بنااحد \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہم اہل بیت نبوت برکسی دوسر ہے کو قیاس نہ کیا جائے۔
اقول: ہمیں بالحضوص یہ بات ہی تسلیم ہیں کہ حدیث سابق نبوت کا حکم لگارہی ہے،
بلکہ اس بات کی خبر دے رہی ہے کہ حضرت ابرا ہیم صاحبز اہر رسول میں وہ جو ہر کامل موجود تھا جو
انبیائے کرام کے خصائل جمیدہ اور مرسلین عظام کی عادات رفیعہ میں ودیعت ہوتا ہے۔ اس
طرح کہا گرباب نبوۃ مسدود نہ ہوا ہوتا تو اللہ تعالی کے فضل سے وہ اس شرف کو پالیتے ، یہ
مطلب نہیں کہ وہ ان خصائل کی بنیا دیر ستی نبوت ہوتے ، کہ کوئی مخص نبوت کا مستی اپنی ذات
کے اعتبار سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالی محض اپنے فضل سے اپنے بندوں سے اس کوچن لیتا ہے
جو ظاہر وباطن ، نسب وحسب میں کامل وتام ہواور ہرخو بی و بھلائی میں اعلی ترین منزل پر فائز ہو۔

٣٣٥٨\_ المسند الفردوس للديلمي، ٢٨٣/٣ 🛣

الله اعلم حيث يجعل رسالته \_

اب اس حدیث کا وہی مطلب ہوا جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کی فضیلت میں آپ نے ملاحظ کی کہ او کان بعدی نبی لکان عمر ، والله تعالیٰ اعلم ـ جزاءالله عروه مهم

### (۲۵)حضور کے بعد مدعی نبوت کذاب دجال ہے

٩ ٣٣٥ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: انه سيكون في امتى دجالون كذابون قريباًمن ثلثين ،كلهم يزعم انه نبي وانا حاتم النبيين لانبي بعدي \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:عنقریب اس امت میں قریب تیس دجال کذاب تکلیں گے، ہرایک ادعا کرے گا كەدە نىي سے حالانكەمىں خاتم النبيين ہوں ميرے بعد كوئى نى نېيىں صلى الله تعالى عليه وسلم۔ • ٣٣٦ عن ثوبان رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه

وسلم: انه سيكون في امتى كذابون ثلثون ،كلهم يزعم انه نبي ، وانا حاتم النبيين لانبي بعدي ـ

حضرت نؤبان رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:عنقریب اس امت میں تمیں دجال کذاب نکلیں گے، ہرایک ادعا کریگا کہوہ نبی ہے،حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

٣٣٦١ عن علابن زياد رضي الله تعالىٰ عنه مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لاتقوم الساعة حتى يخرج ثلثون دجالون كذابون كلهم يزعم انه نبي ،وانا حاتم النبيين لانبي بعدي \_

☆ ٣٣٥٩\_ الجامع الصحيح للبخارى، ☆ ٣٣٦٠ السنن لا بي داؤد، ☆ الجامع للترمذي، 7. 2/0 الدر المنثور للسيوطي، ☆ TYA/0 المسند لا حمد بن حنبل، ☆ 14/14 فتح البارى للعسقلاني، كنز العمال للمتقى، 200/4 ٣٣٦١\_ تاريخ دمشق لا بن عساكر، ☆ 

حضرت علابن زیادرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تیس دجال کذاب مدعی نبوت نکلیں کے ،اور میں خاتم النبیین ہوں،میرے بعد نی ہیں۔

٣٣٦٢ عن عبد الله بن الزبير رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لاتقوم الساعة حتى يخرج ثلثون كذابون ، منهم مسيلمة والعنسي والمختار \_

حضرت عبداللدبن زبيررض الله تعالى عنهما سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: قیامت نہ آئے گی جب تک کہ تیس کذاب نکلیں ،ان میں سے مسلمہ كذاب، اسودعنس اورمختار تقفى ہے۔ حذلهم الله تعالیٰ \_

﴿ ﴾ امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں الحمدلله، بفضلہ تعالی بیتیوں خبیث کتے کہ شیران اسلام کے ہاتھ سے مارے گئے۔ اسودمر دودخو دز مانهٔ اقدس میں ،اورمسیلمه ملعون خلافت صدیقی میں ،اورمختار خبیث حضرت عبد الله بن زبیر کے زمانۂ خلافت میں۔ (۲۲) حضرت علی خلیفہ رسول کیکن نبوت سے پچھ حصہ بیں

٣٣٦٣ عن سعدبن ابي وقاص رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى

كنز العمال للمتقي، ٣٣٦٢\_ الكامل لا بن عدى، 3 7777 ☆ ☆ ٣٣٦٣\_ الجامع الصحيح للبخارى، ☆ الصحيح لمسلم، ☆ الجامع للترمذي، ☆ السنن للنسائي، السنن لا بن ماجه، ☆ T1V/T السمتدرك للحاكم، المسند لا حمد بن حنبل، 174/1 ☆ **۲**78/7 190/4 حلية الاولياه لا بي نعيم، التفسير للقرطبي، ☆ السنن الكبرى للبيهقي، 797/4 الدر المنثور لليسوطي، ٤٠/٩ ☆ 4.9/ مشكل الآثار للطحاوي، كنز العمال للمتقى، ☆ 27971 7. 2/2 تاريخ بغداد للخطيب، ☆ جمع الجوامع للسيوطي، 2711 77.1 ☆ المطالب العالية لا بن حجر، الصحيح لا بن حبان، 490.

الله تعالىٰ عليه وسلم لعلى كرم الله تعالىٰ وجهه الكريم: اماترضي ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير انه لانبي بعدي \_

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے (غزوۂ تبوک کوتشریف لے جاتے وقت امیر المومنین مولی علی کرم اللہ تعالی وجہدالکریم كومدين ميں جھوڑا، امير المومنين نے عرض كى: يارسول الله! حضور مجھے عورتوں اور بچوں ميں چھوڑے جاتے ہیں ) فرمایا: کیاتم اس پرراضی نہیں کہتم یہاں میری نیابت میں ایسے رہوجیسے موسى علىدالصلوة والسلام جب اينے رب سے كلام كے لئے حاضر ہوئے تو حضرت ہارون عليه الصلوة والسلام کواپنی نیابت میں چھوڑ گئے تھے، ہاں بیفرق ہے کہ ہارون نبی تھے، میں جب سے نبی ہوادوسرے کے لئے نبوت نہیں۔ ا

وفي الباب عن اميرالمومنين على المرتضى ، وعن عبد الله بن عباس ، وعن ابي سعيد الخدري ،وعن جابر بن عبد الله ، وعن عبد الله بن عمر ، وعن ابي هريرة ، وعن الاميرمعاوية ،وعن سعيد بن زيد ،وعن البراء بن عازب ، وعن زيد بن ارقم ، وعن حبيش بن جناده ،وعن جابر بن سمره ،وعن مالك بن حويرث ،وعن ام المومنين ام سلمة ، وعن اسماء بنت عميس رضي الله تعالىٰ عنهم ، جزاءالله عدوه ٢٨

٣٣٦٤ عن معاذ بن جبل رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ياعلى! احصمك بالنبوة ، والنبوة بعدى \_

حضرت معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: اے علی! میں مناصب جلیلہ وخصائص کثیرہ جزیلہ نبوت میں تجھ پر غالب ہوں۔اورمبرے بعد نبوت اصلانہیں۔ جزاءاللدعدوه

٣٣٦٥\_ عن وهب بن منبه رضى الله تعالىٰ عنه قال : ذكر الحسن بن ابي الحسن ،عن سبعة رهط شهدوا بدرا قال وهب: وقد حدثني عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما كلهم رفعواالحديث الى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه

> ٣٣٦٤ حلية الاولياء لا بي نعيم، ☆ ☆ ٣٣٦٥\_ المستدرك للحاكم، 094/4

وسلم: (ان الله يدعو نوحا وقومه يوم القيامة اول الناس فيقول: ماذا اجبتم نوحا ؟ فيقولون : مادعانا ومابلغنا ولانصحنا ولاامرنا ولانهانا، فيقول نوح : دعوتهم يارب دعاء فاشيا في الاولين والآخرين امة بعد امة حتى انتهى الى خاتم النبيين احمد فانتسخه وقرأه وآمن به وصدقه فيقول الله للملائكة: ادعوا احمد وامته فيأتي رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وامته يسعى نورهم بين ايديهم فيقول نوح لمحمد وامته :هل تعلمون اني بلغت قومي الرسالة واجتهدت لهم بالنصيحة وجهدت ان استنقذ هم من النار سرأوجهارأفلم يزدهم دعائي الا فراراً؟ فيقول رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وامته : فانا نشهد بما نشدتنا به انك في جميع ماقلت من الصادقين ،فيقول قوم نوح: واين علمت هذا يااحمد انت وامتك ونحن اول الامم وانت وامتك آخر الام ؟ فيقول رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: بسم الله الرحمٰن الرحيم "انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم "قرأ السورة حتى حتمها فاذا حتمها قالت امته نشهد ان هذا لهو القصص الحق ومامن اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم فيقول الله عزو جل عند ذلك: امتازوا اليوم ايها المحرمون فهم اول من يمتاز في النار\_

حضرت وهب بن منبه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے وہ حضرت عبد الله بن عباس اورسات دیگر صحابه کرام سے کہ سب اہل بدر تھے رضی اللہ تعالی ہیں رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ارشا وفر ماتے ہیں: بے شک الله عز وجل روز قیامت اور وں سے پہلے نوح علیہ الصلوة والسلام اوران کی قوم کو بلا کر فرمائے گا: تم نے نوح کو کیا جواب دیا، وہ كهيس كي: نوح نے نهميں تيري طرف بلايانه تيرا كوئي حكم پہنچايا،نه كچھ فيبحت كى،نه مال يانه كا کوئی حکم سنایا،نوح علیہ الصلوة والسلام عرض کریں گے: الهی میں نے انہیں ایسی دعوت کی جس کی خبر کیے بعد دیگرے سب اگلوں پچھلوں میں پھیل گئی یہاں تک کہ سب سے پچھلے نبی احمر صلی الله تعالی علیہ وسلم تک بینچی ،انہوں نے اسے لکھا اور پڑھا اوراس پر ایمان لائے اوراس کی تصدیق فرمائی ، حق سجانہ و تعالی فرمائے گا: احمد وامت احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلاؤ ، رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم اور حضور کی امت حاضر آئیں گے بوں کہ ان کے نوران کے آگے

#### جولان کرتے ہوں گے،نوح علیہ الصلو ۃ والسلام کے لئے شہادت ادا کریں گے۔ جزاء اللہ عدوہ ۹۵

## ( ۲۷ )ختم نبوت کی گواہی حضرت عیسی کے وصی نے دی

٣٣٦٦ \_ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: كتب عمربن الخطاب الى سعد بن ابى وقاص وهو بالقادسية ان وجه نضلة بن معاوية الى حلوان العراق فليغر على ضواحيها فوجه سعد نضلة في ثلاثمائة فارس،فخرجوا حتى اتوا حلوان فاغاروا على ضواحيها فاصابوا غنيمة وسبياً ،فاقبلوا يسوفون الغنيمة والسبي حتى اذا رهقهم العصر وكادت الشمس ان تؤوب فالجاء نضلة الغنيمة والسبي الى سفح حيل ثم قام فاذن فقال : الله اكبر الله اكبر ،فاذا محيب من الحبل يحيبه: كبرت كبيراً يانضلة! قال: اشهد أن لا اله الا الله ، قال: كلمة الا خلاص يانضلة! قال: اشهد ان محمد رسول الله ،قال: هو النذير وهو الذي بشر نا به عيسى ابن مريم وعلى رأس امته تقوم الساعة ،قال: حي على الصلاة ، قال: طوبي لمن مشي اليها وواظب عليها قال: حي على الفلاح،قال: افلح من اجاب محمداً ، فلما قال : الله اكبر الله اكبر لااله الاالله \_قال : اخلصت الا خلاص كله يانضلة! فحرم الله بها جسدك على النار ، فلما فرغ من اذانه قمنا فقلنا له: من انت يرحمك الله؟ املك انت ام ساكن من الجن ام طائف من عباد الله أسمعتننا صوتك؟ فارنا صورتك فانا و فد الله وو فد رسول الله وو فد عمر بن الخطاب ، فانفلق الجبل عن هامة كالرحا ابيض الراس واللحية ،عليه طمران من صوف، فقال: السلام عليكم ورحمة الله، قلنا: وعليك السلام ورحمة الله، من انت يرحمك الله ؟ قال : انا زريب بن ثرملة وصى العبد الصالح عيسى ابن مريم ، اسكنني هذالجبل ودعا لي بطول البقاء الى نزوله من السماء ،فيقتل الخنزير و يكسر الصليب ويتبرأ مما نحلته النصاري ، فاما اذفاتني لقا ء محمد فاقرئوا عمر منى السلام وقولوا له: يا عمر! سدد وقارب فقد دنا الامر، واخبروه بهذه الخصال التي اخبر كم بها ،ياعمر! اذا ظهرت هذه الخصال في امة محمد

فالهرب الهرب: اذااستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء ، وانتسبوا من غير مناسبة وانتموا الى غير مواليهم ،ولم يرحم كبيرهم صغيرهم ،ولم يوقر صغيرهم كبيرهم ،وترك المعروف فلم يؤمر به ، وترك المنكر فلم ينه عنه ، وتعلم عالمهم العلم فيجلب به الدنانير والدراهم ، وكان المطر قيظا والولد غيضاً وطولوا المنازل ،وفضضوا المصاحف ، وزخرفوا المساجد ،واظهرالرشا وشيدوا البناء ، واتبعوا الهوى ،وباعوا الدين بالدنيا ،واستخفوا بالدماء ، وقطعت الارحام ،وبيع الحكم ،واكل الربوا فخراً وصارالغني عزا، وخرج الرجل ممن بيته فقام اليه من هو خير منه فسلم عليه ، وركب النساء السروج ،ثم غاب عنا ،فكتب بذلك نضلة الى سعد ، فكتب سعد الى عمر ،فكتب عمر الى سعد : لله ابوك ! سر انت ومن معك من المهاجرين والانصار حتى تنزل هذاالجبل ،فان لقيته فاقر ئه منى السلام ،فان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم احبرنا ان بعض اوصيا ء عيسى ابن مريم نزل ذلك الحبل ناحية العراق فخرج سعد في اربعة آلاف من المهاجرين والانصار حتى نزلوا ذلك الحبل اربعين يوما ينادى بالاذان وقت كل صلاة فلاجو اب \_

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ امیر المونین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوقا دسیہ کے مقام پرید پیغام بھیجا کہ نصلہ بن عمر وانصاری کوتین سومہاجرین وانصار کے ساتھ تاراج حلوان عراق کے لئے جیجو،آپ نے میل حکم کی،حضرت نصلہ قیدی اوور میمتیں لئے واپس آتے تھے کہ ایک بہاڑ کے دامن میں شام ہوئی ،نصلہ نے اذان کھی جب کہا اللہ اکبر اللہ اکبر بہاڑ سے آ وازآئی اورصورت نہ دکھائی دی کہ کوئی کہتا ہے کبرت کبیرا یانضلة بتم نے کبیر کی بوائی بیان کی اے نصلہ ۔ جب کہااشهد ان لااله الا الله، جواب آ یا نصلہ تم نے خالص تو حید کی جب كهااشهد ان محمد رسول الله، آوازآئى، يهنى بين كم معوث موت ان كے بعد كوئى نی نہیں ، یہی ڈر سنانے والے ہیں، یہی ہیں جن کی بشارت ہمیں عیسی بن مریم علیهم الصلوة والسلام نے دی تھی، انہیں کی امت کے سر پر قیامت قائم ہوگی، جب کہا: حی علی الصلاة، جواب آیا، نماز ایک فرض ہے کہ بندوں پر رکھا گیا خوبی وشاد مانی اس کے لئے جواس کی طرف چلے اوراس کی پابندی رکھے جب کہا: حی علی الفلاح ، آوازآئی،مرادکو پہنچا جونماز کے لئے

آ یا اوراس پر مداومت کی مراد کو پہنچا جس نے محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی جب کہا: قدقامت الصلاة ، جواب آیا ، بقاہ امت محصلی الله تعالی علیه وسلم کے لئے اور انہیں کے سرول يرقيامت موكى، جبكها:الله اكبر الله اكبر لااله الاالله ، آواز آئى، استعلم في بوراا خلاص کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سبب تمہارابدن دوزخ پر حرام فرمادیا، نماز کے بعد نصلہ کھڑے ہوئے اور کہا:اےا چھے یا کیزہ خوب کلام والے ہم نے تمہاری بات سی تم فرشتے ہویا کوئی سیاح یا جن ،ظاہر ہوکر ہم سے بات کروکہ ہم اللہ عز وجل اوراس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اورامیرالمومنین عمر کے سفیر ہیں ،اس کہنے پر بہاڑ سے ایک بوڑ ھے مخص نمودار ہوئے ،سپید مودرازریش سر ایک چکی کے برابر۔سپیداون کی ایک جا دراوڑ سے ایک باندھے اور کہا السلام علیم ورحمۃ اللہ، حاضرین نے جواب دیااورنصلہ نے پوچھااللہتم پررحم کرےتم کون ہو؟ کہامیں زریب بن برشملا ہوں بندہ صالح عیسی بن مریم علیہم الصلوة والسلام کاوصی ہوں ،انہوں نے میرے لئے دعافر مائی تھی کہ میں ان کے نزول تک باقی رہوں ، پھران سے بوچھار سول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کہاں ہیں؟ کہا: انقال فر مایا ،اس پر وہ پیر بزرگ بشدت روئے پھر کہا:ان کے بعد کون ہوا؟ کہا: ابو بکر کہاوہ کہاں ہیں؟ کہا انتقال ہوا، کہا پھر کون ببیٹھا؟ کہا عمر، کہا امیر المومنین عمر سے میرا سلام کہواور کہا کہ ثبات وسداد وآ سانی پرعمل رکھئے کہ وقت قریب آلگا ہے، پھرعلامات قرب قیامت اور بہت کلمات وعظ وحکمت کہے اور غائب ہو گئے ، جب امیر المومنین کوخبر پینچی سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه کے نام فر مان جاری فر مایا که خوداس بہاڑ کے پنچے جائیے،اور وہ ملیں تو انہیں میرا سلام کہیے،رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں خبری دی تھی کہ علیہ الصلوة والسلام کاایک وصی عراق کے اس بہاڑ میں منزل گزین ہے، سعدرضی الله تعالی عنه چار ہزارمہا جرین وانصار کے ساتھ اس پہاڑ کو گئے ، جالیس دن تھہرے ینج گانداذا نیں کہیں مگر جواب نہ تھا آخروا پس آئے۔

٣٣٦٧\_ عن بلال بن الحارث رضي الله تعالىٰ عنه قال: خرجت تاجرا الى الشام في الجاهلية ،فلما كنت بادني الشام لقيني رجل من اهل الكتاب فقال : هل عند

٣٣٦٧\_ دلائل النبوة لا بي نعيم،

كنز العمال للمتقى، ٣٥٣٧١،

كم رجل تنباء ؟قلنا: نعم ،قال: هل تعرف صورته اذا رأيتها ؟قلت: نعم ،فادخلني بيتا فيه صور ،فلم ارصورة النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ،فبينما انا كذلك اذ دخل رجل منهم علينا فقال : فيم انتم ؟ فاحبرناه ،فذهب بنا الى منزله فساعة مادخلت نظرت الى صورة النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ،واذا رجل آخذ بعقب النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قلت: من هذا الرجل القائم على عقبه ؟ قال: انه لم يكن نبي الاكان بعده نبي الاهذا فانه لانبي بعده ،وهذا الخليفة بعده، و اذا صفة ابي بكر\_

سيدنا حضرت بلال بن حارث رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ میں زمانہ جاہلیت میں ملک شام کو تجارت کے لئے گیا تھا ملک کے اس کنارے پراہل کتاب سے ایک تخص مجھے ملا یو چھا کیا تمہارے یہاں کسی شخص نے نبوت کا دعوی کیا ہے؟ ہم نے کہا: ہاں تم ان کی صورت دیکھوتو پہچان لو گے، میں نے کہا: ہاں، وہ ہمیں ایک مکان میں لے گیا جس میں تصاویر تھیں ومان نبي صلى الله تعالى عليه وسلم كي صورت كريمه مجھے نظر نه آئي اتنے ميں ايك اور كتابي آكر بولا کس شغل میں ہو؟ ہم نے حال کہاوہ ہمیں اپنے گھر لے گیا وہاں جاتے ہی حضور پرنورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصویر منیر مجھے نظر آئی اور دیکھا کہ ایک شخص حضور کے پیھیے حضور کے قدم مبارک کو پکڑے ہوئے ہے، میں نے کہا: بیدوسرا کون ہے؟ وہ کتابی بولا: بیشک کوئی نبی ایسانہ ہوا جس کے بعد نبی نہ ہوسوااس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہان کے بعد کوئی نبی نہیں اور بیہ دوسراان کے بعد خلیفہ ہے۔اسے جو میں دیکھوں تو ابو بکر صدیق کی تصویر تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٣٣٦٨ عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالىٰ عنه قال : بعثني ابو بكر الى ملك الروم يدعوه الى الاسلام ويرغبه فيه ومعى عمروبن العاص بن وائل السهمى وهشام بن العاص ابن وائل السهمي وعدى بن كعب ونعيم بن عبد الله النحام فخرجنا حتى انتهيا الي مدينتهم ونحن على رواحلنا علينا العمائم والسيوف فقال لناالذين معنا ان دوابكم هذه لاتدخل مدينة الملك ،فان شئتم فجئنا كم ببراذين وبغال ،قلنا : لاوالله لاندخلها الاعلى رواحلنا! فبعثوا اليه يستاذنونه ،فارسل اليهم ان خلوا سبيلهم ،ودخلناعلي رواحلنا حتى انتهينا الى غرفة مفتوحة الباب فاذا هو

فيها جالس ينظر ،قال : فانخنا تحتها ثم قلنا : لااله الاالله والله اكبر ،فيعلم الله لا نتفضت حتى كانها نخلة تصفقها الريح ،فبعث الينا رسولا ان هذا ليس لكم ان تجهروا بدينكم في بلادنا ،وامربنا فادخلنا عليه فاذاهو مع بطارقة ، واذاعليه ثياب حمر ،فاذافرشه وما حواليه احمر ،واذارجل فصيح بالعربية يكتب فاوما الينا فجلسنا ناحية ،فقال لنا وهو يضحك :مامنعكم ان تحيوني بتحيتكم فيما بينكم ؟ فقلنا: نرغب بها عنك ، و اما تحيتك التي لاترضى الابها فانها لاتحل لناان نحييك بها ،قال : وماتحيتكم فيما بينكم ؟قلنا :السلام ،قال : فما كنتم تحيون به نبيكم ؟ قلنا: بها ،قال: فماكان تحيته هو ؟قلنا ،بها قال: فيم يحيون ملككم اليوم! قلنا :بها قال: فبم يحيبكم ؟ قلنا: بها قال: فما كان نبيكم يرث منكم ؟قلنا: ماكان يرث الا ذا قرابة ،قال: وكذلك ملككم اليوم ؟قلنا : نعم ،قال : فما اعظم كلامكم عندكم ؟قلنا لااله الاالله،قال: فيعلم الله لانتفض حتى كانه طير ذو ريش من حسن ثيابه ،ثم فتح عينيه في وجوهنا ،قال فقال : هذه الكلمة التي قلتموها حين نزلتم تحت عرفتي ؟قلنا: نعم ،قال: كذلك اذا قتلتموها في بيوتكم تنفضت لها سقوفكم ؟ قلنا والله مارأينا ها صنعت هذا قط الا عندك وما ذاك الالامر اراده الله تعالى ، العسن الصدق ! اما والله لوددت انى خرجت من نصف مااملك وانكم لاتقولونها على شئ الا انتفض لها ،قلنا ولم ذاك ؟قال: ذاك ايسر لشانها واحرى ان لا تكون من النبوة وان تكون من حيل ولد آدم ،قال: فماذا تقولون اذا افتحتم المدائن والحصون ؟قلنا: نقول: لااله الاالله والله اكبر ،قال: تقولون: لااله الا الله والله اكبر ،ليس غيره شئ ؟قلنا : نعم ،قال : تقولون الله اكبر هو اكبر من كل شئ ؟قلنا: نعم ،قال: فنظر الى اصحابه فراطنهم !ثم اقبل علينا فقال: اتدرون ماقلت لهم ؟ قلت : مااشد اختلاطهم ،فامرلنا بمنزلة واجرى لنا نزلا ،فاقمنا في منزلنا تاتينا الطافة غدوة وعشية ،ثم بعث الينا فدخلنا عليه ليلا وحده ليس معه احد ،فاستعادناالكلام فاعدناه عليه ثم دعا بشئ كهيئة الربعة ضخمة مذ هبة فوضعها بين يديه ،ثم فتحها فاذا بها بيوت صغار وعليها ابواب ،ففتح منها بيتا فاستخرج منها خرقة حرير سوداء فنشر ها فاذا فيها صورة حمراء واذارجل ضخم العينين عظيم الاليتين لم ير مثل طول عنقه في مثل جسده اكثر الناس شعراً ،فقال لنا : اتدرون من هذا ؟قلنا : لا قال: هذا آدم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ،ثم اعاده ففتح بيتا آخر فاستخرج منه حرقة حرير سوداء فنشرها فاذا بها صورة بيضاء واذا

رجل له شعر كثير كشعر القبط ،قال القاضى: اراه قال: ضخم العينين بعيد مابين المنكبين عظيم الهامة ،فقال: اتدرون من هذا ؟قلنالا، قال : هذا نوح صلى الله تعالىٰ عليه و سلم ،ثم اعادها في موضعها و فتح بيتا آخر فاستخرج منه خرقة حرير حضراء فاذا بها صورة شديدة البياض واذا رجل حسن الوجه حسن العينين شارع الانف سهل الحدين اشيب الراس ابيض اللحية كانه حي يتنفس ،فقال: اتدرون من هذا ؟ قلنا : لا، قال ؛ هذا ابراهيم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ، ثم اعادها وفتح بيتا آخر فاستخرج منه حرقة حيرير خضراء فاذا فيها صورة محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال: تدرون من هذا ؟قلنا: هذا محمدصلي الله تعالى عليه وسلم \_ و بكينا ،فقال : بدينكم انه محمد ؟قلنا :نعم بديننا انها صورته كانما ننظر اليه حيا قال : فاستخف حتى قام على رجليه قائماً ثم جلس فامسك طويلا فنظر في وجوهنا فقال: اما انه كان آخر البيوت ولكنى عجلته لانظر ماعندكم ،فاعاده وفتح بيتا آخر فاستخرج منه خرقة حرير خضراء فاذا فيها صورة رجل جعد ابيض قط غائر العينين حديد النظر عابس متراكب الاسنان مقلص الشفة كانه من رجال اهل البادية ،فقال: تدرون من هذا؟ قلنا: لا، قال: هذاموسي ،والي جانبه صورة شبيهة به رجل مدرالراس عريض الجبين بعينيه قبل ،قال: تدرون من هذا؟قلنا: لا، قال: هذاهارون،فاعادها وفتح بيتا آخر فاستخرج منه حرقة حرير حضراء فنشرها فاذا فيها صورة بيضا و اذاشبه المراة ذو عجيزة و ساقين ،قال: تدرون من هذا؟ قلنا: لا، قال :دائود ،فاعادها وفتح بيتا آخر فاستخرج منه خرقة حرير خضراء فاذا فيها صورة بيضا فاذارجل اوقص قصير الظهر طويل الرجلين على فرس ،لكل شئ منه جناح ،قال: تدرون من هذا ؟قلنا : لا، قال : هذا سليمان وهذه الريح تحمله ،ثم اعادها وفتح بيتا آخر فيه حرقة حرير خضراء فنشرها فاذا فيها صورة بيضاء واذا رجل شاب حسن الوجه حسن العينين شديد سواد اللحية يشبه بعضه بعضا ، فقال : اتدرون من هذا ؟ قلنا :لا، قال : عيسى ابن مريم ،فاعادها واطبق الربعة ،قال قلنا : اخبرنا عن قصة الصور ماحالها ؟ فانا نعلم انها تشبه الذين صورت صورهم فانا راينا نبينا صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يشبه صورته قال : اخبرت ان آدم سال ربه ان يريه انبياء بنيه ،فانزل عليه صورهم ، فاستخرجها ذوالقرنين من خزانة آدم في مغرب الشمس ، فصورها لنا دانيال في خرق الحرير على تلك الصور ،فهي هذه بعينها اماوالله لوددت ان نفسي طابت بالخروج من ملكي فتابعتكم على

کتاب المناقب/حضور خاتم الانبیاء ہیں جائے الاحادیث کتاب المناقب/حضور خاتم الانبیاء ہیں دینکم وان اکون عبدا لاسوئکم ملکة! ولکن نفسی لاتطیب فاجازنا فاحسن جوائز نا ،وبعث معنا من يخرجنا الى مامننا ،فانصرفنا الى رحالنا \_

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب صدیق ا کبررضی الله تعالی عند نے ہمیں بادشاہ روم ہرقل کے پاس بھیجااور ہم اس کی شدنشین کے نز دیک پہنچے و بال سواريال بشما كين اوركها: لااله الاالله والله اكبر، بيركمت بي اس كاش نشين اييا ملتي لكا جیسے ہوا کے جھونکوں میں تھجور۔اس نے کہلا بھیجا بیت نہیں پہنچنا کہ شہروں میں اپنے دین کا اعلان کرو، پھرہمیں بلایا ہم گئے ،وہ سرخ کپڑے پہنے سرخ مسند پر بیٹھا تھا ،آس پاس ہر چیز سرخ تھی اس کے اراکین در باراس کے ساتھ تھے، ہم نے سلام نہ کیا اورایک گوشے میں بیٹھ گئے، وہ سن کر بولائم آپس میں جیساایک دوسرے کوسلام کرتے ہو مجھے کیوں نہ کیا، ہم نے کہا ہم تھے اس سلام کے قابل نہیں سمجھتے اور جس مجرے پرتو راضی ہوتا ہے وہ ہمیں روانہیں کہ سی ك لئے بجالائيں، پھراس نے يو چھاسب سے براكلم تمہارے يہاں كياہے؟ ہم نے كہا: لااله الا الله ،خدا گواہ ہے سے کہتے ہی بادشاہ کے بدن پرلرزہ پڑ گیا ، پھرآ تکھیں کھول كرغور سے ہميں دیکھااور کہا: یہی وہ کلمہ ہے جوتم نے میرے ششین کے نیچا ترتے وقت کہا تھا،ہم نے کہا: ہاں کہاجب اپنے گھروں میں اسے کہتے ہوتو کیا تمہاری چھتیں بھی اس طرح کاپنے لگتی ہیں، ہم نے کہا: خدا کی قتم بیتو ہم نے بہیں دیکھااوراس میں خدا کی کوئی حکمت ہے، بولا: سچی بات خوب ہوتی ہے، س او خدا کے قتم مجھے آرزو تھی کاش میرا آ دھا ملک نکل جاتا اورتم بیکلمہجس چیز کے یاس کہتے وہ لرزنے لگتی، ہم نے کہایہ کیوں، کہایوں ہوتا تو کام آسان تھااوراس وفت لائق تھا كه بيزلزله شان نبوت سے نه ہو بلكه كوئى انسانى شعبدہ ہو (ليعنى الله تعالى ایسے مجزات ہروقت ظاہر نہیں فرماتا) پھر ہرقل نے ہمیں باعز از واکرام ایک مکان میں اتارا، دونوں وفت عزت کی مهمانیاں بھیجنا ہمیں پھر بلا بھیجا،ہم گئے اس وقت اکیلا بالکل تنہا بیٹھا تھا،ایک بڑاصندو قیہ زرنگا رمنگا کر کھولا اس میں چھوٹے جھوٹے خانے تھے ہرخانے پر دروازہ لگا تھا۔اس نے ایک خانہ کھول کرسیاہ ریشم کا کپڑا طے کیا ہوا نکالااسے کھولاتواں میں ایک سرخ تصویرتھی۔مردفراخ چیثم بزرگ سرین کہایسے خوب صورت بدن میں ایسی کمبی گردن بھی نہ دیکھی تھی۔سرکے بال نہایت کثیر (بےریش دوگیسوغایت حسن و جمال میں ) ہرقل بولا انہیں پہچانتے ہو، ہم نے کہا: نہ، کہا بیآ دم

ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۔ پھروہ تصویر رکھ کر دوسرا خانہ کھولا اس میں سے ایک سیاہ ریشم کا کپڑا نکالا اس میں خوب گورے رنگ کی تصویرتھی مرد بسیار موئے سر مانند موئے قبطیان فراخ چیثم کشاده سینه، بزرگ سرآ تکھیں سرخ داڑھی خوبصورت بوچھا انہیں جانے ہو؟ ہم نے کہانہ۔کہا بينوح صلى الله تعالى عليه وسلم بين \_ پھراسے ركھ كراور خانه كھولا ،اس ميں سے حربر سبز كا مكڑا نكالا اس میں نہایت گورے رنگ کی ایک تصویر تھی ،مردخوب چہرہ خوش چیثم دراز بینی کشادہ بیشانی رخمارے ستے ہوئے سر پرنشان پیری ریش مبارک سپیدنورانی تصویر کی بیرحالت ہے کہ گویا جان رکھتی ہے سانس لے رہی ہے مسکرارہی ہے کہا: ان سے واقف ہو، ہم نے کہا نہ، کہا یہ ابراہیم ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔ پھراسے رکھ کرایک اور خانہ کھولا اس میں سے سبر ریشم کا یارچہ نکالا اسے جوہم نظر کریں تو محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصویر منیر تھی بولا: انہیں پہچانتے ہو؟ ہم رونے لگے اور کہا: بیچر رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ہیں، وہ بولاتمہیں اپنے دین کی قتم یہ حجمہ ہیں ،ہم نے کہا: ہاں ہمیں اپنے دین کی شم، یہ حضور کی تصویریاک ہے، گویا ہم حضور کو حالت حیات دنیوی میں دیکھ رہے ہیں، اسے سنتے ہی وہ اچھل پڑا بے حواس ہو گیا سیدھا كمر ابوا پير بينه كيا ديرتك دم بخو در ما پير بهاري طرف نظر اشاكر بولا: اما انه احر البيوت ولکنی عجلته لانظر ماعند کم، سنتے ہو بیخانہ سب خانوں کے بعد تھا مگر میں نے جلدی کرے دکھایا کہ دیکھوں تہارے پاس اس باب میں کیا ہے، لینی اگر تر تیب وار دکھا تا آتا تو احمّال تھا كەتھوىر حضرت سے كے بعد دكھانے پرتم خواہ مخواہ كہددوكہ بير ہمارے نبى كى تصوير ہے، اس کئے میں نے تر تیب قطع کر کے اسے پیش کیا کہ اگر بیونی نبی موعود ہیں تو تم ضرور پہچان لوگے، بحد اللہ تعالی ایسا ہی ہوا اور یہی دیکھ کراس حرمان نصیب کے دل میں در داٹھا کہ حواس جاتے رہے، اٹھا بیٹھا وم بخوور ہا، والله متم نورہ ولو کرہ الکافرون ، والحمد لله رب العالمين\_

ہمارامطلب تو بحد اللہ تعالی یہیں پوراہوگیا کہ بیخانہ سب خانوں کے بعد ہے اس کے بعد حدیث میں اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی تصاویر کریمہ کا ذکر ہے ،حلیہ ہائے منورہ پر اطلاع مسلمین کے لئے اس کا خلاصہ بھی مناسب یہاں تک کہ دونوں حدیثیں متفق تھیں۔ پھراس نے ایک اور خانہ کھولا حریر سیاہ پر ایک تصویر گندی رنگ سانولی نکالی (دیگر

۔ حدیث عبادہ میں گورارنگ ہے ) مردمرغول موسخت گھونگر والے بال آ تکھیں جانب باطن مائل تیز نظرترش رودانت باہم چڑ سے ہونٹ سمٹا جیسے کوئی حالت غضب میں ہو،ہم سے کہا انہیں پہچانتے ہو؟ بیموسی علیہ الصلوة والسلام ہیں اور ان کے پہلومیں ایک اور تصویر تھی صورت ان ہے ملتی مگر سرمیں خوب تیل پڑا ہوا ببیثانی کشادہ پتلیاں جانب بنی مائل (سرمبارک مدور گول) كهاانهيس جانة مو؟ بيرهارون عليه الصلوة والسلام بين، پهراورخانه كھول كرحربر سپيد پرايك تصویر نکالی، مردگندم گوں سرکے بال سیدھے قد میانہ چہرے سے آثار غضب نمایاں کہا: بیلوط علیہ الصلوة والسلام ہیں۔ پھر اور خانے سے تربر سپیدایک تصویر نکالی گورارنگ جس میں سرخی حھلکتی ناک اونچی رخسارے ملکے چ<sub>ب</sub>رہ خوب صورت ، کہا: بیا سخت علیہ الصلو ۃ والسلام ہیں۔ پھر حريس يديرايك تصوير نكالى صورت الطق عليه الصلوة والسلام كى مشابتهى ممرلب زيريس پرايك تل تھا۔ کہا یہ یعقوب علیہ الصلو ، والسلام ہیں۔ پھر حربر سیاہ پر ایک تصویر نکالی رنگ گورا چہرہ حسین، ناک بلندقامت خوبصورت چرے پر نور درخشاں اوراس میں آثار خشوع نمایاں رنگ میں سرخی جھلک تاباں، کہا: بیتمہارے نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کے جد کریم اسلعیل علیه الصلوة والسلام بیں ۔ پھر حربر سپید پر ایک تصویر نکالی که صورت آدم علیه الصلوة والسلام سے مشابقی چېريا گويا آفناب تقا، كها: په يوسف عليه الصلوة والسلام بين پهر تربيبيد برايك تصوير نكالي سرخ رنگ باریک ساقین آنکھیں کم کھلی ہوئیں جیسے کس کوروشی میں چوندھ لگے پیٹ ابھرا ہوا قد میانہ تلوار جمائل کئے ، مرحدیث عبادہ میں اس کے عوض اول ہے ، حربر سبز پر گوری تصویر جس کے عضوعضو سے نزاکت ودکھشی ٹیکتی ،ساق وسرین خوب گول،کہا: بیداؤ دعلیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ پھر حریر سپید پرایک تصویر نکالی فربہ سرین پاؤں میں طول گھوڑے پر سوار، کہا: یہ سلیمان علیہ الصلوة والسلام ہیں اور یہ پردار گھوڑا جس کے ہرجانب پر ہیں ہواہے کہ انہیں اٹھائے ہوئے ہے، پھر تربر سیاہ پرایک گوری تصویر نکالی مرد جوان داڑھی نہایت سیاہ سرکے بال کثیر چہرہ خوب صورت آئکھیں حسین اعضامتناسب، کہا: یعیسی بن مریم علیہاالصلوة والسلام ہیں۔ہم نے کہا تصوریں تیرے یاس کہاں سے آئیں؟ ہمیں یفین ہے کہ بیضرور سچی تصاور ہیں کہ ہم نے اين ني صلى الله تعالى عليه وسلم كى تصوير كريم مطابق يائى ، كها آدم عليه الصلوة والسلام في اين ربُعز وجل ہے عرض کی تھی کہ میری اولا د کے انبیاء مجھے دکھا دے ، حق سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر

تصاویرانبیاء اتاریں کہ مغرب شمس کے پاس خزانہ آدم علیہ الصلوۃ واسلام میں تھیں، ذو القرنین نے وہاں سے نکال کردانیال علیہ الصلوۃ والسلام کودیں انہوں نے پارچہ ہائے حریر پراتاریں کہ بعینہ وہی چلی آتی ہیں، س لوخداکی شم! جھے آرزوتھی، کاش میرانفس ترک سلطنت کوگوارہ کرتا اور میں مرتے دم تک تم میں کسی ایسے کا بندہ بنا جوغلاموں کے ساتھ نہایت شخت برتا وُرکھتا گرکیا کرول نفس راضی نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں عمدہ جائزے دیکر رخصت کیا اور ہمارے ساتھ آدمی کر کے سرحد اسلام تک پہونچا دیا، ہم نے آکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حال ساتھ آدمی کر کے سرحد اسلام تک پہونچا دیا، ہم نے آکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حال عرض کیا، صدیق روئے اور فرمایا؛ مسکین اگر اللہ اسکا بھلا چا ہتا وہ ایسانی کرتا ہمیں رسول اللہ صلی باللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت بات میں۔

### (۲۸)حضور کے نام مبارک سے ظاہر کہ سب انبیاء کے بعد آئے

9 ٣٣٦٩ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: انااحمد ومحمد والحاشر والمقفى والخاتم \_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں احمد ہوں اور محمد اور تمام جہان کو حشر دینے والا اور سب انبیاء کے پیچھے آنیوالا اور نبوت ختم فر مانے والا۔

پیچھے آنیوالا اور نبوت ختم فر مانے والا۔

### (٢٩) حضرت عباس خاتم المهاجرين اورحضور خاتم النبيين

• ٣٣٧٠ عن سهل بن سعد رضى الله تعالىٰ عنه قال: استاذن العباس بن عبد المطلب النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في الهجرة فقال له: يا عم! اقم مكانك

| 200/1 | تاريخ دمشق لا بن عساكر، | ☆ | ٨٤/٤      | ٣٣٦٩_ المسند لا حمد بن حنبل،  |
|-------|-------------------------|---|-----------|-------------------------------|
| 199/4 | المعجم الكبير للطبراني، | ☆ | 7 A E / A | مجمع الزوائد للهيثمي،         |
| ٥٨/١  | المعجم الصغير للسيوطي،  | ☆ | १९/०      | تاريخ بغداد للخطيب،           |
|       |                         | ☆ | 27172     | كنز العمال للمتقى .           |
| 19./7 | المعجم الكبير للطبراني، | ☆ | 740/V     | ٣٣٧٠_ تاريخ دمشق لا بن عساكر، |
| 977   | ميز ان الاعتدال للذهبي، | ☆ | ४२९/९     | مجمع الزوائد للهيثمي،         |
|       |                         | ☆ | 1444/1    | لسان الميزان لا بن حجر،       |

الذي انت فيه ، فان الله يختم بك الهجرة كما ختم بي النبوة\_

حضرت سہل بن سعد رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضرت عباس بن عبدالمطلب رضى الله تعالى عنهماعم نبي صلى الله تعالى عليه وسلم نے حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم کی بارگاہ میں ( مکہ عظمہ سے ) عرضی حاضر کی کہ مجھے اذن عطا ہوتو ہجرت کر کے (مدینہ طیبہ ) حاضر ہوں ۔اس کے جواب میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیفر مان نافذ فر مایا: اے چیا اطمینان سے رہوکہ تم ہجرت میں خاتم المہا جرین ہونے والے ہوجس طرح میں نبوت میں خاتم النبیین ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔

٣٣٧١ عن امير المؤمنين عمربن الخطاب رضي الله تعالىٰ عنه قال :ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان في محفل من اصحابه اذجاء اعرابي من بني سليم قد صاد ضبا و جعله في كمه ليذهب به الي رحلة فيشويه ويأكله ،فلما رأ الجماعة قال: ماهذه؟قالوا: هذاالذي يذكر انه نبي فجاء حتى شق الناس ،فقال: واللات والعزى! مااشتملت النساء على ذي لهجة ابغض الى منك و لا امقت، ولولا تسميني قومي عجولا لعجلت اليك فقتلتك فسررت بقتلك الاحمر والاسود والابيض وغيرهم ، فقلت: يا رسول الله! دعني فاقوم فاقتله! فقال: ياعمر! اماعلمت ان الحليم كاد ان يكون نبيا، ثم اقبل على الاعرابي فقال: ما حملك على ان قلت ماقلت ، وقلت غير الحق ولم تكرم مجلسي ؟ قال : و تكلمني ايضا \_ استخفافا برسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ؟ واللات والعزى! لااومن بك او يو من بك هذا الضب ،فاخرج الضب من كمه وطرحه بين يدى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وقال: ان آمن بك هذاالضب آمنت بك فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم :ياضب! فاجابه الضب بلسان عربي مبين يسمعه القوم جميعا : لبيك وسعديك يازين من وافي القيامة إقال ؛ من تعبد ياضب ؟ قال : الذي في السماء عرشه ، وفي الارض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عذابه ،قال: فمن انا ياضب ؟ قال: انت

<sup>☆ 1 7 € / 7</sup> 

٣٣٧١\_ دلائل النببوة لا بي نعيم، كنز العمال للمتقى، ٣٥٣٦٤،

رسو ل رب العالمين و حاتم النبيين ، وقد افلح من صدقك وقد حاب من كذبك ، قال الاعرابي :لااتبع اثراً بعد عين ، والله لقد جئتك وما على ظهر الارض احد ابغض الى منك وانك اليوم احب الى من والدى ونفسى وانى لاحبك بداخلى و خارجي و سرى وعلانيتي ،اشهد ان لااله الله و انك رسول الله \_

اميرالمونين حضرت عمرفاروق اعظم رضي الثدتعالي عنه سے راوي حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم تجمع اصحاب مين تشريف فرمات كهايك بادبيشين قبيله بني سليم كاآيا سوسار شكار کرکے لایا تھا وہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا اور بولاقتم ہے لات و عزی کی وہ مخص آپ پرایمان نہ لائے گا جب تک بیسوسارا بمان نہ لائے حضور پرنورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جانور کو پکارا وہ صبح زبان روشن بیان عربی میں بولا جسے سب حاضرین نے خوب سنا اور سمجما، لبیك و سعدیك یازین من و افی یوم القیامة میں خدمت و بندگی میں حاضر ہوں اے تمام حاضرین مجمع محشر کی زینت حضور نے فرمایا:من تعبد، تیرامعبود کون؟ عرض كي: الذي في السماء عرشه وفي الارض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عذابه، وهجس كاعرش آسان مين اورسلطنت زمين مين اورراه سمندرمين اوررحت جنت میں اور عذاب نارمیں فرمایا فنن انا بھلامیں کون ہوں عرض کی انت رسول رب العالمين وخاتم النبيين قدافكح من صدقك وقد خاب من كذب حضور يرور دگار عالم كرسول ہیں اور رسولوں کے خاتم جس نے حضور کی تصدیق کی وہ مرا دکو پہنچا اور جس نے مانا نامرا در ہا۔ اعرابی نے کہاان آئکھوں دیکھے کے بعد کیا شبہ ہے خدا کی شم میں جس وقت حاضر ہواحضور سے زیادہ اس شخص کورشمن کوئی نہ تھا اور اب حضور مجھے اپنے باپ اور اپنی جان سے زیادہ محبوب بين اهمد ان لا الدالا الله وا نك رسول الله م مخضر ہے اور حدیث میں اس سے زیادہ كلام اطبیب وا کثر۔

### (۳۰) چار یائے ختم نبوت کی گواہی دیتے ہیں

٣٣٧٢\_ عن معاذ بن حبل رضى الله تعالىٰ عنه قال: اتى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وهو بحيبر حمار اسودفوقف بين يديه فقال : من انت ؟ فقال : انا عمرو ابن فلان كنا سبعة اخوة كلنا ركبنا الانبياء وانا اصغر هم وكنت لك ، فملكني رجل من اليهود فكنت اذا ذكرتك كبأت به ، فيوجعني ضربا ، فقال النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : فانت يعفور \_

حضرت معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ جب خیبر فتح ہوا، رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ایک دراز گوش سیاہ رنگ دیکھا،اس سے کلام فرمایا، وہ جانور بھی تکلم میں آیا،ارشادہوا تیرا کیانام ہے عرض کی: عمرو بن فلاں،ہم سات بھائی تھے،ہر ایک پرانبیاء کرام نے سواری کی ، میں ان سب میں جھوٹا ہوں اور میں حضور کے لئے تھا کیکن ایک یہودی کے قبضہ میں چلا گیا، جب مجھے حضور کی یاد آتی تواہے گرادیتا تھا، پھروہ مجھے مارتا، حضور نبی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشا دفر مایا: جا آج سے تیرانام یعفور ہے۔

حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے اسکواپنے پاس رکھا، جے بلانا چاہتے اسے جھیج دیتے، چوکھٹ پرسر مارتا، جب صاحب خانہ باہر آتا اسے اشارے سے بتاتا کہ حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم يا دفر ماتے ہيں، جب حضور پر نور صلى الله تعالى عليه وسلم نے انتقال فرماياوه مفارفت كى تاب نهلا يا ابوالهيثم بن التيهان رضى الله تعالى عنه كے كوئيں ميں گر كرمر گيا۔ ٣٣٧٣ عن ابي منظور رضى الله تعالىٰ عنه قال :لما فتح رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اظنه حيبراصاب حمارا اسود فكلمه فتكلم ،فقال : ما اسمك؟ قال :يزيد بن شهاب ،فذكر الحديث بطوله ، وان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم سماه يعفوراً\_

حضرت ابومنظور رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ جب رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم نے خیبر فتح فرمایا توایک دراز گوش سیاہ رنگ دیکھااس سے کلام فرمایا وہ جانور بھی تکلم میں آیا ارشاد ہوا تیرانام کیا ہے عرض کی یزید بیٹاشہاب کا (حدیث پاک میں پوراواقعہ ہے) آپ نے اس كانام يعفورركها\_

﴿ ٨﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

☆ \*\*\* 1/Y

یہاں اس باب میں علامہ ابن جوزی کی لا یعنی جرح وتنقید برکان دھرنے کی ضرورت

نہیں جیسی کمان کی عادت ہے کمانہوں نے اس حدیث کوموضوع کہدیا۔

اس طرح گذشتہ حدیث جواعرانی کی گوہ سے کلام کے بارے میں نقل ہوئی کہاس بارے میں دحیہ نے خصائص میں کہا کہ بیحدیث موضوع ہے۔

ان دونوں احادیث میں نہ تو کوئی خلاف شرع چیز ہے اور نہ اس کی سند میں کوئی كذاب، ياوضاع، يامتهم بالكذب ہے، چران كے موضوع ہونے كاحكم كس بنياد يرلگايا جاسكتا

ہاں امام الشان علامه عسقلانی نے حدیث ابی امنظور کی تضعیف کی ہے کیکن اس کا شاہد يه حديث معاذموجود ب،اس كئو علامه زرقاني فرمايا: زياده سے زياده بيحديث ضعيف ہوسکتی ہے موضوع ہر گرنہیں۔

امام قسطلانی اور علامہ زرقانی نے اعرابی کی گوہ والی حدیث جسکوابن عمر نے روایت کیا کے بارے میں فرمایا کہ حضور کے معجزات سے بیکیا بعید کہ آپ سے جانور گویا ہوں ، آپ کے معجزات تواس سے کہیں زیادہ عظیم وجلیل ہیں، پھریہ کہاس حدیث میں کوئی منکر شرعی نہیں اور ائمهٔ حفاظ کبارنے اس حدیث کوروایت کیا۔

جسے ابن عدی، ان کے شاگر دھا کم ،اور ان کے تلمیذامام بیبق جبکہ ان کے یہاں التزام ہے کہ موضوع کی روایت نہیں کرتے۔اورامام دارقطنی ، آخری بات بیہ کرزیادہ سے زیادہ پیحدیث ضعیف ہوسکتی ہے موضوع ہر گزنہیں جبیبا کہ بعض کا گمان ہے۔

پھراس حدیث کو کیونکر موضوع کہہ سکتے ہیں جبکہاس کے دوسر ےطریق میں "محرین علی بن ولیداسلمی ،،موجوز نبیں اور اس حدیث کو ابونعیم نے روایت کیا ، بلکه اس کے مثل دوسری روایات ام المومنین عائشه صدیقه اور حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنهما سے بھی آئی ہیں۔

اقول: یہ بات بھی یادر کھنے کی ہے کہ یہ دونوں حدیثیں امام خاتم الحفاظ سیوطی نے خصائص کبری میں نقل فرمائی ہیں اور اس کے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ موضوع احادیث سے میں اس کتاب کو پاک رکھاہے۔

نیزامام زرقانی نے گوہ والی حدیث کوحضرت عبداللدین عمر کی طرف منسوب کیا کہاس سلسلہ میں انہوں نے علامہ قسطلانی صاحب مواہب لدنیہ کی انتاع کی ،اوران سے پہلے علامہ دمیری حیوة الحیوان میں بھی ابن عمر ہی سے روایت نقل فر ماچکے ہیں۔

لیکن میں نے جامع کبیر و خصائص کبری میں دیکھا کہ امام سیوطی نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه ہے روایت کی ہے۔جبیبا کہ گذرا۔لہذ الفظ ُ ابن ، یا تو سہواً روایات میں زیادہ ہوگیا یا پھر حدیث حضرت ابن عمر کے طریق سے بھی مروی ہوئی ،لہذا ہرایک کی طرف نبیت روایت درست ہے اگر چہاولی بیبی تھا کہ آخری راوی کا ذکر ہوتا ،ایک دور کااحتمال بیجھی ہے کہ روایت دونوں حضرات سے مستقل آئی ہو،لہذا اس صورت میں بیہ روایت چھ صحابہ سے ہوگی۔

اميرالمونين عمر فاروق اعظمى ام المونين عائشه صديقه ،معاذبن جبل ،عبدالله بن عمر ، ابو ہر ریہ، ابومنظور، رضی اللہ تعالی عنہم۔

یعنی ان جانوروں سے کلام فر مانا جنہوں نے حضور کے خاتم انتہین ہونے کی گواہی دی ان چه حضرات سے مروی ہوا۔ رضی اللہ تعالی عظم واللہ تعالی اعلم ۔جزاءاللہ عدوہ ۲۳ (۱۳۱) بشارتوں کے سوانبوت سے مجھ باقی نہیں رہا

٣٣٧٤ عن ابى الطفيل رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى اعليه وسلم: لانبوة بعدى الاالمبشرات الرؤياالصالحة \_

حضرت ابوالطفیل رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے نبوت نہیں مگر بشارتیں ہیں اچھاخواب۔ جزاءاللہ عدوہ سا کے

٣٣٧٥ عن ام المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لايبقى بعدى من النبوة شئ الاالمبشرات الرئويا الصالحة يراهاالعبد او ترى له \_

ام المونین حضرت عا کشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میرے بعد نبوت سے کچھ باقی ندر ہیگا مگر بشارتیں اچھا خواب کہ بندہ آپ دیکھے یااس کے لئے دوسرے کود کھایا جائے۔ جزاءاللہ عدوہ

\_ ٣ ٣ ٧ ٤

٣٣٧٦ عن نعيم بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لاتقوم الساعة حتى يخرج ثلثون كذابا ،كلهم يزعم انه نبى قبل يوم القيامة \_

حضرت نعیم بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا؛ قیامت قائم نه ہوگی یہاں تک که اس سے پہلے تیس کذاب تکلیں ہرایک اپنے آپ کو نبی کہتا ہوا۔ جزاء الله عدوہ الله میں کہتا ہوا۔

(۳۲)حضرت علی حضور کے سیجے نائب کیکن نبی نہیں

٣٣٧٧\_ عن امير المؤ منين عمربن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : انما على بمنزلة هارون من موسى ، الا انه لانبى بعدى \_

امیرالمونین حضرت عمرفاروق اعظم رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: علی ایسا ہے جبیبا موسی سے ھارون ( کہ بھائی بھی اور نائب بھی ) مگر میرے بعد کوئی نبی نبیس۔

٣٣٧٨ عن زيد بن ابى اوفى رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لما اخى بين اصحابه فقال على كرم الله تعالىٰ وجهه الكريم: لقد ذهب روحى ، وانقطع ظهرى حين رأيتك فعلت باصحابك مافعلت غيرى ، فان كان هذامن سخط على فلك العتبى والكرامة ، فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: والذى بعثنى بالحق ما اخرتك الالنفسى ، وانت منى بمنزلة هارون من موسى غير انه لانبى بعدى ، وانت اخى ووارثى ، قال: وما ارث منك يا نبى الله! قال: ماورثت الانبياء من قبلى ؟ قال:

كنز العمال للمتقى، ٣٣٧٦ الكامل لا بن عدى، ☆ 3 7777 ٣٣٧٧\_ تاريخ بغداد للخطيب، الكامل لا بن عدى، 204/1 ☆ ☆ كنز العمال للمتقى، ٣٢٩٣٤، ٢٠٧/١١ المعجم الكبير للطبراني، 7.4/7 104/0 ٣٣٧٨\_ تاريخ دمشق لا بن عساكر، ☆ كنز العمال للمتقي، 2/1/2 ☆ الدر المنثور للسيوطي، 70007 العلل المتناهية لا بن الجوزي، ٢١٥/١ ☆

كتاب ربهم وسنة نبيهم ،وانت معى في قصرى في الجنة مع فاطمة ابنتي ، وانت الحي ورفيقي \_

حضرت زید بن اونی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث طویل مواخات صحابہ میں راوی جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عظیم میں بھائی علیہ وسلم نے باہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ وسلم علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے عرض کی میری جان نکل گئی اور پیڑٹوٹ گئی یہ وکھے کرکہ حضور نے اصحاب کے ساتھ کیا جو میر ہے ساتھ نہ کیا ، یہ اگر مجھ سے کسی ناراضی کے سبب ہے تو حضور ہی کے لئے منا نا اور عزت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: قسم اس کی جس نے مجھے ت کے ساتھ بھیجا میں نے تمہیں خاص اپنے لئے رکھ چھوڑ ا ہے تم مجھ سے الس کی جس نے مجھے قت کے ساتھ بھیجا میں نے تمہیں خاص اپنے لئے رکھ چھوڑ ا ہے تم مجھ سے المونین نے عرض کی مجموز سے کیا میر اث مطے گی فرمایا جوا گئے انبیاء کو ملی عرض کی انہیں کیا المونین نے عرض کی تنہیں کیا میر اث مطے گی فرمایا جوا گئے انبیاء کو ملی عرض کی انہیں کیا میر میر سے ساتھ میر ہے محل میں ہوگے اور تم میر سے بھائی اور وفق ہو۔

ملی تھی جو میں ہوگے اور تم میر سے بھائی اور وفق ہو۔

جزاء ۲۴ کے تا 20 کے اس کے میں ہوگے اور تم میر سے ساتھ جنت میں میر کی صاحبز ادی کے ساتھ میر سے محل میں ہوگے اور تم میر سے بھائی اور وفق ہو۔

جزاء ۲۴ کے تا 20 کے اور تم میر سے بھائی اور وفق ہو۔

٣٣٧٩ عن عقيل بن ابى طالب رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ياعقيل! والله! انى لاحبك لخصلتين ، لقرابتك ، ولحب ابى طالب اياك ، واما انت ياحعفر! فان حلقك يشبه خلقنى ، واما انت ياعلى فانت منى بمنزلة هارون من موسى غير انه لانبى بعدى \_

حضرت عقیل بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے مجھ سے فرمایا: خدا کی قتم! میں تہمہیں دو جہت سے دوست رکھتا ہوں ایک تو قر ابت ، دوسرے میہ کہ ابوطالب کوتم سے حبت تھی۔اورائے جعفر تمہارے اخلاق میرے اخلاق کر بمہ سے مشابہ ہیں۔اورتم اے کی! مجھ سے ایسے ہوجیسے موسی سے ہارون مگر میہ کہ میرے بعد کوئی نی نہیں۔

کر کی نہیں۔

جزاء اللہ عدوہ کے

· ٣٣٨\_ عن خليفة بن عبدةالمنقرى قال : سالت محمد بن عدى بن ربيعة بن

-----

<sup>☆ ∨</sup>٣٩/11

٣٣٧٩\_ كنز العمال للمتقى، ٣٣٦١٦،

سوائة بن جشم بن سعد: كيف سماك ابوك في الجاهلية محمداً ؟قال: اما اني سالت ابى عما سالتنى عنه فقال: خرجت رابع اربعة من بنى تميم انااحدهم وسفیان بن مجاشع ویزید بن عمرو ابن ربیعة بن حرقوص بن مازن واسامةبن مالك بن جندب بن العنبر نريد زيد بن جفنة الغساني بالشام ،فلما ورد نا الشام نزلنا على غدير عليه شجرات وقربه قائم لديراني فقلنا : لواغتسلنا من هذا الماء وادهنا ولبسنا ثيابنا ثم اتينا صاحبنافاشرف علينا الديراني فقال: ان هذه للغة قوم ماهي بلغة اهل هذاالبلد ،فقلنا: نعم نحن قوم من مضر ،قال: من اي المضائر؟ قلنا ؟من خندف ،فقال : اما انه سيبعث فيكم وشيكا نبى فسار عوا اليه وخذوا بحظكم منه ترشدوافانه خاتم النبيين ؟ فقلنا : مااسمه ؟ قال محمد، فلما انصرفنا من عند ابن جفنة ولد لكل واحد منا غلام فسماه محمد لذلك \_

حضرت خلیفہ بن عبدہ سے روایت ہے کہ میں نے محد بن عدی بن ربیعہ سے بوچھا؟ جالمیت میں کہ بھی اسلام نہ آیا تھا تمہارے باپ نے تمہارا نام محمد کیونکررکھا۔کہا میں نے اینے باپ سے اس کا سبب یو چھا جواب دیا کہ بنوتمیم سے ہم چار آ دمی سفرکو گئے تھے،ایک میں اور سفیان بن مجاشع یزید بن اور عمر و بن اور اسامه بن ما لک، جب ملک شام میں پہنچے ایک تالاب یراترےجس کے کنارے پیڑتھے۔ایک راہب نے اپنے دیر سے ہمیں جھا نکااور کہاتم کون ہو؟ مم نے کہا: اولا دمضر سے کچھلوگ ہیں کہا: سنتے ہوعنقریب بہت جلدتم میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے تم اس کی طرف دوڑ نا اور اس کی خدمت واطاعت سے بہرہ یاب ہونا کہوہ سب میں بچھلا نبی ہے،ہم نے کہااس کا نام یاک کیا ہوگا؟ کہا: محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۔ جب ہم اینے گھروں کوواپس آئےسب کے ایک ایک لڑکا ہوا،اس کانام محدرکھا۔انتھی والله اعلم حيث يجعل رسالته ـ

### ( ۳۳) ولا دت رسول سے بل ختم نبوت کی گواہی دی گئی

٣٣٨١ عن عامر بن ربيعة العدى رضى الله تعالىٰ عنه قال : لقيت زيدبن عمرو بن نفيل وهو خارج من مكة يريد حراء يصلي فيها واذا هو قد كان بينه وبين قومه سوء في صدر النها رفيها اظهر من خلافهم واعتزال آلهتهم وماكان يعبد آباؤهم

فقال زيد بن عمر و:يا عامر اني خالفت قومي فاتبعت ملة ابراهيم حليل الله و ما كان يعبد ابنه اسمعيل عليهما السلام من بعده وماكان يصلون الى هذه القبلة فانا انتظر نبيا من ولد اسمعيل من بني عبد المطلب اسمه احمد ولا اراني ادركته فانا ياعامر اومن به واصدقه واشهد انه النبي، فان طالت بك المدة فرايتة فاقرأه منى السلام وساخبر ك ياعامر مانعته حتى لايخفى عليك، قلت: هلم قال هو رجل ليس بالقصير، ولا بالطويل، ولا بكثير الشعر ولا بقليله، وليس تفارق عينيه حمرة وخاتم النبوة بين كتفيه واسمه احمد وهذا البلد مولده ومبعثه حتى يخرجه قومه منها ويكرهون ماجاء به حتى بهاهاجرت الى يثرب فيظهر امر ،فاياك ان تخدع عنه فاني بلغت البلاد كلها اطلب دين ابراهيم الخليل عليه السلام وكل من اسئل من اليهود والنصاري والمجوس، يقول هذاالدين وراء ك وينعتونه مثل مانعته لك ويقولون لم يبق نبي غيره قال عامر فوقع في نفسي الاسلام من يومئذ فلماتنبأ رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كنت اخبرت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بما احبرني به زيد بن عمرو بن نفيل فترحم عليه النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وقال لقد رايته في الجنة يستحب ذيلاله او ذبولا\_

زیدبن عمروبن فیل که احدالعشر ة المبشرة سیدنا سعیدبن زید کے والد ماجد ہیں رضی الله تعالى مصم وعنه موحدان ومومنان عهد جابليت سے تھے، طلوع آفاب عالمتاب اسلام سے پہلے انتقال کیا مگراسی زمانے میں تو حیدالهی ورسالت حضرت ختمی پناہی صلی الله تعالی علیه وسلم کی شہادت دیتے ،حضرت عامر بن رہیدرضی الله تعالی عند سے روایت ہے میں زیدرضی الله تعالیٰ عنہ سے ملاء مکہ معظمہ سے کوہ حرا کو جاتے تھے انہوں نے قریش کی مخالفت اور ان کے معبودان باطل سے جدائی کی تھی ،اس برآج ان سے اور قریش سے پھولڑائی رجمش ہو چکی تھی مجھے دیکھ کر بولے: اے عام ! میں اپنی قوم کا مخالف اور ملت ابراہیم کا پیرو ہوا، اس کومعبود مانتا مول جسے ابراہیم علیہ الصلوة والتسلیم پوجتے تھے۔میں ایک نبی کامنتظر ہوں جو بنی اسمعیل اور اولا دعبدالمطلب سے ہوں گے،ان کا نام یا ک احمہ ہے۔میرے خیال میں ان کا زمانہ نہ یاؤں گا، میں ابھی ان پر ایمان لا تا اور ان کی تصدیق کرتا اور ان کی نبوت کی گواہی دیتا ہوں، تہمیں اگر اتنی عمر ملے کہ انہیں یاؤتو میراسلام انہیں پہنچانا ،اے عامر! میں تم سے ان کی نعت وصفت بیان کئے دیتا ہوں کہتم خوب بیجیان لو، درمیانہ قد ہیں سرکے بال کثرت وقلت میں معتدل ان

کی آئکھوں میں ہمیشہ سرخ ڈورے رہیں گےان کے شانوں کے پیچ میں مہر نبوت ہےان کا نام احمداور بیشهران کا مولد ہے بہیں ان کی رسالت ظاہر ہوگی ۔ان کی قوم انہیں مکہ میں نہ رہنے دے گی کہان کا دین اسے نا گوار ہوگا۔وہ ہجرت فر ما کرمدینے جائیں گے وہاں سے ان کا دین ظاہروغالب ہوگا ۔ دیکھوتم کسی دھوکے فریب میں آ کران کی اطاعت سے محروم نہ رہنا ۔ کہ میں دین ابرا ہیمی کی تلاش میں شہروں شہروں پھرا، یہودونصاری اور مجوں جس ہے پوچھا سب نے یہی جواب دیا کہ بید بن تہارے پیھے آتا ہے اور اس نبی کی وہی صفت بیان کی جو میں تم سے کہہ چکا اور سب کہتے تھے کہ ان کے سواکوئی نبی ندر ہا۔عامر رضی اللہ تعالی عنه فرماتے میں: جب حضور خاتم الانبیاء علیہ ولیم الصلوق والثناء کی نبوت ظاہر ہوئی میں نے زیدرضی اللہ تعالی عنہ کی بیر باتیں حضور سے عرض کیں ،حضور نے ان کے حق میں دعائے رحمت فرمائی اور ارشادفر مایا: میں نے اسے جنت میں وامن کشاں دیکھا۔

٣٣٨٢\_عن مغيرة بن شعبة رضى الله تعالىٰ عنه في حروجه الى المقوقس مع ابن مالك وانهم لما دخلوا على المقوقس قال لهم كيف خلصتم الى من طلبتكم ومحمد واصحابه بيني وبينكم قالوا لصقنا بالبحر وقد خفنا ه على ذلك قال كيف صنعتم فيما دعاكم اليه قالوا ماتبعه منا رجل واحد قال: لم؟ قالواجاء نا بدين محد د لابدين به الاباء ولايدين به الملك و نحن على ماكان عليه آباء نا قال كيف صنع قومه قال اتبعه احداثهم وقد لاقاه من حالفه من قومه وغيرهم من العرب في مواطن مرة تكون عليهم الدبرة ومرة تكون له قال الا تخبرونني وتصدقونني الى ماذا يدعو قالوا يدعو الى ان نعبد الله وحده لاشريك له ونخلع ماكان يعبد الاباء ويدعو الى الصلوة والزكوة قال: وما الصلوة والزكوة قال هماوقت يعرف وعدد ينتهي قال يصلون في اليوم والليل خمس صلوات كلها لمواقيت وعدد سموه له ويؤدون من كل ما بلغ عشرين مثقالا واخبر وه بصدقة الاموال كلها قال افرأيتم اذااخذ ها اين يضعها، قالوا يردها على فقرائهم ويامر بصلة الرحم ووفاء العهد وتحريم الربا والزنا والخمر ولا ياكل ماذبح لغير الله تعالىٰ قال: هو نبى مرسل الى الناس كافة ولو اصاب القبط والروم تبعوه وقد

11/1

امرهم بذلك عيسى بن مريم وهذاالذى تصفون منه بعث به الانبياء من قبله وستكون له العاقبة حتى لا ينازعه احد ويظهر دينه على منتهي الخف والحافر ومنقطع البحور ويوشك قومه يدافعونه بالرماح قال: قلنا لودخل الناس كلهم معه مادخلنا قال فانفض راسه وقال انتم في اللعب \_ثم قال: كيف نسبه في قومه ؟قلنا هو اوسطهم نسبا قال كذ لك المسيح والانبياء عليهم السلام تبعث في نسب قومها قال كيف صدقه في حديثه قال قلنا ما يسمى الا الامين من صدقه قال: انظر وا في امر كم اترونه يصدق فيما بينكم وبينه ويكذب على الله قال: فمن اتبعه قلنا الاحداث قال هم اتباع المسيح و الانبياء قبله قال: فما فعلت يهود يثرب فهم اهل التوراة قلنا خالفوه فاوقع بهم فقتلهم وسباهم وتفرقوا في كل وجه قال هم حسدة حسدوه اما انهم يعرفون من امره مثل مانعرف قال المغيرة فقمنا من عنده وقد سمعنا كلا ماز للنا لمحمدصلي الله تعالىٰ عليه وسلم، وخضعنا وقلنا ملوك العجم يصدقونه ويخافونه في بعد ارحامهم منه ونحن اقرباؤه وجيرانه لم ندخل معه قد جاء نا داعيا الى منازلنا \_قال المغيرة :فرجعنا الى منازلنا فاقمت بالاسكندرية لاادع كنيسة الادخلتها وسألت اساقفها من قبطها ورومها عما يحدون من صفة محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وكان اسقف من القبط هو رأس كنيسة ابي غنى ،، كانوا ياتونه بمرضاهم فيدعولهم لم اراحدا قط يصلى الصلوات الخمس اشد اجتهادا منه فقلت احبرني هل بقي احد من الانبياء قال نعم وهو آخر الانبياء ليس بنيه وبين عيسي ابن مريم احد وهو نبي قد امرنا عيسي باتباعه وهو النبي الامي العربي اسمه احمد ليس بالطويل ولا بالقصير في عينيه حمرة ليس بالابيض ولا بالادم يعفى شعره ويلبس ماغلظ من الثياب ويجتزى بما لقي من الطعام سيفه على عاتقه ولايبالي من لاقي يباشر القتال بنفسه ومعه اصحابه يفيدونه بانفسهم هم له اشد حبا من اولا د هم وآبائهم يخرج من ارض القرظ ومن حرم ياتي الي حرم يهاجر الى ارض سباخ ونخل يدين بدين ابراهيم عليه السلام ، قال المغيرة بن شعبة: زدني في صفته قال: يأتزر على وسطه ويغسل اطرافه ويخص بمالا يخص به الانبياء قبله، كان النبي يبعث الى قومه و بعث الى الناس كافة و جعلت له الارض مسجدا وطهو را، اينما ادركته الصلوة تيمم وصلى ومن كان قبله مشددا عليهم لايصلون الافي الكنائس والبيع ،قال المغيرة فوعيت ذلك كله من قوله وقول غيره فرجعت الى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فاسلمت \_

حضرت مغيره بن شعبه رضى الله تعالى عنه سے حدیث طویل ملا قات مقوّس بادشاہ مصر میں راوی جب ہم نے اس نصرانی بادشاہ سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح وتقدیق سی اس کے یاس سے وہ کلام سن کرا تھے جس نے ہمیں محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے ذکیل وخاضع کردیا، ہم نے کہا سلاطین عجم ان کی تقیدیق کرتے اوران سے ڈرتے ہیں حالانکہان سے پچھرشتہ علاقہ نہیں اور ہم تو ان کے رشتہ داران کے ہمسائے ہیں وہ ہمارے گھر ہمیں دین کی طرف بلانے آئے اور ہم ابھی ان کے پیرونہ ہوئے ۔ پھر میں اسکندریہ میں تھہرا کوئی گرجا گھر کوئی یا دری قبطی خواہ روی نہ چھوڑا جہاں محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت جووہ اپنی کتاب میں یاتے ہیں نہ یوچھی ہو۔ان میں ایک یا دری قبطی سب سے برا مجہد تھا اس سے يوچها: آيا پيغمبرول ميں سے كوئى رہا؟ وہ بولا: ہاں، ايك نبى باقى ہيں وہ سب انبياء سے پچھلے ہيں ان کے اور عیسی کے بیچ میں کوئی نبی نہیں عیسی علیہ الصلو ۃ والسلام کوان کی پیروی کا حکم ہواہےوہ نبی امی عربی ہیں ان کا نام یاک احمد ہے سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۔ پھراس نے حلیہ شریفہ ودیگر فضائل لطیفہ ذکر کئے مغیرہ نے فرمایا اور بیان کر، اس نے اور بتائے از انجملہ کہا انہیں وہ خصائص عطاہوں گے جوکسی نبی کو نہ ملے ،ہرنبی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا وہ تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے مغیرہ فرماتے ہیں میں نے بیسب باتیں خوب یا در کھیں اور وہاں سے واليس آكراسلام لايا\_

### (۳۴) احبار يهود نے ولادت سے پہلے ختم نبوت كى گواہى دى

٣٣٨٣ عن حسان بن ثابت رضي الله تعالىٰ عنه قال : اني والله لغلام يفع ابن سبع سنين اوثمان سنين اعقل كل ماسمعت ، اذ سمعت يهوديا يصرخ على اطعم يثعب : يامعشر يهود طلع الليلة نجم احمد الذي به ولد هذا كوكب احمد قد طلع هذا كوكب لايطلع الا بالنبوة ولم يبق من الانبياء الا احمد \_

حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں سات برس کا تھا ایک دن پیچیلی رات کووہ سخت آ واز آئی کہ ایسی جلد پہنچتی آ واز میں نے بھی نہ سن تھی کیا

دلائل النبوة للبيهقي، 11./1 17/1 ٣٣٨٣\_ دلائل النبوة لا بي نعيم، ☆ ☆ 222/17 كنز العمال للمتقى،

دیکھا ہوں کہ مدینے کے ایک بلند ٹیلے پر ایک یہودی ہاتھ میں آگ کا شعلہ لئے چیخ رہا ہے۔ لوگ اس کی آ واز پرجع ہوئے وہ بولا: بیاحمہ کے ستارے نے طلوع کیا بیستارہ کسی نبی ہی کی پيدائش برطلوع كرتا ہے اوراب انبياء ميں سوائے احمه كے وئى باقى نہيں صلى الله تعالى عليه وسلم \_ جزاءالل*دعد*وه

٣٣٨٤\_ عن حويصة بن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه قال: كناو يهود فينا كانوا يذكرون نبيا يبعث بمكة اسمه احمد ولم يبق من الانبياء غيره وهو في كتبنا \_

حضرت حویصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے بچین میں یہود ہم میں ایک نبی کا ذکر کیا کرتے جو مکہ میں مبعوث ہو نگے ان کا نام یاک احمد ہے ا،ب ان کے سواکوئی نبی باقی نہیں وہ ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔جزاءاللہ عدوہ ۲۱

٣٣٨٥\_ عن سعد بن ثابت رضى الله تعالىٰ عنه قال: احبار يهود بني قريظة والنضير يذكرون صفة النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فلما طلع الكوكب الاحمر اخبروا انه لانبي بعده اسمه احمد ومهاجره الى يثرب فلما قدم النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم المدينة ونزلها انكروا وحسدوا وبغوا\_

حضرت سعد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ یہود بنی قریظہ و بنی تضیر كے علماء حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى صفت بيان كرتے جب سرخ ستارہ جيكا توانهوں نے خبر دی کہوہ نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کا نام یاک احمہ ہے، ان کی ہجرت گاہ مدينه سلى الله تعالى عليه وسلم \_ جب حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم مدينه طيب تشريف لا كررونق افروز ہوئے بہود براہ حسد و بغاوت منکر ہوگئے ، فلما جاء هم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين \_ جراء الله عروه ٢١

٣٣٨٦ عن زياد بن لبيد رضى الله تعالىٰ عنه قال: يااهل يثرب قد ذهب والله نبوة بني اسرائيل هذا نحم قد طلع بمولد احمد وهو نبي آخر الانبياء ومهاجره الي

> 14/1 ٣٣٨٤\_ دلائل النبوة لا بي نعيم، ٣٣٨٥ دلائل النبوة لا بي نعيم،

٣٣٨٦ دلائل النبوة لا بي نعيم،

یثرب \_

اے اہل مدینہ خدا کی قتم! بنی اسرائیل کی نبوت گئی ولادت احمد کا تارا جپکا،وہ سب پیچلے نبی ہیں، مدینے کی طرف ہجرت فرمائیں گے ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
جزاء اللہ عدوہ ۲۱

۳۳۸۷-عن ابی سعید الحدری رضی الله تعالیٰ عنه عن ابیه قال سمعت ابی مالك بن سنان یقول جئت بنی عبد الاشهل یوما لاتحدث فیهم و نحن یومئذ فی هدنة من الحرب فسمعت یوشع الیهودی یقول اظل خروج نبی یقال له احمد یخرج من الحرم فقال له خلیفة بن ثعلبة الاشهلی كالمستهزی به ماصفته قال رجل لیس بقصیر و لا بالطویل فی عینیه حمرة یلبس الشملة و یر كب الحمار سیفه علی عاتقه و هذاالبلد مهاجره قال :فخرجت علی قومی بنی خدرة وانا یومئذ ویوشع یقول هذا و حده كل یهود یثرب، تقول هذا قال ابی مالك بن سنان فخرجت حتی جئت بنی قریظة فاجد جمعا فتذا كرواالنبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فقال الزبیر بن باطاقة قد طلع الكو كب الاحمر الذی لم یطلع الا بخروج نبی وظهوره ولم یبق احد الااحمدوهذه مهاجره \_

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ما لک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے سنا کہ میں ایک روز بنی عبدالا شہل میں بات چیت کرنے گیا ہوشع یہودی بولا اب وقت آلگا ہے ایک نبی کے ظہور کا جس کا نام احم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، حرم سے تشریف لائیں گے، ان کا حلیہ وصف یہ ہوگا، میں اس کی باتوں سے تجب کرتا اپنی قوم میں آیا وہاں بھی ایک محض کو ایسا بی بیان کرتے پایا، میں بنی قریظہ میں گیا وہاں بھی ایک مجمع میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پاک ہور ہا تھا، ان میں سے زبیر بن باطانے کہا: بیشک سرخ ستارہ طلوع ہوکر آیا، یہ تاراکسی نبی بی کی ولادت وظہور پر چمکتا ہے اور اب میں کوئی نبی نبیس پاتا سوا احمد کے اور یہ شہران کی جمرت گاہ ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۔ جزاء اللہ عدوہ ۲۲

۳۳۸۷\_ دلائل النبوة لا بى نعيم، ۱۸/۱ 

۱۸۸۸ 

۱۸۸۸ 

۱۸۸۸ 

۲۳۸۸ 
۱۰۸۸ 

۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸ 
۲۳۸۸

يهودي قد سكن مكة يتجر بها ، فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ،قال في مجلس من قريش : يامعشر قريش ! هل ولد فيكم الليلة مولود ؟ فقال القوم : والله مانعلمه قال : الله اكبر ، اما اذاا حطأكم فلاباس ، انظروا واحفظوامااقول لكم: ولد هذه الليلة نبي هذه الامة الاحيرة بين كتيفه

حضرت ام المونين عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كه مكم معظمه ميں ایک یہودی بغرض تجارت رہتا، جس رات حضور پرنور صلی الله تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے قریش کی مجلس میں گیااور یو چھا کیا آج تم میں کوئی لڑ کا پیدا ہوا ،انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم ، کہا جو میں تم سے کہدر ہاہوں اسے حفظ کرر کھوآج کی رات اس پیچیلی امت کا نبی پیدا ہوا اس کے شانوں کے درمیان علامت ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔

> ﴿ ٩ ﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں حضرت جابررضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں:۔

بين كتفى آدم مكتوب محمد رسول الله خاتم النبيين، آوم عليه الصلوة والسلام کے دونوں شانوں کے وسط میں قلم قدرت سے لکھا ہوا ہے۔

محمد رسول الله خاتم النبيين صلى الله تعالىٰ عليه وسلم \_

حضرت كعب احبار رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے كة انه قال اول من ياخذ حلقه بابالجنة فيفتح له محمدصلي الله تعالىٰ عليه وسلم ثم قرأ آية من التوراة اخر یاقد مایا الاولون والاحرون، یعنی انہوں نے کہاسب سے پہلے جودروازہ جنت کی زنجیر پر ہاتھ رکھے گالیں اس کے لئے دروازہ کھولا جائے گامحمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ پھرتوریت مقدس کی آیت پڑھی کہ سب سے پہلے مرتبے میں سابق زمانے میں لاحق یعنی امت محمصلی اللہ جزاءالله عدوه وتادا تعالى عليه وسلم \_

حضرت كعب احبار نے فر مايا: ـ

میرے باپ اعلم علمائے تورات تھے،اللہ عزوجل نے جو پچھموسی علیہ السلام یرا تارا اس کاعلم ان کے برابر کسی کونہ تھا، وہ اپنے علم سے کوئی شے مجھ سے نہ چھیاتے جب مرنے لگے مجھے بلا کر کہا:اے میرے بیٹے! تخفی معلوم ہے کہ میں نے اپنے علم سے کوئی چیز تجھ سے نہ چھیائی مگر ہاں دوورق روک رکھے ہیں،ان میں ایک نبی کابیان ہے جس کی بعثت کا زمانہ قریب آپہنچا، میں نے اس اندیشے سے تجھے ان دوورقوں کی خبر نہ دی کہ شاید کوئی جھوٹا مدی نکل کھڑا ہو تو تواس کی پیردی کر لے، پیطاق تیرے سامنے ہے، میں نے اس میں وہ اوراق رکھ کراویر سے مٹی لگادی ہے،ابھی ان سے تعرض نہ کرنا نہانہیں دیکھنا،جب وہ جلوہ فر ماہو،ا گراللہ تعالیٰ تیرا بھلا جاہے گا تو تو آ پ ہی اس کا پیرو ہوجائیگا، بیہ کہہ کر وہ مرگئے ہم ان کے دفن سے فارغ ہوئے، مجھےان دونوں ورقوں کے دیکھنے کا شوق ہر چیز سے زیادہ تھا، میں نے طاق کھولا اوراق تكالي كيا و يكما مول كمان مي لكهام "محمد رسول الله حاتم النبيين لانبي بعده مولده بمكة ومهاجره بطيبة الحديث ،،

محماللد کے رسول ہیں سب انبیاء کے خاتم ان کے بعد کوئی نبی نہیں ان کی پیدائش کے جزاء الله عدوه ١٦ تا كا میں اور ہجرت مدینے کوصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شرح شفامیں سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ

رسول التصلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں: جريل نے حاضر موكر مجھے يون سلام كيا، السلام علیک یا ظاہرالسلام علیک یا باطن، میں نے فر مایا: اے جبریل! پیصفات تو اللہ عز وجل کی ہیں کہ اسی کولائق میں مجھ سے مخلوق کی کیونکر ہوسکتی ہیں، جبریل نے عرض کی: اللہ تبارک وتعالیٰ نے حضور کوان صفات سے فضیلت دی اور تمام انبیاء ومرسلین پران سے خصوصیت مجنثی ،اپنے نام ووصف سے حضور کے نام ووصف مشتق فرمائے،۔

وسماك بالاول لانك اول الانبياء حلقا وسماك بالاخرلانك احر الانبياء في العصر و حاتم الانبياء الى احر امم\_

حضور کااول نام رکھا کہ حضورسب انبیاء ہے آفرینش میں مقدم ہیں اور حضور کا آخر نام رکھا کہ حضورسب پیغمبروں سے زمانے میں موخرخاتم الانبیاء ونبی امت آخرین ہیں۔ باطن نام رکھا کہ اس نے اپنے نام یاک کے ساتھ حضور کا نام نامی سنہرے نور سے ساق عرش پر آ فرینش آ دم علیه الصلوة والسلام سے دو ہزار برس پہلے ابدتک لکھا۔ پھر مجھے حضور پر درود بھیخے كاحكم ديا، ميس في حضور بربزارسال درود بجيجي اور بزارسال بجيجي يبال تك كهالله تعالى في حضور کومبعوث کیاخوشخری دیتا اور ڈرسنا تا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور جگمگا تا

سورج حضور کوظاہر نام عطافر مایا کہ اس نے حضور کو تمام دینوں پرظہور وغلبہ دیا اور حضور کی شریعت وفضیلت کوتمام اہل سلوت وارض پر ظاہر وآشکارا کیا تو کوئی ایسا نہ رہاجس نے حضور يرنور يردرودن هيجى موء اللدحضور يرورود بصيح فربك محمود وانت محمد وربك الاول والاخر والظاهر والباطن وانت الاول والاخر والظاهر والباطن، پس حضوركا ربمحمود ہاورحضور محد،حضور کارب اول وآخر وظاہر وباطن ہے اورحضور اول وآخر وظاہر وباطن ہیں، سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا: \_

الحمد لله الذي فضلني على جميع النبيين حتى في اسمى وصفتي "سب خوبیاں الله عزوجل کوجس نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی یہاں تک کہ میرے نام وصفت مين، ذكره القارى في شرح الشفاء فقال قدروي التلمستاني عن ابن عباس الخ اقول ظاهره انه اخرجه بسنده فان الاسناد ماخوذ في مفهوم الرواية كما قاله الزرقاني في شرح المواهب ولعل الظاهر ان فيه تجريد اوالمراد اورد وذكر، جزاءالتدعدوه المستاكس و الله تعالىٰ اعلم \_

اميرالمومنين حضرت على كرم الله تعالى وجهه الكريم درود شريف كايك صيغه بليغه ميس فرماتے ہیں:۔

اجعل شرائف صلاتك ونوامي بركاتك ورافة تحننك على محمد عبدك ورسولك النحاتم لما سبق والفاتح لما اغلق ،الهي اپني بزرگ درددين اور برهتي بركتين اور رحمت کی مہرنازل کرمحمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں گزروں کے خاتم اور مشکلوں کے کھولنے والے سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جزاءاللہ عدوہ ۲ امام اجل فقیه محدث ابواللیث سمر قندی تنبیه الغافلین میں فرماتے ہیں: ۔

حدثنا ابوبكر محمد بن احمد ثنا ابو عمر ان حدثنا عبد الرحمن ثنا دائود ثنا عباس بن الكثير عن عبد خير على بن طالب رضى الله تعالىٰ عنه، جب سورة "اذا جاء نصر الله" حضورا **قد س سلی الله تعالی علیه وسلم کے مرض وصال میں نازل ہوئی حضور فوراً** برآ مد موئے، پنجشنبہ کا دن تھامنبر پر جلوس فر مایا، بلال رضی الله تعالی عنه کو حکم دیا که مدینے میں ندا كردو،لوگورسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم كى وصيت سننے چلو، بيآ واز سنتے ہى سب چھوٹے بروے جمع

ہوئے گھروں کے دروازے ویسے ہی کھلے چھوڑ دیئے یہاں تک کہ کواریاں بردے سے نکل آئیں حدید کہ سجد شریف حاضرین پر تنگ ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فر مارہے ہیں اپنے پچھلوں کے لئے جگہ وسیع کرواینے پچھلوں کے لئے جگہ وسیع کرو، پھر حضور پرنور صلی الله تعالى عليه وسلم منبر يرقيام فرما كرحمدوثنائ الهي بجالائ ، انبياء يهم الصلوة والسلام يردرود تجفيجى چرارشاد ہوا۔

انا محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم العربي الحرمي المكي لا نبی بعدی الحدیث، میں محمر بن عبدالله بن عبدالمطلب بن باشم عربی صاحب حرم محترم ومکه معظمه ہوں میرے بعد کوئی نی نہیں ہذا مخضر۔

الله الله الله ايك وه دن تفاكه مدينه طيبه مين حضور پرنورصلي الله تعالى عليه وسلم كي تشريف آ وری کی دھوم ہے۔زمین وآ سان میں خیرمقدم کی صدائیں گونج رہی ہیں۔خوشی وشاد مانی ہے کہ درود بوار سے میکی برقی ہے، مدینہ کے ایک ایک بچہ کا دمکتا چبرہ انار دانہ ہور ہاہے، باچھیں کھلی جاتی ہیں دل ہیں کہ سینوں میں نہیں ساتے ،سینوں پر جان تنگ جاموں میں قبائے گل کارنگ نور ہے جھما جھم برس رہاہے، فرش سے عرش تک نور کا بقعہ بناہے، پر دہشیں کنواریاں شوق دیدارمحبوب کردگار میں گاتی ہوئی باہرآئی ہیں کہ۔

> طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع بی نجار کی لڑکیاں کو ہے کو ہے کو نغمہ سرائی ہیں کہ۔ نحن جوار من نبي النجار يا حبذا محمد من جار

ایک دن آج ہے کہ اس محبوب کی رخصت ہے مجلس آخری وصیت ہے، مجمع تو آج بھی وہی ہے بچوں سے بوڑھوں تک مردوں سے بردہ نشینوں تک سب کا ہجوم ہے، ندائے بلال سنتے ہی چھوٹے بڑے سینوں سے دل کی طرح بے تابانہ نکلے ہیں،شہر بھرنے مکانوں کے دروازے کھلے چھوڑ دیئے ہیں، دل کمہلائے چہرے مرجھائے دن کی روشی رہیمی پڑ گئی کہ آ فناب جہاں تاب کی وداع نزیک ہے،آسان پڑمردہ زمین افسردہ جد هردیکھوسنائے کاعالم ا تنااز دحام اور ہوکامقام ، آخری نگامیں اس محبوب کے روئے متن نما تک س حسرت ویاس کے ساتھ جاتیں اورضعف نومیدی سے ہلکان ہو کر بیخو دانہ قدموں پر گر جاتی ہیں ،فرط ادب سے لب بند مگردل کے دھوئیں سے بیصد ابلند۔

> كنت السواد لنا ظري فعمي عليك النا ظر من شاء بعدك فليمت فعليك كنت احاذر

الله کامحبوب،امت کاراعی، کس بیار کی نظرے اپنی پالی ہوئی کبریوں کودیکھااور محبت بھرے دل سے انہیں حافظ حقیقی کے سپر د کررہاہے، شان رحمت کوان کی جدائی کاغم بھی ہے اورفوج فوج امنڈتے ہوئے آنے کی خوشی بھی کہ محنت ٹھکانے گئی، جس خدمت لو ملک العرش نے بھیجاتھاباحسن الوجوہ انجام کو پہو کی۔

نوح کی ساڑھےنوسوبرس وہ سخت مشقت اور صرف بچیاس شخصوں کو ہدایت۔ یہاں بیس تمیں ہی سال میں بھراللہ یہ روز افزول کثرت کنیز وغلام جوق جوق آرہے ہیں جگہ بار بار تنگ ہوتی جاتی ہے۔ دفعہ دفعہ ارشاد ہوتا ہے آنے والوں کو جگہ دو۔ آنے والوں کو جگہ دو۔ اس عام دعوت پر جب ریجع ہولیا ہے سلطان عالم نے منبرا کرم پر قیام کیا ہے بعد حمر صلوة اپنے نسب ونام وقوم مقام وفضائل عظام کا بیان ارشاد ہوا ہے۔مسلمانو! خدارا پھرمجلس میلا د اور کیا وہی دعوت عام وہی مجمع تام وہی منبر وقیام وہی بیان فضائل سیدالا نام علیہ وعلی الیہ الصلوة والسلام ، مجلس میلاد اور کس فئ کا نام مگر نجدی صاحبوں کو ذکر محبوب مثانے سے کام ـربنا الرحمن المستعان و به الاعتصام و عليه التكلان\_

جزاءالله عدوه

سنن بیہقی میں حدیث طویل حضرت ابن زمل جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس كاخلاصه بيه الله الله الله تعالى عليه وسلم بعد نماز صبح ياول بدلنے سے پہلے ستر بار فرماتے،سبحان الله وبحمده و استغفر الله ان الله توابا \_

پھر فرماتے پیستر سات سو کے برابر ہیں ،نرابے خیر ہے جوایک دن میں سات سوسے

زیاده گناه کرے یعنی ہرنیکی کم از کم دس ہے، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، توریستر کلے سات سوئیکیاں ہوئے اور ہرنیکی کم از کم بدی کو کوکرتی ہے، ان الحسنات یذھبن السیات، تو اس کے پڑھنے والے کی نیکیاں ہی غالب رہیں مگروہ کہ دن میں سات سوگناہ سے زیادہ کرے اور ایساسخت ہی بے خیر ہوگا، و حسبنا الله و نعم الوکیل ۔

پھرلوگوں کی طرف منہ کر کے تشریف رکھتے اور اچھا خواب حضور کوخوش آتا دریافت فرماتے کسی نے کچھ دیکھا ہے؟ ابن زمل نے عرض کی: یارسول الله میں نے ایک خواب دیکھا ہے، فرمایا: بھلائی یا وَاور برائی سے بچوہمیں اچھا اور ہمارے دشمنوں پر برا، رب العالمین کے لئے ساری خوبیاں ہیں خواب بیان کرو۔ انہوں نے عرض کی: میں نے دیکھا کہ سب لوگ ایک وسیع نرم بے نہایت راہتے پر بھی شارع عام میں چل رہے ہیں نا گہاں اس راہ کے لبوں پر خوبصورت سبزه زارنظرآیا که ایسانجهی نه دیکها تها،اس کالهلها تاسبزه چیک ر با ہے،شادا بی کا یانی طیک رہاہے،اس میں ہرشم کی گھاس ہے، پہلا ہجوم آیا جب اس سبز ہ زار پر پہو نچے تکبیر کہی اور سواریاں سیدھے راستے پر ڈالے چلے گئے ،ادھرادھراصلانہ پھرے ،اس مرغز ارکی طرف کچھ التفات نه کیا۔ پھر دوسرا ہلا آیا کہ پہلوں سے کی گنا زائد تھا، جب سبزہ زار پر پہو نیے تکبیر کہی راہ پر چلے مگر کوئی کوئی اس چراہ گاہ میں چرانے بھی لگا اور کسی نے چلتے ایک مٹھالے لیا، پھرروانہ ہوئے۔ پھر عام از دحام آیا جب بیسبزہ زار پر پہو نچے تکبیر کہی اور بولے: بیمنزل سب سے اچھی ہے، بیادھرادھر پڑگئے میں ماجرا دیکھ کرسیدھاراہ راہ پڑلیا، جب سبزہ زارہے گزرگیا تو دیکھا کہ سات زینے کا ایک منبر ہے اور حضوراس کے سب سے او نچے درجے پر جلوہ فرماہیں، حضور کے آگے ایک سال خور دلاغرناقہ ہے، حضوراس کے پیچھے تشریف لیجاتے ہیں، سیدعالم صلی اللّٰد تعالیٰ علیه وسلم نے فر مایا: وہ راہ نرم ووسیع ہدایت ہے،جس پر میں تنہمیں لا یا اورتم اس پر قائم ہو،اوروہ سبزہ زار دنیااوراس کے عیش کی تازگ ہے، میں اور میرے صحابہ تو چلے گئے کہ دنیا سے اصلا علاقہ نہ رکھا نہاہے ہم سے تعلق ہوا اور نہ ہم نے اسے چاہا نہاس نے ہمیں چاہا، پھر دوسرا جوم ہمارے بعد آیاوہ ہم سے کئ گنازیادہ ہان میں سے کس نے چرایا کس نے گھاس کا مٹھالیا اور نجات پاگئے پھر بڑا ہجوم آیا وہ سبزہ زار میں داہنے بائیں پڑگئے، تو انا للہ وانا الیہ راجعون،اوراے ابن زمل تم اچھی راہ پر چلتے رہو گے یہاں تک کہ مجھ سے ملواور وہ سات زینے

کا منبرجس کے درجہ اعلی پر مجھے دیکھا یہ جہان ہے اس کی عمرسات ہزار برس کی ہے اور میں اخر براري مول، وام الناقة التي رأيت ورايتني اتبعها فهي الساعة علينا تقوم لانبي بعدی ولا امة بعد امتی، اور وہ ناقہ جس کے پیچے مجھے جاتا دیکھا قیامت ہے ہمارے ہی زمانے میں آئے گی، ندمیر بعد کوئی نبی ندمیری امت کے بعد کوئی امت، صلی الله علیك وعلى امتك اجمعين وبارك وسلم واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين \_ جزاالله عروه، کے

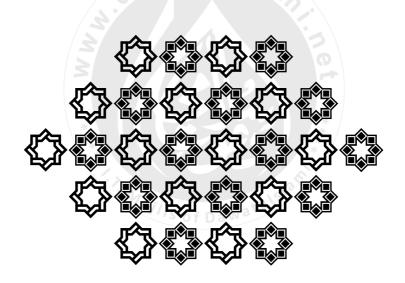

# ۱۲ ـ ولا دت، بعثث، وصال (۱) حمل مبارك وولا دت مباركه

٣٣٨٩ عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضى الله تعالىٰ عنهم قال: حمل برسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في عاشوراء المحرم وولد يوم الاثنين ثنتي عشرة من رمضان \_

حضرت عمروبن شعیب عن ابیه عن جده رضی الله تعالی عنهم سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کاحمل مبارک عاشورهٔ محرم میں ہوا ،اور ولا دت ۱۲/رمضان المبارک بروز پیر ہوئی۔۱۲م

﴿ ا ﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

اقول:فیه مسیب بن شریك ضعیب جدا \_ اور سی کی ماه م كی بار موسی تاریخ مید که ماه م كی بار موسی تاریخ مید کندا صححه فی المدار ج \_

اس کی مؤید ہے حدیث ابن سعد وابن عساکر، کہ زن شعمیہ نے حضرت عبد اللہ کو اپنی طرف بلایا، رمی جمار کاعذر فرمایا، بعدر می حضرت آ منہ سے مقاربت کی اور حمل اقدس مستقر ہوا۔ پھڑ شعمیہ نے دیکھ کرکہا: کیا ہم بستری کی؟ فرمایا: ہاں، کہا: وہ نور کہ میں نے آپ کی پیشانی سے آسان تک بلند دیکھا تھانہ رہا، آ منہ کو مڑ دہ دیجئے کہ ان کے حمل میں افضل اہل زمین ہے۔ ظاہر ہے کہ رمی جمار نہیں ہوتی مگر جے میں ۔ واللہ تعالی اعلم۔ فناوی رضویہ ۲۲/۱۲ کے دن بیبدا ہوئے

• ٣٣٩ عن ابى قتادة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: صوم الاثنين والخميس ؟قال: ذاك يوم ولدت فيه وانزل على فيه عليه وسلم عضرت ابوقاده رضى الله تعالى عنه سروايت م كه رسول الله تعالى عليه وسلم

۳۳۸۹\_ تاريخ دمشق لا بن عساكر، 🤝

نے ارشاد فرمایا: پیراور جمعرات کوروز ہ رکھو، کہاسی دن میری ولا دت ہوئی اوراسی دن مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ ۱۲م

## (۳)حضور کی بعثت قیامت کے قریب ہوئی

٣٣٩١عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال ؛ قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : بعثت انا والساعة كهاتين \_

حضرت مهل بن سعدرضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: میں قیامت کے قریب مبعوث ہوا۔ ۱۲ م

## (۴)حضوراور حضرت عیسی کے درمیان کوئی نبی نہیں

٣٣٩٢ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : انا اولى الناس بعيسي بن مريم عليهما الصلوة والسلام في الدنيا والَّآخرة ،ليس بيني وبينه نبي ـ

حضرت ابوهریره رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر ما یا: د نیا وآخرت میں سب سے زیا د عیسی ابن مریم علیماالصلا ، والسلام کا قریبی ولی ہول۔میرےاوران کے درمیان کوئی نی نہیں۔ فتاوی رضویہ ۱۲/۳۷ (۵) حالات وصال اقدس

٣٣٩٣ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال : لما ثقل النبي صلى الله

181/1 ☆ ٣٣٩١\_ الجامع الصحيح للبخارى، الصحيح لمسلم، فتن، ☆ 140 الجامع للترمذي، ☆ 3777 7.7/4 السنن الكبرى للبيهقي، ☆ 172/4 المسند لا حمد بن حنبل، 29./1 باب و اذكر في الكتاب مريم، ٣٣٩٢\_ الجامع الصحيح للبخارى، ☆ الصحيح لمسلم، ☆ الجامع الصغير للسيوطي، 419/4 المسند لا حمد بن حنبل، 177/1 باب مرض النبي عَلَيْكُ و وفاته، 7 2 1 / 7 ٣٣٩٣\_ الجامع الصحيح للبخارى، فتح الباري للعسقلاني، ☆ 14/4 الطبقات الكبرى لا بن سعد، 1 2 9/1

تعالىٰ عليه وسلم وجعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة الزهراء رضي الله تعالىٰ عنها: واكرب اباه! فقال: ليس على ابيك كرب بعد اليوم ، فلما مات ، قالت: ياابتاه! اجاب ربادعاه ،ياابتاه! من جنة الفردوس ماواه ،يابتاه! الى جبرئيل ننعاه ، فلما دفن قالت فاطمة الزهراء: ياانس اطابت انفسكم ان تحثوا على رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم التراب\_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کومرض ہے گرانی ہوئی، بے چینی نے غلبہ کیا،حضرت بتول زھراءرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہانے کہا: ہائے میرے باپ کی بے چینی! سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: آج کے بعد تیرے باپ پر بھی کسی قتم کی بے چینی نہیں جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا۔حضرت بتول زهراءنے کہا: اے میرے باپ!اللہ کے بلانے پرتشریف لے گئے،اے باب میرے! وہ کہ فردوس کے باغ میں جنکا ٹھکانا ہے ،اے باب میرے! ہم نے ان کے انقال کی مصیبت جریل سے بیان کرتے ہیں،جب سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فن كر يك حضرت بتول زهراء نے فر مايا: اے انس! تمهارے دلوں نے كيونكر گواره كيا كه رسول التصلی الله تعالی علیه وسلم کے جسم اطھر کوخاک میں پنہاں کرو۔

﴿ ٢﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

حضرت بتول زهراءرضی الله تعالی عنهانے بیکلمات نه سیحه وفریاد کے طور پر کہے ، نهان میں کوئی غلطی ،نہ بے محقیق وصف بیان فرمایا ، نہ کوئی کلمہ شکایت رب العزت وناراضی قضائے الهی بردال تھا،لہذااس میں کوئی وجہ ممانعت نہیں۔اس سے جواز نوحہ ثابت نہ کرے گا مگر جاہل، فآوی رضویه حصه اول ۴/۹ کا والثدالهادي\_

٣٣٩٤ عن ام المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله تعالىٰ عنها قالت: انه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لما دخل بيتي واشتد وجعه قال: اهريقوا على من سبع قرب لم تحلل و كيتهن ، لعلى اعهد الى الناس ـ

ام المؤمنین حضرت عا کشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ جب حضور

101/4 ٣٣٩٤\_ الجامع الصحيح للبخارى، 101/7 المسند لا حمد بن حنبل،

اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم میرے حجرہ اقدس میں تشریف لائے اور مرض نے شدت اختیار کی تو فرمایا: مجھ پر سات مشک پانی بہاؤجن کا منہ نہ باندھا گیا ہو۔ تا کہ لوگوں کو بچھ وصیت کر فتاوی رضویه حصه اول ۹/۵ کا سکوں ۱۲ م

#### (۲) تاریخ وصال اقدس

٥ ٣٣٩ عن عمر بن على رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال على ابن ابي طالب كرم الله تعالىٰ وجهه الكريم : مات رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الاول \_

حضرت عمر بن على اوسط زين العابدين رضى الله تعالى عنهما سے روايت ہے كه حضرت على مرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم نے فر مايا: حضور اقد س صلى الله تعالى عليه وسلم كا وصال اقد س ۱۲/رہیج الاول شریف کوہوا۔ فتاوی رضوبیہ ۱۲/۱۲

٣٣٩٦ عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : حياتي خيرلكم وموتى خيرلكم ، اما حياتي فاحدث لكم ، واماموتي فتعرض على اعمالكم عشية الاثنين والخميس\_ فما كان من عمل صالح حمدت الله عليه ، وما كان من عمل سيئ استغفرت لكم\_

حضرت الس بن ما لك رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: ميري حيات اقدس اور وصال مبارك دونوں تبہارے لئے خير ہيں، حیات اس کئے کہ میں تمہیں اچھی باتیں بتاتا ہوں ،اور وصال اس کئے کہ مجھ پرتمہارے اعمال پیراورجعرات کی شب میں پیش ہوتے رمینگے ،اگراچھے اعمال ہونگے توان پراللہ تعالیٰ کی حمدوثنا بیان کروں گا،اوراعمال بدہو نگے تومغفرت کی دعا کروں گا۔۱۲م

٣٣٩٧ عن بكربن عبد الله المزنى التابعي الثقة رضى الله تعالىٰ عنه مرسلا قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : حياتي خيرلكم ، تحدثون ويحدث

٣٣٩٥ الطبقات الكبرى لا بن سعد، ☆ ☆ 77/5 ٣٣٩٦\_ الكامل لا بن عدى، كشف الخفا للعجلوني، ٤٣٢/١ ٣٣٩٧\_ البداية والنهاية لا بن كثير، ☆ 7 V O / O كنز العمال للمتقى ٩٠٣، ٢١/٧١٤ المطالب لعالية لا بن حضر، ☆ ۳۸٥۳

لكم ،فاذا انامت كانت وفاتي خيرالكم ،تعرض على اعمالكم ،فاذا رأيت خيراً حمدت الله ،وان رأيت شرا استغفرت الله لكم\_

حضرت بكربن عبدالله مزنى تابعي رضى الله تعالى عنه سے مرسلاروایت ہے كه رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: میری حیات اقدس تبہارے لئے خیر ہے کہتم دین کی باتیں پوچھتے ہواور تمہیں اسکا جواب ملتاہے، جب میرا وصال ہوگا تو وہ بھی تمہارے لئے خیر ہوگا ، کہ مجھ پرتمہارے اعمال پیش ہونگے ، میں اچھے اعمال دیکھوں گا تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان كرول گا،اور برے اعمال ہونگے تواللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا كروں گا۔١٢م النيرة الوضيه ٢٩

> \*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

# ١١٠ \_ اخلاق ، شائل ، تبركات (١)خوشبوكااستعال حضوركو بيندتها

٣٣٩٨ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: حبب الى من دنيا كم ثلثة ، النساء ، والطيب ، وجعلت قرة عيني في الصلوة \_

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہاری دنیا میں سے تین چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی، نکاح

#### خوشبواورمیری آئھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

٩ ٣٣٩ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال : كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم لايرد الطيب \_

یہ و سماحیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ فآوى رضوبيه تعالیٰ علیہ وسلم خوشبو کی چیزردنہ فرماتے تھے۔

17./ المستدرك للحاكم، ٣٣٩٨ المسند لا حمد بن حنبل، ☆ ۱۲۸/۳ اتحاف السادة للزبيدى، 117/4 411/0 ☆ تلخيص الحبير لا بن حجر، ☆ 2.0/1 كشف الخفا للعجلوني، الكامل لا بن عدى، ☆ 192/1 الشفا للقاضي، 27/2 اتحاف السادة للزبيدي، **TAA/Y** 1./ الدر المنثور للسيوطي، كنز العمال للمتقى١٨٩١٣، ☆ 207/0 التفسير لا بن كثير، ☆ 771 الحاوى للفتاوي للسيوطي، ۱۷٦ الاسرار المرفوعه للقارى، ☆ 1 2/4 التفسير للقرطبي، ☆ 7747 الجامع الصغير للسيوطي، 401/1 ٣٣٩٩ الجامع الصحيح للبخارى باب مال يدرض الهدية، 1.7/1 باب ماجاء في كراهية رد الطيب، الجامع الصحيح للبخاري، 🖈 الطبقات الكبرى لا بن سعد، 7/1 ☆ المسند لا حمد بن حنبل، 188/8 177/7 كنز العمال للمتقى، ١٨٢٩، 11/71 شرح السنة للبغوي، ☆ 27/9 7.9/0 حلية الاولياء لا بي نعيم، ☆ فتح الباري لا بن حجر، 140/1 ☆ تاريخ اصفهان لا بي نعيم،

٠٠٠ ٣٤٠ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلايرده ، فانه خفيف المحمل طيب الريح \_ حضرت ابو ہربرۃ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللُّر صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جسکوخوشبودار نباتات یا پھول بتی وغیرہ پیش کی جائے تواسے ردنہ کرے کہ اسکا ھادی الناس سے بوجھ ہلکااور بواچھی۔

#### (۲)حضور کی ساده زندگی

٣٤٠١ عن عروة بن الزبير رضى الله تعالىٰ عنهما انا ام المومنين عائشة الصديقة رضي الله تعالىٰ عنها قالت لي : والله ياابن احتى ! انا كنا لننظر الي الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلثة اهله في شهرين وما اوقد في ابيات النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نار ،قلت : ياخالة ! فما كان يعيشكم ؟ قالت : الاسود ان التمر و الماء\_

حضرت عروه بن زبيررضي الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ ام المونین حضرت عاکشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها نے مجھ سے فرمایا: اے میرے بھانجے! خداکی قتم! ہم ایک ہلال دیکھتے ، پھر دوسرا پھر تیسرا ، دومہینوں میں تین جا نداور کا شانہائے نبوت میں آگ روشن نہ ہوتی ، میں نے عرض کی: اے خالہ جان! چر اہلیت کرام مہینوں کیا کھاتے تھے ،فر مایا: بس دو سیاه چیزیں می حصوار سے اور یانی ۔ میں اسلام میں میں میں میں اسلام کا اسلام کا اسلام کا اسلام کا اسلام کا اسلام

### (٣)حضورا چھاخلاق کی تعلیم کے لئے مبعوث ہوئے

٣٤٠٢ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكار م الاخلاق \_

749/7 باب استعمال المسك، ٣٤٠٠ الصحيح لمسلم، كنز العمال للمتقى، ١٦٨٣١، ٢٤/٦ ☆ ۸۸/۱۲ شرح السنة للذهبي، 7 2 9/1 كتاب الهبة، ٣٤٠١\_ الجامع الصحيح للبخارى، 141/2 اتحاف السادة للزبيدى، ☆ 197/1. ٣٤٠٢ السنن الكبرى للبيهقى، ٤١/٦ البداية والنهاية لا بن كثير، ☆ 100/Y المغنى للعراقي، 7 2 2/1 كشف الخفاء للعجلوني، 100/1 ☆ الجامع الصغير للسيوطي،

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: میں اخلاق حسنه کی تکمیل کے لئے مبعوث ہوا۔ بچلی الیقین ۳۰ (۴)حضور نے بطورتحدیث نعمت اپنے نسب پرفخر فر مایا

٣٤٠٣ عن البراء بن عازب رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يقول: انا النبي لاكذب ، انا ابن عبد المطلب \_

حضرت براءبن عازب رضى الله تعالى عنه بيدوايت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى علیہ وسلم جنگ حنین کے دن ارشاد فرماتے جاتے: میں نبی ہوں کچھ جھوٹ نہیں ، میں ہوں بیٹا عبدالمطلب كار

٣٤٠٤ عن شيبة رضى الله تعالىٰ عنه قال : ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يقول: قدماها ، انا النبي لاكذب ، وانا ابن عبد المطلب \_

حضرت شيبه رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه حضور نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم فر مار ہے تھے: اسے بڑھنے دو، میں ہوں نبی صریح حق بر، میں ہوں عبدالمطلب کا پسر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

﴿ ا ﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

پہلی حدیث میں ہے کہ حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنهما بغله شریفه کی لگام مضبوط تھاہے ہیں کہ بڑھ نہ جائے اور حضور فر مارہے ہیں: اناالنبی الحدیث۔

دوسری حدیث میں ہے کہ امیر المونین حضرت عمر فاروق اعظم لگام رو کے ہیں اور

| ٤٢٧/١ | باب من قال حذها و ابا بن فلان، |     |           | ٣٤٠٣_ الجامع الصحيح للبخاري،  |
|-------|--------------------------------|-----|-----------|-------------------------------|
| ١٠٠/٢ |                                | اد، | كتاب الجه | الصحيح لسملم،                 |
| 100/9 | السنن الكبري للبيهقي،          | ☆   | ۲۸./٤     | المسند لا حمد بن حنبل،        |
| 141/1 | حلية الاولياء لا بي نعيم،      | ☆   | 7 A 9 / 1 | تاريخ دمشق لا بن عساكر،       |
| 770/4 | الدر المنثور للسيوطي،          | ☆   | ٤٣/٦      | المعجم الكبير للطبراني،       |
| १८९/२ | التمهيد لا بن عبد البر،        | ☆   | 7 A 9 / 1 | مجمع الزوائد للهيثمي،         |
| ٥٢٧/٨ | المصنف لا بن ابي شيبة،         | ☆   | ٦٩/٤      | البداية والنهاية لا بن كثير،  |
|       |                                | ☆   | 1/9/1     | ٣٤٠٤_ تاريخ دمشق لا بن عساكر، |

#### حضرت عباس دمچی تھا ہےاور حضور فرمار ہے ہیں: قد ماھاالحدیث۔

٥٠٠ ٣٤٠ عن البراء ببن عازب رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يقول: انا النبي لاكذب ،انا ابن عبد المطلب ،اللهم انصرنصرك\_ حضرت براءبن عازب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم ، فرماتے جاتے تھے: میں ہوں نبی برحق سچا ، میں ہوں عبدالمطلب کا بیٹا ،الہی اپنی مددنازل فرما\_

### ﴿٢﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

پھر ایک مٹھی خاک دست یاک میں کیکر کافروں کی طرف پھینکی اور فرمایا: شاهت الوجوه \_ بگڑ گئے چرے،وہ خاک ان ہزاروں کا فروں پر ایک ایک کی آ نکھ میں پہو نجی اور سب کے منہ پھر گئے ۔ان میں جومشرف باسلام ہوئے وہ بیان فرماتے ہیں: جس وقت حضور اقدس سلی الله تعالی علیه وسلم نے وہ کنگریاں ہماری طرف چینگی تھیں ہمیں پینظر آیا کہ آسان سے ز میں تک تانبے کی دیوار قائم ہےاوراس پر سے پہاڑ ہم پرلڑ ھکائے گئے۔سوا بھا گنے کے پچھ نہ كن آئى ـوصلى الله على الحق المبين سيد المنصورين واله وبارك وسلم ـ

#### اسى غزوه كے رجز ميں ارشاد فرمايا: \_

٣٤٠٦ عن سيابة بن عاصم رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يقول: انا النبي لا كذب ،انا ابن العوائك من سليم ـ

حضرت سیابہ بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے: میں نبی ہوں کچھ جھوٹ نہیں ، میں ہوں عبدالمطلب کا بیٹا ، میں موں ان بیبیوں کا بیٹا جن کا نام عا تکہ تھا۔

0 T Y/A 17./7 الجامع الصغير للسيوطي، ☆ ٣٤٠٥ المصنف لا بن ابي شيبة، 7.1/ المعجم الكبير للطبراني، **۲**۸۹/۱ ٣٤٠٦\_ تاريخ دمشق لا بن عساكر، ☆ TTA/ 2 البداية والنهاية لا بن كثير، ☆ Y19/A مجمع الزوائد،للهيثمي، 17./1 ٤٠٢/١١ الجامع الصغير للسيوطي، ☆ كنز العمال للمتقى، ٣١٨٧٤، 1079 السلسلة الصحيحة للآلباني، ☆ ۲۸٤. السنن لسعيد بن المنصور،

٣٤٠٧ عن قتاده رضي الله تعالىٰ عنه قال : ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يقول: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب انا ابن العواتك، \_

حضرت قنادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: میں نبی ہوں کچھ جھوٹ نہیں، میں ہوں عبدالمطلب کا بیٹا، میں ہوں ان بيبول كابياجن كانام عاتكه ہے۔

## « ۳ ﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

علامه منادی صاحب تیسیر ،امام مجدالدین فیروز آبادی صاحب قاموس ، جوهری صاحب صحاح اور صنعانی وغیرهم نے کہا: نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدات میں نو بیبیوں کا نام عاتكه تقاءابن برى نے كہا: وہ بارہ بيبيال عاتكه نام كي تقين، تين سليميات يعنى قبيله بني سليم سے اور دوقر شیات ، دوعدوانیات اور ایک ایک کنائیاسدید، هذلید، قضاعید، از وید، ذکره فی

ابو عبد الله عدوس نے کہا: وہ بیبیاں چودہ تھیں ، تین قرشیات ، چار سلمیات ، دوعدوانیات ،اورایک ایک حذلیه ، قطانیه ، قضاعیه تقفیه ،اسدیه بنواسدخزیمه سے - اورده الامام الحلال السيوطي في الحامع الكبير\_

اور ظاہر ہے کہ لیل نافی کثیر نہیں ،حدیث آئندہ میں آتا ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مقام مدح وفضائل کریمہ میں اکیس پشت تک اپنا نسب نامہ ارشاد كركے فرمايا: ميں سب سے نسب ميں افضل، باپ ميں افضل، صلى الله تعالی عليه وسلم۔ فآوی رضوبه ۱۱/۰۲۱

٣٤٠٨ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوى بن غالب بن فهربن مالك بن الننضر

> 17./. ٣٤٠٧\_ الجامع الصغير للسيوطي،

۲۱۰/۱ ٣٤٠٨ المسند لا حمد بن حنبل، 792/4 الدر المنثور للسيوطي، ☆ 275/1 تاريخ دمشق لا بن عساكر، ☆ كنز العمال للمتقى، ٣١٨٦٧، ١/١١ ٤٠

بن كنانة بن مدركه بن الياس بن نزار بن معد بن عدنان ،ماافترق الناس فرقتين الا جعلني الله في حير هما فاحرجت من بين ابوى فلم يصبني شئ من عهد الجاهلية،و خرجت من نكاح ولم احرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت الى ابي وامي ، فانا جيركم نفساو حيركم ابا ، وفي لفظ ،فانا حيركم نسبا وحبركم ابا ـ حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالیٰ عليه وسلم نے ارشا و فرمايا: ميں محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن ہاشم ہوں ، یونہی اکیس پشت تک نِسب نامه مبارک بیان کرے فرمایا: بھی لوگ دوگروہ نہ ہوئے مگر میر کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہتر گروہ میں کیا۔ میں اپنے مان باپ سے ایسا بیدا ہوا کیے زمانہ جاہلیت کی کوئی بات مجھ تک نہ پہو کی ،اور میں خالص نکاح سیجے سے پیدا ہوا آ دم سے لیکراینے والد تک ،تو میرانفس کریم تم سب سے انظل اور میرے باپتم سب کے آباء سے بہتر۔

﴿ ٣﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

اس حدیث میں اول تو نفی عام فر مائی کہ عہد جاہلیت کی بات نے نسب اقدس میں بھی راه نه پائی ، پیخود دلیل کافی ،اورامر جاہلیت کوخصوص زنا پرمحمول کرنا ایک تو مخصیص بلامخصص ، دوسر مے لغو کہ فی زنا صراحة اس کے متصل مذکور۔ فاوی رضوبیہ ۱۹۱/۱۱

٣٤٠٩ عن الاشعث بن قيس الكندى رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله

صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: نحن بنو النضر بن كنانة لاننتفي من ابينا \_

حضرت اشعب بن قيس رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: مهن منظر بن كنانه كے بيٹے ہيں، مهم اپنے باپ سے اپنانسب جدائميں فآوى رضوبيه 11/+11

## (۵)حضور صحابہ کرام کے پیچھے چلتے تھے

٠ ٣٤١- عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال : مارأيت رسول الله

باب من نفى رجلا من قبيلة، ١٩١/٢ ٣٤٠٩ السنن لا بن ماجه، VY 1/Y المعجم الكبير للطبراني، 111/0 السسند لا حمد بن حنبل، 279/1 171/ تاريخ بغداد للخطيب، تاريخ دمشق لا بن عساكر، ☆ 170/7 ☆ ٣٤١٠ المسند لا حمد بن حنبل،

صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يطأعقبه رجلان \_

حضرت عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى علیه وسلم کے پیچھے میں نے بھی دوآ میون کو بھی چلتے نہ دیکھا۔

٣٤١١ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالىٰ عنهما قال : كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذا مشي مشي اصحابه امامه وتركوا ظهره للملائكة\_

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما سے رایت ہے که رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جب راه ميں چلتے تو صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين آ كے چلتے اور پشت مبارک فرشتول کے لئے چھوڑ دیئے۔۱۲م

٣٤١٢ عن امامة الباهلي رضى الله تعالىٰ عنه قال : مر النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقذ وكان الناس يمشون حلفه ،فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم امامه لئلا يقع في نفسه شئ من الكبر \_

حضرت ابوامامه بإبلى رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم سخت دھوپ میں جنت البقیع تشریف لے گئے ،اس وقت لوگ حضور کے پیچیے چل رہے تھے ،جب حضور نے جوتوں کی آ وازسی تو گرال بارخاطر ہوا،لہذاتشریف فرماہو گئے یہال تک کہ

، جب ورت ، به ب صحابه کرام کوآ گے کیا کہ کہیں دل میں غرور نہ پیدا ہو۔ ۱۲م مجموعہ رسائل نوروسا بیہ (۲) حضور کا مشورہ کرناسنت قائم کرنے کے لئے تھا

٣٤١٣ عن الحسن بن البصرى رضى الله تعالىٰ عنه قال: قد علم الله انه مابه اليهم حاجة ،ولكن ارادان يستن به من بعده \_

حضرت حسن بھری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس کے رسول کوامت کے

٣٤١١ السنن لا بن ماجه،

٣٤١٢\_ السنن لا بن ماجه،

المسند لا حمد بن حنبل،

٣٤١٣ الدر المنثور للسيوطي،

27/1 باب من كره ان يؤطا عقبه،

باب من كره ان يؤطا عقبه،

شاور هم في الامر،

27/1

مشورہ کی حاجت نہیں ہمیکن اللہ تعالیٰ نے بعد کے لوگوں کے لئے سنت رسول قائم کرنے کا ارادہ فر مایا،اس لئے اینے رسول کوامت یعنی صحابہ کرام سے مشورہ کا حکم دیا۔

﴿ ۵﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

ہمارے علماء کرام نے ہر حاکم ذی رائے کے لئے اس کے عموم کی تصریح کی کہ مشورہ کرے پھر عمل اپنی ہی رائے برکرے اگر چہ سب رائے دھندگان کے خلاف ہو، لینی جبکہ مشورہ ے اپنی رائے کی غلطی ظاہر نہ ہو۔رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم تومحتاج مشورہ نہیں بلکہ ہرامر میں اینے رب کے سوا جہان سے عنی وبے نیاز ہیں ،حضور کا مشورہ فرماناغلاموں کے اعزاز بڑھانے اورانہیں طریقہ اجتہاد سکھانے اورامت کے لئے سنت قائم فرمانے کے لئے تھا۔ امت کے لئے فائدہ مشورہ یہ ہے کہ تلاحق انظار وافکار سے بار ہا وہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ صاحب رائے کی نظر میں نکھی۔ فآوی رضویه ۱/۲۸

(۷)حضورمومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں

١٤ ٢ ٣٤ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: انا اولى بالمومنين من انفسهم ـ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں مومنوں کا ان کی جانوں سے زیادہ حقد ارہوں۔ فتاوی رضویہ ۴۳/۸ (٨)حضور كاجودوكرم

٥ ٣٤١ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالىٰ عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فتلاحق بي وتحتى ناضح لي قد اعيا و لا يكا ديسير ،

باب قول النبي عَنْكُ من ترك مالا فلا عله، 997/7 ٣٤١٤\_ الجامع الصحيح للبخارى، 40/1 كتاب الفرائض، الصحيح لمسلم، 174/1 باب ما جاء في المديون، الجامع للترمذي، 7.1/7 السنن الكبرى للبيهقى، 79./7 المسند لاحمد بنحنبل، 🖈 شرح السنة للبغوي، كنز العمال للمتقى،١١/١١ ، ٣٠٤٠٨ 11T/A 🖈 الدر المنثور للسيوطي، الترغيب والترهيب للمنذري ٦٠٨/٢ 127/0 79/7 باب بيع البعيرو استثناء ركوبه، ٣٤١٥ الصحيح لسملم، قال : فقال لي : مالبعيرك ،قال : قلت : عليل ،قال : فتخلف رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فذجره ودعاله ،فما زال بين يدى الابل قدامها يسير ، فقال لي : كيف ترى بعيرك ، قال: قلت : بخير قد اصابته بركتك ،قال : افتبيعينه فاستحييت ولم يكن لي ناضح غيره ،قال : فقلت : نعم ، فبعته اياه على ان لي فقار على ظهره حتى ابلغ المدينه \_قال : فلما قدم رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم المدينة غدوت اليه بالبعير فاعطاني ثمنه ورده على \_

حضرت جابر بن عبداللدرضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ میں ایک غزوہ میں رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كے ساتھ شريك ہوا ، ميرے ياس جب سركار تشريف لائے توميں ایک ایسے اونٹ پر سوار تھا جو یانی لا دکر لانے کے سبب تھک گیا تھا ، سرکار نے ارشاد فرمایا: تمہارے اونٹ کو کیا ہو گیا ہے، میں نے عرض کی: بیار ہے، بیشکر حضور پیچھے ہے اوراس کو ہانکا اور دعا فرمائی، پھرتمام اونٹوں کے آگے چلنے لگا، سرکار نے فرمایا: اے جابر! ابتم اپنے اونٹ کو کیساد مکھرہے ہو؟ عرض کی: آ کی دعاکی برکت سے بہت اچھا ہوگیا،فر مایا: کیاتم اس کومیرے ہاتھ ہیچوگے؟ میں پینکر شرمندہ ہوا کہ میرے پاس بھیتی سیراب کرنے کے لئے اس اونٹ کے علاوہ کوئی دوسرااونٹ نہ تھا، پھر میں نے کہدیا ہاں،اور میں نے اس کواس شرط پر فروخت کر دیا كه مدينه شريف تك مين اس پرسوار رجوزگا ، جب سركار مدينة تشريف لائے تو مين حضور سيد عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں اونٹ کیکر حاضر ہوا ،سرکار نے مجھے قیمت عطا فرمائی اور اونث بھی عنایت فرمایا۔

﴿٢﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

بیتک جائز ہے کہ بائع کوئی چیز بیچےاوراس مجلس خواہ دوسری مجلس میں کل ثمن یا بعض مشتری کومعاف کردے،اس معافی کے سبب وہ عقد عقد بیج ہی رہے گااوراس کے احکام اس پر جاری ہونگے ،ابراء کے سبب هبه ٹہر کراحکام هبه کامحل نہیں قرار پاسکتا، کیونکہ هبه یا براء جو کچھ ہوائمن کا ہوا نداس مبع کا۔ بیاس صورت میں ہے جبکہ بائع نے تمن مشتری کے لئے معاف کیا ہو۔اورلفظ من خور تحقق سے کو مقتضی ہے کہ اگروہ سے نتھی توییمن کا ہے کا تھا جومعاف کیا گیا، دیکھومندرجہ بالا حدیث سے ثابت کہ حضور سرور عالم صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹ خریدا پھر قیت بھی عطافر مائی اوراونٹ بھی نہلیا، یونہی بائع کورواہے کہ بیج سپر دکر دےاور تمن بھی نہلے

#### (۹)حضور کو حلوه اور شهریسند تھا

٣٤١٦ عن ام المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله تعالىٰ عنها قالت : كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: يحب الحلوى والعسل \_

ام المومنين حضرت عا كشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم حلوہ اور شہر پیند فرماتے تھے بے نقاوی رضویہ جدید (۱۰)حضور کے زمانہ میں گھروں میں چراغ نہ تھے

٣٤١٧ عن ام المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله تعالىٰ عنها قالت: كنت انام بين يدى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ورجلاى في قبلته ،فاذا سجد غمز ني فقبضت رجلي ،فاذا قام بسطتها ،قالت:والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ام المومنين حضرت عا كشه صديقة رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے كه میں رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سوتی رہتی اور میرے دونوں یاؤں حضور کے قبلہ کی طرف تھیلے۔

ريخ ، جب نماز كاسجده فرماتے تو مجھے اشاره كرديتے اور ميں اپنے ياؤں سميٹ ليتي ، جب حضور قیام فرماتے تو میں پھراینے یا وُں پھیلا لیتی ،فرماتی ہیں: اس زمانہ میں گھروں میں چراغ ندتھے۔۲ام

#### (۱۱)حضور کے تبرکات

٣٤١٨ عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالىٰ عنهما انها احرجت جبة طيالسية كسروانية ،لها لبنة ديباج ، وفرجيها مكفوفين بالديباج وقالت : هذه جبة رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كانت عند عائشة رضى الله تعالىٰ عنها ، فلما قبضت قبضتها ،وكان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يلبسها ،فنحن نغسلها للمرضى نستشفى بها \_

# حضرت اساء بنت صدیق اکبررضی الله تعالی عنهمانے ایک اونی جبه کسروانی ساخت

114/4 ٣٤١٦ الجامع الصحيح للبخارى، باب الحلوي والعلي، 74/1 باب انتطوع خلف المرأة ٣٤١٧\_ الجامع الصحيح للبخارى، 19./4 باب تحريم استعمال اناء الذهب الخ، ٣٣١٨\_ الصحيح لمسلم،

نكالا ،اس كى پليپ ريشمى تقى ، دونوں چا كوں پرريشمى كام تھا، فر م<mark>ايا: پيرسول الله صلى الله تعالى علي</mark>ه وسلم کا جبہ مبارک ہے،ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا،آ کیے انقال کے بعد میں نے لے لیا،حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم اسے پہنا کرتے تھے،اب ہم اسے دھودھوکر مریضوں کو بلاتے اوراس سے شفایاتے ہیں۔

٣٤١٩ عن عثمان بن عبد الله بن مواهب رضى الله تعالىٰ عنه قال : دخلت على ام المومنين ام سلمة رضي الله تعالىٰ عنها فاخرجت الينا شعرا من شعر النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مخضوبا \_

حضرت عثان بن عبر الله بن مواهب رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ میں ام المومنين حضرت امسلمه رضى الله تعالى عنهاكي خدمت ميں حاضر ہوا ، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی ہمیں زیارت کرائی ،اس پر خضاب کا اثر تھا۔

٠ ٢ ٣٤ - عن ابي بردة رضى الله تعالى عنه قال: اخرجت الينا ام المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالىٰ عنها كساء ملبدا وا زا را غليظا ،فقالت : قبض روح رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في هذين \_

حضرت ابوبرده رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عا کشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها نے ایک رضائی یا لمبل اور ایک موٹا تہبند نکال کر ہمیں دکھایا اور فر مایا: وقت وصال اقدس حضور پرنورصلی الله تعالی علیه وسلم پربید و کپڑے تھے۔

٣٤٢١ عن عيسي بن ملهان رضي الله تعالىٰ عنه قال : اخرج الينا انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه نعلين لهما قبالان ، فقال ثابت البناني رضى الله تعالىٰ عنه : هذا نعل النبي صلى الله تعالىٰ عليه و سلم \_

140/4 باب مايذكرون في الشيب، ٣٤١٩ الجامع الصحيح للبخارى، ☆ Y97/7 المسند لا حمد بن حنبل، 1/071 با ب الا كسية والخمائص، ٣٤٢٠ الجامع الصحيح للبخارى، 198/4 باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظِ الصحيح لسملم، ☆ 111/1 المسند لا حمد بن حنبل، AV1/Y كتاب اللباس، ٣٤٢١ الجامع الصحيح للبخارى،

حضرت عیسی بن ملھان رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دولعل مبارک ہمارے ماس لائے کہ ہرایک میں بندش کے دو تھے تھے،ان کے شاگر در شیر حضرت ثابت بنانی رضی الله تعالی عنه نے کہا: بیرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی تعل مقدس ہے۔

٣٤٢٢ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم دعا بالحلاق وناول الحالق شقه الايمن فحلقه ، ثم دعا ابا طلحة الانصارى رضى الله تعالىٰ عنه فاعطاه اياه ،ثم ناول الشق الايسر فقال: احلق فحلقه فاعطاه ابا طلحة فقال: اقسمه بين الناس \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے جام کو بلاکرسرمبارک کے داھنی جانب کے بال مونڈنے کا حکم فرمایا، پھر حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کو بلا کروہ سب بال انہیں عطافر مادیتے، پھر بائیں جانب کے بالوں كاحكم فرمايا اوروه ابوطلحه كودئيئه كهانبين لوگون مين تقسيم كردويه

﴿ ﴾ امام احمد رضام محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

یہ چنداحادیث محیحین سے کھریں ،اور بیان احادیث میں کثرت اور اقوال ائمہ کا تواتر بشدت اورمسئلہ خود واضح ،اور اسکا انکار جہل فاضح ہے ۔لہذا صرف ایک عبارت شفا شریف براقضار کریں فرماتے ہیں۔ On Daw

ومن اعظامه واكباره صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اعظام جميع اسبابه ومالمسه اوعرف به ، وكانت في قلنسوة خالد بن الوليد رضي الله تعاليٰ عنه شعرات من شعره صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فسقطت قلنسوته في بعض حروبه فشد عليها شدة انكر عليه اصحاب النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كثرة من قتل فيها، فقال : لم افعلها بسبب القلنسوة بل لما تضمينته من شعره صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لئلا تسلب بركتها وتقع في ايدى المشركين ،ورأى ابن عمر رضي

271/1 باب بيان ان السنة بعد النحر ان يرى،

٣٤٢٢\_ الصحيح لمسلم، الجامع للترمذي،

باب ما جاء باي الراس يبدأ في الخلق،

المسند لا حمد بن حنبل،

111/1

☆ Y · ٤/1

الله تعالىٰ عنهما واضعا يده على مقعد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه \_

یعنی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کلی تعظیم کا ایک جزیه بھی ہے کہ جس چیز کوحضور سے کچھ علاقہ ہو،حضور کی طرف منسوب ہو،حضور نے اسے چھوا ہو، یاحضور کے نام پاک سے بہیانی جاتی ہواس سب کی تعظیم کی جائے ،حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی میں موئے مبارک تھے تحسی لڑائی میں وہ ٹو بی گرگئی،خالدرضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لئے ایسا شدید حملہ فر مایا جس پر اور صحابہ کرام نے انکار کیا، اس کئے کہ اس شدید وسخت حملہ میں بہت مسلمان کام آئے، خالد رضی الله تعالی عندنے فرمایا: میرایہ حملہ ٹویی کے لئے نہ تھا، بلکہ موئے مبارک کے لئے تھا کہ مبادااس کی برکت میرے یاس ندرہاوروہ کا فرول کے ہاتھ لکتیں۔

حضرت عبدالله بنعمرضى الله تعالى عنهما كوديكها كيا كهمنبراطهرسيدعالم صلى الله تعالى علیہ وسلم میں جوجگہ جلوس اقدس کی تھی اسے ہاتھ سے مس کر کے وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیر لیتے۔ اللهم ارزقنا حب حبيبك وحسن الادب معه ومع اولياء ك آمين ،صلى الله تعالىٰ بدرالانوار ک عليه وبارك وسلم وعليهم اجمعين \_

٣٤٢٣ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال : كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذا صلى الغداة جاء حدم المدينة بآنيتهم فيها الماء ،فمايوتي بانا ء الاغمس يده فيه ،وربماجاء ه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها \_

حضرت الس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم جب نماز صبح سے فارغ ہوتے تو مدینے شریف کے خدام برتنوں میں پانی کیکر حاضر ہوتے ، ہر برتن میں حضور اپنا دست اقدس ڈبوتے ، بسا اوقات سردیوں کے زمانہ میں بھی ایسا ہوتاار حضوران ٹھنڈے پانیوں میں بھی اپنامبارک ہاتھ ڈالتے۔ ۱۲م

﴿ ٨﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

آ ثار بزرگاں سے برکت کا انکار آ فتاب روشن کا انکار ہے جب حضور کے آ ثار شریفہ سے تبرک شکیم تو پرظا ہر کہ اولیاءعلاء حضور کے ورثہ ہیں تو ان کے آثار میں برکت کیوں نہ ہوگی كه آخروارث بركات ووارث ايراث بركات بين \_

فقير غفرله القدير چندعبارات ائمه وعلاء حاضر كرتا ہے، امام اجل ابوز كريا نووى شرح صحیح مسلم میں زیر حدیث عتبان بن مالک۔

اني احب ان تاتيني و تصلي في منزلي فاتخذه مصلي \_

فرماتے ہیں:۔

في هذاالحديث انواع من العلم وفيه التبرك بآثار الصالحين ،وفيه زيارة العلماء والصلحاء الكبار واتباعهم وتبريكهم اياهم \_

اس مدیث میں بہت علوم پوشیدہ ہیں ،اس میں آ ثار صالحین سے برکت حاصل کرنے کا جواز بھی ہےاوراس میں علماء سلحاء کی زیارت کو جانا اوران سے برکت لینے کی ترغیب

اسي ميں زېر حديث ابو تجيفه رضي الله تعالی عنه: \_

فخرج بلال بو ضوئه فمن نائل و ناضح ، فرمايا: ـ

فيه التبرك بآثار الصالحين واستعمال فضل طهورهم وطعام هم وشرابهم ولباسهم \_

اس مدیث میں نیکوں کے آثار سے برکت حاصل کرنے پر دلیل ہے، نیز ان کی طہارت کے بچے ہوئے پانی ،اوران کے بچے ہوئے کھانے اور یانی اورلباس کے استعال کرنے کی عظمت کا ثبوت بھی ہے۔ کا of Daw

اسی میں حدیث مذکور کے تحت فرماتے ہیں۔

فيه التبرك بآثار الصالحين \_

اس طرح کی صد ماعبارات ہیں جسکے حصر واستقصاء میں محل طمع نہیں ، بیرسب ایک طرف، فقیرغفرالله تعالی له حدیث صحیح سے ثابت کرے کہ خود حضور پرنورسیدیوم النشو رافضل صلوات الله تعالى واجل تسليما ته عليه وعلى آله وذرياته آثار مسلمين سي تبرك فرمات و ولله الحجة البالغهب

٢٤ ٣٤ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: كان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يبعث الى المطاهر فيوتى بالماء فيشربه يرجو به بركة ايدى

حضرت عبدالله بن عمرض الله تعالى عنهما سے سے روایت ہے کہ حضور برنورسید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کی طہارت گاہوں مثل حوض وغیرہ سے جہاں اہل اسلام وضوکیا کرتے ، یانی منگا کرنوش فرماتے اوراس سے مسلمانوں کے ہاتھوں کی برکت لینا جاہتے ، سلی الله تعالى عليه وعلى آله وسلم \_

﴿ ٩﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

علامه عبدالرؤ ف مناوی تیسیر میں ، پھرعلامه علی بن احمه عزیزی سراج المنیر شروح جامع صغیر میں اس حدیث کی نسبت فرماتے ہیں: باسنادیجے۔

علامه محر هنی این تعلیقات علی الجامع میں فرماتے ہیں:۔

يرجوبه بركة الخ لانهم محبوبون لله تعالىٰ بدليل ان الله يحب التوابين

حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم بقیه آب وضوئے مسلمین میں اس وجہ سے امید برکت رکھتے کہ وہ محبوبان خدا ہیں ،قر آن عظیم میں فر مایا: بیشک الله دوست رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کواور دوست رکھتا ہے طہارت والوں کو۔

اللَّدا كبر،اللَّدا كبر،اللَّداعلي واجل واكبر، بيرحضور برِنورسيدالمباركين صلى اللَّد تعالى عليه وسلم ہیں جنگی خاک تعلین یا ک تمام جہان کے لئے تبرک دل وجان وسرمہ چیثم دین وایمان ہے، وہ اس پانی کوجس میں مسلمانوں کے ہاتھ دھلے تبرک تھرائیں اور اسے منگا کر بغرض حصول برکت نوش فرمائیں حالانکہ واللہ!مسلمانوں کے دست وزبان ،دل وجان میں جو برکتیں ہیں سب انہیں نے عطافر مائیں ،انہیں کی تعلین یاک کے صدقے میں ہاتھ آئیں ،بیسب تعلیم امت وتنبیہ مشغولان خواب غفلت کے لئے تھا کہ یوں نہ جھیں تواینے مولی وآ قاصلی اللہ

> المعجم الاوسط للطبراني، مجمع الزوايد، للهيثمي،

٣٤٢٤ حلية الاولياء لا بي نعيم، **☆ ۲.**۳/۸

كنز العمال للمتقى،١٨٢٣١، ١١٢/٧ 🖈

تعالیٰ علیہ وسلم کافعل شکر بیداراور برکت آثاراولیاء وعلاء کے طلبگار ہوں، پھر کیسا جاہل ومحروم ونافہم وملوم کم مجبوبان خدا کے آثار کو تبرک نہ جانے اور اس سے حصول برکت نہ مانے، ولاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم ،وصلى الله تعالىٰ على سيدالمرسلين محمد بدرالانوار و آله و صحبه اجمعين \_

٥ ٣٤٢ عن عروة بن مسعود الثقفي رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لايتوضأ الا ابتدا روا ويوضؤه وكادوا يقتتلون عليه ولا يبصق بصاقاولا يتنخم نخامة الا تلقوها باكفهم فدلكوا بها وجوههم و

حَضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضوفر ماتے تو صحابہ کرام آب وضویر بے تابا نہ دوڑتے قریب تھا کہ آپس میں کٹ مریں، جب حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لعاب دہن مبارک ڈالتے یا کھکارتے تواسے ہاتھوں میں لیتے اپنے چروں اور بدنوں پر ملتے۔ ابرالمقال

> \*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*

> > ٣٤٢٥\_ الجامع الصحيح للبخارى، ☆ ٣٧٩/1 ☆ YY ½ / ٤ السمند لا حمد بن حنبل،

# سما\_ فضائل انبیائے کرام

#### (۱) حیات انبیاء کا ثبوت

٣٤٢٦ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم \_: الانبياء احياء في قبورهم يصلون \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: انبیاء کرام علیہم الصلوق والسلام زندہ ہیں، اپنی قبرون میں نماز پڑھتے

٣٤٢٧ عن اوس بن اوس رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : ان الله حرم على الارض ان تاكل احساد الانبياء \_

حضرت اوس بن اوس رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: بیشک الله تعالی نے زمین پرحرام فر، مادیا که وہ انبیاء کرام کے جسموں کو

﴿ اَ ﴾ امام احمد رضام محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

انبياعليهم الصلوة والسلام سب بحيات حقيقي دنياوي جسماني زنده بين بإل باين معني كه اب تك لحوق موت اصلانه موامو چارنى زنده بيل عيسى وادريس عليهاالصلوة والسلام آسان ير،

🖈 شرح الصدور للسيوطي، 240/11 ٣٤٢٦ كنز العمال للمتقى ٣٢٢٣٠ ٧٨ 10./1 باب تفريع ابواب الجمعة، ٣٤٢٧ السنن لا بي داؤد، YY/1 باب فضل الجمعة، السنن لا بن ماجه، المستدرك للحاكم، ٨/٤ المسند لا حمد بن حنبل، ۷٧/٤ ☆ الصحيح لا بن حبان، 127/1 المعجم الكبير للطبراني، 00 ☆ 7 2 9/ 4 السنن الكبرى للبيهقي، 017/17 ☆ المصنف لا بن ابي شيبة، التفسير لا بن كثير، ١٠٦ الاذكار النووية، 277/7 ☆ البداية والنهاية لا بن كثير، 772/7 الحادي للفتاوي للسيوطي، 277/0 ☆ ميز ان الاعتدال للذهبي، ☆ V91/1 الترغيب والترغيب للمنذري، 7991 44/1 ☆ ارواء العليل للآلباني،

اورالیاس وخضر علیہاالصلوۃ والسلام زمین میں۔ شرح مقاصد میں ہے۔

ماذهب اليه العظماء من العلماء ان اربعة من الانبياء في زمرة الاحياء الخضر والياس في الارض ،وعيسي وادريس في السماء عليهم الصلوة والسلام \_ حضوراقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے شب اسری حضرت عیسی کوآسان دوم پر پایا، استقبال سركار واقتداء حضور كے لئے تمام انبياء كرام عليهم الصلوة والسلام اولاً بيت المقدس میں جمع ہوئے ، پھر ہر نبی کوان کے کل میں دیکھا،اس سے ظاہر بیرکہ مقام سیدنا مسے علیہ الصلوة والسلام آسان دوم ہے اور مشہور چہارم۔ واللہ تعالی اعلم۔ فناوی رضوبہ ۱۱/۲۸ (۲)ېرنبي کامنبرنورکا هوگا

٣٤٢٨ عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان لكل نبي يوم القيامة منبر من نور \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم في ارشاد فرمايا: قيامت كودن برنبي كامنبرنور كابوگا-١٢م جلى اليقين (۳) انبیاء کرام آپس میں بھائی ہیں

٣٤٢٩ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان الانبياء اخوة لعلات\_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انبیاء کرام آپس میں بھائی ہیں۔ فاوی رضویہ ۲۲/۱۲ (۴) انبیاء کرام کوایک خاص دعاعطا ہوتی ہے

٠ ٣٤٣٠ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ

الترغيب والترهيب للمنذري، 7091 ٣٤٢٨ الصحيح لا بن حبان، ☆ ☆ 2.1/11 ٣٤٢٩ المصنف لعبد الرزاق، 947/4 باب لكل نبي دعوة مستحابة، ٣٤٣٠ الجامع الصحيح للبخارى، 117/1 باب الشفاعة، الصحيح لمسلم، ☆ ٣٩٦/٢ 9./1 المسند لا بي عوانه، المسند لا حمد بن حنبل، المؤطا لمالك، ☆ ٣٧١/٢ السنة لا بن ابي عاصم، 717

عليه وسلم : لكل نبي دعوة يدعوها، فاريد ان اختبي دعوتي شفا عة لامتي يوم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انبیاء کرام علیهم الصلوة والسلام کی اگرچه ہزاروں دعائیں قبول ہوتی ہیں مگرایک دعاانہیں خاص جناب باری سے عطا ہوئی ہے کہ جو جا ہو مانگ لوبیثک دیا جائیگا،تمام انبیاء کرام حضرت آ دم سے حضرت عیسی علیہم الصلو ۃ والسلام تک اپنی وہ دعا دنیا میں کر چکے اور میں نے آ خرت کے لئے اٹھار تھی ہے، وہ میری شفاعت ہے میری امت کے لئے۔

٣٤٣١ عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : لكل نبى دعوة مستجابة ،فتعجل كل نبى دعوته ،وانى اختبأت دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة ،فهي نائلة ان شاء الله تعالىٰ من مات من امتي لايشرك بالله شيئا \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہرنبی کوخاص طور پر ایک مقبول دعاعطا کی گئی ،تمام انبیاء کرام نے جلدی کرکے دنیاہی میں وہ دعا کر لی کین میں نے وہ دعا قیامت کے دن کے لئے اپنی امت کی شفاعت کے لئے محفوظ رکھی ہے، تواسکافائدہ ہراس مخص کو ملے گاجس کا ایمان پرخاتمہ ہوا ہوانشاءاللہ تعالی، ٣٤٣٢ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان لكل نبي دعوة قد دعا بها في امته فاستجيب له ،واني اختبأت دعوتي شفاعة لامتى يوم القيامة \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہرنبی کوایک دعامقبول ملی جوانہون نے اپنی امت کے لئے دنیا ہی میں

114/1 باب الشفاعة، ٣٤٣١\_ الصحيح لمسلم، 7.1/7 كتاب الدعوات، الجامع للترمذي، المسند لا بي عوانة، ☆ YV0/Y 9./1 المسند لا حمد بن حنبل، باب لكل نبي دعوة، ٣٤٣٢\_ الجامع الصحيح للبخارى، 987/7 114/1 كتاب الايمان، الصحيح لمسلم، 1 2 7/1 الجامع الصغير للسيوطي، **☆ ۲**۸1/1 المسند لا حمد بن حنبل،

کر لی اور وہ مقبول ہوئی ۔اور میں نے اپنی دعا امت کی شفاعت کے لئے قیامت کے دن کو اٹھارکھی ہے۔

٣٤٣٣ عن ابي بن كعب رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان الله قد اعطاني الاسئلة الثلاثة ،فقلت مرتين في الدنيا ،اللهم اغفرلامتي ،اللهم اغفر لامتي واخرت الثالثة ليوم يرغب الى فيه الخلق حتى ابراهيم عليه الصلوة والسلام\_

حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ نے مجھے تین دعائیں عطافر مائیں ، میں نے دنیامیں دو مرتبدوعا كرلىك اللهم اغفر لامتى ،اللهم اغفر لامتى تبيرى دعااس دن كے لئے الماركى ہے جس دن تمام مخلوق کومیری ضرورت ہوگی یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل الله علیه الصلوة والسلام كوجھى۔

٣٤٣٤ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لربه ليلة الاسرى: انت اعطيت الانبياء كذاكذا، فقال الله تبارك وتعالىٰ : اعطيتك حيرامن ذلك الى قوله حبأت شفاعتك ولم احبأها لنبي غيرك \_ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب اسری این رب سے عرض کی: تونے انبیاء ملیم الصلوة والسلام کوید بیفضائل بخشے ،ربعز مجدہ نے فرمایا: میں نے تحقی عطا فرمایا وہ جو ان سب سے بہتر ہے، میں نے تیرے کئے شفاعت چھیار تھی اور تیرے سوادوسرے کونہ دی۔ فناوی رضوبیہ اا/۱۸۰

(۵) انبیاء کرام کو ہر چیز کا اختیار دیاجا تاہے ٣٤٣٥ عن امير المؤمنين على المرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم قال:

كان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذا سئل شيأ فارادأن يفعله قال:"نعم"،

باب بيان ان القرآن انزل على سبعة، احرف، ٣٤٣٣\_ الصحيح لمسلم، 274/1

174/0

المسند لا حمد بن حنبل، ٣٤٣٤ السنن الكبرى للبيهقي،

☆ ٣٤٣٥ المعجم الاوسط للطبراني، TY0/Y

واذااراد ان لا يفعل سكت ، وكان لايقول لشئ : لا، فاتاه اعرابي ،فسأله ،فسكت ،ثم سأله فسكت ،ثم سأله ،فقاله النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كهيئة المنتهر: "سل ماشئت يااعرابي "، فغبطناه ،فقلنا:الآن يسأل الجنة ،فقال الاعرابي : أسالك راحلة ،فقال له النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: "لك ذاك "،ثم قال: "سل"،قال: اسألك زاداً ،قال : "ولك ذاك " ،قال : فتعجبنا من ذلك ،فقال النبي: "كم بين مسألة الاعرابي وعجوزبني اسرائيل! "ثم قال: "أن موسى لما أمر أن يقطع البحر فانتهى اليه ،فضربت وجوه الدواب ، فرجعت ،فقال موسى : مالي يارب ،قال له : انك عند قبريوسف ،فاحتمل عظامه معك ،وقد استوى القبر بالارض ،فجعل موسى لايدري اين هو ، قالوا :ان كان احد منكم يعلم أين هو ،فعجوزبني اسرائيل لعلها تعلم أين هو، فارسل اليها موسى عليه السلام ، قال : هل تعلمين أين قبر يوسف عليه السلام؟ قالت: نعم ،قال: فدليني عليه ، قالت: لاوالله حتى تعطيني ماأسألك ، قال : ذاك لك ، قالت : فاني أسألك أن أكون معك في الدرجة التي تكون فيها في الجنة ،قال: سلى الجنة ،قالت: لاوالله أن أكون معك ،فجعل موسى يرادها،فأو حي الله تبارك وتعالىٰ اليه: أن أعطها ذلك ، فانه لاينقصك شيئا، فأعطاها ودلته على القبر ،فاحرج العظام وجاوز البحر ".

امیرالمونین حضرت علی کرم الله تعالی و جههالکریم سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم سے جب کوئی شخص کچھ سوال کرتا اگر حضور کومنظور ہوتا دنغم ، فرماتے بینی اچھا ، اور منظور نہ ہوتا تو خاموش رہنے کسی چیز کو لا ، لینی نہیں فر ماتے ، ایک روز ایک اعرابی نے حاضر ہو کرسوال کیا،حضور خاموش رہے، پھرسوال کیا، سکوت فرمایا، پھرسوال کیا،اس پرحضورا قدس صلی الله تعالى عليه وللم في جمر كني كانداز سفر مايا: سل ماشئت يااعرابي ! اعامرا في جوتيرا جى جا ہے ہم سے مانگ لے، بیرحال دیکھکر کہ حضور خلیفة الله الاعظم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمادیا ہے جودل میں آئے مانگ لے جمیں اس اعرابی پررشک آیا، ہم نے اپنے جی میں کہا اب سیر جنت مائے گا،اعرابی نے کہا تو کیا کہا؟ میں حضور سے سواری کا ایک اونٹ مانگا ہوں، فر مایا: عطا ہوا ،عرض کی:حضور سے زادراہ ما نگتا ہوں ،فر مایا: عطا ہوا۔ ہمیں ان سوالوں پر تعجب آیا سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: کتنا فرق ہے اس اعرابی کی مانگ اور بنی اسرائیل کی ایک پیرزن کے سوال میں ، پھر حضور نے اسکا ذکر ارشا دفر مایا: کہ جب حضرت موسی علیہ الصلو ة والسلام کودر یا اتر نے کا حکم ہوا، کنار دریا تک پہو نچے ، سواری کے جانوروں کے منہ اللہ عزوجل نے کھیر دیئے کہ خود بخو د واپس پلٹ آئے ، موسی علیہ الصلو ق والسلام نے عرض کی: المی ! یہ کیا حال ہے؟ ارشاد ہواتم قبر یوسف کے پاس ہو، ان کا جسم مبارک اپنے ساتھ لے لو، موسی علیہ الصلو ق والسلام کو قبر کا پیۃ معلوم نہ تھا، فر مایا: اگرتم میں کوئی جانتا ہوتو شاید بنی اسرئیل کی پیرزن کو معلوم ہو، اس کے پاس آ دمی بھیجا کہ تجھے حضرت یوسف علیہ الصلو ق والسلام کی قبر معلوم ہے؟ معلوم ہو، اس کے پاس آ دمی بھیجا کہ تجھے حضرت یوسف علیہ الصلو ق والسلام کی قبر معلوم ہے؟ کہا: ہاں، فر مایا: تو مجھے بتاد ہے عرض کی: خدا کی شم! میں نہ بتاؤ تی یہاں تک کہ میں جو پچھ آپ سے مانگوں آپ مجھے عطافر مادیں ، فر مایا: تیری عرض قبول ہے ، پیرزن نے عرض کی: تو میں حضور سے یہ مانگی ہوں کہ جنت میں آ کے ساتھ ہوں ، اس درجہ میں جس میں آپ ہو نگے ، حضرت موسی علیہ الصلو ق والسام نے فر مایا: جنت مانگ لے یعنی تجھے یہ ہی کافی ہے ، اتنا بڑا صوال نہ کر ، پیرزن نے کہا: خدا کی شم! میں نہ مانوں گی مگریہ ہی کہ آپ کے ساتھ ہوں ۔

حضرت موسی علیه الصلو ق والسلام اس سے بینی ردوبدل کرتے رہے، اللہ عز وجل نے وجی بینی موسی اللہ عز وجل نے وجی عطا کردو کہ اس میں تمہارا کچھ نقصان نہیں موسی علیه الصلو ق والسلام نے جنت میں اپنی رفاقت عطافر مادی ، اس نے حضرت یوسف علیه الصلو ق والسلام کی قبر بتادی ، موسی علیه الصلو ق والسلام نعش مبارک کوساتھ کیکر دریا سے عبور فر ماگئے۔

﴿ ٢﴾ امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

اقول و بالله التوفيق: \_ بحمه متعالى اس مديث كا ايك ايك حرف جان وماني پر كوكب

شہانی ہے۔

اولاً: حضوراقد سلى الله تعالى عليه وسلم كا اعرابي سے ارشاد كه جو جى ميں آئے مائلگ، حدیث ربیعہ رضی الله تعالى عند ميں تواطلاق ہى تھا جس سے علائے كرام نے عموم مستفاد كيا، يہال صراحة خودار شادا قدس ميں عموم موجود كه جودل ميں آئے مائگ لے، ہم سب بجھ عطا فرمانے كا اختيار ركھتے ہيں۔ صلى الله تعالىٰ عليه و سلم و بارك عليه و على آله قدر رجوده و نواله و نعمة و افضاله \_

ثانیاً: بیارشاد س کرمولی علی وغیره صحابه کرام حاضرین رضی الله تعالی عنهم کا غبطه که کاش بیرعام انعام کاارشادا کرام جمیس نصیب هوتا ،حضور تواسے اختیار عطا فرما ہی چکے اب بیر

حضور سے جنت مائے گا معلوم ہوا کہ بحدہ تعالی صحابہ کرام کا یہ ہی اعتقادتھا کہ حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کا ہاتھ اللہ عز وجل کے تمام خزائن رحمت دنیا وآخرت کی ہر نعمت پر پہونچتا ہے، يهال تك كهسب سے على نعمت، يعنى جنت جسے جا ہيں بخش ديں صلى الله تعالى عليه وسلم \_ ثالثاً : خودحضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم كاس وقت اس اعرابي كقصور مهت

پر تعجب کہ ہم نے اختیار عام دیا اور ہم سے خطام دنیا مانگنے بیٹھا، پیز زن اسرائیلیہ کی طرح جنت نه صرف جنت بلکه جنت میں اعلی سے اعلی درجه مانگا تو ہم تو زبان دے ہی چکے تھے اور سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، وہی اسے عطا فرمادیتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،

رابعاً: ان برى بى يرالله عزوجل كى بے شارر حمتيں بھلاانہوں نے موسى عليه الصلوة والسلام کی خدائی کا رخانه کا مختار جان کر جنت اور جنت میں بھی ایسے اعلی درجے عطا کر دینے پر قادر مان كرشرك كيا تو ....موسى كليم الله عليه الصلوة والسلام كوكيا بهواكه بآل شان غضب وجلال اس شرك برا نكار نہيں فرماتے اس كے سوال يركيوں نہيں كہتے كميں نے جواقر اركيا تھا توان چیزوں کا جواینے اختیار کی ہوں، بھلا جنت اور جنت کا بھی ایبا درجہ پیخدا کے گھر کے معاملے ہیں، ان میں میراکیا اختیار، تو نے نہیں سنا کہ وہابیہ کے امام شہیدا پنے قرآن جدید نام کے تقویة الایمان اور حقیقت کے کلمات کفرو کفران میں فرمائیں گے، کمانبیاء میں اس بات کی م کھ برائی نہیں کہ اللہ تعالی نے ان کوعلام میں تصرف کی کچھ قدرت دی ہو، میں تو میں مجھ سے اور تمام جہان سے افضل محمد رسول اللہ خاتم المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم ،كى نسبت ان كى وی باطنی میں اترے گا، کہ جس کا نام محرب وہ کسی چیز کا مختار نہیں ،خود انہیں کے نام سے بیان کیاجائے گاکہ "میری قدرت کا حال توبیہ کہ اپنی جان تک کے بھی نفع نقصان کا ما لکنہیں، تو دوسرے کا تو کیاسکوں،'۔نیز کہا جائے گا:''پیغمبر نے سب کواپنی بیٹی تک کو کھول کر سنا دیا کہ قرابت کاحق ادا کرنااس چیز میں ہوسکتا ہے کہاسپنے اختیار کی ہو ،سویہ میراحال موجود ہے اس میں مجھ کو کچھ بخل نہیں اور اللہ کے ہاں کا معاملہ میرے اختیار سے باہر وہاں میں کسی کی حمایت نہیں کرسکتا اور کسی کا وکیل نہیں بن سکتا، سووہاں کا معاملہ ہر کوئی اپناا پنا درست اور دوز خے سے بجنے کی ہرکوئی تدبیر کرے، بڑی بی کیاتم سٹھ گئی ہو، دیکھوتقویۃ الایمان کیا کہدرہی ہے کہرسول بهى كون محمد سيدالانبياء على الله تعالى عليه وسلم اورمعامله بهى كس كاخودان كے جگريارے كااوروہ

بھی کتنا کہ دوزخ سے بچالینااس کا توانہیں خود اپنی صاحبزادی کے لئے پچھاختیا نہیں وہ اللہ کے بہاں کچھ کام نہیں آسکتے تو کہاں وہ اور کہاں میں کہاں ان کی صاحبزادی اور کہاں تم، کهاں صرف دوزخ سے نجات اور کہاں جنت اور جنت کا بھی ایسااعلی درجہ بخش دینا بھلا بڑی بیتم مجھے خدا بنار ہی ہو، پہلے تمہارے لئے بچھامید بھی ہوسکتی تھی اب تو شرک کر کے تم نے جنت اینے اور پرحرام کرلی۔افسوس کے موسی کلیم الله علیه الصلو ۃ واکتسلیم نے پچھنہ فرمایا اس بھاری شرک يراصلاا نكارنه كبيا

خامساً: انکار در کناراوررجسری که دسلی الجنه "اپنی لیافت سے بر هکر تمنانه کروہم سے جنت مانگ لوہم وعدہ فر ماچکے ہیں عطا کر دیں گے، تنہیں یہ ہی بہت ہے ،افسوس موسی علیہ الصلو ۃ واسلام سے کیا شکایت کہ امام الوہابیا گرچہ یہودی خیالات کا آ دمی ہے جیسا کہ ابھی آخروسل اول میں ثابت ہو چکا گراہینے آپ کو کہنا تو محمدی ہے ،خود محمد رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اس کے جدید قرآن تقویۃ الایمان کوجہنم پہنچایا، ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے جنت کا سب سے اعلی درجہ ما نگا ،اس عظیم سوال کے صریح شرک پرا نکار نہ فر مایا ، بلکہ صراحة عطافر ما دینے کا متوقع کر دیا،اب و ہ جل جل کران کی توہین نہکرےان کا نام سوسو گتاخیوں سے نہ لے تواور کیا کرے کیا بیچارہ کلیم کامردود حبیب کا مارا اپنے جلے دل کے می پھیو لے بھی نہ پھوڑ ہے مثل مشہور ہے سی کا ہاتھ جلے سی کی زبان ۔ و لله العزة ولرسوله

و للمومنين ولكن المنافقين لا يعلمون، ـ 10 ه سا دساً: سب فیصلوں کی انتہا خدا پر ہوتی ہے، کلیم علیہ الصلوة والتسلیم نے امام الوہابیہ سے بیرکھائی برتی تواسے جائے عذرتھی کہ موسی بدیں خود مابدین خود حبیب صلی اللہ تعالی عليه وسلم نے تقوية الايمان كى صرح تذليل وصليل فرمائي، تواسى آنسويو نچينے كوجگه تھى، كه نی امی ہیں پڑھے لکھے نہیں کہ تقویۃ الایمان پڑھ لیتے ان احکام جدیدہ سے آگاہ ہوتے مگر بورا قہر تو خدانے توڑا کہ بڑی بی کے شرک اور موسی کے اقر ارکوخوب مسجل وکمل فر مادیا، وی آئی تو کیا آئی کہ' اعطہا ذلک' موی جویہ مانگ رہی ہےتم اسے عطا کربھی دو،اس بخشش فرمانے میں تمہارا کیا نقصان ہے،واہ ری قسمت بیاو پر کا حکم توسب سے تیزر ہا، یہ نہیں فر مایا جاتا کہ موسی تم ہوکون بڑھ بڑھ کر باتیں مارنے والے ہمارے یہاں کے معاملے کا ہمارے حبیب کوتو

ذرہ اختیار ہے ہی نہیں ، یہاں تک کہ خوداینی صاحبزادی کو دوزخ سے نہیں بیا سکتے تم ایک بڑھیا کو جنت چھیٹائے دیتے ہوا پنی گر مجوثی اٹھار کھوتقویۃ الایمان میں آچکا ہے کہ ہمارے يهال كامعامله برخص اپنادرست كرك، بلكه على الزعم الثابي كلم آتاب كدموى تم اسے جنت كابيد عالی درجہ عطا کر دو،اب کہتے یہ بیچارہ کس کا ہوکر دہے جس کے لئے تو حید بڑھانے کو تمام انبیاء سے بگاڑی دین وایماں پر دولتی جھاڑی صاف کہد یا کہ خدا کے سواکسی کونہ مان اوروں کو ماننا محض خبط ہے،اسی خدانے بیسلوک کیا،اب وہ بے چارہ ازیں سوماندہ درآنسوراندہ سواس کے کیا کرے کہاپنی اکلوتی چرتو حید کا ہاتھ پکڑ کرجنگل کونکل جائے اور سریر ہاتھ دھر کر چلائے۔

### مازيارال حيثم يارى داشتيم

### خودغلط بوداانجه ماينداشتيم

مجھے امام الوہابیہ کے حال پر ایک حکایت یاد آئی اگرچہ میں ذکر حدیث میں ہوں مگر بمناسبت محل ایک آ دھ لطیف بات کا ذکر خالی از لطف نہیں ہوتا جسے محیض کہتے ہیں اور یہ بھی سنت سے ثابت ہے، کما فی حدیث خرافتہ ام زرع'' میں نے ایک عالم سنت رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا کہ رافضیوں کے کسی محلے میں چندغریب سنی رہتے تھے روافض کا زورتھاان کا مجتہد بچھلے پہر سے اذان دیتا اور اس میں کلمات ملعونہ بکتا ان غریبوں کے قلب پر آ رہے چلتے آخر مرتا کیا نہ کرتا جار شخص مستعد ہوکر پہلے سے مسجد میں جاچھیے وہ اپنے وقت پرآیا جبھی تبرا شروع کیاان میں سے ایک صاحب برآ مد ہوئے اور اس بڑھے کو گرا کر دست ولکد ونعل سے خوب خدمت کی کہ ہیں! میں ابو بکر ہوں تو مجھے برا کہتا ہے، آخراس نے گھبرا کر کہا حضرت میں آپ کو نہیں کہتا تھامیں نے تو عمر کو کہا تھا، دوسرےصاحب تشریف لائے اور مارتے مارتے بے دم کر دیا کہ ہیں! مجھے کہتا تھا کہایا حضرت تو بہ ہے میں توعثمان کو کہتا تھا، تیسرے صاحب آئے اور الیی ہی تواضع فرمائی کہ ہیں! مجھے کے گا،اب سخت گھبرایا بیتاب ہوکر چلایا کہ مولی دوڑ یئے دشمن مجھے مارے ڈالتے ہیں اس پر چوتھ حضرت ہاتھ میں استرہ لئے نمودار ہوئے اور ناک جڑسے اڑالی کہ مردک تو خدا کے محبوبوں اور ہمارے دین کے پیشواؤں کو برا کیے گا، اور ہم سے مدد چاہےگا،اب موذن صاحب درد کے مارے شرم وذلت سے گور کنارے سی کونے میں سرک رہے، مومنین آئے نمازیں پڑھتے اور کہتے جاتے ہیں آج قبلہ وکعبہ تشریف نہلائے جناب

قبله بولیں تو کیا بولیں، جب اجالا ہواارے حضرت قبلہ تو یہ پڑے ہیں، قبلہ خیرہے، روکر کہا خیر کیا ہے،آج وہ تینوں دشمن آپڑے تھے مارتے مارتے کچوم زکال گئے، تمہاراد کھنامقدر میں تھا کہ سائس باقی ہے،قبلہ پھر آپ نے حضرت مولی کو کیوں نہ یا دفر مایا۔ جب کئی باریمی کے گئے تو آخر جھنجلا کرناک پر سے رو مال بھینک دیا کہ بیکو تک تو آنہیں کے ہیں دشمن تو مارہی کر چھوڑ گئے انہوں نے تو جڑسے یونچھ لی۔

مازيارال چیثم ياري داشتيم 🖈 خودغلط بودانچه ما پنداشتيم

واستغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة الا با الله العزيز الحكيم،،

سابعاً: پچھلافقرہ تو قیامت کا پہلاصور ہے فاعطا ہا،موی علیہ الصلوة والسلام نے پیرزن کوده جنت عالیه عطافر مادی ، والحمد للدرب العالمین ، مسلمانو! دیکھاتم نے کہ اللہ اور اسکے مرسلین کرام علیہم الصلو ۃ والسلام وہابیت کے شرک کا کیا کیا برا دن لگاتے ہیں کہ بچارے کو اسفل السافلين مير بهي پناه نهيل ملتي، كذالك العذاب ولعذاب الاحرة، اكبر لو كانوا الامن والعلى المهمة المهمة المهم

# (۲) حضرت موسیٰ نے بوڑھی کو جنت اور جوانی عطافر مائی

٣٤٣٦\_ عن ابي موسى الاشعرى رضى الله تعالىٰ عنه قال : كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقسم غنائم هو ازن في حنين فقام رجل فقال : يارسول الله! انت وعدتني ،قال: صدقت ،فاحتكم ماشئت ،قال : اعطني ثمانين غنما و راعيها ،قال : اعطيت وما سألتني شيئا ولصاحبة موسى التي دلته على عظام يوسف كانت انهم منك حين حكمها موسى فقالت :حكمي ان تردني شابة وادخل معك الجنة فاعطاها \_

حضرت موسى اشعرى رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه حضور سید عالم صلى الله تعالى علیہ وسلم ہوازن کی علیمتیں حنین میں تقسیم فرمارہے تھے ،ایک شخص نے کھڑے ہوکرعرض کی: یارسول الله!حضورنے مجھ سے کچھ وعدہ فرمایا تھا،ارشادہوا: تونے سے کہا،اجھا جوجی میں آئے

☆

تھم لگادے، عرض کی: اسی (۸۰) د نبے اور ان کا چرانے والا غلام عطا ہو۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: بیہ تخفیے عطاموا ، اور تو نے بہت تھوڑی چیز مانگی ، اور بیٹک موسی علیہ الصلو ۃ والسلام كے زمانے كى بوڑھى جس نے انہيں بوسف عليه الصلوة والسلام كا تابوت بتايا تھا تجھے سے زیادہ دانشمند تھی ،جبکہ اسے موسی علیہ الصلوة والسلام نے اختیار دیا تھا کہ جو جا ہے مانگ لے ،اس نے کہا میں قطعی طور پریہ ہی مانگتی ہوں کہ آپ میری جوانی واپس فرمادیں اور میں آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں ، یونہی ہوا کہ وہ ضعیفہ فورا نو جوان ہوگئی اسکاحسن و جمال واپس آیا اور جنت میں بھی معیت کا وعدہ حکیم کریم نے عطافر مایا۔

٣٤٣٧\_ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اوحى الله تعالىٰ الى موسى ،ياموسى! كن للفقير كنزا وللضعيف حصنا وللمستحير غيثا \_

حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا: الله تعالى في حضرت موسى عليه الصلوة والسلام كي طرف وحي فرمائي ، اے موسی! فقیروں کے لئے خزانہ ہوجاءاور کمزوروں کے لئے قلعہ، اور پناہ ما تکنے والوں کے کئے فریا درس۔

### « ۳ ﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

وہابیہ کے طور پر اس حدیث کا حاصل میہ ہوگا کہ اے موسی! تو خدا ہوجا، کہ جب میہ خاص شان الوصیت ہے اور ان باتوں میں بڑے چھوٹے سب برابر ہیں اور یکساں عاجز تو موسی علیہ الصلو ۃ والسلام کوان باتوں کا حکم ضرور خدا بن جانے کا حکم ہے۔ولاحول ولاقوۃ الا باللہ الامن والعلى سنتس

# (2) حفرت آدم سب سے پہلے نبی تھے

٣٤٣٨ عن ابي ذر الغفاري رضي الله تعالىٰ عنه قال: قلت: يارسول الله! اي الانبياء كان اول؟ قال: آدم عليه الصلوة والسلام ،قلت: يارسول الله! ونبي كان

> ☆ كنز العمال ١٦٦٦٤، ١٨٧/٦ ٣٤٣٧ لا بن النجار،

قال: نعم نبي مكلم\_

حضرت ابوذرغفاری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی: یارسول!
کون سے نبی دنیا میں پہلے تشریف لائے ، فرمایا: حضرت آدم ، میں نے عرض کی: وہ نبی تھے،
فرمایا: وہ نبی تھے اور الله تعالی سے کلام کرتے تھے۔
فرمایا: وہ نبی تھے اور الله تعالی سے کلام کرتے تھے۔

ذرمایا: وہ نبی تھے اور الله تعالی سے کلام کرتے تھے۔

ذرمایا: وہ نبی تھے اور الله تعالی سے کلام کرتے تھے۔

درمایا: وہ نبی تھے اور الله تعالی سے کلام کرتے تھے۔

درمایا: وہ نبی تھے اور الله تعالی سے کلام کرتے تھے۔

درمایا: وہ نبی تھے اور الله تعالی سے کلام کرتے تھے۔

### (٨) حضرت آدم كامل صورت انساني يربيدا موئ

٣٤٣٩ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان الله تعالىٰ خلق آدم على صورته \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت آ دم علیہ الصلوق والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی کامل صورت پیدا فرمایا۔
فرمایا۔
(9) حضرت آ دم نے حضرت داؤدکو عمر عطاکی

• ٣٤٤. عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذرية الى يوم القيامة وجعل بين عينى كل انسان منهم وبيضامن نورهم ثم عرضهم على آدم فقال: اى رب من هؤلاء ؟قال: هؤلاء ذريتك قال: فرأى رجلا منهم اعجبه وبيض مابين عينيه قال: يارب من هذا؟ قال: هذارجل من آخر الامم من ذريتك يقال له داؤد ،قال: يارب كم جعلت عمره ؟ قال: ستون سنة قال: اى رب فزده من عمرى اربعين سنة قال: اذن يكتب ويختم ولايبدل فلما انقضى

′£٣٦\_\_\_\_\_\_

| <b>44/4</b> | ب الوجه،              | ىن ضر | باب النهي ع | الصحيح لمسلم،             | _٣٤٣٩ |
|-------------|-----------------------|-------|-------------|---------------------------|-------|
| 117.        | المسند للحميدي،       | ☆     | 7 2 2 / 7   | المسند لا حمد بن حنبل،    |       |
| ٣/١١        | فتح الباري للعسقلاني، | ☆     | <b>40/1</b> | تاريخ دمشق لا بن عساكر،   |       |
| 1/27        | السنة لا بن ابي عاصم، | ☆     | 177/7       | المغنى للعراقي،           |       |
|             |                       | ☆     | 17./17      | السلسلة الصحيحة للالباني، |       |
| 7 O A       | الا تحافات السنة،     | ☆     | 781/7       | المستدرك للحاكم،          | _٣٤٤. |
| 0. 2/4      | التفسير لا بن كثير،   | ☆     | 170/7       | كنز العمال للمتقى ٢٢ ١٥١، |       |
|             |                       | ☆     | W10/V       | التفسير للقرطبي،          |       |

عمر آدم جاء ه ملك الموت ،قال : اولم يبق من عمرى اربعون سنة قال : تعطها ابنك داود ؟قال : فجحد فجحدت ذريته ونسى فنسيت ذريته وخطئ فخطئت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہرسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب حضرت عزت جل وعلانے آ دم علیہ الصلو ہ والسلام کو پید کیاان کی پیٹھ کوسے فرمایا جس قدرلوگ ان کی نسل سے قیامت تک پیدا ہونے والے تھےسب ظاہر ہو گئے ۔رب عزوجل نے ہرایک کی دونوں آئکھوں کے پیج میں ایک نور جیکا یا پھرانہیں آ دم علیہ الصلوة والسلام ير پيش فرمايا عرض كى: الهي ميكون بين؟ فرمايا تيرى اولا د بين، آدم عليه الصلوة والسلام نے ان میں ایک مرد کود یکھاان کی پییٹانی کا نورانہیں بہت بھایاعرض کی: الهی بیکون ہے؟ فرمایا یہ تیری اولاد سے پچپلی امتوں میں ایک شخص داؤر نام ہے، عرض کی:الهی اس کی عمر کتنی ہے فرمایاسا محم برس، عرض کی: البی اس کی عمر زیادہ فرما،رب جل وعلانے فرمایا: الالا ان تزید انت من عمرك، ميں زيادہ نه فرماؤل گا مگر يه كه تو اپني عمر سے اس كى عمر ميں زيادت کردے۔آ دم علیہ الصلو ۃ والسلام کی عمر کے ہزار برس تھے ،عرض کی تو میری عمر سے جاکیس سال اس کی عمر میں بردھادے فر مایا ایسا ہے تو لکھ لیا جائے گا اور مہر کرلی جائے گی اور پھر بدلے گا نهیں،نوشته لکھ کر ملائکه کی گواہیاں کرالی تنیں،جب آدم علیه الصلوة والسلام کی عمرے صرف چالیس سال باقی رہے یعنی نوسوساٹھ برس گزر گئے ملک الموت علیہ الصلو ، والسلام ان کے یاس آئے فرمایا: کیامیری عمرے ابھی جالیس سال باقی نہیں۔کہا کیا آپ اینے بیٹے داؤ دعلیہ الصلوة والسلام كونه دے جكے؟ پھر اللّه عزوجل نے آدم عليه الصلوة والسلام كے لئے ہزار اور داؤد علیہ الصلوة والسلام کے لئے سوبرس پورے کردیئے ۔ الامن والعلی ۲۳۳ (۱۰)حضرت موسیٰ علیہالسلام کےوصال کا واقعہ

٣٤٤١ \_عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: ارسل ملك الموت الى موسى

٤٨٤/١ باب دفاة موسى عليه الصلوة والسلام، 777/7 باب فضلائل موسى عليه الصلوة والسلام، 0.7/11 ۲٦٩/٢ 🖈 كنز العمال للمتقى، ٣٢٣٦٩، **☆ ۲77/1** 

٣٣٤١\_ الجامع الصحيح للبخارى، الصحيح لمسلم، المسند لا حمد بن حنبل، السنة لا بن ابي عآصم،

عليهما الصلوة والسلام ،فلما جاء ه صكه فرجع الى ربه فقال : ارسلتني الى عبد لايريد الموت قال: ارجع اليه فقل له: يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة ،قال : اى رب ! ثم ماذا،قال : ثم الموت ،قال : فالآن ،قال: فسال الله عزو جل ان يدنيه من الارض المقدسة رمية بحجر \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت موسی علیہ الصلو ة والسلام کے پاس حضرت ملک الموت علیہ السلام کو بھیجا گیا، جب وہ آئے تو حضرت موسی علیہ الصلوة والسلام نے زور سے طمانچہ مارا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہو نیچے اور عرض کی: اے میرے رب! تونے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جوموت نہیں جا ہتا۔ فرمایا: جاؤان سے کہنا: کہ اپناہاتھ ایک بیل کی پشت پرر کود بھے اور کہنا جتنے بال آ کیے ہاتھ کے نیچ آ جا کیں گے اتنے ہی سال آ کی عمر بڑھادی جائے گی ،حضرت موسی نے عرض کی: اے رب! پھر کیا ہوگا، فرمایا: پھرموت، عرض کی: تو مجھے ابھی منظور ہے، پھر اللہ عز وجل ہے دعا کی ،اے اللہ! مجھے اس مقدس زمین سے اتنا قریب کرد ہے جتنی دور پھر پھینکا جاسکتا ہے۔ ۱۲م

فناوی رضویه ۵۴۲/۳

# (۱۱) حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ڈوباسورج بلیث آیا

٣٤٤٢ عن امير المؤمنين على المرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم قال: معنى قوله تعالىٰ : ردوها على ، يقول سليمان عليه الصلوة والسلام بامر الله عزوجل للملائكة المؤكلين بالشمس ردوها على يعني الشمس فردها عليه حتى صلى العصر في وقتها \_

امیرالمونین حضرت علی کرم الله تعالی وجهه الکریم سے آیت کریمه ردوها علی، کی تفسير مين منقول كه حضرت سليمان عليه الصلوة والسلام كاس قول مين ضميرة فتاب كي طرف ہاورخطاب ان ملائکہ سے جوآ فتاب پر متعین ہیں، یعنی نبی الله سلیمان علیہ الصلو ة والسلام نے ان فرشتوں کو عکم دیا کہ ڈو بے ہوئے آفاب کودا پس لے آؤ، وہ حسب الحکم واپس لے آئے یہاں تک کہ مغرب ہو کر پھر عصر کا وقت ہو گیا اور سیدنا حضرت سلیمان علیہ الصلو ، والسلام نے

نمازعصرادافر مائی۔

﴿ ٣﴾ امام احمد ضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

سیدناسلیمان علیه الصلوة والسلام نائبان بارگاه رسالت علیه افضل الصلوة والتحیه سے ایک جلیل القدرنائب ہیں، پھر حضور کا تھم تو حضور کا تھم ہے سے سلی اللہ تعالی علیه وسلم ۔

الله سبحانه وتعالیٰ کی بے شار رحمتیں امام ربائی احمد بن محمد خطیب قسطلاً نی پر که مواہب

لدنيدومنخ محربيمين فرماتے ہيں:۔

هو صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حزانة السر وموضع نفوذ الامر فلاينفذ امر الامنه ولا ينقل حير الاعنه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم \_

الابابي من كان ملكا وسيدا

وآدم بين الماء والطين واقف،

اذا رام امرالا يكون حلافه وليس لذلك الامر في الكون صارف

لینی نبی سلی الله تعالی علیه وسلم خزانهٔ رازالهی وجائے نفاذ امر بیں، کوئی تھم نافذ نہیں ہوتا گرحضور کے دربار سے، اور کوئی نعمت کسی کونہیں ملتی گرحضور کی سرکار سے سلی الله تعالی علیه وسلم۔

خبر دار ہو، میرے باپ قربان ہوں ان پر جو بادشاہ وسر دار ہیں اس وقت سے کہ آدم علیہ الصلو ق والسلام ابھی آب وگل کے اندر تھرے ہوئے تھے۔ وہ جس بات کا ارادہ فرما ئیں اس کا خلاف نہیں ہوتا ،تمام جہان میں ان کے حکم کا کوئی پھیرنے والانہیں ،سلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔

اقول: اور ہاں کیونکر کوئی ان کا حکم پھیر سکے کہ حکم البی کسی کے پھیر نے ہیں پھر تا۔ لاراد لقضائه و لا معقب لحکمہ ۔

ىيە جو كچھ چاہتے ہیں خداوہ ی چاہتا ہے، كەبيوبى چاہتے ہیں جوخدا چاہتا ہے۔ ام المونين فرماتی ہیں:۔

مااري ربك الايسارع في هواك\_

یارسول الله! میں حضور کے رب کونہیں دیکھتی مگر حضور کی خواہش میں جلدی وشتا بی کرتا ہوا۔الامن والعلی ۱۲۴۳

### (۱۲)حضرت سلیمان علیه السلام کے دربار کی عظمت

٣٤٤٣ عن سعيد بن جبير رضي الله تعالىٰ عنه قال : كان يوضع لسليمان عليه الصلوه والسلام ثلث مائة الف كرسي يجلس مومنو الانس مما يليه ، ومؤمنو الحن من ورأهم ، فماكانت الشياطين الاوراء كل ذلك \_

حضرت سعید بن جبیررضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که حضرت سلیمان علی عبیینا وعلیه الصلوة والسلام کے دربار میں تین لا کھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، مومن انسان ان کے قریب بیٹھتے اور مومن جن ان کے پیھے،اور شیاطین سب کے پیھےا لگ۔

### شائم العنبر ٢٥

# (۱۳) انبیاء کرام کانژ که مالی تقسیم نہیں ہوتا

٣٤٤٤ عن ام المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت: ان ازواج النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اردن ان يبعثن عثمان الى ابي بكر ليسئلنه ميراثهن فقالت عائشة رضي الله تعالىٰ عنها : اليس قد قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : لانورث ماتركناه

ام المونين حضرت عا كشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو از واج مطہرات نے ارادہ کیا کہ حضرت عثان غنی کو اميرالمونين حضرت ابوبكرصديق رضي الله تعالى عنه كي خدمت ميں جھيج كرا بني ميراث كا سوال كرين ، توام المونين عا ئشه صديقة رضي الله تعالى عنها نے فرمایا: كيارسول الله صلى الله تعالى عليه

٣٤٤٣ التفسير لابن ابي حاتم،

|       |                              |     | γ ω, υ, - , , - , - , - , - , - , - , - , |    |
|-------|------------------------------|-----|-------------------------------------------|----|
| 997/7 | ب الفرائض،                   | كتا | ٣٤_ الجامع الصحيح للبخارى،                | ٤٤ |
| 97/7  | ، حكم الفئ،                  | بار | الصحيح لمسلم،                             |    |
| ٤١٦/٢ | صفا يا رسول الله عَلِيْهُ،   | باب | السنن لا بي داؤد،                         |    |
| 198/1 | ما جاء في تركة البي مُلطِله، | باب | الجامع للترمذي،                           |    |
| 797/7 | 🖰 🦟 نصب الراية للزيلعي،      | ٤١  | المسند لا حمد بن حنبل،                    |    |
| 10./1 | ٤ 🖈 التمهيد لا بن عبد البر،  | ٨/٢ | البداية و النهاية لا بن كثير،             |    |

سلم کا بیفر مان اقدس تم نے نہیں سنا کہ ارشاد فر مایا: ہم اپنا وارث کسی کوئییں بناتے ،ہم نے جو چھوڑاوہ صدقہ ہے۔ ۲ام

٥ ٤ ٢ ٣ \_ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لايقتسم ورثتي دينارا ماتركت بعد،نفقةنسائي و مؤنة عاملي فهو

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: میری وراثت درهم و دینار کی شکل میں تقسیم نہیں ہوگی ، اور میری از واج مطہرات ے رو دریہ سرے اور میرا کام کرنے والوں سے جونچے وہ صدقہ ہے۔ ۱۲م فاوی رضویہ

### (۱۴) قاتل انبياء يخت عذاب ميں مبتلا ہوگا

٣٤٤٦ عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اشدالناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا اوقتله نبي \_

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں وہ مخص ہوگا جس نے کسی نبی کوشهید کیایا اسے سی نبی نے تل فرمایا۔ فآوی رضویہ حصد دوم ۹۱/۹

٣٤٤٥\_ الجامع الصحيح للبخارى، 997/7 كتاب الفرائض، 97/7 باب حكم الفئ، الصحيح لمسلم، 210/4 باب صفا يا رسول الله عَلَيْكُم، السننلابي داؤد، ٣. ٢/٦ السنن الكبري للبيهقي، ☆ 277/7 المسند لا حمد بن حنبل، 40/5 كنز المعال للمتقى ٩٣٦٦، ٤.٧/١ ٣٤٤٦ المسند لا حمد بن حنبل، ☆ 77./1. المعجم الكبير للطبراني، ☆ V 7 / 1 الدر المنثور للسيوطي، ☆ 121/1 مجمع الزوائد للهيثمي، التفسير لا بن كثير، 1 27/1

# ۵ا فضائل سيخين

# (۱)شیخین کی پیروی کرو

٣٤٤٧ عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدى ابى بكر وعمر رضى الله تعالىٰ عنهما \_

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاو فر مایا: میرے بعدا بو بکر وعمر رضی الله تعالی عنها کی پیروی کرنا۔ ۱۲م علیہ وسلم نے ارشاو فر مایا: میر کی فضیلت اہلسنت کی نظر میں

٣٤٤٨ عن محمدبن الحنفية رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قلت لابى: اى الناس خير بعدالنبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم؟ قال: ابوبكر، قال: قلت: ثم من؟ قال: عمر\_

حضرت محمد بن حفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت محمد بن حفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب آ دمیوں میں بہتر کون ہیں؟ فرمایا: حضرت ابو بکر، میں نے عرض کی: پھر کون؟ فرمایا: حضرت عمر، رضی اللہ تعالیٰ عظم اجمعین۔

7. 7/4 باب مناقب ابي الصديق، ٣٤٤٧\_ الجامع للترمذي، 1./1 باب فضل ابي بكر الصديق، السنن لا بن ماجه، المسند لا حمد بن حنبل، المستدرك للحاكم،، ۳۸۲/٥ 40/4 ☆ تاريخ بغداد للخطيب، ☆ 1.9/9 حلية الاولياء لا بي نعيم، 2/۷۳۳ 04/9 مجمع الزوائد للهيثمي، ☆ 17/0 السنن الكبرى للبهقي، 14/4 مشكل الآثار للطحاوي، ☆ 007/1 التفسير للبغوي، 191/2 تلخيص الحبير لا بن حجر، ☆ الصحيح لا بن حبان، . 7 1 9 7 24./1 ☆ اتحاف السادة للزبيدي، 1.7/12 شرح السنة للبغوى، 011/1 باب مناقب ابی بکر، ٣٤٤٨\_ الجامع الصحيح للبخارى،

٣٤٤٩ عن عبد الله بن ابى سلمة رضى الله تعالىٰ عنهما قال: سمعت عليا كرم الله تعالىٰ و جهه الكريم يقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ابوبكر، وحير الناس بعد ابى بكر عمر رضى الله تعالىٰ عنهما \_

حضرت عبدالله بن ابی سلمه رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ میں نے امیر المونین حضرت علی کرم الله تعالی و جہدالکریم کوفر ماتے سنا: بہترین مردم بعد سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم ابو بکر میں ، اور بہترین مردم بعدا بی بکر عمر میں ، رضی الله تعالی عنهما۔

• ٣٤٥. عن علقمة رضى الله تعالىٰ عنه قال: بلغ امير المؤمنين عليا المرتضى كرم الله تعالىٰ وجهه الكريم ان اقواما يفضلونه على ابى بكر وعمر رض الله تعالىٰ عنهما فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال: ياايها الناس! انه بلغنى ان اقوامايفضلوننى على ابى بكر وعمر رضى الله تعالىٰ عنهما الوكنت تقدمت فيه لعاقبت فيه افمن سمعته بعد هذا اليوم يقول هذا افهو مفتر عليه حد المفترى المقبت فيه ان عيرهذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثم عمر اثم اعلم بالخير بعد اقال: وفى المحلس الحسن بن على فقال: والله لوسمى الثالث سمى عثمان ارضى الله تعالىٰ عنهم اجمعين \_

حضرت علقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امیر المونین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہدالکریم کو خبر پہونچی کہ کچھلوگ انہیں صدیق وفاروق رضی اللہ تعالی عنہما پر فضیلت دیتے ہیں یہ میکر منبر پر جلوہ فرما ہوئے اور حمد و ثناء الهی کے بعد فرمایا: اے لوگو! جھے خبر پہونچی ہے کہ پچھلوگ جھے ابو بکر وعمر سے افضل بتاتے ہیں، اس بارے میں اگر میں نے پہلے سنادیا ہوتا تو ضرور مزادیتا ، تجھے ابد بکر وعمر سے افضل بتاتے ہیں، اس بارے میں اگر میں نے پہلے سنادیا ہوتا تو ضرور مزادیتا ، آج سے جسے ایسا کہتے سنونگا وہ مفتری ہے، اس پر مفتری کی حدیدی (۸۰) کوڑے لازم ہیں ، پھر فرمایا: بیشک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد افضل امت ابو بکر ہیں پھر عمر ، پھر خدا خوب جانتا ہے کہ ان کے بعد سب سے بہتر کون ہے ، حضرت علقہ فرماتے ہیں: اس مجلس میں سیدنا جانتا ہے کہ ان کے بعد سب سے بہتر کون ہے ، حضرت علقہ فرماتے ہیں: اس مجلس میں سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرماتے ، انہوں نے فرمایا: خداکی قسم! اگر

جامع الاحاديث

### تيسر بكانام ليتے توعثان كانام ليتے \_رضى الله تعالى عنهم اجمعين \_فتاوى رضوبيه ١١/٩٨١

٣٤٥١ عن اصبغ بن بنانة قال: قلت لعلى بن ابى طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم: ياامير المومنين! من خيرالناس بعد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم؟ قال: ابو بكر، قلت: ثم من؟ قال: عمر، قلت: ثم من؟ قال: عثمان، قلت: ثم من؟ قال: انا رأيت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بعينى هاتين والافعميتا وباذنى هاتين والافصمتا، يقول: ماولد فى الاسلام مولود ازكى ولا اطهر ولا افضل من ابى بكر ثم عمر \_

حضرت اصبغ بن بنانه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے حضرت مولی علی کرم الله تعالی وجهد الکریم سے عرض کی: یا امیر المونین! رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فر مایا: ابو بکر، میں نے کہا: پھر کون؟ فر مایا: عمر، کہا: پھر کون؟ فر مایا: عثمان، کہا: پھر کون؟ فر مایا: میں، حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کومیں نے ان آئکھوں سے عثمان، کہا: پھر کون؟ فر مایا: میں، حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کومیں نے ان آئکھوں سے حضور فر ماتے سنا: ورنه بہر ہے ہوجائیں، حضور فر ماتے سنا: ورنه بہر ہے ہوجائیں، حضور فر ماتے سنے: اسلام میں کوئی شخص الیا پیدائہیں ہوا جو ابو بکر پھر عمر سے زیادہ ستھرا، زیادہ یا کیزہ اور زیادہ فضیلت والا ہو۔

علی کیزہ اور زیادہ فضیلت والا ہو۔

علی کیزہ اور زیادہ فضیلت والا ہو۔

٣٤٥٢ عن امير المؤ منين على المرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم قال: هل انا الاحسنة من حسنات ابي بكر \_

امیرالمؤمنین حضرت علی کرم الله تعالی وجههالگریم سے روایت ہے کہ میں کون ہوں مگر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی۔

#### جزاءالله عدوه ۵۵

٣٤٥٣ عن ابى الزناد رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رجل لعلى كرم الله تعالىٰ وجهه الكريم: يا امير المؤ منين مابال المهاجرين والانصار قدموا ابابكر وانت اوفى منه منقبة واقدم منه سلما واسبق سابقة ؟قال: ان كنت قرشيا فاحسبك من

۳٤٥١ كنز العمال للمتقى، ٣٢٦٨٥ (٣٤٥٦) ا ١١/ ٣٤٥٢ كنز العمال للمتقى، ٣٥٦٣٦ (٣٤٥٣) ١٤/١٢

عائذة ،قال: نعم ، قال: لولا ان المؤمن عائذ الله لقتلتك ، ولئن بقيت لتأتينك منى روعة حصراء ،ويحك! ان ابابكر سبقني الى اربع: سبقني الى الامامة ،وتقديم الامامة وتقديم الهجرة والى الغار،وافشاء الاسلام ،ويحك! ان الله ذم الناس كلهم ومدح ابابكر فقال :" الا تنصروه فقد نصره الله" الآية \_

حضرت ابوالزنا درضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص نے مولی علی سے عرض کی: ماامیر المؤمنین کیابات ہوئی کہ مہاجرین وانصار نے ابو بکر کو تفذیم دی حالانکہ آپ کے مناقب بیشتر اوراسلام وسوابق پیشتر فر مایا: اگر مسلمان کے لئے خدا کی پناہ نہ ہوتی تو میں تخفیے فل كرديتاافسوس تجھ ير، ابو بكر جاروجه سے مجھ يرسبقت لے گئے۔ افشائے اسلام ميں مجھ سے پہلے، ہجرت میں مجھ سے سابق ، صحبت غار میں انہیں کا حصہ ، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امامت کے لئے انہیں کومقدم فرمایا، افسوس بچھ پر بیشک اللہ تعالی نے سب کی ندمت کی اور ابو بکر کی مدح فرمائی کہ ارشاد فرما تا ہے: اگرتم اس نبی کی مدد نہ کروتو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی ،جب کافروں نے اسے مکے سے باہر کیا دوسراان دو کا جب وہ غار میں تھے جب اپنے يارسے فرما تا تھا''غم نہ كھااللہ بھارے ساتھ ہے،۔

٢٥٥٤ عن امير المؤمنين على المرتضى كرم الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ياعلى! سألت الله ثلثا ان يقدمك فابي على الا تقدیم ابی بکر \_

امیرالمونین حضرت علی مرتضی کرم الله تعالی وجهه الکریم سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اے علی! میں نے اللہ عز وجل سے تین بارسوال کیا کہ تخفي تقتريم دے، الله تعالی نے نه مانا مگر ابو بکر کومقدم رکھنا۔ جزاء الله عدوه

٥ ٣٤٥\_ عن حكم بن حجل رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال على كرم الله تعالىٰ وجهه الكريم: لااجد احدا فضلني على ابي بكر وعمر الا جلدته حدالمفتري \_

حضرت حکم بن فحبل رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ امیر المونین علی مرتضی کرم الله تعالى وجهه الكريم نے ارشاد فرمايا: ميں جسے ياؤں گا كه مجھے ابو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما سے

٣٤٥٤\_ كنز العمال للمتقى ٣٥٦٨٠، ٢١/٥١٥ 🖈

٥٥ ٣٤٠ كنز العمال للمتقى ٣٦١٤٣، ٣١/١٣ الصواعة المحرقة لا بن حجر،

### افضل کہتا ہے اسے مفتری کی حدلگاؤں گا۔ امام ذھبی فرماتے ہیں: بیرحدیث صحیح ہے۔

٣٤٥٦ عن ابى جحيفة رضى الله تعالىٰ عنه انه كان يرى ان امير المومنين على المرتضى كرم الله تعالىٰ وجهه الكريم افضل الامة ، فسمع اقواما يخالفونه فحزن حزنا شديدا ، فقال له على كرم الله تعالىٰ وجهه الكريم بعد ان اخذ يده وادخله بيته : مااحزنك ياابا جحيفة ! فذكرله الخبر فقال : الااخبرك بخير الامة ،خيرها ابو بكر ثم عمر رضى الله تعالىٰ عنهما ،قال ابو جحيفة : فاعطيت الله عهدا ان لا اكتم هذا الحديث بعد ان شافهنى به على مابقيت \_

حضرت الوجحيفه رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ان کے خیال میں امیر المونین حضرت علی کرم الله تعالی وجهه الکریم افضل تمام امت تھے ،انہوں نے کچھ لوگوں کو اس کے خلاف کہتے سنا ، سخت رنج ہوا ، حضرت مولی علی ان کا ہاتھ پکڑ کر کا شانۂ ولایت میں لے گئے ، ثم کی وجہ پوچھی ۔ گذارش کی: فرمایا: کیا میں تمہیں بتاؤں کہ امت میں سب سے بہتر کون ہے ، ابو بکر ہیں پھر عمر ، رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں: میں نے الله کو دوجل سے عہد کیا کہ جب تک جیوں گا اس حدیث کونہ چھیاؤں گا کہ جب خود حضرت مولی علی کرم الله تعالی وجہ الکریم نے بالمشافہ مجھ سے فرمایا ہے۔

٣٤٥٧ عن عبد خير قال: قلت لعلى بن ابى طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم: من أول الناس دخو لا الجنته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟قال: ابو بكر و عمر، قلت: يا امير المؤ منين يد خلا نهاقبلك ؟قال أى والذى فلق الحبة وبرأالنسمة؛ انهما ليأ كلان من ثما رها ويرو يان من ما ئها و يتكئان على فراشها وانا موقوف مغموم مهموم بالحساب.

ایک عبد خیر سے روایت ہے کہ میں نے امیر المونین مولی علی کرم اللہ تعالی وجہدالکریم سے خرض کی: رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا: ابو بکر وعمر، میں نے عرض کی: یا امیر المونین کیا وہ دونوں آپ سے پہلے جنت میں

۳٤٥٦\_ كنز العمال للمتقى،٣٦١٥٧، ٣٧/١٣ ☆ ٣٤٥٧\_ كنز العمال للمتقى، ٣٦١٠٠، ٩/١٣

جامع الاحاديث

جائیں گے؟ فرمایا: ہاں جتم اس کی جس نے جو کر پیڑ اگایا اور آدمی کو پی قدرت سے تصویر فرمایا، بیشک وہ دونوں جنت کے پھل کھائیں گے۔اس کے پانی سے سیراب ہوں گے،اس کی مسندوں پر آرام کریں گے اور میں ابھی حساب میں کھڑا ہوں گا۔

جزاءالله عروه ۵۴

٣٤٥٨ عن ابى جحيفة رضى الله تعالىٰ عنه قال: دخلت على على فى بيته فقلت: ياخير الناس بعد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال: مهلايا ابا جحيفة! الااخبرك بخير الناس بعد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم؟ ابوبكر عمر يا اباجحيفة! لايجمع حبى وبغض ابى بكر وعمر فى قلب مؤمن ، ولايجمع بغضى وحب ابى بكر وعمر فى قلب مؤمن \_

حضرت ابو جحیفه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے امیر المونین سے عرض کی: یا خیر الناس بعد رسول الله تعالی علیه وسلم ، فر مایا: تظہر وا ہے ابو جحیفه کیا میں تمہیں نه بتادوں که خیر الناس بعد رسول الله تعالی الله تعالی علیه وسلم کون ہے ابو بکر وعمر ، اے ابو جحیفه! کسی مومن کے دل میں میری محبت اور ابو بکر وعمر کی عداوت جمع نہیں ہوسکتی ، اور کسی مومن کے دل میں میری دشمنی اور ابو بکر وعمر کی عداوت جمع نہیں ہوسکتی۔ جزاء الله عدوہ میں میری دشمنی اور ابو بکر وعمر کی عداوت جمع نہیں ہوسکتی۔

9 ٣٤٥٩ عن الحسن بن كثير عن ابيه رضى الله تعالىٰ عنهما قال: اتى على كرم الله تعالىٰ وجهه الكريم رجل فقال: انت خير الناس ،فقال: هل رأيت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم؟ قال: لا،قال: اما رأيت ابابكر؟ قال: لا \_قال: فما رأيت عمر؟ قال: لا، قال: اما! انك لوقلت انك رأيت النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لقتلتك ،ولوقلت: رأيت ابابكر وعمر لجلدتك \_

حضرت حسن بن كثيرات والدرضى الله تعالى عنهما سے روایت كرتے ہیں كه ایک شخص نے امير المونين على مرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم كى خدمت ميں حاضر ہوكرعرض كى: آپ خيرالناس ہیں فرمایا: تو نے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كود يكھا ہے كہانه ، فرمایا: ابو بكركود يكھا كہانه ، فرمایا: عمركود يكھا ، كہانه ، فرمایا: سن لے اگر تو نبى صلى الله تعالى عليه وسلم كے ديكھنے كا اقرار

٣٤٥٨\_ كنز العمال للمتقى، ٣٦١٤١، ٢١/١٣

بتأتا تو تحقي حداكاتا \_جزاءالله عدوه ٥٣٥

٠ ٣٤٦ عن عمار بن ياسر رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال على المرتضى كرم الله تعالىٰ وجهه الكريم :لايفضلني احد على ابي بكر وعمر الا وقد انكر حقى وحق اصحاب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم\_

حضرت عماربن ماسرضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كمامير المومنين مولى على كرم الله تعالی وجهه الکریم نے فرمایا: جو مجھے ابو بکر وعمر پر تفضیل دے گاوہ میرے اور تمام اصحاب رسول التصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق کامنکر ہوگا۔

٣٤٦١ عن عمربن حريث رضى الله تعالىٰ عنه قال: سمعت عليا كرم الله تعالىٰ وجهه الكريم على المنبر يقول: افضل الناس بعد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ابوبكر وعمر وعثمان ،وفي لفظ ثم عمر ثم عثمان \_رضي الله تعالىٰ

حضرت عمر بن حریث رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے امیر المونین مولی علی کومنبر بر فرماتے سنا: بیشک رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے بعد سب آ دمیوں سے افضل جزاءاللدعدوه ابوبكر ہیں، پھرغمر پھرعثان۔

٣٤٦٢ عن صلة بن زفر رضي الله تعالىٰ عنه قال :كان على اذا ذكر عنده ابو بكر قال: السباق تذكرون، السباق تذكرون، والذي نفسي بيده ما استبقنا الى خير قط الا سبقنا اليه ابو بكر\_

حضرت صله بن زفررضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که حضرت علی رضی الله تعالی عنه کے سامنے جب بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنه کا ذکر آتا فرماتے: بڑی سبقت والے کا ذکر کررہے ہیں، کمال پیشی لے جانے والے کا تذکرہ کرتے ہیں، قتم اسکی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جب ہم نے کسی خیر میں پیشی جاہی ہے ابو بکر ہم سب پر

> \$ 77/18 ٣٤٦٠ كنز العمال للمتقى، ٣٦١٤٠،

> > ٣٤٦١\_ كنز العمال للمتقى،

٣٤٦٢ المعجم الاوسط للطبراني،

↑ 170/V

حامع الاحاديث

سبقت لے گئے ہیں۔

# ﴿ ا ﴾ آمام احمد رضام محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

علاء فرماتے ہیں: ابو بکرصدیق ،صدیق اکبر ہیں اورعلی مرتضی صدیق اصغر۔صدیق اکبر کا مقام اعلی صدیقیت سے بلندوبالا ہے۔ نیم الریاض شرح شفائے امام قاضی عیاض میں ہے:۔

اماتخصيص ابى بكر رضى الله تعالى عنه فلا نه الصديق الاكبر الذي سبق الناس كلهم لتصديقه صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يصدرمنه غيره قط و كذا على كرم الله تعالى وجهه فا نه يسمى الصديق الاصغر الذى لم يتلبس بكفر قط و لم يسجدلغيرالله مع صغره و كون ابيه على غير الملة ولذا خص بقول على كرم الله تعالى وجهه.

حضرت خاتم الولايه الحمديه في زمانه بحرالحقائق ولسان القوم بجنانه وبيانه سيدى شخ اكبركى الدين ابن عربي نفعنا الله في الدارين بفيصانه فتوحات مكيه شريفه ميس فرماتے ہيں:۔

فلو فقد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى ذالك الوطن وحضرها ابو بكر لقام فى ذالك المقام الذى اقيم فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لانه ليس ثم اعلى منه يحجبه عن ذلك فهو صادق ذلك الوقت وحكيمه وما سواه تحت حكمه (ثم قال) وهذا المقام الذى اثبتنا بين الصديقية ونبوة التشريع وفوق الصديقية فى المنزلة عند الله والمشار اليه بالسر الذى وقر فى صدر ابى بكر ففضل به الصديقينه اذ حصل له فى قلبه ما ليس فى شرط الصديقية ولا من لوازمها فليس بين ابى بكر و بين رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم رجل لانه صاحب الصديقية وصاحب سر \_

یعنی اگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس موطن میں تشریف نہ رکھتے ہوں اور صدیق آگر حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام پر صدیق قیام کریگے کہ وہاں صدیق سے اعلیٰ کوئی نہیں جو انہیں اس سے رو کے وہ اس وقت کے صادق و تھیم ہیں اور جو ان کے سواہیں سب ان کے زیر تھم ۔ یہ مقام جو ہم نے ثابت کیا صدیقیت اور نبوت شریعت کے نیچ میں ہے یہ مقام قربت فردوں کے لئے ہے اللہ کے نزدیک نبوت شریعت سے نیچا اور

صدیقیت سے مرتبے میں بالا ہے اس کی طرف اس راز سے اشارہ ہے جو سینہ صدیق میں متمکن ہوا جس کے باعث وہ تمام صدیقوں سے افضل قرار پائے کہ ان کے قلب میں وہ راز الی حاصل ہوا جو نہ صدیقیت کی شرط ہے نہ اس کے لوازم سے تو ابو بکر صدیقیت کی شرط ہے نہ اس کے لوازم سے تو ابو بکر صدیقیت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان کوئی محض نہیں کہ وہ تو صدیقیت والے بھی ہیں اور صاحب راز بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

٣٤٦٣ عن ابى حازم رضى الله تعالىٰ عنه قال: جاء رجل الى على بن الحسين رضى الله تعالىٰ على بن الحسين رضى الله تعالىٰ عنهما قال: ماكان منزلة ابى بكر وعمر من النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال: منزلهما الساعة وهما ضجيعاه \_

حفرت ابوحازم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ من حاضر ہوکر عرض کی: حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقد س میں ابو بکر وعمر کا کیا مرتبہ تھا، فر مایا: جومر تبہ ان کا اب ہے کہ حضور کے پہلو میں آرام فرما ہیں۔

٣٤٦٤ عن محمد الباقر رضى الله تعالىٰ عنه قال: اجمع بنوفاطمة رضى الله تعالىٰ عنهم على ان يقولوا في الشيخين احسن مايكون من القول \_

حضرت امام محمد باقر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ فرمایا: اولا دامجاد حضرت بتول زھراء صلی اللہ تعالی علی ابیما الکریم وعلیما ولیھم وبارک وسلم کا اجماع وا تفاق ہے کہ ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ق میں وہ بات کہیں جوسب سے بہتر ہو۔

ظاہرہے کہ سب سے بہتر بات اس کے تق میں کہی جائیگی جوسب سے بہتر ہو۔

٣٤٦٥ عن جندب الاسدى رضى الله تعالىٰ عنه قال: جاء بعض اهل الكوفة والجزيرة الى محمد بن عبدالله المحض رضى الله تعالىٰ عنهما وسال عن ابى بكروعمر رضى الله تعالىٰ عنهما فقال: انظر الى اهل بلادك يسألوننى عن ابى بكروعمر، لهما فضل عندى من على ،رضى الله تعالىٰ عنهم اجمعين \_

٣٤٦٣ المسند لا حمد بن حنبل،

٣٤٦٤ السنن للدارقطني،

٣٤٦٥\_ السنن للدارقطني،

حضرت جندب الاسدی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ بعض اہل کوفہ و جزیرہ حضرت امام محمد بن عبد الله محض رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ بعض اہل کوفہ و جزیرہ حضرت امام محمد بن عبد الله محض رضی الله تعالی عنهما کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت ابو بکر وعمر رضی الله تعالی عنهما کے بارے میں سوال کیا، امام محمد و حضے میں محمد و کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وہ دونوں میرے زدیک بلاشبہ مولی علی سے افضل ہیں۔ رضی الله تعالی عنہما جمعین۔

﴿ ٢﴾ امام آحمد رضامحدث بریاوی قدس سره فرماتے ہیں

یدامام اجل حضرت امام حسن مجتبی کے پوتے اور حضرت امام حسین شہید کربلا کے نواسے ہیں۔ ان کا لقب مبارک نفس زکیہ ہے، ان کے والد حضرت عبداللہ محض کہ سب میں پہلے حسنی حسین دونوں شرف کے جامع ہوئے لہذا محض کہلائے، اپنے زمانہ میں سردار بنی ہاشم سے، ان کے والد ماجد امام حسین ہیں، سے، ان کے والد ماجد امام حسین ہیں، صلی الله تعالیٰ علی ابیهم وعلیهم و بارك و سلم۔ فاوى رضویہ اا/ ا ۱۵ ا

# (۳)رافضی عمو ماشیخین پرتبرا کرتے ہیں

٣٤٦٦ عن زيد بن على رضى الله تعالىٰ عنهما قال: انطلقت الحوارج فبرأت ممن دون ابى بكروعمر ولم يستطيعون ان يقولوا فيها شيأ ، وانطلقتم فتفرتم فوق ذلك ، فبرأتم منهما ،فمن بقى ؟ فوالله! مابقى احد الابرئتم منه \_

حضرت امام اجل سیدز پرشهبیدا بن امام علی سجادزین العابدین ابن امام حسین سعیدشهبید صلوات الله تعالی و تسلیما تعلی جدهم الکریم و بیهم سے روایت ہے کہ خارجیوں نے ٹھ کران سے تبری کی جوابو بکر وعمر سے کم تھے یعنی عثمان وعلی رضی الله تعالی عنهم ، مگر ابو بکر وعمر کی شان میں کچھ کہنے کی کنجائش نہ پائی ،اورتم نے اے کو فیو! زور پر جست کی کہ ابو بکر وعمر سے تبری کی ، تو اب کون رہ گیا؟ خداکی تشم! اب کوئی نہ رہاجس پرتم نے تبرانہ کہا ہو۔ والعیاذ بالله رب العالمین ۔

جامع الاحاديث

### « ۳﴾ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

الله اکبر،امام زید شهیدرضی الله تعالی عنه کابی ارشاد مجید ہم غلاً مان خاندان زید کو بحد الله کافی ووافی ہے۔ کافی ووافی ہے۔

سید سادات بلگرام حضرت مرجع الفریقین ، مجمع الطریقین ، حمر شریعت ، بح طریقت ، بعظر الله تعالی بهتیة السلف ، حجة الخلف ، سیدنا و مولانا میر عبدالواحد سینی زیدی واسطی بلگرامی قدس الله تعالی سره السامی نے کتاب مستطاب ' سبع سنابل شریف ، تصنیف فرمائی که بارگاه عالم پناه حضور سید المرسلین صلی الله تعالی علیه وسلم میں موقع قبول عظیم پرواقع ہوئی ۔ اس فقیر کے آقائے نعمت و مولائے اوحد، حضرت اسدالواصلین ، مجبوب العاشقین سیدنا و مولانا حضرت سیدشاه حمزه سینی زیدی مار جروی قدس سره القوی کتاب مستطاب ' کاشف الاستار شریف ، ، کی ابتدا میں فرماتے بینی نا۔

باید دانست که درخاندان ماحضرت سند انجفقین سیدعبدالواحد بلگرامی بسیار صاحب کمال برخاسته اند ، قطب فلک مدایت ، ومرکز دائرهٔ ولایت بود درعلم صوری و معنوی فائق واز مشارب ایل تحقیق ذائق ، صاحب تصنیف و تالیف است ، ونسب ایل فقیر به چهار واسطه بذات مبارکش می پیوندو -

بانا چاہئے کہ ہمارے خاندان میں حضرت سند انحققین سیدعبدالواحد بلگرامی بہت ہوئے کہ ہمارے خاندان میں حضرت سند انحققین سیدعبدالواحد بلگرامی بہت ہوئے۔ مال ہوئے ہیں، آسان ہدایت کے قطب اور دائرہ ولایت کے مرکز تھے، ظاہری ومعنوی علم میں کامل اور اہل تحقیق کے مشرب چشیدہ اور صاحب تصنیف و تالیف تھے اس فقیر کا نسب ان کی ذات مبار کہ چار واسطول سے پہونچتا ہے۔

پھر چندا جزاکے بعد فرماتے ہیں:۔

اشهرتصانیف او کتاب سیع سنابل است درسلوک وعقائد، حاجی الحرمین سیدغلام علی آزاد سلمه الله در" مآثر الکرام ،، می نویسد وقتے درشهر رمضان المبارک سنة خمس وثلثین وما نه والف مولف اوراق در دارالخلافه شاهجهال آباد خدمت شاه کیم الله چشتی قدس سره رازیارت کردوذکر میرعبدالواحد قدس سره درمیان آمد، شخ مناقب و مآثر میرتا دیربیان کردفرمود شبے در مدینه منوره پهلو بربستر خواب گزاشتیم درواقعه می بینم که من وسید صبخة الله بروجی معا در مجلس اقدس صلی الله

تعالی علیه وسلم باریاب شدیم جمعے از صحابهٔ کرام واولیائے امت حاضراندورینها شخصے است که حضرت باولب به تبسم شیری کرده حرفها می زنند والنفائے تمام دارند، چول مجلس آخر شد از سید صبغة الله استفسا کردم که این شخص کیست که حضرت بااو النفات باین مرتبه دارند گفت میر عبدالواحد بلگرامی و باعث مزیداحترام اواین ست که دسیع سنابل، تصنیف او در جناب رسالت پناه سلی الله تعالی علیه وسلم مقبول افزاده انتی مقاله الشریف بلفظ المنیف قدس سره اللطیف.

سلوک وعقائد میں آپ کی مشہور ترین تصنیف دسیع سنابل شریف، ہے جا تی الحرمین سید غلام علی آزاد بلگرامی ما ثر الکرام، میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان المبارک ۱۱۳۵ ہیں مولف اوراق (سید آزاد بلگرامی) دارالخلافہ شاہجہاں آباد میں حضرت شاہ کلیم اللہ چشتی قدس مرہ کی زیارت کے لئے حاضر ہوا حضرت شخ دیر تک میرعبد الواحد کے فضائل ومنا قب بیان فرماتے رہے فرمایا: ایک رات مدینہ طیبہ میں آرام کررہا تھا کیا دیکھا ہوں کہ میں اورسید صبغتہ اللہ دربار رسالت میں باریاب ہیں۔ صحابہ کرام اوراولیائے عظام کی ایک جماعت حاضر بارگاہ ہے۔ ان میں سے ایک خص کے ساتھ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبسم فرماتے ہوئے گفتگو فرمارہ ہیں اورخوب توجہ فرمارہ ہیں جب جلس ختم ہوئی تو میں نے سید صبغتہ اللہ سے پوچھا میں اورخوب توجہ فرمارہ ہیں جب جلس ختم ہوئی تو میں نے سید صبغتہ اللہ سے پوچھا بیگرامی ہیں ،انہوں نے بتایا یہ سیدعبد الواحد مقبول ہو تھی ہے۔ کہ ان کی تصنیف 'دسیع سنابل ،،دربار رسالت میں مقبول ہو تھی ہے۔

حضرت میر قدس سرہ المنیر نے اس کتاب مقبول ومبارک میں مسکلة تفضیل بکمال تفصیل بکمال تفصیل بکمال تفصیل وتا کید جمیل وتہدید جلیل ارشاد فرمایا ،لفظ مبارک سے چند حروف کی نقل سے شرف حاصل کروں۔اولیائے کرام ومحدثین وفقہائے جملہ اہل حق کے اجماعی عقائد میں بیان فرماتے ہیں۔

واجماع دارند که افضل از جمله بشر بعد انبیاء ابو بکرصدیق است و بعد از و یعمر فاروق است و بعد از و یے عثمان ذی النورین است و بعد از و یے علی مرتضی است رضی الله تعالی عنهم اجمعین ۔

اوران کا اجماع ہے کہ انبیاء کے بعد تمام بشر میں افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں

اوران کے بعد حضرت عمر فاروق اور ان کے بعد حضرت عثمان ذی النورین اور ان کے بعد حضرت عثمان ذی النورین اور ان کے بعد حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنهم اجمعین ہیں۔پھر فر مایا:۔

فضل ختنین افضل شیخین کمتر است بنقصان و قصور یعنی حضرت عثان و علی کی فضیلت ابو بکر و عمر سے بغیر سے بغیر سے بغیر است بے کھر فر مایا: اجماع اصحاب و تابعین و تبع تابعین و تبع تابعین و تبع تابعین و تبع تابعین و سائر علائے امت کا اسی عقید ہے پر اجماع ہے ۔ پھر فر مایا: مخدوم قاضی شہاب الدین ور تمام علائے امت کا اسی عقید ہے پر اجماع ہے ۔ پھر فر مایا: مخدوم قاضی شہاب الدین و د تبیر الحکام ، ، عبشت کہ بیج ولی بدرجہ بیج پیغیبر نہ رسید زیرا کہ امیر المونین ابو بکر بحکم حدیث بعد پغیبرال از ہمہ اولیاء برتر است و او بدرجہ بیج پیغیبر ہے نہ رسید و بعد اوا میر المونین عمر بن خطاب است و بعد اوا میر المونین علی بن ابی طالب است رضوان اللہ تعالی بیم الجمعین سے کہ امیر المونین علی را خلیفہ ندا ندا واز خوارج است و کسے کہ اور المونین ابو بکر وعمر تفصیل کندا واز روافض است ۔

مخدوم قاضی شہاب الدین نے ''تیسیر الحکام ، میں لکھا ہے کہ کوئی ولی کسی نبی کے مقام کونہیں پہو نجے سکتا ، کیونکہ حضرت امیر المونین حضرت ابو بکر صدیق ازروئے حدیث انبیاء کے بعد تمام اولیاء سے افضل ہیں اور وہ کسی پیٹیبر کے مقام کو نہ پہو نچ سکے ان کے بعد امیر المونین علی بن ابی المونین عثمان بن عفان اور ایکے بعد امیر المونین علی بن ابی المونین علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ تعالی مجمعین ۔ جو محض حضرت امیر المونین علی کوخلیفہ نہ جانے وہ خارجی ہے اور جو محض نہیں امیر المونین ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما پر فضیلت دے وہ رافضی ہے۔ پھر فرمایا:۔

ازیں جاباید دانست که در جہاں نہ چومصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیرے پیدا شدونہ ہمچو ابو بکر مریدے ہویدا گشت ،اےعزیز! اگرچہ کمالیت فضائل شیخین برختنین مفرط وفائق اعتقاد باید کر دامانه بروجہ یکه در کمالیت فضائل قصورے ونقصانے بخاطر تو رسد، بلکہ فضائل ایشاں وفضائل جملہ اصحاب ازعقول بشریہ وافکارانسانیہ بسے بالاتر است۔

اں جگہ سے جاننا چاہئے کہ حضرت محمد مصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسیا جہان میں نہ کوئی پیر پیدا نہ ابو بکر ایسا کوئی مرید ظاہر ہوا۔اے عزیز!اگرچہ شیخین (حضرت ابو بکر وعمر) کی

ختنین (حضرت عثمان وعلی) پرفضیلت کا کامل اعتقاد رکھنا چاہئے کیکن اس طور سے نہیں کہ حضرت عثمان وعلی کے فضائل کے بارے میں تیرے دل میں کوئی کمی واقع ہو۔ بلکہ ان کے اور اتمام صحابۂ کرام کے فضائل بشری عقل اورانسانی فکر سے بہت بلند ہیں، رضی اللہ تعالی عنہم ۔ پھر فرمایا:۔

پس چوں اجماع صحابہ کہ انبیاءصفت اند برتفصیل شیخین واقع شد ومرتضی نیز دریں اجماع متفق وشريك بودمفصله دراعتقادخود غلط كرده است الے خانمان مافدائے نام مرتضى واحدل وجان مانثارا قدام مرتضى بادكدام بدبخت ازل كمحبت مرتضى دردش نه باشد وكدام راندهٔ درگاه مولی کهامانت اور وا دارد ، مفصله گمان برده است که نتیجه محبت بامرتضی تفصیل اوست بر سخین ونمی داند که ثمر هٔ محبت موافقت است بااونه مخالفت است که چوں مرتضی فضل شیخین وذی النورين رابرخو دروا داشت واقتذا بإيثال كرد وحكمها ئے عہد خلافت ايثال راا متثال فرمود شرط مجبت بااوآل باشد كه دررا موروش بااوموافق باشد نه خالف \_ جب انبياء صفت صحابه كرام كا سيحين كى فضيلت براتفاق ہےاور حضرت على مرتضى بھى اس اجماع ميں شريك ہيں لہذامفصلہ (لعنی حضرت علی کشیخین برفضیلت دینے والوں) کا بیاعتقاد غلط ہے۔ ہمارا خاندان حضرت علی کے نام پر فدا ہو ہارے دل وجان حضرت علی مرتضی کے قدموں پر نثار ہوں۔کون ازلی بد بخت ہے جس کے دل میں حضرت علی مرتضی کی محبت نہ ہوگی اور کون مردود درگاہ ان کی تو ہین روار کھے گا۔اہل تفضیل کا گمان ہے کہ حضرت علی مرتضی کی محبت کا تقاضا بیہ ہے کہ انہیں شیخین پر فضیلت دی جائے اور بیہیں سمجھتے کہ محبت کا تقاضا ان کی موافقت ہے نہ مخالفت کہ جب علی مرتضی نے سیخین اور ذی النورین کی فضیلت اینے اوپر جائز رکھی ،ان کی اقتدا کی ،ان کے عہد خلافت کے احکام کانعمیل کی تو آپ کی محبت کی شرط رہے کہ آپ کے طرز وطریق کی موافقت کی جائے نہ مخالفيت،

حضرت میرقدس سرہ المنیر نے بیہ بخٹ پانچ ورق سے زائد میں افادہ فرمائی ہے۔ من طلب الزیادۃ فلیرجع الیہ۔

الحمد لله بيعقيده ہے اہلسنت و جماعت اور جم غلامان دود مان زيد شهيد كا ، والله تعالى فآدى رضوبي ١٥٣/١١

### (۴)خلافت شیخین کی طرف حضور کے خواب سے اشارہ

٣٤٦٧ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال :سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول : بينما انانائم رأيتنى على قليب عليها دلو ، فنزعت منها ماشاء الله ،ثم ا خذها ابن ابى قحافة فنزع منها ذنوبا اوذنو بين وفى نزعه ضعف ،والله يغفرله ضعفه ،ثم استحالت غربا فا خذها ابن الخطاب فلم ارى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی ارشاد فرمایا: میں نے خواب دیکھا کہ ایک کنویں پر ہوں ،اس پر ایک ڈول ہے، میں اس سے پانی بھر تار ہاجب تک اللہ تعالی نے چاہا، پھر ابو بکر نے ڈول لیا اور ایک دوبار کھینچا، پھر وہ دول ایک بل ہوگیا جسے چرسا کہتے ہیں اسے عمر نے لیا، تو میں نے کسی سردار زبر دست کواس کام میں ایک مثل نہ دیکھا، یہاں تک کہ تمام لوگوں کو سیراب کر دیا کہ لوگ پانی پی کر فرودگاہ کو واپس ہوئے۔

واپس ہوئے۔

فاوی رضویہ ۱۱/۱۹۷۱

# (۵) فضائل تتيخين اورخلافت كي طرف اشاره

٣٤٦٨ عن عبدالله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: حسبت انى كثير اسمع النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول: ذهبت اناوابو بكر وعمر ،ودخلت اناوابو بكر وعمر ،وخرجت اناوابو بكروعمر \_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کومیں نے بار ہافر ماتے سنا: گیامیں اور ابو بکر وعمر ، داخل ہوامیں اور ابو بکر وعمر ، نکلامیں اور ابو بکر وعمر ، رضی الله تعالی عنهما۔

| o1Y/1     | باب مناقب عمر ر ضي الله تعاليٰ عنه ، | ٣٤٦٧_ الجامع الصحيح للبخاري، |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| 740/7     | باب فضائل الصحابة،                   | الصحيح لمسلم،                |
| 071/1     | باب مناقب عمر رضي الله تعالى عنه،    | ٣٤٦٨_ الجامع الصحيح للبخاري، |
| 7 / 3 7 7 | باب فضايل الصحابهِ                   | الصحيح لمسلم،                |
| 1./1      | با ب فضائل عمر،                      | السنن لا بن ماجه،            |
|           | ☆ ٧١/٣                               | المستدرك للحاكم،             |

٣٤٦٩ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: بعثنى بنو المصطلق الى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقالوا: سل لنا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الى من ندفع صدقاتنا بعدك ؟ قال : فاتيته فسألته فقال : الى ابي بكر ، فاتيتهم فاخبرتهم فقالوا: ارجع اليه فسله ، فان حدث با بي بكرحدث فالي من ؟ فاتيته فسألته فقال: الى عمر ،فاتينهم فاحبرتهم فقالوا: ارجع اليه فسله ،فان حدث لعمر حدث الى من ؟ فاتيته فسألته فقال : الى عثمان ،فاتيتهم فاخبرتهم فقالوا : ارجع اليه فسله ،فان حدث بعثمان حدث فالي من ؟ فاتيته فسالته فقال: ان حدث بعثمان حدث فتبا لكم الدهر تباً\_

حضرت الس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ مجھے بنومصطلق نے خدمت اقدس حضور صلی الله تعالی علیه وسلم میں بھیجا کہ حضور سے دریافت کروں کہ حضور کے بعد ہم اموال زکوۃ کس کے پاس بھیجیں؟ فرمایا: ابوبکر کے پاس ،عرض کی: اگر انہیں کوئی حادثہ پیش آئے تو کسے دیں؟ فرمایا:عمر،عرض کی: جب ان کا بھی واقعہ ہو،فرمایا: عثمان کو،عرض کی: اور عثان کوبھی حادثہ پیش آئے ،فر مایا: تو تمہارے لئے خرابی ہے۔

٠ ٣٤٧ عن جبير بن مطعم رضى الله تعالىٰ عنه قال : اتت امرأة الى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فامرها ان ترجع اليه ، قالت : ارأيت ان حئت ولم احدك ، كانها تقول: الموت ،قال: ان لم تحدني فآتي ابابكر\_

حضرت جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ بی بی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور پچھ سوال کیا ،حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: پھر حاضر ہو، انہوں نے عرض کی: آؤن اور حضور کونہ یاؤں ، فرمایا: مجھے نہ یائے تو ابو بکر کے یاس آنا۔

٣٤٧١ عن سهل بن حيثمة رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : اذا اتى على ابى بكر اجله ، وعمر اجله ،وعثمان اجله ،فان استطعت ان تموت فمت \_

### حضرت مهل بن خیثمه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه

17/7 باب مناقب ابی بکر، باب مناقب ا ہی بکر،

٣٤٦٩ المستدرك للحاكم، ٣٤٧٠ الصحيح لمسلم،

٣٤٧١\_ حلية الاولياء لا بي نعيم،

TA . /A

017/1

جامع الاحاديث

وسلم نے ارشاد فرمایا: جب ابو بکرصد بق، عمر فاروق اورعثان غنی کا انتقال ہوجائے تو ہو سکے تو مرجانا۔

٣٤٧٢ عن عصمة بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قدم رجل من اهل البادية بابل له ، فلقيه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فاشتراها منه ، فلقيه على كرم الله تعالىٰ وجهه الكريم فقال: مااقدمك ؟قال: قدمت بابل فاشتراها رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ،قال: فنقدك ،قال: لاولكن بعتها منه بتاخير ، فقال على رضى الله تعالىٰ عنه: ارجع فقل له: يارسول الله! ان حدثك بك حدث من يقضيني مالى ؟ وانظر مايقول لك ؟ فارجع الى حتى تعلمنى ، فقال: يارسول الله! ان حدث بك حدث فمن يقضينى ؟ قال: ابوبكر ، فاعلم عليا ، فقال له: ارجع الله الله ان حدث بابى بكر حدث فمن يقضينى ؟ فسأله فقال: عمر ، فجاء فاعلم عليا ، فقال له: ارجع عليا ، فقال الله تعالىٰ عليه وسلم : ويحك اذا مات عمر فان استطعت ان تموت فمت ـ

حضرت عصمه بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ایک شخص سے کچھاونٹ حضورا قدس صلی الله تعالی علیہ وسلم نے قرضوں میں خرید ہے، یہ واپس جاتا تھا کہ مولی علی کرم الله تعالی وجہہ الکریم سے ملاقات ہوگئ، حال پوچھا، اس نے بیان کیا، فر مایا: حضورا قدس صلی الله تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پھر جااور عرض کر: اگر حضور کوکوئی حادثہ پیش آئے تو میری قیمت کون اواکریگا؟ فر مایا: ابو بکر، پھر دریافت کرایا، اور جو ابو بکر کوکوئی حادثہ پیش آجائے تو کون دیگا، فر مایا: عمر، پھر دریافت کرایا کہ اگر انہیں بھی کوئی حادثہ رونما ہوتو؟ اس پر ارشا دفر مایا: ہائے نادان، جب عمر مرجائے تو اگر مرسکے تو مرجانا۔ فناوی رضویہ اا / ۱۳۵

٣٤٧٣ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال ؛قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : كنت وابوبكر وعمر ، وفعلت وابوبكر وعمر ، وانطلقت

٣٤٧٢\_ المعجم الكبير للطبراني، ١٨٠/١٧

باب مناقب عمر، ۱۹/۱ ۲۷٤/۲ باب فضل عمر، ۲۷٤/۲

۳٤٧٣\_ الجامع الصحيح للبخارى، الصحيح لمسلم،

وابوبكر وعمر

ت حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اور ابو بکر وعمر نے ، چلامیں اور ابو بکر وعمر ، کیا میں نے اور ابو بکر وعمر نے ، چلامیں اور ابو بکر وعمر ۔

اور ابو بکر وعمر ۔

٣٤٧٤ عن اميرالمؤمنين على مرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ابوبكر وعمر خير الاولين والآخرين، وخير اهل السموات واهل الرضين، الاالانبياء والمرسلين، لا تخبرهما ياعلى \_

امیرالمونین حضرت علی کرم الله تعالی وجههالکریم سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ابو بکر وعمر سب اگلوں پچھلوں سے افضل ہیں، تمام آسان والوں کی اور زمین والوں سے بہتر ہیں سواانبیاء ومرسلین کے،اے علی تم ان دونوں کواس کی خبر نہ دینا۔
﴿ ٢﴾ ﴾ امام احمد رضا محدث بر بلوی قدس سر ہ فر ماتے ہیں

علامہ مناوی نے تیسیر میں فرمایا: اس کے معنی یہ ہیں کہائے ملی تم ان سے نہ کہنا بلکہ ہم خود فرمائیں گے تا کہان کی مسرت زیادہ ہو۔

فناوی رضویه ۱۲/ ۲۲۸

# (۲) نتیخین ،عماراورابن مسعود کی فضیلت

٣٤٧٥ عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال ؟ قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : اقتدوا بالذين من بعدى ،ابى بكر وعمر ،واهتدوا بهدى عمار ،وتمسكوا بعهد ابن مسعود \_

11/1 ٣٤٧٤ الجامع الصغير للسيوطي، ☆ 771/7 ٣٤٧٥\_ الجامع للترمذي، باب مناقب عمار بن ياسر، 1./1 باب فضائل الصديق، السنن لا بن ماجه، المستدرك للحاكم، 441/0 المسند لا حمد بن حنبل، 40/4 ☆ المند للحميدي، الجامع الصغير للسيوطي، 1/1 ☆ 9 2 9 44./1 الدر المنثور للسيوطي، 777/7 الكامل لا بن عدى، ☆ السنن الكبرى للبيهقي، 04/9 مجمع الزوايد، للهيثمي، 17/0 ☆ 112/4 007/1 التفسير للبغوي، ☆ كنز العمال للمتقى، ٣٦٥٦،

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہتم میرےان دوصحابیوں کی پیروی کروجو میرے بعد ہونگے ،ابوبکر وعمر ،اورعمار بن باسر کی رہنمائی ،اورعبداللہ بن مسعود کی سنداختیار کرو رضى الله تعالى عنهم الجمعين \_

﴿ ۵ ﴾ امام احمد رضام عدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں إيك بارآ خرحيات اقدس مين نص صرت كفرمادينا جا ما تفا چرخدا اورمسلمانون كوچهور كر فناوى رضوبيه ١٢٥/١١ حاجت نه جھی۔

# (۷) فضیلت صدیق اکبر

٣٤٧٦ عن سالم بن ابي الجعد رضى الله تعالىٰ عنه قال : قلت لمحمد ابن الحنفية رضى الله تعالىٰ عنهما: هل كان ابوبكر اول القوم اسلاما ؟ قال: لا، قلت : فبم علا ابوبكر وسبق حتى لايذكر احد غير ابي بكر ،قال : لانه كان افضلهم اسلاما حين اسلم حتى لحق بربه \_

حضرت سالم بن ابی جعدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے امام محمد بن حفیہ سے عرض کی: کہ کیا ابو بکرسب سے پہلے ایمان لائے تھے؟ فرمایا: نه، میں نے کہا: پھر کیابات ہے کہ ابو بکرسب سے بالا رہے اور پیشی لے گئے یہاں تک کہ لوگ ان کے سواکسی کا ذكر بى نہيں كرتے ؟ فرمايا: بياس كئے كه وہ اسلام ميں سب سے اصل تھے جب سے اسلام لائے یہاں تک کہا ہے رب عز وجل سے ملے۔ فاوی رضوبہ ۱۵۰/۱

### (۸)صدیق اکبرگی بعض خدمات عظیمه

٣٤٧٧ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : مالا حد عند نا يد الاوقد كافأناه بها ماخلا ابابكر ،فان له عندنا يدا يكا فيئه الله يها يوم القيامة ، وما نفعني مال احد قط مانفعني مال ابي بكر ،ولو

☆

٣٤٧٦ تاريخ دمشق لا بن عساكر،

باب مناقب ابي بكر الصديق،

٣٤٧٧\_ الجامع للترمذي، فتح البارى للعسقلاني،

كنت متخذا خليلا لاتخذت ابابكر خليلا ، وان صاحبكم خليل الله \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہر مخص کے احسان کا بدلہ ہم نے اسے دیدیا سوائے ابوبکر کے ، کہ ہم پر وہ احسان ہے جس کا بدلہ انہیں اللہ تعالی روز قیامت دیگا۔ مجھے کسی کے مال نے وہ فائدہ نہ دیا جوفائدہ مجھے ابوبکر کے مال نے دیا ، اور اگر میں کسی کو دوست بناتا ، وفائدہ مجھے ابوبکر کو دوست بناتا ، اور بے شک تمہارے صاحب (حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) اللہ تعالی کے محبوب ودوست ہیں۔ الزلال الأقی سم

٣٤٧٨ عن امير المومنين على المرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: رحم الله ابابكر رضى الله تعالى عنه زوجنى ابنته وحملنى الى دارالهجرة واعتق بلالا من ماله ،وما نفعنى مال احد فى الاسلام مانفعنى مال ابى بكر \_

امیرالمونین حضرت علی مرتضی کرم الله تعالی وجهه الکریم سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلی الله تعالی علیہ وسلی علی مرتضی کرم الله تعالی ابو بکر پر رحمت نازل فرمائے ، مجھ سے اپنی بیٹی کا عقد کیا اور مجھے دارالبحر ت مدینہ منورہ میں لائے اور اپنے مال سے بلال (رضی الله تعالی عنه) کوخرید کر آزاد کیا ، اور مجھے اسلام میں کسی کے مال نے وہ فائدہ نہ دیا جوفائدہ ابو بکر کے مال نے دہ فائدہ نہ دیا جوفائدہ ابو بکر کے مال نے دہ ا

٣٤٧٩ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه على عليه على عليه على عليه وسلم: مانفعني مال قط مانفعني مال ابي بكر ،فبكي ابو بكر رضى الله تعالىٰ

T1 7/ T باب مناقب على المرتضى، ٣٤٧٨\_ الجامع للترمذي، 044/4 11./2 السنة لا بن ابي عاصم، المسند للعقيلي، ☆ كنز العمال للمتقى ٣٣١٢٤، ٣٤٢/١١ العلل المتانية لا بن الجوزي، ٢٥٣/١ ☆ 771/17 البداية والنهاية لا بن كثير، 1./1 باب فضل ابي بكر الصديق، ٣٤٧٩\_ اللسنن لا بن ماجه، الصحيح لا بن حبان، 104/1 المسند لا حمد بن حنبل، 1171 ☆ السنة لا بن ابي عاصم، 74./2 مشكل الآثار للطحاوي، ☆ 077/7 ☆ شرح معاني الآثار للطحاوي، ١٥٨/٤ 177/0 تاريخ دمشق لا بن عساكر، ☆ Y 1 / A الكامل لا بن عدى، تاريخ بغداد للخطيب،

عنه وقال : هل انا ومالي الا لك يارسول الله صلى الله تعالىٰ عليك وسلم \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے بھی کسی کے مال نے وہ فائدہ نہ دیا جوابو بکر کے مال نے دیا ، پینکرصدیق ا كبرنے كرية فرمايا اور عرض كى: يارسول الله! ميں اور ميرامال آب ہى كا توہے۔

• ٣٤٨ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: مااحد اعظم عندي يدا من ابي بكر واساني بنفسه وماله

حضرت عبداللد بن عباس رضى الله تعالى عنهما يروايت بي كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھ پرابو بکر سے بڑھکر کسی کا حسان نہیں ،اپنی جان ومال سے میراساتھ دیا اور الزلال الأقى ٣٩ ا پنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کیا۔

٣٤٨١ عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالىٰ عنه مرسلا قال: كان رسول الله

صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقضي في مال ابي بكر كما يقضي في مال نفسه ـ

حضرت سعید بن میتب رضی الله تعالی عنه سے مرسلا روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے اپنا قرض ادا فرماتے جس طرح اینے مال سےادا فرماتے۔

٣٤٨٢ عن ام المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله تعالى عنها قالت: ان ابابكر اسلم يوم اسلم وله اربعون الف دينار وفي لفظ درهم ،فانفقها على رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم \_

ام المونين حضرت عا تشهصد يقدرضي الله تعالى عنها سے روايت ہے كه ابو بكر صديق رضی الله تعالی عنہ جس دن اسلام لائے ان کے پاس چالیس ہزار دینار یادرهم تھے آپ نے سب حضور سیدعالم ملی الله تعالی علیه وسلم برخرج کردیئے۔ الزلال الأقل ۱۸

٣٤٨٠ الكامل لا بن عدى، 1.27/1 لسنان الميزان لا بن حجر، 271/1 ☆ كنز العمال للمتقى ٣٢٥٧٥، ١١/٨١٥ ميز ان الاعتدال للذهبي، ☆ 719 ☆ 18/4 فتح الباري للعسقلاني،

٣٤٨١\_ تاريخ بغداد للخطيب،

٣٤٨٢\_ تاريخ دمشق لا بن عساكر،

٣٤٨٣ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لابي بكر رضى الله تعالىٰ عنه: مااطيب مالك ،منه بلال مؤذني وناقتى هاجرت عليها ،وزوجتني ابنتك ،وواسيتني بنفسك ومالك ،كأني انظر اليك على باب الجنة تشفع لامتى هذه \_

حضرت الس بن ما لك رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: اے ابو بكر! تههارا مال كتناستھراہے، كه اسى سے ميرامؤ ذن بلال آزاد ہوا،اس سے میری وہ اونٹنی خریدی گئی جس پر میں نے ہجرت کی ، نیزتم نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا اور اپنی جان ومال سے میری مرد کی ، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے دروازہ پر کھڑے ہواور میری امت کی شفاعت کررہے ہو۔ الزلال الأقلی ۲۳۳

٣٤٨٤ عن ام المومنين عائشة الصديقه رضى الله تعالىٰ عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ،ادعى لي اباك واخاك حتى اكتب كتابا ، فاني اخاف ان يتمنى متمن ويقول قائل: انا اولى ، ويابي الله و المؤمنون الا ابابكر\_

ام المومنین حضرت عا کشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے که رسول الله صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم جس مرض میں وصال فر مانے کو ہیں اس میں مجھ سے فر مایا: اپنے باپ اور بھائی کو بلالے کہ میں ایک نوشة تحریر فر مادوں ، کہ مجھے خوف ہے ، کوئی تمنا کرنے والاتمنا کرے اورکوئی کہنے والا کہدا تھے، کہ میں مستحق ہوں ،اوراللہ نہ مانے گااور مسلمان نہ مانین گے مگر ابو بکر کو۔

﴿٢﴾ امام احمد رضا محدث بریکوی قدس سره فرماتے ہیں

اہلسنت و جماعت نصرهم الله تعالیٰ کا اجماع ہے کہ مرسلین ملائکہ ورسل وانبیائے بشر، صلوات الله تعالى وتسليماته ليهم كے بعد حضرات خلفائے اربعہ رضوان الله تعالی علیهم تمام مخلوق الهی سے افضل ہیں ،تمام امم عالم اولین وآخرین میں کوئی شخص ان کی بزرگی وعظمت وعزت

> ٣٤٨٣\_ اتحاف السادة للزبيدى، الكامل لا بن عدى، لسان الميزان لا بن حجر،

> > ٣٤٨٤\_ الصحيح للبخارى، الصحيح لمسلم،

العلل المتناهية لا بن الجوزي، ١٥٨/١ ↑ 19./7 ميز ان الاعتدال، للذهبي، ١٥٠/١٥ ☆ TY0/1 ☆ 1875/5

باب ما يقال للمريض وما يحيب، 777/ باب من فضائل ابي بكر الصديق،

167/4

جامع الاحاديث

و وجاهت وقبول وكرامت وقرب وولايت كونېيس پهونچتا ـ

ان الفضل بيدالله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم\_

پھران میں باہم ترتیب یوں ہے کہ سب سے افضل صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم پھر عثان غنی پھرمولی علی صلی اللہ تعالیٰ علی سیدھم ومولاھم والہ ولیھم وبارک وسلم۔

اس مذہب مہذب پر آیات قر آن عظیم واحادیث کثیر و حضور پرنور نبی کریم علیہ وعلی آلہ وصحبہ الصلو ق والتسلیم ، وارشادات جلیلہ واضحہ امیر المونین مولی علی مرتضی و دیگر ائمہ اہل ہیت طہارت وارتضا واجماع صحابہ کرام و تابعین عظام وتصریحات اولیائے امت وعلمائے ملت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے وہ دلائل باہرہ و جج قاہرہ ہیں جن کا استیعاب نہیں ہوسکتا۔

فقیرغفراللدتعالی له نے اس مسئلہ میں ایک کتاب عظیم بسیط وضخیم ، دومجلد رمنقسم نام تاریخی مطلع القمرین فی ابانة سبقة العمرین ، سے متسم تصنیف کی اور خاص تفسیر آیئر کریم یہ 'ان اکرمکم عند الله اتقکم ،اوراس سے افضلیت مطلقہ صدیق اکبرضی اللہ تعالی عنہ کا ثبات واحقاق اور اوہام خلاف کے ابطال واز ہاق میں ایک جلیل رسالہ سمی بنام تاریخی الزلال الانقیٰ من بحر سبقة الاتقی تالیف کیا،اس مبحث کی تفصیل ان کتب پرموکول۔ یہاں صرف چندار شادات انکہ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنهم پراقتصار ہوتا ہے۔ اللہ عز وجل کی بشار رحمت ورضوان وبرکت امیر الموثین اسد حیدر، حق گوتی دال حق پرورکرم اللہ تعالی وجہدالا سی پر کہ اس جناب نے مسئلہ بعایت مفصل فر مایا،اپی کرسی خلافت بورش نامت پر برسر منبر مسجد جامع مشاہد و کا وجوات عامہ و خلوات خاصہ میں بطرق عدیدہ سپید وصاف ظاہر وواشگاف ، محکم و مفسر بے احتمال وگر ،حضرات شیخین کر بین وزیرین جلیلین سپید وصاف ظاہر وواشگاف ، محکم و مفسر بے احتمال وگر ،حضرات شیخین کر بین وزیرین جلیلین

رضی الله تعالی عنهما کا اپنی ذات پاک اور تمام امت مرحومهٔ سیدلولاک صلی الله تعالی علیه وسلم سے بہتر وافضل ہونا ایسے روش وابین طور پر ارشاد کیا جس میں کسی طرح شائبہ شک و تر دوندر ہا مخالف مسئلہ کومفتری بنایا ، اسی کوڑے کامستحق تھہرایا ،حضرت سے ان اقوال کریمہ کے راوین

اسی سے زیادہ صحابہ و تا بعین رضوان اللہ تعالی کیہم اجمعین۔

صواعق الم ابن مجركى مي ب: قال الذهبي وقد تواتر ذلك عنه في خلافته وكرسي مملكته وبين الجم الغفير من شيعته ثم بسط الاسانيد الصحيحة في ذلك

قال : ويقال رواه عنه نيف وثمانون نفسا وعدمنهم جماعة ثم قال قبح الله الرافضة ما اجهلهم انتهى \_

ذہبی نے کہا تواتر سے ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیہ بات اپنے دور خلافت وحکومت میں اور کثیر مصاحبین کے درمیان فرمائی ، بعدازاں اس بارے میں سیجے سندوں کو تفصیل سے ذکر کیا ، یہ بھی کہا کہ محدثین کے نز دیک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس امر کی روایت کرنے والے اس سے زیادہ حضرات ہیں ،ان میں سے ایک جماعت کا ذکر بھی کیا اور فرمایا خدار واقض کوذلیل کرے کس قدر جاہل ہیں (مترجم)

یہاں تک کہ بعض مصنفان شیعہ مثل عبدالرزاق محدث صاحب مصنف نے باوصف تشيع تفضيل شيخين اختيار كى اوركها جب خود حضرت مولى كرم الله تعالى وجهه الاسنى انهيس اييخ نفس کریم پرتفضیل دیتے ہیں تو مجھے اس کے اعتقاد سے کب مفر ہے۔ مجھے بیر گناہ کیا تھوڑا ہے کے علی سے محبت رکھوں اور علی کا خلاف کروں مصواعق میں ہے:۔

مااحسن ماسلكه بعض الشيعة المنصفين كعبد الرزاق فانه قال افضل الشيخين بتفضيل على ايا هما على نفسه والالما فضلتهما كفي بي وزرأان احبه

بعض مصنف شیعه مثلاً عبدالرزاق محدث نے کیا ہی عمدہ طریقه اختیار کیا ہے، وہ کہتے ہیں ، میں شیخین ،ابوبکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما کواس لئے افضل مانتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عندنے انہیں اینے آپ سے افضل قرار دیا ، ورنہ میں انہیں افضل نہ مانتا ، میرے لئے یہی گناہ کیا کم ہے کہ میں ان کی محبت کرتے ہوئے ان کی مخالفت کروں۔

### (۹)خلافت صدیق برحضرت علی کی شہادت

٣٤٨٥ عن محمد بن سيرين رضى الله تعالىٰ عنه قال ؛ لما توفي رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ابطأ على كرم الله تعالىٰ وجهه الكريم عن بيعة ابي بكر رضى الله تعالىٰ عنه فلقيه ابوبكر فقال: اكرهت امارتي ؟ فقال : لا، ولكن آليت لاارتدى بردائي الاالي الصلوة حتى اجمع القرآن ،فزعموا انه كتبه على تنزيله\_

حضرت محمد بن سیرین رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ جب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کا وصال ہوا تو حضرت علی کرم الله تعالیٰ وجهه الکریم نے حضرت صدیق اکبررضی الله تعالیٰ عنه کی بیعت میں تا خیر فرمائی ، حضرت صدیق اکبر نے ملا قات کر کے کہا: کیا آپ کومیری امارت ناپسند ہے؟ جواب دیانہیں ، بلکہ میں نے قتم کھائی ہے کہ جب تک میں قرآن کوجمع نہ کرلونگا اس وقت تک سوائے نماز کے چا در نہ اوڑھونگا ، صحابہ کرام رضوان الله تعالیٰ میم اجمعین کا خیال تھا کہ آپ نے تر تیب نزول کے مطابق جمع کیا تھا۔

حاشیہا تقان فی علوم القرآن ۲۹ (۱۰) حضرت عمر کی تا سُدِد وفر شنتے کرتے ہیں

٣٤٨٦ عن اميرالمؤمنين ابى بكر الصديق رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عنه ، الله صلى الله تعالىٰ عنه ، الله صلى الله تعالىٰ عنه ، ايدالله عمر بملكين ، يوفقانه و يسددانه ، فاذا اخطأ صرفاه حتى يكون صوابا

امیرالمونین حضرت سیدناابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: اگر میں تم میں مبعوث نه ہوتا تو بے شک عمر نبی کر کے بھیجا جاتا ، اللہ عز وجل نے دوفر شتول سے عمر فاروق کی تائید فر مائی ہے ، کہ وہ دونوں عمر کوتوفیق دیتے اور ہرامر میں اسے ٹھیک راہ پر رکھتے ہیں ، اگر عمر کی رائے لغزش کرتی ہے تو وہ فرشتے عمر کوادھر سے بھیر دیتے ہیں تا کہ عمر سے تق ہی صادر ہو۔ رضی اللہ تعالی عنه۔

الامن والعلی 1400 المرام اللہ تعالی عنہ۔

الامن والعلى ١٣٥٥) الامن والعلى ١٣٥٥) حضرت عمر كے اسلام سے اہل اسلام كوعزت ملى

☆

☆

٣٤٨٧ عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان اسلام عمر رضى الله تعالىٰ عنه كان عزة ،و ان هجرته كان فتحاو نصرة ، وخلافته رحمة والله! مااستطعنا ان نصلى حول البيت ظاهرين حتى اسلم عمر ، فلما اسلم عمر قاتلهم

تنزية الشريعة لا بن عراق، ٢٧٣/١ احياء العلوم للغزالي، ٢٥٧/٣ كنز العمال للمتقى، ٣٢٧٦١، ٢١/١١، ٣٤٨٦\_ مسند الفردوس للديلمي، ٢٧٢/٣ الفوائد المجموعه للشوكاني، ٣٣٦ اتحاف السادة للزبيدي، ٧٢/٧٥

اتحاف السادة للزبيدى، ۱۲/۷ ☆ ۳٤۸۷\_ كنز العمال للمتقى، ۳۵۸٦٩، ۹۹/۱۲ ☆ حتى صلينا، و انى لا حسب بين عينى عمر ملكا يسدده، و انى لا حسب الشيطان تفرقه، و اذاذكر الصالحون فحييّ هلا بعمر،

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں: بیشک حضرت عمر کااسلام عزت تھا ،اور ان کی ججرت فتح ونصرت ،اور ان کی خلافت میں رحمت حفدا کی تئم !گرد کعبه علانی نماز نه پڑھنے پائے جب تک عمر اسلام نه لائے ، جب وہ مسلمان ہوئے کا فروں سے قال کیا، یہاں تک کہ ہم نے اعلانی گرد کعبہ معظمہ نماز ادا کی ،اور بیشک میں سمجھتا ہوں کہ عمر کی دونوں آگھوں کے درمیان ایک فرشتہ ہے کہ انہین راستی ودرستی ویتا ہے، اور جب نیک بندوں کا ذکر ہوتو عمر کا ذکر لاؤ، رضی الله تعالی عنه۔

الامن والعلى ٢٣٦

٣٤٨٨ عن عبدالله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ باهى باهل عرفة عامة و باهى بعمر خاصة \_ حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے که رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فر مايا: بيشك الله تعالى في عرفات ميں جمع موفى والوں پر عموما اور حضرت عمر برخصوصا مباهات فرمائى ١٦٠م الزلال الأفقى ٨٨

### (۱۲) خطرت عرصاحب الهام فق تق

٣٤٨٩ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لقد كان فيما مضى قبلكم من الامم اناس محدثون ،فان يكن من امتى منهم احد فانه عمربن الخطاب\_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اگلی امتوں میں کچھلوگ فراست صادقہ والہام تق والے ہوتے تھے، اگر میری امت میں ان سب سے کوئی ہوگا تو وہ ضرور عمر ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

. ٣٤٩ عن عقبة بن عامر رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لوكان بعدى نبى لكان عمربن الخطاب \_

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر میرے بعد کوئی نبی ہوسکتا تو ضرور عمر ہوتے۔ السؤ والعقاب ۲۷ (۱۲۳) حضرت عمر سے اسلام کوغلبہ حاصل ہوا

٣٤٩١ عن ام المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله تعالىٰ عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول: اللهم اعزالاسلام بعمر بن الخطاب خاصة \_

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا: الهی! خاص عمر بن الخطاب کے ذریعہ سے اسلام کوعزت دے۔

٣٤٩٢ عن اميرالمؤمنين عمربن الخطاب رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول

7.9/7 باب مناقب عمر بن الخطاب، ٣٤٩٠ الجامع للترمذي، المستدرك للحاكم، 10/4 \$ 102/2 المسند لا حمد بن حنبل، 79./4 تاريخ دمشق لا بن عساكر، ☆ Y91/17 المعجم الكبير للطبراني، الكامل لا بن عدى، 01/4 فتح البارى للعسقلاني، كنز العمال للمتقى، ٥٧٨/١١، ٣٢٧٤٥ المغنى للعراقي، 104/4 الجامع الصغير للسيوطي، ☆ 204/4 11/1 ٣٤٩١ السنن لا بن ماجه، باب فصل عمر، 94/4 المعجم الكبير للطبراني، 14/4 ☆ المستدرك للحاكم، الصحيح لا بن حبان، الدر المنثور للسيوطي، 794/2 ☆ ۲۱۸. ☆ السنن الكبرى للبيهقي، جمع الجوامع للسيوطي، TV./Y 9777 الكامل لا بن عدى، ٤٨/٧ فتح الباري للعسقلاني، ☆ كنز العمال للمتقى، ٣٢٧٢٨، ١١/٥٧٥ 197/4 الطبقات الكبرى لا بن سعد، ☆ 7.9/4 باب مناقب عمر بن الخطاب، ٣٤٩٢ الجامع للترمذي، 90/4 0.7/4 المستدرك للحاكم، المسند لا حمد بن حنبل، ☆ حلية الاولياء لا بي نعيم، 071/0 فتح البارى للعسقلاني، ☆ £ 1/ Y 1 74/4 ☆ الطبقات الكبرى لا بن سعد،

الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : اللهم! اعزالاسلام باحب هذين الرجلين اليك، بعمربن الخطاب اوبابي جهل بن هشام\_

اميرالمونين حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے بارگاہ البی میں یوں دعا کی: البی !اسلام کوعزت دےان دونوں مردوں ہمیں جو تخصے زیادہ پیارا ہواس کے ذریعہ سے، یا تو عمر بن خطاب یا بوجہل بن هشام۔ میں جو تخصے زیادہ پیارا ہواس کے ذریعہ سے، یا تو عمر بن خطاب یا بوجہل بن هشام۔ الامن والعلی

# (۴)حضرت عمر سچی بناه گاهسلمین تھے

٣٤٩٣ عن انس بن مالك رضي الله تعالىٰ عنه قال: ان رجلا من اهل مصر اتى عمربن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه فقال: يااميرالمؤمنين! عائذ بك من الظلم ،قال : عذت معاذاً ،قال : سابقت ابن عمروبن العاص فسبقته ، فجعل يضربني بالسوط ويقول: اناابن الاكرمين ،فكتب عمر الى عمرو يأمره بالقدوم ويقدم بابنه معه ، فقدم ، فقال عمر ، اين المصرى ؟ حذالسوط فاضرب ،فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر: اضرب ابن الاكرمين ،قال انس: فضرب فوالله! لقدضربه و نحن نحب ضربه ،فما اقلع عنه حتى تمنينا انه يرفع عنه ، ثم قال عمر للمصرى : صنع السوط على صلعة عمرو ، فقال: ياامير المؤمنين! انما أبنه الذي ضربني وقد استقدت منه ، فقال عمر لعمرو : مذكم تعبد تم الناس وقدولد تهم امهاتهم احرارا ،قال: يااميرالمؤمنين! لم اعلم ولم يأتني \_

حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک مصری نے امیرالمؤمنین فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کی خدمت اقدس میں حاضر ہوکرعرض کی: اے امیرالمونین! میں حضور کی پناہ لیتا ہول ظلم سے، امیرالمؤمنین نے فرمایا: تونے سچی جائے پناہ لی، اس فریادی مصری نے عرض کی: میں نے حضرت عمروبن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے کے ساتھ دوڑ کی ، میں آ گے نکل گیا،صاحبزادے نے مجھے کوڑے مارے اور کہا: میں دومعزز وکریم والدین کا بیٹا ہوں ،اس فریاد پرامیرالمؤمنین نے فرمان نافذ فرمایا کے عمرو بن عاص

> 77./17 ٣٤٩٣ كنز العمال للمتقى، ٣٦٠١٠،

مع اینے بیٹے کے حاضر ہوں، حاضر ہوئے، امیر المؤمنین نے مصری کوتھم دیا کوڑا لے اور مار،

اس نے بدلہ لینا شروع کیا ، اور امیر المؤمنین فرماتے جاتے ہیں، مارو دولیٹموں کے بیٹے کو،
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: خدا کی شم! جب اس فریادی نے مارنا شروع کیا تھا
تو ہماارا ہی چاہتا تھا کہ بید مارے اور اپناعوض لے، اس نے یہاں تک مارا کہ ہم تمنا کرنے لگ
کاش اب ہاتھ اٹھا لے، جب مصری فارغ ہوا تو امیر المونین نے فرمایا: اب بیکوڑا عمروہن
عاص کی چندیا پر رکھ، لینی وہاں کے حاکم تھانہوں نے کیوں نہ دادری کی، بیٹے کا کیوں لحاظ
پاس کیا۔ مصری نے عرض کی: یا امیر المونین! ان کے بیٹے ہی نے مجھے مارا تھا، اس سے میں
عوض لے چکا، امیر المونین نے عمروہین عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا: تم لوگوں نے بندگان
غدا کو کب سے اپنا غلام بنالیا ہے حالانکہ وہ ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے تھے، حضرت غدا کو کب سے اپنا غلام بنالیا ہے حالانکہ وہ ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے تھے، حضرت عمروبی عاص نے عرض کی: یا امیر المونین! نہ مجھے کوئی خبر ہوئی، نہ بیخض میرے پاس فریادی آیا
عمروبی عاص نے عرض کی: یا امیر المونین! نہ مجھے کوئی خبر ہوئی، نہ بیخض میرے پاس فریادی آیا
المن والعلی، الله میال کے اس کے بیٹ سے آزاد کیدا ہوئی ہیں الله میالہ کا کوئی ہوئی ہیں الله میالہ کیا ہوئی ہوئی۔ میں الله می والعلی، میں الله میالہ کوئی۔ سے الله میں والعلی، میں الله میں والعلی، کیا

#### (۱۵)حضرت عمرلوگوں کے لئے راحت رسال تھے

٣٤٩٤ عن الليث بن سعد رضى الله تعالىٰ عنه ان الناس بالمدينة اصابهم جهد شديد فى خلافة عمربن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه فى سنة الرمادة ،فكتب الى عمروبن العاص وهو بمصر ،من عبد الله عمر امير المؤمنين الى عمرو بن العاص، سلام! امابعد فلعمرى ياعمرو! ماتبالى اذا شبعت انت ومن معك ان اهلك انا ومن معى فياغوثا! ثم ياغوثا \_ يردده قوله . فكتب اليه عمروبن العاص: لعبد الله عمر أميرالمؤمنين من عمروبن العاص ،اما بعد فيالبيك! ثم يالبيك! وقد بعثت اليك بعيرأولهاعندك و آخر ها عندى ،والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ،فبعث عمرو اليه بعير عظيمة فكان أولها بالمدينة و آخر ها بمصر يتبع بعضها بعضا ،فلما قدمت على عمر وسع بها على الناس ودفع الى اهل كل بيت بالمدينة وما حولها بعيراً بما عليه من الطعام ،وبعث عبدالرحمٰن بن عوف والزبير بن العوام وسعد ابن يعيراً بما عليه من الطعام أن يأكلوا الطعام وينحرو البعيرفياً كلوا لحمه ويأتدموا شحمه عليه من الطعام أن يأكلوا الطعام وينحرو البعيرفياً كلوا لحمه ويأتدموا شحمه عليه من الطعام أن يأكلوا الطعام وينحرو البعيرفياً كلوا لحمه ويأتدموا شحمه عليه من الطعام أن يأكلوا الطعام وينحرو البعيرفياً كلوا لحمه ويأتدموا شحمه عليه من الطعام أن يأكلوا الطعام وينحرو البعيرفياً كلوا لحمه ويأتدموا شحمه عليه من الطعام أن يأكلوا الطعام وينحرو البعيرفياً كلوا لحمه ويأتدموا شحمه عليه من الطعام أن يأكلوا الطعام وينحرو البعيرفياً كلوا لحمه ويأتدموا شحمه عليه من الطعام أن يأكلوا الطعام وينحرو البعيرفياً كلوا العمروية الله المهروية المهروية المهروية المهروية المهروية المهروية وينحرو المهروية المهروية ويندروية المهروية المهروية ويندروية المهروية وينحروية المهروية ويندروية وين

ويحتذوا جلده وينفعوا بالوعاء الذي كان فيه الطعام لما ارادوا من لحاف أوغيره ، فوسع الله بذلك على الناس ،فلما رأى ذلك عمر حمد الله \_

حضرت لیٹ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خلافت فاروقی رضی اللہ تعالى عنه ميں ايك سال مدينه طيبه ميں قحط عظيم پڙااس سال كاعام الرمادہ نام ركھا گيا يعني ہلاك ونتابی جان و مال کا سال امیر المومنین نے عمر و بن عاص کومصر میں فر مان بھیجا پیشقہ ہے بند ہُ خدا عمرامیرالمومنین کی طرف سے ابن عاص کے نام سلام کے بعد واضح ہو مجھے اپنی جان کی شم اے عمرو جبتم اورتمہارے ملک والے سیر ہول توحمہیں کچھ پرواہ نہیں کہ میں اور میرے ملک والے ہلاک ہوجا ئیں ارے فریاد کو پہونچ ارے فریاد کو پہونچ اور اس کلمے کو باربارتحریر فرمایا ۔عمروبن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب حاضر کیا بیءرضی بندۂ خدا امیرالمومنین عمرکو عمروبن عاص کی طرف سے بعد سلام معروض حضور میں بار بار خدمت کو حاضر ہول پھر باربار خدمت کوحاضر ہوں میں نے حضور میں وہ کارواں روانہ کیا ہے جس کا اول حضور کے یاس ہوگا اور آخرمیرے پاس اور حضور پرسلام اور الله عزوجل کی رحمت اور بر کمتیں عمروبن عاص رضی الله تعالی عندنے ایساہی کارواں حاضر کیا کہ مدینہ طبیبہ سے مصرتک بیتمام منزلہائے دور درازاونٹوں سے بھری ہوئی تھیں یہاں سے وہاں تک ایک قطار تھی جس کا پہلا اونٹ مدینہ میں تھا اور پچھلا مصرمیں اورسب ناج تھا امیر المونین نے وہ تمام اونٹ تقسیم فرمادیتے ہرگھر کو ایک ایک اونٹ مع اپنے بار کے عطاموا کہ ناج کھاؤاوراونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت کھاؤچر ہی کھاوکھال کے جوتے بناؤ جس کپڑے میں ناج بھرا تھااس کالحاف وغیرہ بناؤیوں اللہ عزوجل نے لوگوں کی الامن والعلى مشكل دفع كى امير المونين حمد بجالائــــ

### (۱۲) حضرت عمر نے لوگوں کوجہنم میں گرنے سے روکا

٣٤٩٥ عن سعد الجارى مولى عمربن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنهما انه دعا الله على الله تعالىٰ عنهما انه دعا الله كلثوم بنت على بن ابى طالب رضى الله تعالىٰ عنهما وكانت تحته ،فوجد ها تبكى فقال: مايبكيك؟ فقالت: يااميرالمؤمنين! هذااليهودى تعنى كعب الاحبار يقول: انك على باب من ابواب جهنم ،فقال عمر: ماشاء الله ، والله! انى

لا رجوان ایکون ربی خلقنی سعیدا ، ثم ارسل الی کعب فدعاه ،فلماجاء ه کعب قال: يااميرالمؤمنين الاتعجل على ، والذي نفسي بيده لاينسلخ ذوالحجة حتى تدخل الجنة :فقال عمر: أي شئ هذا مرةً في الجنة ومرةً في النار ؟ فقال : يااميرالمؤمنين! والذي نفسي بيده! انا لنجدك في كتاب الله على باب من ابواب جهنم تمنع الناس أن يقعوا فيها ،فاذامت لم يزالوا يقتحمون فيها الى يوم القيامة \_ حضرت سعد جارى آ زادكر ده غلام امير الموننين حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ امیر المونین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نے اپنی زوجه مقدسه حضرت ام كلثوم دختر اميرالمومنين مولى على وبنول زهرارضي الله تعالى عنهم كوبلايا انهيس روتے يايا سبب بوچھا کہا: میامیرالمومنین! بیہ یہودی کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اجلہُ ائمہُ تابعین وعلائے کتابین واعلم علائے تورا ق سے ہیں پہلے یہودی تھے خلافت فاروقی میں مشرف باسلام ہوئے شاہزادی کا اس وفت حالت غضب میں انہیں اس لفظ سے تعبیر فرمانا بر بنائے نازک مزاجی تھا كەلازمەشا ہزادگى ہے رضى الله تعالى عظم الجمعين ) بيركہتا ہے كه آپ جہنم كے دروازوں سے ایک دروازے پر ہیں۔امیرالمونین نے فرمایا: جوخدا جاہے خدا کی قتم بیٹک مجھے امید ہے کہ میرے رب نے مجھ سعید پیدا کیا ہو پھر حضرت کعب کو بلا بھیجا انہوں نے حاضر ہوکرع ض کی امیرالمونین مجھ پرجلدی نہ فرمائیں قتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ذی الحجہ کامہینہ ختم نہ ہونے پائے گا کہ آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے، فرمایا: یہ کیابات بھی جنت میں مجھی نارمیں ،عرض کی: یاامیرالمومنین اقتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم آپ کو کتاب الله میں جہنم کے درواز ول سے ایک ایک دروازے پریاتے ہیں کہ آپ لوگول کوجہنم میں گرنے سے روکے ہوئے ہیں جب آپ انتقال فرمائیں گے قیامت تک لوگ نار میں كراكري كي، وحسبنا الله و نعم الوكيل و لاحول و لا قوة الابالله رب عمر الجليل،

الامن والعلى ٢٢٧

# فضائل عثان وعلى

### (۱)حضرت عثمان کی ہرلغزش معاف کر دی گئی

٣٤٩٦ عن حذيفة بن اليمان رضى الله تعالىٰ عنه قال: بعث النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الى عثمان يستعينه في جيش العسرة فبعث اليه عثمان بعشرة الآف دينار فصبت بين يديه فجعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقلبها بين يديه ظهر البطن و يدعو له يقول: غفر الله لك يا عثمان! ما اسررت وما اعلنت وما اخفيت وما هو كائن الى ان تقوم الساعة ما يبالي عثمان ماعمل بعدهذا

حضرت حذیفه بن میان رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ جب حضور اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لئے لشکر اسلام کوطیاری کا حکم دیا مسلمانوں پر بہت تنگی و عسرت تقى اس باب ميں حضور اقد س صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نے امير المؤمنين عثان غنى رضى الله تعالی عنه سے استعانت فرمائی ان سے مرد جاہی، ذوالنورین رضی الله تعالی عنه نے دس ہزاراشرفیاں حاضر کیں، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اے عثان!اللہ تیری چھپی اورظاہر خطائیں اورآج سے قیامت تک جو کچھ تجھ سے واقع ہوسب کی مغفرت فرمائے ،اس کے بعدعثمان کو کچھ برواہ نہیں کوئی عمل کرھے۔

#### (۲) حضرت عثمان نے حضور سے دومر تبہ جنت خریدی

٣٤٩٧ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: اشترى عثمان بن عفان رضي الله تعالىٰ عنه من رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الجنة مرتين ، يوم رومة و يوم جيش العسرة \_

حضرت ابو ہرېره رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم سے حضرت عثان عنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دومر تنبہ جنت خرید لی ، بیررومہ کے دن اور لشکر

> ٣٤٩٦\_ كنز العمال للمتقى، ٣٦١٨٩، 24/14 ٣٤٩٧\_ كنز العمال للمتقى ، ٣٦٢٠٢،

#### کی تنگدستی (جنگ تبوک) کے دن۔ الامن والعلی۔ ۲۵۳ (۳)حضرت عثمان نے جنت کا چشمہ خریدا

٣٤٩٨ عن بشير الاسلمي رضي الله تعالىٰ عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة ااستنكروا الماء وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة وكان يبيع منها القربة بمد، فقال له رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: بعنيها بعين في الجنة ، فقال: يا رسول الله! ليس لي ولعيالي غيرها ولا استطيع فبلغ ذلك عثمان فاشتراها بخمس و ثلاثين الف درهم، ثم اتى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال: يا رسول الله! اتجعل لي مثل الذي جعلت له عينا في الجنة ان اشتريتها؟ قال: نعم، قال: قداشتريتها و جعلتها للمسلمين

حضرت بشیر اسلمی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ جب مہاجرین مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کرمدینہ طیبہ میں آئے یہاں کا یانی پندنہ آیا شور تھا بنی غفار سے ایک مخف کی ملک میں ایک شیریں چشمہ مسلے ہیررومہ تھاوہ اس کی ایک مثک نیم صاع کو بیچتے سیدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم في ان سے فرمايا: بعينها بعين في الحنة بيچشمه ميرے ماتھ ايك چشمہ بہشت کے عوض چے ڈال عرض کی: یارسول اللہ! میری اور میرے بچوں کی معاش اسی میں ہے مجھے میں طافت نہیں ، پیزمزعثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہو کچی وہ چشمہ مالک سے پینیتیس ہزار روپے میں خریدلیا، پھرخدمت اقدس حضور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو كرعرض كى: يارسول الله! اتجعل لي مثل الذي جعلت له عينا في الجنة ان اشتريتها یارسول الله! کیاجس طرح حضور اس مخص کوچشمه بهشتی عطافر ماتے تھے، اگر میں بیچشمہ اس سے خریدلوں تو حضور مجھے عطافر مائیں گے، فرمایا: ہاں، عرض کی: میں نے بیررومہ خریدلیا اور مسلمانوں پروقف کردیا۔

### (م) حضرت عثمان کے لئے حضور نے جنت میں ایک کل .....

٣٤٩٩ عن النزال بن سبرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: سألنا على كرم الله تعالى

40/14 ٣٤٩٨\_ كنز العمال للمتقى، ٣٦١٨٣، ٣٤٩٩\_ كنز العمال للمتقى، ٣٦١٨١، وجهه الكريم عن عثمان رضي الله تعالىٰ عنه قال: ذاك امرء يدعى في الملاء الا على ذوالنورين ختن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم، على ابنتيه ضمن له رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بيتا في الجنة \_

حضرت نزال بن سبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نے امیر المؤمنين على كرم الله وجهه الكريم سے دريافت كيا: كه حضرت عثمان عنى رضى الله تعالى عنه كا حال بیان سیجئے فرمایا: بیروہ صاحب ہیں کہ ملاء اعلی و بزم بالا میں ذی النورین پکارے جاتے ہیں، سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوشاہزاد یوں کے شوہر ہوئے سرورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لئے جنت میں ایک مکان کی ضانت فرمائی۔

#### (۵)حضرت عثان نے جنت میں مکان خریدا

. ٣٥٠٠ عن امير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : من يشتري هذه الربعة و يزيدها في المسجد وله بيت الجنة ، فاشتريتها ، وزدتها في المسجد\_

اميرالمؤمنين حضرت عثمان عني رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: کون ہے جواس مکان کوخر پد کرمسجد حرام میں داخل کرے اوراس کے عوض اس کوجنت میں تل ملے ، میں نے اس کوخر پد کر مسجد حرام میں داخل کر دیا۔ ۱۲م

﴿ ا ﴾ امام احمد رضام محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں واقعہ یوں ہے کہ سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ معظّمہ میں کسی سے فرمایا اپنا گھر میرے ہاتھ بچے ڈال کہ مسجد حرام میں زیادت فرماؤں اور تیرے لئے جنت میں مکان کاضامن ہوں، اس نے عذر کیا: پھر فرمایا: ان کار کیا، حضرت عثان کوخبر ہوئی سیخص زمانہ جاہلیت میں ان کا دوست تھا،اس سے باصرارتمام دس ہزار اشر فی دیکر خریدلیا، پھر حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی:حضور اب وہ گھر میراہے، کیا حضور مجھ سے ایک مکان بہشت کے عوض لیتے ہیں جس کے حضور میرے لئے ضامن ہوں؟ فرمایا: ہاں ،حضور نے ان سے وہ مکان کیکر جنت میں ان کے لئے ایک مکان کی ضانت فر مائی اور مسلمانوں کواس معاملہ برگواہ کرلیا۔ الامن والعلى 101

#### (۲) حضرت على آتھ سال كى عمر ميں ايمان لائے

۳۵۰۱ **عن** عروة رضى الله تعالىٰ عنه قال: اسلم على كرم الله تعالىٰ وجهه الكريم وهو ابن ثمان سنين\_

من حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آٹھ سال کی عمر میں ایمان لائے۔

#### (۷) فضائل حضرت علی

۲۰۰۲ قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: يزف على كرم الله تعالىٰ وجهه الكريم بينى و بين ابراهيم عليهما الصلوة والسلام الى الجنة ـ قادى رضوبه ٢٠٢/٦

حضور پرنورسیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: علی مرتضی کرم الله تعالی وجهدالکریم میرے اور ابراہیم خلیل الله علیما الصلوۃ والسلام کے بیج خوش خوش تیز چلینگے، یا میرے اور ان کے بیج میں جنت کی طرف انہیں یوں لیجا نمینگے جیسے نئی دلہن کو دولہا کے یہاں لیے جاتے ہیں۔

٣٥٠٣\_ قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لا فتى الاعلى لا سيف الا ذو الفقار \_

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: حضرت علی کے مقابل کوئی جوان خہیں، اوران کی تلوار ذوالفقار کے سامنے کوئی تلوار نہیں، اوران کی تلوار ذوالفقار کے سامنے کوئی تلوار نہیں، اوران کی

٢٥٠٤ عن بريدة الاسلمى رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسو ل الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: من كنت وليه فعلى وليه \_

٣٥٠١\_ عيون الاثر لا بن سيدالناس، 🖈

٣٥٠٢\_ النهاية لا بن الاثير، ٢/ ٣٠٥ ☆

٣٥٠٣\_ الاسرار المرفوعة لعلى القارى، ٣٨٤ 🖈

٣٥٠٤\_ المسند لا حمد بن حنبل، ٥/ ٣٥٨ 🖈

المعجم الكبير للطبراني، ٥/٥٨ لأ ١٨٥ لأ عنح الباري للعسقلاني، ٢٧/٨ لأ

المصنف لا بن ابي شيبة ١٠٧/٥ مجمع الزوائد للهيثمي، ٩/١٠٧ كنز العمال للمتقى ٢٢٦٠٥، ٢٤/١١،٥٥٤

حضرت بریده اسلمی رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشادفر مایا: جس کا میں مدد گار و کارساز ہوں علی اس کے کارساز و مدد گار ہیں ۔کرم اللہ تعالی وجہالکریم۔

﴿٢﴾ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره فر ماتے ہیں علامه مناوی نے تیسیر میں فرمایا:۔

یدفع عنه ما یکره، علی اس کے مددگار ہیں اس سے مکروہات وبلیات دفع فرماتے ہیں اور شک نہیں کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہرمسلمان کے ولی والی ہیں،اللہ عز وجل فرما تا ہے: - النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، نیمسلمانوں کا زیادہ والی ہے ان کی جانول سے ،رسول الله ملی الله تعالی علیه وسلم فرماتے بین: انا اولی بالمؤمنین من انفسهم، میں مسلمانوں کاان کی جانوں سے زیادہ والی ہوں۔

احمد والبخاري و مسلم والنسائي و ابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله تعاليٰ عنه\_

علامه مناوی شرح میں فرماتے ہیں:۔

لاني الخليفة الاكبر الممدلكل موجود\_

اس کئے کہ میں اللہ عز وجل کا نائب اعظم اور تمام مخلوق الی کا مددرساں ہول صلی الله تعالى عليه وسلم \_

# (۵) کا گنات حضرت علی کے سامنے ہے

٣٥٠٥ عن على رضى الله تعالى عنه قال: لا تسألوني عن شئ يكون الى يوم القيامة الاحدثتكم به\_

امیرالمؤمنین حضرت علی کرم الله تعالی وجههالکریم ارشادفرماتے ہیں کہ قیامت تک ہونے والی جس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کروگے میں اسکا جواب دول گا۔

٣٥٠٦ عن على كرم الله تعالى وجهه الكريم قال: لا اسئل عن شئ دون

كنز العمال للمتقى، ٢/ ٤٢ ٥ . ٣٥ \_ منتخب

كنز العمال للمتقى\_ ٢/ ٤٨ ٣٥٠٦\_منتخب

\_\_\_\_ العرش الا اخبرت عنه ـ

امیرالمؤمنین علی کرم اللہ تعالی وجہہالکریم سے روایت ہے کہ فرمایا: عرش کے پنچے کی جس چیز کے بارے میں سوال کروگے میں اسکاجواب دوں گا۔

مالى الجيب بصاا

### (٩)حضرت على قاضى الحاجات ہيں

۳۵۰۷ عن عامر الشعبی رضی الله تعالیٰ عنه قال: قال امیر المؤمنین علی المرتضی کرم الله تعالیٰ وجهه الکریم: انی لا ستحی من الله ان یکون ذنب اعظم من غفری، اوجهل اعظم من حلمی اوعورة لا یواریها ستری، اوخلة لا یسدهاجودی \_

حضرت امام عامر شعبی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی کرم الله تعالی وجهد الکریم نے فرمایا: بے شک الله عزوجل سے شرم آتی ہے کہ سی کا گناہ میری صفت مغفرت سے بڑھ جائے، وہ گناہ کر سے اور میری مغفرت اس کی بخشش میں تنگی کرے کہ میں نہ بخش سکول، یاکسی کی جہالت میر ہے لم سے زیادہ ہوجائے کہ وہ جہل سے پیش کرے کہ میں نہ بخش سکول، یاکسی عیب یاکسی شرم کی بات کومیر ایردہ نہ چھپائے، یا کسی حاج شندی کومیر اکرم نہ بند فرمائے۔

٣٥٠٨ عن عامر الشعبى رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال امير المؤمنين على المرتضى كرم الله تعالىٰ وجهه الكريم: لا ادرى اى النعمتين اعظم على منة من رجل بذل مصاص وجهه الى فرانى موضعا لحاجته و اجزى الله قضاء ها او يسره على يدى ، ولأن اقضى لا مرئ مسلم حاجة احب الى من ملا الارض ذهبا وفضة.

حضرت امام عامر شعبی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی کرم الله تعالی وجہد الکریم نے فرمایا: بیشک میں نہیں جانتا کہ ان دونعتوں میں کونی مجھ پرزیادہ احسان ہے، کہ ایک شخص میری سرکار کواپنی حاجت روائی کامحل جان کر اپنا معزز منہ میرے

٣٥٠٧\_ تاريخ دمشق لا بن عساكر\_

٣٥٠٨\_ قضاء الحوائج للثرسي\_

سامنے لائے اور اللہ تعالی اس کی حاجت کا روا ہونا ، یا اس کی آ سانی میرے ہاتھ پر رواں فرمائے بیتمام روئے زمین بھرکر سونا جاندی ملنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں کسی مسلمان کی حاجت روا فرمادوں۔

# « ۳ ﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

ومابيوا ديكهاتم في محبوبان خداكا حسان، ان كاغفران، ان كى حاجت برآرى، ان كى ستارى، اللهم! انفعنا بفضلهم وعفو هم و حلمهم و جودهم وكرمهم في الدنيا الامن والعلى ١٢٢ والآ خرة ، آمين \_

### (۱۰)مولی علی قشیم نار ہیں

٣٥٠٩ \_ عن امير المؤمنين على المرتضى كرم الله تعالىٰ وجهه الكريم قال: انا قسيم النار \_

امیرالمؤمنین حضرت علی کرم الله تعالی وجههالکریم سے روایت ہے که فرمایا: میں قشیم دوزخ ہوں۔

### ﴿ ٣﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

بلکہ امام اجل قاضی عیاض رحمہ الله تعالیٰ نے اسے احادیث حضور والاصلوات الله تعالیٰ وسلامه علیه میں داخل کیا کہ حضور اقدس نے حضرت مولی علی کوشیم النارفر مایا۔ شفاشریف میں فرماتے ہیں:۔

قد احرج اهل الصحيح والائمة ما اعلم به اصحابه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مما وعدهم به من الظهور على اعدائه وقتل على و ان اشقا ها الذي يخضب هذه من هذه اي لحيته من راسه و انه قسيم الناريدخل الاولياء ه الجنة و اعدا ءه النار \_

بیشک اصحاب صحاح وائمہ حدیث نے وہ حدیثیں روایت کیں جن میں محمد مصطفیٰ صلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنے صحابہ کوغیب کی خبریں دیں مثلًا بید عدہ کہ وہ دشمنوں پر غالب آئیں گے اور مولی علی کی شہادت اور بیکہ بد بخت ترین امت ان کے سرمبارک کے خون

سے ریش مطہر کور کگے گا اور یہ کہ مولی علی قشیم دوزخ ہیں اپنے دوستوں کوبہشت اور اپنے دشمنوں کو دوزخ میں داخل فرمائیں گے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ والحمد اللہ رب العالمین۔ (۱۱)مولی علی کی مدح میں افراط وتفریط نه کرو

. ٣٥١. عن على المرتضى وجهه الكريم قال: دعاني رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال: يا على! ان فيك من عيسى عليه الصلوة والسلام مثلا ابغضته اليهود حتى بهتوا امه واحبته النصارى حتى انزلوه بالمنزلة التي ليس بها وقال على:الاو انه يهلك في رجلان محب مطرى يفرطني بما ليس في، و مبغض مفتر يحمله شناني على ان يبهتني، الاواني لست بنبي ولا يوحي الى ولكنى اعمل بكتاب الله و سنة نبيه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ما استطعت، فماامرتكم به من الله طاعة الله فحق عليكم طاعتى فيما احببتم اوكرهتم وما امرتكم بمعصية انا وغيرى فلا طاعة لاحد في معصية الله انما الطاعة في المعروف \_

امیرالمؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ ہے روایت ہے کہ مجھے رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلا کرارشا وفر مایا: اے علی انتھے میں ایک کہاوت عیسی علیہ السلام کی طرح ہے، یہود نے ان سے دشمنی کی یہاں تک کہ ان کی ماں پر بہتان باندھا اور نصاری ان کے دوست بنے یہاں تک کہ جومر تبدان کا نہ تھا وہاں جاا تارا،مولی علی فرماتے ہیں:س لومیرے معاملے میں دو مخص ہلاک ہوں گے،ایک دوست میری تعریف میں صدیے بڑھنے والا جومیراوہ مرتبہ بتائے گا جو مجھ میں نہیں ،اورا یک دہمن مفتری جسے میری عداوت اس پر باعث ہوگی کہ مجھ يرتهمت اٹھائے، من لوميں نہتو نبي ہوں اور نہ مجھ يروحي آتى ہے، ميں تو جہاں تک ہوسکے اللہ عزوجل کی کتاب اوراس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہوں، تو میں جب تمہیں اطاعت الی کا حکم دوں تو میری فرمان برداری تم پرلازم ہے، چاہے تمہیں بیند ہو خواہ نا گواراورا گرمعصیت کا حکم دول میں یا کوئی تو اللہ کی نافر مانی میں کسی کی اطاعت نہیں، اطاعت تومشروع بات میں ہے۔

🖈 السنة لا بي ابي عاصم، £ 1 £ / Y 174/4

٣٥١٠ المستدرك للحاكم، كنزالعال للمتقى

### 🛭 🕒 امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

حضرت على كرم الله تعالى وجهه الكريم سے راوى ميں بيار تھا خدمت اقد س حضور سرور عالم صلی الله تعالی علیه وسلم میں حاضر ہوا ،حضور نے مجھے اپنی جگہ کھڑا کیا اور خود نماز میں مشغول ہوئے۔ ردائے مبارک کا آنچل مجھ پر ڈال لیا پھر بعد نماز فرمایا: اے ابن ابی طالب! تم اچھے ہو گئے، تم پر پچھ تکلیف نہیں، میں نے اللہ عزوجل سے جو پچھا سے لئے مانگا تمہارے لئے بھی اس کی ما نندسوال کیااور میں نے جو کچھ جاہارب نے مجھے عطا فر مایا ، مگر مجھ سے بیفر مایا گیا کہ تمہارے بعد کوئی نبی نہیں، مولی علی کرم اللہ تعالی وجہدالکریم فرماتے ہیں: میں اسی وقت ایسا تندرست ہو گیا گویا بیار ہی نہ تھا۔

ی ہوئیا تویا بیار ہی نہ ھا۔ منتبیہ ۔ اقول و ہاللہ التوفیق: بیہ حدیث حضرت امیر المؤمنین کے لئے مرتبہ صدیقیت کاحصول بناتی ہے۔ صدیقیت ایک مرتبہ تلو نبوت ہے کہاس کے اور نبوت کے بھے میں کوئی مرتبہ نہیں مگر ایک مقام ادق واخفی کہ نصیبہ ٔ حضرت صدیق اکبرا کرم واتقی رضی اللہ تعالی عنه ہے کہا جناس وانوع واصنات فضائل و کمالات و بلندی درجات میں خصائص و لوازمات نبوت کے سواصدیقین ہرعطیہ بہیہ کے لائق واہل ہیں۔ اگر چہ باہم ان میں تفادت وتفاضل كثيره وافرهو

آ خرنہ دیکھا کہ محمد رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے ابن جمیل و نائب جلیل حضور يرنورسيدالاسياد فردالافرادغوث اعظم غيث اكرم غياث عالم محبوب سجاني مطلوب رباني سيدنا ومولا ناابو محرمی الدین عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں: ہرولی ایک نبی کے قدم پر ہوتا ہے اور میں اپنے جدا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم پاک پر ہوں ،مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں سے قدم اٹھایا میں نے اسی جگہ قدم رکھا، مگر نبوت کے قدم کہان کی طرف غيرنبي كواصلاراه نہيں۔

اورده الامام الاجل ابو الحسن على الشطنوني قدس سره في بهجة الاسرار فقال اخبرنا ابو محمد سالم بن على عبدالله بن سنان الدمياطي المصرى المولد بالقاهرة ٦٧١ احدى و سبعين وستما ئة قال: احبرنا الشيخ القدوة شهاب الدين ابوحفص عمر بن عبد الله السهر وردى ببغداد ٦٢٤٠ اربع و عشرين و ستمائة قال:سمعت الشيخ محى الدين عبد القادر رضى الله تعالىٰ عنه يقول على الكرسي بمدرسته فذكره \_

بالجمله مادون نبوت برفائز هونا نةتفر دكى دليل نه ججت تفضيل كهوه صدما مين مشترك اور فی نفسه مشکک ، هرغوث وصدیق اس میں شریک اوران پر بشدت مقول بالتشکیک ملکہ خود حدیث میں ہے رسول اللہ ملک اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جس کے پاس ملک الموت آئے اوروہ طلب علم میں ہواس میں اور انبیاء کرام میں ایک درجہ کا فرق ہو کہ درجہ نبوت ہے۔ رواہ ابن النجار عن انس رضى الله تعالىٰ عنه،

دوسری حدیث میں ہےرسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:۔

كاد حملة القرآن ان يكونوا انبياء الا انه لا يوحى اليهم\_

قریب ہے حاملان قرآن انبیاء ہوں گر بیکدان کی طرف وی نہیں آتی ،رواہ

الديلمي في حديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالىٰ عنهما ، تواس ك امثال سے حضرات خلفائے ثلثه رضی الله تعالی عنه نهم پر امیر المؤمنین مولی علی کرم الله تعالی وجههالكريم كي تفضيل كاوہم نہيں ہوسكتا۔

# ےا <u>ف</u>ضائل اہل بیت

#### (۱) اہل سنت سے حسن سلوک کابدلہ حضور عطافر مائیں گے

۳۰۱۱ عن امير المؤمنين على بن ابى طالب رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من صنع الى احد من اهل بيتى يدا كافأ ته.

امیرالمؤمنین حضرت علی کرم الله تعالی وجهه الکریم سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جومیرے اہلیت میں کے ساتھ اچھا سلوک کریگا میں روز قیامت اسکاصلہ اسے عطافر ماؤں گا۔

٣٥١٢ عن امير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: من صنع صنيعة الى احد من خلف عبد المطلب في الدنيا فعلى مكافأته اذا لقيني \_

امیرالمؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جوشخص اولا دعبدالمطلب میں کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی کرے گااسکا صله دینا مجھ پرلازم ہے جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا۔

﴿ ا ﴾ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

الله اکبرالله اکبره قیامت کا دن وه سخت ضرورت سخت حاجت کا دن ،اور ہم جیسے مختاج ، الله اکبرالله اکبر، قیامت کا دن وه سخت ضرورت سخت حاجت کا دن ،اور ہم جیسے مختاج ،اور صلد عطافر مانے کو مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم جیسا صاحب الناح ، خدا جانے کیا کچھ دیں اور کیسا کچھ نہال فر مادیں ،ایک نگاہ لطف ان کی جملہ مہمات دو جہاں کوبس ہے۔ بلکہ یہ ہی صلہ کروروں صلے سے اعلی وانفس ہے کہ جسکی طرف کلمہ کریمہ " اذا لقینی "اشاره میں صلہ کے دوروں صلے سے اعلی وانفس ہے کہ جسکی طرف کلمہ کریمہ " اذا لقینی "اشاره

٣٥١١\_ كشف الخفا للعجلوني، ٣١٣/٢ 🏠 الكامل لا بن عدى،

كنز االعمال للمتقى، ٣٤١٨٢، ١٦/ ٩٥ 🌣 الجامع الصغير للسيوطى، ٢/ ٣٥٥

٣٥١٢\_ تاريخ بغداد للخطيب، ٠ • ١٠٣/١ 🖈 كنز العمال للمتقى، ٣٤١٥٣، ١٢/ ٩٥

العلل المتناهية لا بن الجوزي، ٢٨٦/١ 🖈 الجامع الصغير للسيوطي، ٢/ ٣٣٥

فرما تا ہے۔ بحد الله روز قیامت وعدہ وصال ودیدار محبوب ذوالجلال کامر دہ سنا تا ہے۔ مسلمانو!اوركيا كيجهدركاره، دور واوراس دولت وسعادت كوليو فآوی رضویه ۱۹۴/۴۳

#### (۲) اہلیب جنتی ہیں

٣٥١٣ عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: سألت ربى ان لا يدخل احدا من اهل بيتى النار فاعطانيها \_

حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: ميں نے اپنے رب عز وجل سے مانگا كه ميرے اہلىيت سے سى كو دوزخ میں نہ کیجائے اس نے میری مرادعطافر مائی۔

٣٥١٤ عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما قال: من رضاء محمد صلى الله تعالىٰ عليه و سلم ان لا يدخل احد امن اهل بيته النار \_

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلى الله تعالی علیہ وسلم کی رضامیں بہ ہے کہ حضور کے اہلیت سے کوئی سخص دوزخ میں نہ جائے۔

٥ ٣٥١ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: وعدني ربي في اهل بيتي من اقرمنهم بالتوحيد ولي بالبلاغ ان لا يعذ بهم،

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: مير برب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ مير سے اہلىيت سے جو مخص اللّٰدتعالٰی کی وحدانیت اورمیری رسالت پرایمان لائیگا سے عذاب نہ فر مائیگا۔

90/17

٣٥١٣\_ كنز العمال للمتقى ، ٣٤١٤٩،

٣٥١٤\_ التفسير لا بن جرير\_

<sup>🖈</sup> الكامل لا بن عدى، 10./ ٣٥١٥\_ المستدرك للحاكم،

٣٥١٦ عن امير المؤمنين على المرتضى رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يا على! ان اول اربعة يدخلون الجنة انا و انت والحسن والحسين وذرارينا خلف ظهورنا \_

امیرالمؤمنین حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اے علی! سب سے پہلے وہ چار کہ جنت میں داخل ہو نگے، میں ہوں ،اور حسن وحسین ،اور ہماری ذربیتیں ہمارے پس پشت ہونگی۔

٣٥١٧ عن امير المؤمنين على المرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اول من يرد على حوض اهل بيتى و من احبنى من امتى \_

امیرالمؤمنین حضرت علی المرتضی کرم الله تعالی وجهه الکریم سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی وجهه الکریم سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: سب سے پہلے میرے پاس حوض کوثر پر آنیوالے میرے اہلیت ہیں اور میری امت سے میرے چاہنے والے۔

٣٥١٨ عن امير المؤمنين على المرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم قال: دعا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اللهم! انهم عترة رسولك فهب مسيئهم لمحسنهم وهبهم لى ، ثم قال: ففعل ، قال على كرم الله تعالىٰ وجهه الكريم ما فعل؟ قال: فعله ربكم بكم ، و يفعله بمن بعد كم \_

امیرالمؤمنین حضرت علی مرتضی کرم الله تعالی وجهه الکریم سے روایت ہے کہ حضور اقد سلی الله تعالی علیه و سے روایت ہے کہ حضور اقد سلی الله تعالی علیه وسلم نے دعا کی ، البی ! وہ تیرے رسول کی آل ہیں توان کے بدکاران کے نکوکاروں کودے ڈال اور ان سب کو جھے بہہ فرمادے۔ پھر فرمایا: مولی تعالی نے ایسا ہی کیا امیر المؤمنین نے عرض کی: کیا کیا ؟ فرمایا؛ بیتمہارے ساتھ کیا اور تہارے بعد جوآنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کریگا۔ اداء قالادب ما

۳۰۱۹\_ تاریخ دمشق لا بن عساکر، ۱۰٤/۱۲ ☆ کنز العمال للمتقی ۳۲۱/۵، ۱۰٤/۱۲ ☆ ۱۰٤/۱۲ تاریخ دمشسق لا بن عساکر، ۳۲۱/٤ ☆ کنز المعال للمتقی ۳۲۱/۵، ۱۲ /۱۰۰/۱۲ ﷺ ۲۰۱۸ /۱۰۰ ☆ کنز العمال للمتقی ۳۲۱/۸، ۱۰۰/۱۲ ، ۲۰۰/۱۲

#### (۳) اہلیت کوایذادینے والے پراللہ تعالی کی لعنت

٣٥١٩ عن ام المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ستة لعنتهم ولعنهم الله،وكل نبى مستجاب، الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت فيعز بذلك من اذل الله و يذل من اعزالله والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترتى ما حرم الله، والتارك لسنتى \_

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: چھ خص ہیں جن پر میں نے لعنت کی ، الله انہیں لعنت کرے اور ہرنبی کی دعا قبول ہے، کتاب الله میں بڑھانے والا، جیسے رافضی کچھ آیتیں ، سورتیں ، پارے جدا بتاتے ہیں ، اور تقدیر الهی کا جھلانے والا ، اور وہ جوظلم کے ساتھ تسلط کرے کہ جسے فدانے ذکیل بنایا اسے عزت دے اور جسے خدانے معزز کیا اسے ذکیل کرے ، اور حرم مکہ کی بے حمدانے دیال اسے والا ، اور جوسنت کو برا کھرا کر جھوڑ دے۔

### (۴)اہلبیت کوایذادینے والے کی عمر میں برکت نہیں ہوتی

• ٣٥٢. عن عبد الله بن بدر الخطمى عن ابيه رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: من احب ان يبارك له فى اجله، و ان يمتعه الله بما خوله فليخلفنى فى اهلى خلافة حسنة، و من لم يخلفنى فيهم تبك امره وورد يوم القيامة مسودا وجهه.

حضرت بدر طمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی ارشاد فر مایا: جسے لیند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہواور خدا اسے اپنی دی ہوئی نعمت سے بہرہ مند کرے تو اسے لازم ہے میرے بعد میرے اہلبیت سے اچھا سلوک کرے، جوالیا نہ

٣٥١٩\_ الجامع للترمذي

الجامع الصغير للسيوطى ، ٢٨٦/٢ له مجمع الزائد للهيثمي، ١٧٦/١ المحال للمتقى ، ٣٤١٧١، ٣٤١٧١ المحال للمتقى ، ٩٩/١٢، ٩٩/١٢ م

#### کرےاس کی عمر کی برکت اڑ جائے اور قیامت میں میرے سامنے کا لامنہ لیکر آئے۔

٣٥٢١ عن ابي سعيد الحدري رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال: رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان لله عزوجل ثلث حرمات ، فمن حفظهن حفظ الله دينه ودنياه ، و من لم يحفظهن لم يحفظ الله دينه و دنياه ، حرمة الاسلام و حرمتی ، و حرمة رحمی، ـ

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بیشک اللہ عزوجل کی تین حرمتیں ہیں جوان کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اس کے دین ودنیا محفوظ رکھے،اور جوان کی حفاظت نہکرےاللہ تعالیٰ اس کے نہ دین کی حفاظت فرمائے اور نہ دنیا کی ، ایک اسلام کی حرمت، دوسری میری حرمت ، تیسری میری قرابت کی حرمت۔

#### (۵)اہلبیت کی قدر نہ کرنے والا منافق ہے۔

٣٥٢٢ عن امير المؤمنين على المرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: من لم يعرف عترتى والانصار والعرب فهو لا حدى ثلث ، اما منافق ، و اما ولد زنيه ، و اما امرأ حملته امه بغير

امیرالمؤمنین حضرت علی کرم الله تعالی وجههالکریم سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جومیری عترت وانصاراور عرب کاحق نه بیجیانے وہ تین حال سے خالی ہیں ، یا تو منافق ہے ، یا حرامی ، یا حیضی بچہ۔

#### (٢) اہلیت سے محبت دخول جنت کا سبب ہے

٣٥٢٣\_ قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: الزموا مودتنا اهل البيت

| <b>AA/1</b> | مجمع الزوائد للهيثمي،   | ☆ | 140/4        | ٣٥٢١_ المعم الكبير للطبراني، |
|-------------|-------------------------|---|--------------|------------------------------|
| 74.7        | ميزان الاعتدال للذهبي ، | ☆ | <b>YY</b> /1 | كنز العمال للمتقى ٣٠٨،       |
|             |                         | ☆ | 1/0          | لسنان الميزان لا بن حجر، س   |
| 104/1       | الامالي للشجري،         | ☆ | 444/0        | ٣٥٢٢_ مسند الفردوس للديلمي،  |
|             |                         | ☆ | 7.7/         | الكامل لا بن عدى ،           |
|             |                         |   |              | ٣٥٢٣_ المعم الكبير للطبراني، |

فانه من لقى الله وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا ، والذى نفسى بيده! لا ينفع احدا عمله الا بمعرفة حقنا\_

رسول الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: ہم اہل سنت کی محبت لازم پکڑو، کہ جواللہ تعالی سے ہماری دوستی کے ساتھ ملے گاوہ ہماری شفاعت سے جنت میں جائیگا، ہم اس کی جسکے ہاتھ میں میری جان ہے کہ سی کواس کاعمل نفع نہ دیگا جب تک ہماراحق نہ پہچانے۔
جسکے ہاتھ میں میری جان ہے کہ سی کواس کاعمل نفع نہ دیگا جب تک ہماراحق نہ پہچانے۔
فناوی رضویہ حصد دوم ما میری کا گامام احمد رضا محدث بریلوی قدس سر ہ فر ماتے ہیں

سی سید کی باتو قیری سخت حرام ہے، اوراس میں شک نہیں کہ جو سید کی تحقیر بوجہ
سیادت کرے وہ مطلقاً کا فرہے۔اس کے پیچے نمازمض باطل ہے ورنہ کروہ،اور جوسید مشہور ہو
اگر چہ واقعیت نہ معلوم ہواسے بلا دلیل شرعی کہد دینا کہ بیچے النسب نہیں،اگر شرائط قذف کا
جامع ہے تو صاف کبیرہ ہے اور الیا کہنے والا اسی کوڑوں کا سزاوار،اوراس کے بعد اس کی
گواہی ہمیشہ کومردود،اوراگر شرط قذف نہ ہوتو کم از کم بلاوجہ شرعی ایذائے مسلم ہے،اور بلا

فآوی رضویه حصه دوم ۱۳۱/۹ (۷) فضائل سیده فاطمه

٣٥٢٤ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: انما سميت فاطمة ، لان الله تعالىٰ حرمهما و ذريتها على النار\_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان کا نام فاطمہ اسلئے ہوا کہ اللہ تعالی نے ان کواور ان کی تمام ذریت کو نار پر حرام فرمادیا۔

٣٥٢٥ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله

٣٥٢٤ كنز العمال للمتقى ، ٣٤٢٢٧، ١٢ ٢٥ ما ٢٥ ما ٢٥ ما ٢٠ ما ٢٠ ما ٢٠ ما ٢٠ ما ١٢ ما ٢٠ ما ١٢ ما ١٣ ما ١٢ ما

صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لفاطمة: ان الله تعالى غير معذبك ولا ولدك \_ حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى غير معذبك ولا ولدك \_ حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى خيم الله تعالى من رشاد فر مايا: الله تعالى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : فاطمة بضعة منى ، وكل بنى اب ينتمون الى عصبتهم و ابيهم الا بنى فاطمة فانا ابوهم \_

حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سب کی اولا دیں اپنے باپ کی طرف نسبت کی جاتیں ہیں سوا اولا د فاطمہ کے کہ میں ان کا باب ہوں۔

۳۵۲۷ عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عله و ذريتها على النار و الله تعالىٰ عليه وسلم: ان فاطمة احصنت فرجهافحرمها الله و ذريتها على النار و حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سهروايت م كدرسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فر مايا: بيتك حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها في ياكدامنى اختيارى توالله تعالى في الدامنى اختيارى توالله تعالى في الدامنى اولا د پردوز خرام فر مادى و الله و يواوراس كى اولا د پردوز خرام فر مادى و الله و يواوراس كى اولا د پردوز خرام فر مادى و الله و يواوراس كى اولا د پردوز خرام فر مادى و الله و يواوراس كى اولا د پردوز خرام فر مادى و يواوراس كى اولا د پردوز خرام فر مادى و يواوراس كى اولا د پردوز خرام فر مادى و يواوراس كى اولا د پردوز خرام فر مادى و يواوراس كى اولا د پردوز خرام فر مادى و يواوراس كى اولا د پردوز خرام فر مادى و يواوراس كى اولا د پردوز خرام فر مادى و يواوراس كى اولا د پردوز خرام فر مادى و يواوراس كى اولا د پردوز خرام فر مادى و يواوراس كى اولا د پردوز خرام فر مادى و يواوراس كى اولا د پردوز خرام فر مادى و يواوراس كى اولا د پردوز خرام فر مادى و يواوراس كى اولا د پردوز خرام فر مادى و يواوراس كى اولا د پردوز خرام فر مادى و يواوراس كى اولا د پردوز خرام فرور و يواوراس كى اولاد پردوز خرام فرور و يواور و يواوراس كى اولاد پردوز خرام فرور و يواوراس كى اولاد پردوز خرام فرور و يواور و ي

#### (٨) حضرت سيده عورتول كيعوارض سے پاك ہيں

۳۰۲۸ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان ابنتى فاطمة آدمية حوراء لم تحض ولم تطمث حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے که رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نے ارشا دفر مایا: بیشک میری صاحبز ادى بتول زبراء انسانی شکل میں حوروں کی طرح حض ونفاس سے پاک ہے۔

فاوی رضویه ۱۸/۹

۳۵۲٦\_ الجامع الصحيح للبخارى ، باب مناقب فاطمه رضى الله تعالىٰ عنه / ٢٣٢ / ١٦٢٨ المتقى ٣٤٢٣٩، ١١١/١٢ المتقى ٣٤٢٣٩، ١١١/١٢

٣٥٢٨\_ كنز العمال للمتقى،٣٤٢٢٦، ١٥٢/١٢ 🖈

#### (٩) حضرت سيره فاطمه حال د هال مين حضور كے مشابخين

٣٥٢٩ عن ام المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله تعالىٰ عنها قالت: ما رأيت احدا كان اشبه سمتاً وهدياً ودلاً برسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من فاطمة كرم الله تعالىٰ وجهها، كانت اذا دخلت عليه قام اليها فاخذ بيدها فقبلها و اجلبسها في مجلسه ، وكان اذا دخل عليها قامت اليه فاخذت بيده فقبلته و اجلسته في مجلسه \_

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے حضرت فاطمہ زہراء رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادات و اطوار میں مشابہ کسی کونہ دیکھا۔ جب خدمت اقدس میں حاضر ہوتیں تو حضور پر نورسید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیام فرماتے اور ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے ، اور جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت زھراء کے یہاں تشریف لے جاتے تو وہ حضور کے لئے قیام کرتیں اور دست اقدس کو بوسہ دیتیں ، اور حضور والا کواپنی جگہ بٹھا تیں۔ صفاح الحجین سا

#### (۱۰) حضرت سیره سے محبت دوزخ سے آزادی کا پروانہ

٣٥٣٠ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: انما سماها فاطمة، لا ن الله تعالىٰ عليه وسلم: انما سماها فاطمة، لا ن الله تعالى فطمها ومحبيهامن النار\_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله عزوجل نے اسکانام فاطمہ اسلئے رکھا کہ اسے اور اس سے محبت کرنے والوں کوآتش دوزخ سے آزاد فرمایا۔

سلی امام احمد رضامحدث بربلوی قدس سره فرماتے ہیں غلامان دھراء کو نارہے چھڑایا تو اللہ عزوجل نے مگرنام حضرت دھراء کاہے،

۳۰۲۹\_ السنن لا بي داؤد، باب في القيام ☆ ۲۰۸/۲ السنن لا بي داؤد، باب في القيام ☆ ۲۰۸/۲ تنزية الشريفة لا بي نعيم، ۲۰۱۱ ٢٠٩ ﴾ كنز العمال للمتقى، ۲۲/۱۳، ۲۱۹/۸۰ ☆

#### الامن والعلى

كتاب المناقب نضائل اللهبية جامع الاحاديث فاطمه، جيمر النه والى آتش جهنم سينجات دين والى -

(۱۱) فضائل حسنین کریمین

٣٥٣١ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة وابوهما

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حسن وحسین جوانان جنت کے سردار ہیں اوران کے والدان سے فآوی رضویی ۱۱/۲۰

# (۱۲) فضائل امام حسن

٣٥٣٢ عن ابي بكرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: صعد رسو ل الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم المنبر فقال: ان ابني هذا سيد ،يصلح الله على يديه بين فئتين \_ حضرت ابوبكره رضى الله تعالى عنه بروايت ہے كهرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منبر پرجلوہ فرماہوئے اورارشادفر مایا: میرایہ بیٹا سیدہےاللہ تعالیٰ اس کے سبب مسلمانوں کے دوبرائے گروہوں میں صلح کرائیگا۔

٣٥٣٣ عن المقدام بن معدى كرب رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول

Y 1 A /Y ٣٥٣١\_الحامع للترمذي، باب مناقب الحسن والحسين السنن لا بن ماجه، باب فضل على ابي طالب، 17/1 177/4 المستدرك للحاكم، ٦٢/٣ المسند لاحمد بن حنبل، ☆ \$ 10/4 المعجم الكبير للطبراني، 144/9 مجمع الزوائد للهيثمي، مشكل الآثار للطحاوى، الصحيح لا بن حبان 494/7 ☆ 7777 777/2 الدر المنثور للسيوطي، ☆ 9./11 تاريخ بغداد للخطيب 189/2 حلية الاولياء لا بي نعيم ↑ 1 m / 1 € شرح السنة للبغوي T11/T ٣٥٣٢ الجامع للترمذي، باب مناقب الحسن والحسين 🖈 كنز العمال للمتقى ٣٧٦٩١ ٣٧٦٩٣ 97/17 المصنف لا بن ابي شئيبة ، 227/1 الجامع الصغير للسيوطي، **☆ ۲7** / **7.** ٣٥٣٣\_ المعجم الكبير للطبراني، السلسلة الصحيحة للالباني، ☆ ٣٦/λ ۸۱۱ المداية والنهاية لابن كثير ☆ 711/2 279/1 كشف الخفا للعلوني، تاریخ دمشق لا بن عساکر،

جامع الاحاديث

الله صليالله تعالى عليه وسلم: الحسن منى والحسين من على رضى الله تعالىٰ عنهم اجمعين\_

حضرت مقدام بن معدی کرب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حسن میرے اور حسین علی کے آئینہ ہیں۔
( سلا) فضیلت امام حسین

٣٥٣٤ عن يعلى بن مرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: حسين منى و انا من حسين ، احب الله من احب حسينا ، حسين سبط من الاسباط\_

حضرت یعلی بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حسین میرا اور میں حسین کا ، اللہ دوست رکھے اسے جو حسین کو دوست رکھے ، سین ایک نسل نبوت کی اصل ہیں۔

ناوی رضویہ ۱۳۸/۹ (۱۴) از واج مطہرات اہل جنت سے ہیں

٣٥٣٥ عن هند بن ابي هالة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: أن الله تعالى ابي لى أن اتروج الا من أهل الجنة \_

حضرت ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بیشک اللہ تعالی نے میرے لئے نہ مانا کہ میں نکاح میں لانے یا دینے کامعاملہ کروں مگر اہل جنت ہے۔

﴿ ٣﴾ امام احمد رضا محدث بريلوى قدس سره فرماتے ہيں ام المؤمنين حضرت عائشہ صديقة رضى الله تعالىٰ عنہا پرايك بارخوف وخشيت كاغلبہ

٣٥٣٤\_ الجامع للترمذي، باب حدثنا الحسين بن سيدنا على بن الحسين، ٢١٩/٢ الدار الحسن والحسين، ١٤/١ كلار الحسن والحسين، ١٤/١ كلار المسند لا حمد بن حنبل، ١٧٢/٤ كلار المسند لا حمد بن حنبل، ١٧٢/٤ كلار جمع الجوامع للسيوطي، ٤٦١٤

٣٥٣٥\_ كنز العمال للمتقى، ٣١٩٣٩، ٣١١/ ٤١٢ ☆ جمع الجوامع للسيوطي، ٤٦١٤ كا الجامع الصغير للسيوطي، ١٠٤/١ ☆ تھا، گریہ وزاری فرمارہی تھیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے عرض کی: یا المائم منین! کیا آپ یہ گمان رکھتی ہیں کہ رب العزت جل وعلانے جہنم کی ایک چنگاری کو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جوڑا بنایا، ام المؤمنین نے فرمایا: فرحت عنی فرج الله عنك ، تم نے میراغم دور کیا اللہ تعالیٰ تمہاراغم دور کرے، جب اللہ عزوجل نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک معاذاللہ محل کفر میں رکھے یا حبیب پاک کا جسم پاک عیاداً باللہ خون کفار سے بنانے کو پہند فرمائے، یہ کیونکر متوقع ہو۔

#### نآوی رضویه ۱۱/۱۱ ۱۵) ام المؤمنین حضرت خدیجه کا وصال

٣٥٣٦ عن حكيم بن حزام رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان ام المؤمنين خديجة رضى الله تعالىٰ عنها توفيت سنة عشر من البعثة بعد خروج بنى هاشم من الشعب ودفنت بالجحون، و نزل النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فى حفر تها و لم تكن شرعت الصلوة على الجنائز\_

حضرت حکیم بن حزام رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے ام المؤمنین حضرت خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنها کا وصال دس نبوی میں ہوا جب آپ شعب ابی طالب سے باہر تشریف لائے ،آپ حجون میں دفن ہوئیں اورخود حضوراقدس سلی الله تعالی علیه وسلم آپکی قبر میں اترے،اس وقت تک نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی۔

فتاوی رضویه ۲/ ۴۲۸

# ۱۸\_فضائل صحابہ کرام (۱) صحابہ کرام کا تذکرہ بھلائی سے کرو

٣٥٣٧ عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اذا ذكر اصحابي فامسكوا \_

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب میرے صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کا تذکرہ ہوتو نہایت احتیاط سے بولو۔ ایک مصلم میں معلوں سے بولوں میں معلوں معلوں میں معلوں معلوں میں معلوں میں معلوں میں معلوں میں معلوں میں معلوں معلوں معلوں میں معلوں میں معلوں میں میں معلوں میں معلوں میں معلوں معلوں معلوں معلوں معلوں معلوں میں معلوں معلو

#### (٢) صحابه كوايذادينا ملاكت كاسبب

٣٥٣٨ عن عبد الله بن مغفل رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: من آذاهم فقد آذانى ، و من آذانى فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك ان يأخذه.

حضرت عبدالله بن مغفل رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس نے میرے صحابہ کو ایذادی استے مجھے ایذادی ، اورجس نے الله تعالی کو ایذادی تو قریب ہے کہ الله

7.7/ مجمع الزوائد للهيثمي، 94/4 ٣٥٣٧\_ المعجم الكبير للطبراني، ☆ 27/7 اتحاف السادة للزبيدى، ☆ 40/4 الدر المنثور للسيوطي 7 A / 7 144/1 كنز العمال للمتقى، ٩٠١، التمهيد لا بن عبد البر، ☆ ☆ السلسلة الصحيحة لللباني، ٣٤ باب ما جا في ٣٥٣٨\_الجامع للترمذي، **TAT/** فضل من بايع تحت الشجرة، ☆ YAY/A حليه الاولياء لا بي نعيم 0 2/0 المسند لا حمد بن حنبل، 111/7 ☆ 27/7 اتحاف السادة للزبيدى، التفسير للبغوي، الكامل لا بن عدى، ☆ ٧٠/١٤ شرح السنة للبغوى، \$ 077/11 ,7 كنز العمال للمتقى،٢٤٨٣ الصحيح لا بن حبان، ☆ 177/9 تاريخ بغداد للخطيب 2177 ٦./٢ الشفا للقاضي، المغنى للعراقي ☆ 9 7 / 1

جامع الاحاديث

#### فآوی رضویه ۵۲/۹

تعالیٰ اسے گرفتار کرے۔

۳۵۳۹ عن امیر المؤمنین علی المرتضی کرم الله تعالیٰ وجهه الکریم قال: قال رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم: ستکون لا صحابی زلة یغفر ها الله لهم لسابقتهم، ثم یأتی من بعد هم قوم یکبهم الله علی مناخرهم فی النار میرالمؤمنین حضرت علی مرتضی کرم الله تعالی وجهه الکریم سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: قریب ہے کہ میر سے اصحاب سے کچھ لغزش ہوگی جسے الله تعالی بخش دیگا اس سابقه کے سبب جوان کو میری سرکار میں ہے، پھر ان کے بعد کچھ لوگ آ کینگے جنکو الله تعالی باک سبب جوان کو میری سرکار میں ہے، پھر ان کے بعد پچھ لوگ آ کینگے جنکو الله تعالی ناک کے بل جہنم میں اوندھا کر دیگا۔

قاوی رضویہ ۱۹/۱ کے الله علی میل جول حرام میں میل جول حرام میں صحاب ہے میل جول حرام

. ٣٥٤٠ عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ان الله اختار نى واختا رلى اصحابا و اصهارا، وسيأتى قوم يسبونهم و ينتقصونهم ، فلا تجالسوهم ولا تشار بوهم ، ولا تؤاكلوهم ولا تناكحوهم ، \_

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ست روایت ہے کہ رسول الله سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بیشک اللہ عز وجل نے مجھے چن لیا اور میرے لئے یا راور خسر ال کے رشتہ دار پہند فر مائے ، عنقریب کچھ لوگ آئیں گے اور انہیں برا کہیں گے اور ان کی شان گھٹائیں گے ، تم ان کے پاس نہ بیٹھنا ، نہ ان کے ساتھ پانی پینا ، نہ کھانا کھانا ، نہ شادی بیا ہت کرنا۔

﴿ ا ﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں ۔ بیحدیث نص صریح ہے کہ رافضی وغیرہ بد مذہبوں میں جسکی بدعت حد کفر تک

پہونچی ہووہ تو مرتدہے اس کے ساتھ کوئی معاملہ مسلمان بلکہ کافر ذمی کے مانند بھی برتنا

٣٥٣٩\_ كنز العمال للمتقى ،٣٢٥٣٧، ١١/ ٥٤١ ☆ كشف الخفا للعجلوني، ١/ ٩٧٦ الكامل لا بن عدى، ٢/ ٣٩٠ ☆ ٢٣٩٠ . ٢٦٣٠ المعجم الكبير للطبراني ١٤٠/١٧ ☆ جمع الجوامع للسيوطي، ٢٦٣٢

كنز العمال للمتقى ٣٢٤٦٨، ٢١/ ٢٩٥ 🖈

جائز نہیں۔مسلمانوں پرلازم ہے کہاٹھنے بیٹھنے کھانے پینے وغیرہ تمام معاملات میں اسے بعیبنہ مثل سوئر کے مجھیں،اورجسکی اس حدتک نہ ہواس سے بھی دوستی محبت تک مطلقاً نہ کریں،قال الله تعالىٰ : و من يتولهم منكم فانه منهم، اور بضروت ومجبوري محض كے حال ميل جول بھی نہ رھیں کہ بدمذہب کی محبت آگ ہے اور صحبت ناگ اور دونوں کو دین سے بورى لاگ ہے۔

ربِعزوجل فرما تاہے:۔

و اما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين\_ جابل کوان کی صحبت سے یوں اجتناب ضرور ہے کہ اس پر اثر بدکار کا زیادہ اندیشہ ہے اور عالم مقتدا یوں بیچے کہ جہال اسے دیکھکر خود ہی اس بلامیں نہ پڑیں ، بلکہ عجب نہیں کہ اسےان سے ملتاد مکھ کران کے مذہب کی شناعت ان کی نظروں میں ہلکی ہو جائے۔ فآوى رضويه حصه اول ۱۹/۹ (۴) صحابه، تا بعین اور تبع تا بعین کی فضیلت

٣٥٤١ عن جابر بن سمرة رضى الله تعالىٰ عنه قال : حطبنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالىٰ عنه بالجابية فقال: أن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قام فينا مثل مقامي فيكم فقال: احفظو ني في اصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ـ

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہےروایت ہے کہ ایک مرتبہ جابیہ میں امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے خطبہ کے درمیان فرمایا: که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: میرے صحابہ کے تذکرہ میں میرے حقوق کی حفاظت کرنا پھر تابعین و تبع تابعین کے سلسلہ میں بھی ہے ہی طریقہ اختیار کرتے رہنا۔۱۲م

(۵)فضيلت انصار

٣٥٤٢ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال :قال رسول الله صلى الله

باب كراهة الشهادة لمن يشتشهد، 177/7 ٣٥٤١ السنن لا بن ماجه، ٢/٤/٢ ♦ كنز العمال للمتقى،٣٢٤٥٨، ١/٢٧٥ المسند للعقيلي

تعالىٰ عليه وسلم: اكرموا الانصار، فانهم ربوا الاسلام كمايربي الفرخ في وكره \_ حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انصار کی عزت کرو، کہ انہوں نے اسلام کو یالا جس طرح برند کا الامن والعلى ٢٣٢ پٹھا آشیانے میں یالا جاتا ہے۔

#### (۲)حضرت طلحه، زبیروغیره کی فضیلت

٣٥٤٣ عن طلحة بن عبيد الله رضى الله تعالى عنه قال: لما كان يوم احد حملت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على ظهري حتى استقل و صار على الصخرة واستترعن المشركين ، فقال : هكذا و أوما بيده الى وراء ظهر ه هذا جبرئيل عليه السلام يخبرني انه لا يراك يوم القيامة في هول الا انقذك منه \_

حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ روز احدیمیں نے رسول التُصلَى التُّدتعالَى عليه وسلم كوكندهيال ليكرايك چِثان يربيهاديا كمشركين سے آثر ہوگئي،سيدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے اینے پس پشت دست مبارک سے اشارہ فر مایا: یہ جبرئیل مجھے خبر دے رہے ہیں کہ اعطاحہ! وہ روز قیامت تہمیں جس کسی دہشت میں دیکھیں گے اس سے حمہیں چھڑادیں گے۔

٣٥٤٤ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: لما طعن عمر رضى الله تعالى عنه و امر بالشوري دخلت عليه حفصة ابنته فقالت له: يا ابي! ان الناس يزعمون ان هؤلاء الستتة ليسوا برضاء فقال : اسندوني ، اسندوني ، فلما اسند قال :ما عسى ان يقولوا في على بن ابي طالب سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول: يا على! يدك في يدى تدخل معى يوم القيامة حيث ادخل، ما عسى ان يقولوا في عثمان بن عفان سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول: يوم يموت عثمان تصلى عليه ملائكة السماء قال: قلت: يا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم هذا لعثمان خاصة ام للناس عامة ؟ قال لعثمان خاصة قال: ما عسى ان يقولوا في طلحة بن عبد الله سمعت النبي صلى

٤/ ٣٧٤ ♦ كنز العمال للمتقى، ٣٦٦٠٦، ٣٠٠/٢٠ ٣٥٤٣\_ حلية الاولياء لا بي نعيم،

٥/ ٣٦٤ ♦ كنز العمال للمتقى، ٣٦٧٣٦، ٢٤٦/١٢ ٣٥٤٤\_ تاريخ دمشق لا بن عساكر،

الله تعالى عليه وسلم ليلة و قد سقط رحله فقال: من يسوى رحلي وهو في الجنة، فبدر طلحة بن عبيد الله فسواه حتى ركب فقال له النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: يا طلحة! هذا جبرئيل يقرئك السلام و يقول: انا معك في اهوال القيامة حتى انجيك منها، ما عسىٰ ان يقولوا في الزبير بن العوام ، رأيت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و قد نام فجلس الزبير يذب عن وجهه حتى استيقظ فقال له: يا ابا عبد الله ! لم تزل؟ قال لم ازل بابي انت و امي ، قال: هذا جبرئيل يقرئك السلام و يقول: انا معك يوم القيامة حتى اذب عن وجهك شرر جهنم، ما عسى ان يقولوا في سعد بن ابي وقاص سمعت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول يوم بدر وقد اوتر قوسه اربعة عشرمرة ويد فعها اليه: ارم فداك ابي و امي، ما عسى ان يقولوا في عبد الرحمن بن عوف، رأيت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وهو في منزل فاطمة والحسن والحسين يبكيان جوعاو يتضوران، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يصلنا بشئ؟ فطلع عبد الرحمن بن عوف بصحفة فيها حيسن و رغيفان بينها اهالة، فقال النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : كفاك الله امردنياك فا ما آحر تك فانا لها ضامن\_

حضرت سالم بن عبدالله بن عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ جب امیرالمؤمنین عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کوابو لولوه مجوسی خبیث نے خنجر مارا اورامیر المؤمنین نےمشورے کا حکم دیا ( کہ میرے بعد عثمان غنی وعلی مرتضی وطلحہ وزبیر وعبدالرحمٰن بن عوف سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنهم جوصاحبوں میں سے مسلمان جے مناسب تر جانيں خليفه بنائيں ) حضرت ام المؤمنين حفصه رضى الله تعالى عنها خدمت امير المؤمنين ميں آئیں اور کہا: اے باب میرے! لوگ کہتے ہیں: یہ چھخص پسندیدہ نہیں ۔امیرالمؤمنین نے فرمایا: مجھے تکیہ لگا کر بٹھا دو، بٹھائے گئے ،ارشا دفر مایا: علی کی شان میں کیا کہہ سکتے ہیں میں نے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كوفر ماتے سنا: اے على! اپنا ہاتھ ميرے ہاتھ ميں لا تو روز قیامت میرے ساتھ میرے درج میں داخل ہوگا۔ بھلا عثان کی شان میں کیا کہہ سکتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کو فرماتے سنا: جس دنعثان انتقال کریگا آسان کے فرشة اس يرنماز يرهيس ك، ميس نے عرض كى: يارسول الله! بيفضيلت خاص عثمان كے لئے ہے یا ہرمسلمان کے لئے فرمایا: خاص عثمان کے لئے طلحہ بن عبداللد کو کیا کہیں گے، ایک رات

رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم کا کجاوا پشت مرکب سے گر گیا تھامیں نے حضورا قدس صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا کون ہے کہ میرا کجاوہ ٹھیک کردے اور جنت لے۔ بیاسنتے ہی طلحہ دوڑے اور کجاوا درست کر دیا، حضور پر نورصلی الله تعالی علیه وسلم سوار ہوئے اور ان سے ارشاد فرمایا: اے طلحہ! یہ جرئیل ہیں مجھے سلام کہتے اور بیان کرتے ہیں کہ میں قیامت کے ہولوں میں تمہارے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ ان سے تمہیں نجات دوں گا، زبیر بن عوام کوکیا كہيں گے، میں نے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كوديكھا كه حضور آرام فرماتے تھے، زبیر بیٹھے پنکھا جھلتے رہے یہاں تک کرمحبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے فرمایا: اے ابوعبداللہ (زبیررضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے) کیا جب سے تو جھل رہا ہے؟ عرض کی: میرے ماں باپ حضور پر نثار جب سے برابر جھل رہا ہوں، سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: بیہ جرئیل ہیں، تخفیے سلام کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ میں روز قیامت تہارے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تہارے چرے سے جہنم کی اڑتی چنگاریاں دور کردوں گا۔ سعد بن ابی وقاص کو کیا کہیں گے، میں نے روز بدرد یکھا،سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چودہ باران کی کمان چلہ باندھ کرانہیں عطاکی اور فرمایا: تیرمار تیرے قربان میرے مال باب عبد الرحلن بن عوف كوكيا كهيں كے ، ميں نے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كوديكها حضورخاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف فرما تھے، دونوں صاحب زادے رضی اللہ تعالی عنہما بھوکے روٹے بلکتے تھے ،سید المرسکین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: وہ کون ہے کہ پچھ ہماری خدمت میں حاضر کرے ،اس برعبدالرحمٰن بنعوف حیس (کفخر مائے خستہ برآ وردہ اور پنیرکو باریک کوٹ کر کھی میں گوندھتے ہیں ) اور دوروٹیاں کہان کے پیچ میں رغن رکھا تھالے کر حاضر ہوئے، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تیرے دنیا کے کام درست کردے اور تیری آخرت کے معاملہ کا تومیں ذمہ دار ہوں۔

امام احدرضا محدث بریکوی قدس سره فرماتے ہیں:۔

معاذ بن المثنى فى زيادات مسند مسدد والطبرانى فى الاوسط وابو نعيم فى فضائل الصحابة و ابو بكر الشافعى فى الغيلا نيات وابو الحسن بن بشران فى فوائده والخطيب فى تلخيص المتشابه و ابن عساكر فى تاريخ دمشق والديلمى فى مسند الفردوس عن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما \_

امام جلیل جلال الدین سیوطی جمع الجوامع میں فرماتے ہیں:۔ سندہ سیجے اس حدیث کی سندھیجے ہے۔ تكملهُ كامله، وصل اول كى طرف پچرعودكرنا والعوداحمه\_

اعد ذكر و الينا لنا ان ذكره 🖈 هو المسك ما كرر ته يتضوع باز ہوائے چمنم آرزوست جلوهٔ سرود سمنم آرزوست پھر اٹھا ولولہ باد بیا بان حرم پھر کھنچا دامن دل سوئے مغیلان حرم

اس مدیث سیح کے پچھلے جملے نے پھر وصل اول احادیث متعلقہ محبوب اجمل صلی الله تعالى عليه وسلم كى آتش شوق سينے ميں جوركا دى ،كتاس اينے بيارے آقا مهربان مولى كا دروازہ چھوڑ کر کہاں جائے، ہر پھر کروہیں کا وہیں رہاجاہے بلکہ واللہ بیرکتا اپنے پیارے كريم مالك كے دراطہر سے ہٹائی نہيں انبيا كے دروازے يرجائے تو انہيں كا گھر ہاوليا كے یہاں آئے توانہیں کا در ہے ملائکہ کی منزلوں برگزرے توانہیں کا نگرہے۔

کوئی اوران کے سوا کہاں 🖈 وہ اگرنہیں تو جہان نہیں۔

یک چراغ ست درین خانه کهازیرتو آن هر کا در گری انجمنے ساختہ اند آسال خوان زمیں خوان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا بندہ ات غیرت برد کے بردر غیرت رود دررود چول بنگر و جم شاه آنایوان توئی الامن والعلى، ٢٦١٦ ا ٢٥١

(۷)حضرت امیر حمزه کی فضیلت

٣٥٤٥ عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله

صلى الله تعالىٰ عليه وسلم على جنازه الحمزة : يا حمزه! يا كاشف الكربات يا حمزة! يا ذاب عن وجه رسول الله \_ صلى الله تعالىٰ عليه وسلم \_

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه بيروايت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جنازہ پر فر مایا: اے حمزہ!اے دافع البلاء،اے حمزہ!اے چېره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سے دشمنوں كو د فع كرنے والے۔

rz/9 فتأوي رضوبه

#### (۸)حضرت جعفرطیار کی فضیلت

٣٥٤٦ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: رأيت كاني دخلت الجنة لجعفر درجة فوق درجة زيد ، فقلت : ما كنت اظن ان زيدا دون جعفر ، فقال جبرئيل : زيد ليس بدون جعفر ولكنا فضلنا جعفر لقرابة منك\_

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما ہے روایت ہے که رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: میں جنت میں گیا تو ملاحظہ فرمایا کہ جعفر بن ابی طالب کا درجہ زید کاویر ہے، میں نے کہا: مجھے گمان نہ تھا کہ زید جعفر سے کم ہے، جبرئیل نے عرض کی: زید جعفر سے تو کم نہیں مگرہم نے جعفر کا درجہ اس لئے زیادہ کیا کہ ان کوحضور سے قرابت ہے۔ أراءة الأدب سمم

٣٥٤٧ عن محمد بن عمر و بن على رضى الله تعالىٰ عنهم مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: رأيت جعفر ملكا يطير في الجنة قدمي قادمتاه ورأيت زيدا دون ذلك فقلت ماكنت اظن ان زيداً دون ذلك ، فقال جبرئيل:ان زيدا ليس بدون جعفر ولكنا فضلنا جعفر بقرابتك منك\_

حضرت محمد بن عمر بن علی رضی الله تعالی عنهم سے مرسلار وایت ہے کہ رسول الله صلی الله

٣٥٤٦\_ المستدرك للحاكم، ٣٠٩/٣ ☆ ٣٥٤٧ المعجم الكبير للطبراني، الترغيب والترهيب للمنذري، ٢/ ٣١٤ ☆ 1.7/ الكامل لا بن عدى، ☆ السلسلة الصحيحة للالباني، كنز العمال للمتقى، ٣٣٢١٣، ١١/ ٦٦٥ فتح الباري للعسقلاني، ٧٦/٧ الطبقات الكبرى لا بن سعد، ٢٨/٤ ☆ البداية والنهاية لا بن كثير،

تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں میں نے جعفر بن ابی طالب کو جنت میں بشکل فرشتہ اپنے يرول سے اڑتا ہوا ديكھا، زيد بن حارثه كامقام ان سے يجھ كم تھا۔ حضرت جبرئيل نے كہا: ويسے زيد كامقام كم نہيں ليكن ہم نے جعفر كوآ بكا خاندانى ہونے كى وجہ سے فضيلت دى۔١٢م (٩) فضائل عمروبن العاص

٣٥٤٨\_ عن عقبة بن عامر رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اسلم الناس و امن عمر و ابن العاص\_

حضرت عقبه بن عامر رضى الله تعالى عنه عدروايت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: بہت لوگ وہ بيں جو اسلام لائے مگر عمر و بن العاص وہ بيں جو ايمان

٣٥٤٩ عن عبيد الله احد العشرة المبشرة رضى الله تعالى عنهم قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: عمر و بن العاص من صالحي

حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ (جوعشرہ مبشرہ سے ہیں رضی اللہ تعالی عنهم ) سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: عمرو بن العاص صالحین قرایش میں سے ہیں۔

. ٣٥٥ عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم:نعم اهل البيت عبد الله،و ابو عبد الله ،و ام عبدا لله \_

770/7 ٣٥٤٨ الجامع للترمذي ، مناقب عمرو بن العاص، السلسلة الصحيحة للالباني، ٢٥٧ 100/2 المسند لاحمد بن حنبل، ☆ T.V/1V المعجم الكبير للطبراني، **77/** البداية والنهاية لابن كثير، ☆ كنز العمال للمتقى، ٣٣٥٧١، ٢٢٨/١١ 770/7 ٣٥٤٩ الجامع للترمذي، مناقب عمر و بن العاص، الكامل لا بن عدى، كنز العمال للمتقى، ٣٣٥٧، ٢٢٨/١١ ☆ 171/1 البداية والنهاية لا بن كثير، المسند لا حمد بن حنبل، **۲**٦/٨ ☆ كنز العمال للمتقى، ٧٢٨/١١ ، ٧٢٨/١ 171/1 ☆ . ٣٥٥ المسند لا حمد بن حنبل، ☆ Y7/A البداية والنهاية لا بن كثير،

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: بہت اچھے گھر والے ہیں عبد اللہ بن عمرو بن العاص ، اور عبد اللہ کے باپ عمروبن العاص ، اوران کی ماں۔

### ﴿٢﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

غزوهٔ ذات السلاسل میں رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے آ پکوایک الهی فوج کا سردارمقرر کیاجس میں صدیق اکبروفاروق اعظم رضی الله تعالی عنهما بھی تھے۔ایک باراہل مدینہ طيبه كو پچھ ايساخوف پيدا مواكه متفرق مو گئے سالم مولى ابى حذيفه اور عمروبن العاص دونوں صاحب رضی الله تعالی عنها تلوارلیکر مسجد شریف میں حاضر رہے حضورا قدس صلی الله تعالی عليه وسلم في خطب فرمايا اوراس مين ارشادكيا " الا يكون فزعكم الى الله و رسوله الا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان\_ كيول نه بواكه تم خوف مين الله ورسول كي طرف التجالاتے تم نے ایسا کیوں نہ کیا جبیہا ان دونوں ایمان والے مردوں نے کیا ہمنگرا گر احادیث کوبھی نہ مانے تو قرآن عظیم کوتو مانے گا،الله عز وجل فر ماتا ہے:۔

لايستوى منكم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد و قاتلوا وكلا وعد الله الحسني و الله بما تعملون حبير \_

تم میں برابر نہیں جنہون نے فتح مکہ سے پہلے خرچ وقبال کیا وہ درجے میں ان سے بڑے جنہون نے بعد میں خرچ وقتال ، کیا اور دونوں فریق سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا اور الله خوب جانتاہے جو کچھ کہتم کروگے۔

الله عزوجل في صحابه حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم كودونتم فرمايا: ايك مومنين قبل فتح مكه، دوسر مه منین بعد فتح مكه، فریق اول كوفریق دوم پرفضیات سخشی اور دونوں فریق کو فرمایا کہ اللہ نے ان سے بھلائی کا وعدہ کیا ، عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ مومنین قبل فتح میں

#### اصابہ فی تمیزالصحابہ میں ہے:۔

عمر و بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بالتصغير بن سهم بن عمرو ابن هصیص بن کعب بن لوی القرشی امیر مصر مکنی ابا عبدالله و ابا محمد اسلم قبل الفتح في سفر ٦٠٨ ثمان وقيل بين الحدبية و حيبر

اور بعد فتح توراہ خدامیں جوان کے جہاد ہیں آسان وزمین ان کے وازے سے گوئے رہے ہیں اور اللہ عزوجل نے دونوں فریق سے بھلائی کا وعدہ فرمایا اور مریض القلب معترضین جوان پرطعن کریں کہ فلال نے یہ کام کیا اگر ایمان رکھتے ہوں توان کامنہ تمتہ آیت سے بند فرمایا دیا کہ و اللہ بما تعملون حیبر، مجھے خوب معلوم ہے جو پچھ تم کرنے والے ہو مگر میں توتم سب سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا ، اب یہ بھی قرآن عظیم ہی سے پوچھ دیکھے کہ اللہ عزوجل نے جس سے بھلائی کا وعدہ فرما چا اس کے لئے کیا ہے فرما تا ہے:۔

ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسهاوهم في ما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون \_

بیشک وه جن کے لئے ہماراوعدہ بھلائی کا ہو چکا جہنم سے دور رکھے گئے ہیں اس کی بھشکہ تک نہ سنیں گے اورا پنی من مانتی نفہ توں میں ہمیشہ رہیں گے وہ قیامت کی سب سے بری گھبراہ نہیں عملین نہ کر ہے گی اور ملائکہ ان کا استقبال کریں گے بہ کہتے ہوئے کہ بہ ہے تہمارا وہ دن جبکا تم سے وعدہ تھا۔ ان ارشادات الہیہ کے بعد مسلمان کی شان نہیں کہ کسی صحابی پر طعن کر بے بفرض علط بفرض باطل طعن کرنے والاجتنی بات بتا تا ہے اس سے ہزار حصے زائد سہی اس سے بہ کہنے اللہ کیا تم زیادہ جانو یا اللہ کیا اللہ کوان با توں کی خبر نہ تھی باہمہ وہ ان سے فرما چکا کہ میں نے تم سب سے بھلائی کا وعدہ فرمالیا تمہار سے کا مجموعت بوشیدہ نہیں ، تو اب اعتراض نہ کریگا گروہ جسے اللہ عزوج کی پر اعتراض مقصود کی خبر نہ تھی باہمہ وہ ان سے فرما چکا کہ میں نے تم سب سے بھلائی کا وعدہ فرمالیا تمہار سے کام مجموعت بوشیدہ نہیں ، تو اب اعتراض نہ کریگا گروہ جسے اللہ علی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جدا مجمد کو بین عاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر قریثی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی النہ تعالیٰ عنہ ما جمعین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب بن عاص کی کیا گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما جمعین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ین عاص کی کیا گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما جمعین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ین عاص کی کیا گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما جمعین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ین عاص کی کیا گئی رضویہ اللہ تعالیٰ عنہ ما جمعین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ین عاص کی کیا گئی رضویہ اللہ تعالیٰ عنہ ما جمعین و سیعلم الذین ظلموا دی منقلب ین عاص کی کیا گئی رضویہ اللہ تعالیٰ عنہ ما جمعین و سیعلم الذین ظلموا دی منقلب فی اللہ تعالیٰ عنہ ما جمعین و سیعلم الذین ظلموا دی منقلب

#### (١٠) فضائل عبدالله بن عباس

٣٥٥١ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عنها فوصغت له صلى الله تعالىٰ عنها فوصغت له وضوء من الليل، قال: فقالت ميمونة: يا رسول الله! و ضع لك هذا عبد الله ابن عباس فقال: اللهم! فقهه في الدين و علمه التاويل \_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی الله الله تعالی عنها کے یہاں قیام پزیر تھے، میں نے رات میں حضور کے لئے وضوکا پانی رکھاام المؤمنین نے عرض کی: یارسول الله! یہ پانی عبد الله بن عباس نے رکھا، یہ شکر حضور نے دعا کی: الهی ! عبدالله کودین کی سمجھ عطا فرما۔ اور اپنی کتاب کی تفسیر۔

#### (۱۱) حضرت عباس بن المطلب كى فضيلت

٣٥٥٢ عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: ان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضى الله تعالى عنهما فقال: اللهم !اناكنا نتوسل اليك بنبيناصلى الله تعالى عليه وسلم، فتسقينا و انا نتوسل اليك بعم نبينا فأسقنا، قال: فيسقون\_

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ اقد س میں جب بھی قبط پڑتا تو نماز استسقاء کے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ الحوسل سے اس طرح دعا کرتے ،الهی ! ہم حضور سید عالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کرتے تو ہمیں سیر ابی ملتی تھی ، الهی ! اب ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چھا حضرت عباس کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں : اس دعا وتوسل کے سبب ہم سب سیر اب ہوتے ۔ ۱۱ م

٣٥٥١\_ الجامع الصحيح للبخاري، باب وضع الماء عند الخلاء، ٢٦/١ الصحيح لمسلم، ٢٩٨/٢ الله المسلم، ٢٩٨/٢ المسند لا حمد بن حنبل، ١/ ٥٤٠ المسند لا حمد بن حنبل، ١/ ٥٤٠ المسند لا المسند المسند لا المسند لا المسند لا المسند لا المسند لا المسند لا المسند المسند المسند المسند المسند المسند المسند المسند المسند المسن

٣٥٥٢\_ الجامع الصحيح للبخاري، ابواب الاستسقاء، ١٣٧/١

# برک<sub>ام</sub> جاخ الاحادیث (۱۲) حضرت امیر معاویه کی فضیلت

٣٥٥٣ عن ابى عميرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لمعاوية : اللهم! اجعله هاديا مهد ياواهد به \_

حضرت ابومميره رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے دعا کی: الهی !معاویہ کوراہ نما، راہ یاب کر، اوراس کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت دے۔ فتأوى رضوبيه

#### (۱۳)حضرت معاذبن جبل کی فضیلت

٢٥٥٤\_عن معاذ بن حبل رضي الله تعالىٰ عنه قال : قلت لرجل :تعالى حتى نؤمن ساعة ، فشكاه الرجل الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال: اوما نحن بمؤمنين َ فقال له رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : دع عنك معاذاً فان الله يباهي به الملائكة 🕛

حضرت معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ میں نے ایک شخص سے کہا: آؤ ہم تھوڑی در کے لئے مومن بنیں ، انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شكايت كردي كه يارسول الله! كياجم مومن نهيس؟ حضور في فرماًيا: حضرت معاذ تي بارے میں پچھمت کہو، کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرشتوں سے مباہات فرمایا ہے۔ فآوی رضویه ۲۸۴/۳

#### (۱۴) ابودرداء کی فضیلت

٣٥٥٥ عن شريح بن عبيد رضى الله تعالىٰ عنه مرسلا قال :قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: حكيم امتى عويمر\_

حضرت شریح بن عبیدرضی الله تعالیٰ عنه سے مرسلار دایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری امت کے حکیم ابودرداء ہیں۔ فقد شہنشاہ

770/7 باب مناقب معاوية، ٣٥٥٣\_ الجامع للترمذي، 770/7 باب مناقب معاویه ، ٣٥٥٤\_ الجامع للترمذي، ☆ Y\A/\\
1 كنز العمال للمتقى، ٣٣٦٣١، ٣٥٥٥\_ كنز العمال للمتقى،٨٠٥ ٣٣٥،

#### (۱۵) حضرت براء بن ما لک کی فضیلت

٣٥٥٦ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: كم من اشعث اغبر ذى طمر ين لا يؤ به له ، لواقسم على الله لا بره، منهم البراء بن مالك رضى الله تعالى عنه \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بہت الجھے بال میلے کپڑے والے جنگی کوئی پرواہ نہ کرے ایسے ہیں کہ اللہ عزوجل پرکسی بات میں قتم کھالیں تو خداان کی قتم سچی ہی کرے، انہیں میں سے براء بن مالک ہے۔

فاوی رضویہ 1/9 کا

« ۳ ﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

یدمرکب اقدس کے حدی خوال تھ، عجب دکش آوازر کھتے اور بہت خوبی سے اشعار حدی پڑھتے ، بیا جلہ صحابہ کرام سے ہیں، بدر کے سواسب مشاہد میں شریک ہوئے۔

ایک روز حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عند ان کے پاس گئے، اس وقت اشعارا پنے الحان سے پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا: الله عزوجل نے آپ کووہ چیز عطافر مائی جواس سے بہتر ہے، یعنی قر آن عظیم، فر مایا: کیا بیڈر تے ہو کہ میں بچھونے پر مروں گا، خدا کی قتم! الله مجھے شہادت سے محروم نہ کریگا۔ سو کا فرتو میں نے تنہا قتل کئے ہیں، اور جو شرکت میں مارے ہیں وہ علاوہ، جب خلافت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی الله تعالی عند میں قلعہ تستر پر مملہ ہوا اور مسلمانوں کو سخت دفت پیش آئی، حدیث فدکور سنے ہوئے تھے، ان سے کہا اپنے رب پر شم کھائے، انہوں نے قتم کھائی کہا ہے۔ رب پر شم کھائے، انہوں نے قتم کھائی کہا ہے۔ رب بر شم کھائے کا فروں پر جمیں قابودے، کہ ہم ان کی مشکیں کس لیں اور مجھے اپنے نبی سے ملا۔ یہ کہکر حملہ آور ہوئے اور ان کے ساتھ مسلمانوں نے حملہ کیا، ایرانیوں کا سپہ سالا ہر مزان مارا گیا، کا فر بھاگ گئے براء شہیدہوئے، مضی الله تعالی عنہ۔

فقاوی رضویہ حصاول 17/9

#### (۱۲)حضرت فاطمه بنت اسد والدهُ حضرت على كى فضيلت

٣٥٥٧ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: رحمك الله يا امى !كنت امى بعد امى ، تجوعين و تشبعيننى، وتعرين وتكسيننى ، وتمنعين نفسك طيبا وتطبيننى، تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة ، الله الذى يحى و يميت وهوحى لا يموت ، اغفرلا مى فاطمه بنت اسد ولقنها حجتهاووسع مد خلها بحق بنييك والا نبياء الذين من قبل ، ارحم الراحمين \_

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لئے اس طرح دعا کی: اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اے میری مال ، آپ میری مال کے بعد دوسری مال خصیں ، جوخود بھوکی رہتیں اور جھے کھلاتیں ، اپنے بجائے میرے لئے پوشاک کا انتظام کرتیں ، اپنا آ رام چھوڑ کر جھے آ رام سے رہتیں ، ان تمام چیزوں سے آپ کا مقصد اللہ کی رضا اور آخرت کا گھر تھا ، اللہ تعالیٰ جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ خود زندہ ہے کہ بھی نہ مرے گا ، میری مال فاطمہ بنت اسد کو بخش دے اور ان کی قبروسیع فرما، صدقہ اپنے نبی کا اور جھسے پہلے انبیاء کا ، توسب مہر یا نوں سے بڑھ کر مہریان ہے۔

مہر یان ہے۔

شرح المطالب ۲۰

### 19\_فضیلت تا بعین (۱)فضیلت حضرت اویس قرنی

٣٥٥٨ عن اسير بن جابر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: لما اقبل اهل اليمن جعل عمر رضى الله تعالىٰ عنه يستقرى الرفاق فيقول: هل فيكم احد من قرن؟ حتى اتى عليه قرن فقال : من انتم؟ قالوا قرن فرفع عمر بزمام اوزمام او يس فناوله عمر فعرفه بالنعت فقال له عمر : ما اسمك ؟ قال : انا اويس قال : هل كان لك والدة؟ قال: نعم قال: هل بك من البياض؟ قال: نعم، دعوت الله تعالى فاذهبه عنى الاموضع الدرهم من سرتى لا ذكربه ربى فقال له عمر: استغفر لى قال انت احق ان تستغفر لى انت صاحب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال عمر: اني سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول: ان حير التابعين رجل يقال له اويس القرني وله والدة وكان به بياض فدعا ربه فاذهبه عنه الاموضع الدرهم في سرته قال: فاستغفر له قال ثم دخل في اغمار الناس فلم يدر اين وقع قال ثم قدم الكوفة فكنا نجتمع في حلقة فنذكر الله وكان يجلس معنا فكان اذ ذكرهم وقع حديثه من قلوبنا موقعا لا يقع حديث غيره ففقدته يوما فقلت لجليس لناما فعل الرجل الذي كان يقعد الينا لعله اشتكى فقال رجل من هو ؟فقلت : من هو قال : ذاك اويس القرني فدللت على منزله فاتيته فقلت يرحمك الله اين كنت ولم تركتنا فقال :لم يكن لي رداء فهو الذي منعني من اتيانكم قال: فألقيت اليه ردائي فقذ فه الى قال: فتخاليته ساعة ثم قال: لو اني اخذت رداء ك هذا فلبسته فراه على قومي قالوا: انظرواالي هذا المرائي لم يزل في الرجل حتى خدعه واخذ رداء ه فلم ازل به حتى اخذه فقلت انطلق حتى اسمع ما يقولون فلبسه فخر جنا فمر بمجلس قومه قالوا:انظروا

711/ باب من فضائل اویس قرنی، ٣٥٥٨\_ الصحيح لمسلم، 2. 2/4 المستدرك للحاكم، الطبقات الكبرى لا بن سعد، ١١٢/٦ ☆ ☆ ٧٩/٣ كنز العمال للمتقى، . 45.05 حلية الاولياء لا بي نعيم، كشف الخفا للعجلوني، ☆ 229/0 141/1 تاريخ دمشق لا بن عساكر،

الى هذا المراثى لم يزل بالرجل حتى حدعه واحذ رداءه فقبلت عليهم فقلت: الا تستحيون لم توذونه والله لقد عرضته عليه فابي ان يقبله قال: فوفدت و فود من قبائل العرب الى عمر فوفد فيهم سيد قومه فقال لهم عمر بن الخطاب افيكم احد من قرن فقال له سيدهم :نعم انا فقال له : هل تعرف رجلا من اهل قرن يقال له اويس من امره كذاومن امره كذا فقال: يا امير المؤمنين ما تذكر من شان ذاك و من ذاك فقال له عمر: ثكلتك امك ادركه مرتين اوثلاثا ثم قال: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال لنا: ان رجلا يقال له اويس من قرن من امره كذا ومن امرهكذا فلماقدم الرجل لم يبدا باحد قبله فدخل عليه فقال استغفرلي فقال:مابدا لك قال:ان عمر قال لي كذاوكذا قال :ما انابمستغفرلك حتى تجعل لى ثلاثا قال: وما هن؟ قال : لا توذيني فيما بقى ولا تخبر بما قال لك عمر احدا من الناس ونسيي الثا لثة \_ هذا مطول و في الفتاوي مختصرا\_ فناوی رضوبیه ۱۲۷۵/۳

حضرت اسیر بن جابرض الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ جب اہل یمن مدینہ آئے توامیرالمؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه قافله میں چکرلگاتے ہوئے پیہ یو چھتے تھے کہ کیاتم میں کوئی قرن کا باشندہ ہے یہاں تک کہ اہل قرن سامنے آئے فرمایاتم کون ہو؟ بولے قرن کے باشندے تو حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت اولیں کا پیکھااٹھایا تو انہوں نے حضرت عمر کو ہاتھ بڑھا کر دیا حضرت عمرنے ان کو نشانی سے پہچان لیا۔فر مایا:تمہارا نام کیا ہے، کہا: ، مجھے اولیس کہتے ہیں فرمایا: کیا تمہاری والدہ ہیں؟ بولے: ہاں، فرمایا: کیا تمہارے سفیدنشانات تھے؟ بولے: ہاں، میں نے اللہ تعالی سے دعا کی تواللہ تعالی نے ان کو درست فرمادیا مگرایک درجم کی مقدار میری ناف پر باقی ہے تا کہاس کود کیھر اپنے رب کی یاد كرتار ہوں ،حضرت عمرنے نے كہا: ميرے لئے دعا تيجئے ،عرض كيا: آپاس بات كے زيادہ حقدار ہیں کہ میرے لئے دعائے مغفرت کریں کہ آپ صحابی رسول ہیں۔

حضرت عمرنے فرمایا: میں نے حضور کوفر ماتے ہوئے سنا کہ ایک مرد خیرالتا بعین ہیں جنکواولیں کہاجا تاہے،ان کی والدہ بھی باحیات ہیں۔ان کےسفیدداغ تھے۔انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی تواللہ تعالی نے ان کے داغ دور فرما دیئے فقط ایک درہم کی مقدار ان کی ناف پر باقی ہے۔راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر کے لئے دعائے مغفرت کی۔ پھر

جامع الاحاديث

لوگوں کی بھیڑ میں چلے گئے اور پنۃ نہیں چلا کہ کہاں گئے۔

راوی کہتے ہیں: کہ پھروہ ایک موقع پر کوفہ تشریف لائے ۔ہم ان کے حلقہ ذکر میں شامل ہوئے ، جب وہ لوگوں کونصیحت کرتے توان کی بات دل میں اس طرح بیٹھ جاتی کہ کسی دوسرے کی بات اتنی جاگزیں نہیں ہوتی تھی ،ایک دن میں نے ان کو نہ پایا تو میں نے اپنے ساتھی سے کہاوہ مرد کیا ہوئے جو ہمارے ساتھ حلقہ ذکر میں تشریف فرما ہوتے تھے، شایدوہ بیار ہو گئے ،ایک صاحب بولے وہ کون تھے؟۔ میں نے بھی کہا وہ کون تھے؟ اس پرانہوں نے کہا: وہ حضرت اولیں قرنی تھے، مجھے ان کی قیام گاہ بتائی گئی، تو میں وہاں پہونیا۔ میں نے عرض کی: الله تعالی آپ پررخم فرمائے۔آپ کہاں تھے اور جمیں کیوں چھوڑ دیا، فرمایا: میرے پاس چا درنہیں تھی،اسلئے میں آپ لوگوں تک نہیں پہونچ سکا،راوی کہتے ہیں۔میں نے اپنی چا در پیش کی انہوں نے میری طرف پھنک دی۔ پھر میں نے تھوڑی در خلوت میں گفتگو کی تو فرمایا: اگرمیں تم سے بیچا در لے لیتا تو میری قوم دیکھ کرکہتی، دیکھواس ریا کارکوکہ فلال کے ساتھ لگار ہایہاں تک کہاس کو فریب دیکراس سے جا در لے لی۔ پھر میں ان سے اصرار کرتار ہا يهال تك كدوه جا درانهول نے قبول فرمالى ميں نے عرض كيا: آپ چلئے تا كدميں ويكھوں كه آپ كى قوم كے لوگ كيا كہتے ہيں۔ انہوں نے وہ چا دراوڑھ كى، چر ہم نكل كران كى قوم كے ياس سے گزرے تووہ لوگ كہنے لكے: ديكھواس ريا كاركو كماس مرد كے ساتھ لگار ہايہاں تك كه فريب ديكراس سے جا در لے لى۔ بيسكر ميں ان لوگوں كى طرف متوجه موااور ميں نے کہا: کیا تمہیں شرم نہیں آتی ۔ کیوںتم ان کو تکلیف پہو نچارہے ہو، خداوند قد وس کی قتم میں نے بیرچا دران کو پیش کی تھی توانہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ (اب بہت اصرار کے بعد قبول کی ہے )راوی کہتے ہیں کہ عرب کے متعدد قبائل وفد کی شکل میں حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس آئے ،ان میں ان کی قوم کا سردا بھی تھا۔حضرت عمر نے ان سے فرمایا: کیاتم میں کوئی قرن کا باشندہ بھی ہے؟ توانہوں نے کہا ہاں میں ہوں فرمایا: کیاتم قرن کے اس مخص کو جانتے ہوجہ کا نام اولیس ہے اور ان کی بینشانیاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا: اے امیرالمؤمنین! آپان کے بارے میں کیے جانتے ہیں،حضرت عمرنے فرمایا: تمہیں تمہاری ماں روئے۔تم ان سے ملاقات کرو۔ یہ جملہ دویا تین مرتبہ فرمایا۔ پھر فرمایا: کہ حضور نے ہم

سے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک مرد جنگو اولیں کہا جاتا ہے اور ان کی نشانیاں بیہ ہیں، وہ قرن سے
آئیں گے جب وہ مرد آئے توسب سے پہلے یہ ہی شخص سے جوان سے ملے اور عرض کیا: آپ
میری مغفرت کی دعا کریں، حضرت اولیں قرنی نے فرمایا: تمہیں بیہ کسے پنہ چلا۔ تو عرض کیا:
مضرت عمر نے ہمیں بینشانیاں بتایس ہیں۔ فرمایا: میں تمہاری مغفرت کے لئے دعا اس وقت
کروں گاجب تم مجھ سے تین عہد کرلو۔ بولے وہ کیا ہیں ۔ فرمایا: آئندہ تم مجھ بھی تکلیف نہیں
دوگے۔ اور بیہ باتیں جو حضرت عمر نے بتا کیں کسی کو نہیں بتاؤگے تیسری بات وہ بھول گئے۔
دوگے۔ اور بیہ باتیں جو حضرت عمر نے بتا کیں کسی کو نہیں بتاؤگے تیسری بات وہ بھول گئے۔
دوگے۔ اور بیہ باتیں جو حضرت عمر نے بتا کیں کسی کو نہیں بتاؤگے تیسری بات وہ بھول گئے۔

٩ ٥ ٥ ٣ \_ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه على عليه وسلم: لوكان العلم معلقا بالثريا لتناوله قوم من ابناء فارس \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: علم اگر ثریا پر معلق ہوتا تو اولا دفارس کے پچھلوگ اسے وہاں سے بھی لے آتے۔

﴿ ا ﴾ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

اعنی امام الائم سراج الامه کاشف الغمه امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه جنگی رائے منیر ونظر بے نظیر تمام مصالح شرعیه کومجیط وجامع ،اورمونین کے لئے ان کی حیات وموت میں خیر محض ونافع ، فحزاه الله عن الاسلام و المسلمین کل خیر ، و قاه و تابعیه بحسن الاعتقاد کل ضرو ضیر آمین ، یا ارحم الراحمین ، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد و اله و صحابته و محتهدی ملته اجمعین ۔ فاوی رضویه مماله

٣٥٥٩\_ الحامع الصحيح للبخارى،٢/٧٢٧ 

الصحيح لمسلم، 
الصحيح لمسلم، 
المسند لا حمد بن حنبل، ٣٩٧/٢ 
المسند لا حمد بن حنبل، ٣٩٧/٢ 
الحامع الصغير للسيوطى، ٢/٧٤٥ 
الحامع الضغير للسيوطى، ٢/٧٤٥ 
الحامع التحامع الت

# ۲۰ فضائل اولیاء کرام ۱) اولیاء کرام کی ذات سے قدرت الی کاصد ورہوتا ہے

۳۵٦٠ عن ابی هریرة رضی الله تعالیٰ عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم: ان الله عزو جل قال: لایزال عبدی یتقرب الی بالنوا فل حتی احبه فاذا اجببته کنت سمعه الذی یسمع به ، و بصره الذی یبصربه، ویده التی یبطش بها ، ورجله التی یمشی بها، و ان سألنی لا عطینه ، و لئن استعاذنی لا عیذ نه ، وما ترددت عن شئ انا فاعله ترددی عن قبض نفس المؤمن یکره الموت و انا اکره مساءته ،

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا: بیشک اللہ عزوجل کا فرمان ہے: میرا بندہ بذریعہ نوافل میری نزد کی چاہتا
رہتا ہے یہاں تک کہ میرا محبوب ہوجاتا ہے۔ پھر میں اسے درست رکھتا ہوں تو میں خود اسکا
وہ کان ہوجاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی وہ آئھ ہوجاتا ہوں جس سے وہ دیھتا ہے،
اسکا وہ ہاتھ ہوجاتا ہوں جس سے کوئی چیز پکڑتا ہے، اسکا وہ پاؤں ہوجاتا ہوں جس سے وہ چتا ہے
اسکا وہ ہاتھ ہوجاتا ہوں جس سے کوئی چیز پکڑتا ہے، اسکا وہ پاؤں ہوجاتا ہوں جس سے وہ چتا ہو ہی میں خروراس کو دیتا ہوں، اور اگر میری پناہ چاہتا ہے تو میں ضروراس کو دیتا ہوں، اور اگر میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسپے کسی کام میں تر ددنہیں فرماتا جسیا کہ میں اس
مومن کی جان کے بارے میں فرماتا ہوں جسکوموت ناپسند ہے کہ اس کی ناپسند یدہ چیز مجھے بھی
ناپسند ہے۔
فاوی رضویہ فی میں ایستان کے بارے میں فرماتا ہوں جسکوموت ناپسند ہے کہ اس کی ناپسند یدہ چیز مجھے بھی

# (۲) خدا کامحبوب بنده گناهون سے محفوظ رہتا ہے

٣٥٦١ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اذااحب الله عبدا لم يضره ذنب\_ قاوى رضويه ٣٨٣/٣

٣٥٦٠ الجامع الصحيح للبخارى، باب التواضع، ٣٥٦٠ المسند لا حمد بن حنيل، ٢٥٦/٦ ☆

٣٥٦١\_ اتحاف السادة للزبيدي ، ٢٨٤/٢ 🛣 الدر المنثور للسيوطي، ١/ ٢٦١

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: جب الله تعالی کسی بنده کواپنامحبوب بنالیتا ہے تواسے گناه نقصان نہیں

## (m)اولیائے کرام کی شان عظیم ہے

٣٥٦٢ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنياوالآخرة حرام على اهل الله \_

فآوی رضوییه ۲۸۳/۳

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا: دنيا اورآ خرت الله والول يرحرام إسالا

٣٥٦٣ عن ابي الدرداء رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله

تعالىٰ عليه وسلم: ان الله عزوجل يقول: اعطيهم من حلمي و علمي \_

حضرت ابودر داءرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: بیشک الله تعالی فرما تاہے: میں "اولیاء کرام" کواپنا حکم اور علم عطافر ماؤل گا۔

٣٥٦٤ عن امير المؤمنين على المرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم :من زهد في الدنيا علمه الله بلا تعلم وهداه بلا هداية ، وجعله بصيرا فكشف عنه العمى\_

امیرالمؤمنین حضرت علی کرم الله تعالی وجهه الکریم سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے دنیا سے بے رغبتی کی الله تعالی اس کو بغیر تعلیم حاصل کئے علم عطا فرما تا ہے، اور بغیر ظاہری اسباب سیجے راستہ پر چلا تا ہے، اوراس کو صاحب بصيرت بناديتا ہے، اوراس سے جہالت کودور فرماديتا ہے۔١١م

712/1 ٣٥٦٢\_ الجامع الصغير للسيوطي، ٢٥٩/١ 🖈 كنز العمال للمتقى، ١٠٧٠، كشف الخفا للعجلوني، ١/ ٤٩٣ ٣٥٦٣\_ المسند لا حمد بن حنبل، ٢٥٠ ☆

2.4/1 ٣٥٦٤ حلية الاولياء لا بي نعيم، ٧٢/١ 🖈 اتحاف السادة للزبيدي،

194/4 الجامع الصغير للسيوطي،٢/ ٢٨٥ الله كنز العمال للمتقى ، ٦١٤٩،

#### (۴)محبوب بندہ کے حال کواللہ تعالیٰ اپنی ذات ہے۔

٣٥٦٥\_ عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان الله تعالىٰ يقول يوم القيامة: يا ابن آدم! مرضت فلم تعدني يا ابن آدم! استطعمتك فلم تطعمني، يا بن آدم! استسقيك فلم تسقني\_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: بیشک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا: اے ابن آ دم! میں بیار ہوااور تو عیادت کے لئے نہیں آیا، ابن آدم! میں نے تجھ سے کھانا مانگالیکن تونے نہیں کھلایا،اے ابن آوم! میں نے جھے سے پانی مانگالیکن تونے مجھے ہیں بلایا۔

فآوى رضوبه

#### (۵) عرفاء کے دل تقوی کا خزانہ ہیں

٣٥٦٦ عن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لكل شئ معدن و معدن التقوى قلوب العارفين \_

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے که رسول الله صلى الله تعالى علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے، اور تقوی کی کان اولیاء وعرفا کے دل ہیں۔

### (۲) الله کے نیک بندے حاجت روائی فرماتے ہیں

٣٥٦٧ عن عبدالله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان لله عبادا اختصهم بحوائح الناس ، يفزع الناس اليهم في حوائجهم ، اولئك الآمنون من عذاب الله \_

T11/ ٣٥٦٥\_ الصحيح لمسلم، باب فضل عيادة المريض، شرح السنة للبغوي، T11/0 279/9 اتحاف السادة للزبيدي، ☆ 101/1 التفسير للبغوي، 2/17 الترغيب والترهيب للمنذري، ☆ ☆ ٣.٣/17 ٣٥٦٦ المعجم الكبير للطبراني، مجمع الزوائد للهيثمي **۲**٦٨/١. اللآلي المصنوعة للسيوطي الاسرار المرفوعة للقارى، 20/1 ☆ 2 2 7 775/17 ٣٥٦٧\_ المعجم الكبير للطبراني، 7971 جمع الجوامع للسيوطي،

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اللہ عز وجل کے پچھ بندے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں حاجت روائی خلق کے لئے خاص فرمایا ہے،لوگ گھبرائے ہوئے اپنی حاجتیں ان کے پاس لاتے ہیں، یہ بندےعذاب البی سے امان میں ہیں۔

٣٥٦٨\_ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم: اذا ارادالله عبدا بخير صيرحوائج الناس اليه \_

حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله تعالى علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی جب سی بندے سے بھلائی کا ارادہ فر ماتا ہے تو اس کولوگوں كامرجع حاجات بناديتاہے۔

٣٥٦٩ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال :قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اذا ارادالله بعبد حيرا استعمله على قضاء الحوائج للناس \_

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب الله تعالی کسی بندہ سے بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے تو اس سے مخلوق کی حاجت روائی کا کام لیتاہے۔

. ٣٥٧ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان الله تعالىٰ يقول: اني لاهم باهل الارض عذابا ،فاذا نظرت الى عمار بيوتي والمتحا بين في والمستغفر ين بالاسحار صرفت عذابي عنهم\_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: رب العزت جل وعلا فر ما تا ہے: ميں زمين والوں پر عذاب اتار نا جا ہتا

٧/٦ كنز العمال للمتقى ، ١٤٥٩٤، 141/4 ☆ ٣٥٦٨\_ اتحاف السادة للزبيدى، TTA /T ☆ المغنى للعراقي، ☆ ٣٥٦٩\_ الجامع للترمذي، ☆ 180/8 المسند لا حمد بن حنبل، TE./1 المستدرك للحاكم، ☆ 97/1 الترغيب والترهيب للمنذري، 0../7 ☆ ٣٥٧٠ شعب الايمان ، للبيهقي، جمع الجوامع للسيوطي، 0797

ہوں انکین جب میرے گھر آباد کرنے والے اور میرے لئے باہم محبت رکھنے والے اور پچیلی رات کواستغفار کرنے والے دیکھا ہوں اپناغضب ان سے پھیر دیتا ہوں۔

٣٥٧١\_ عن مسافع الدئلي رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم :لولا عبادلله رُكّع وصبية رُضّع وبها ئم رُتّع لصب عليكم العذاب صبأثم رص رصاً \_

حضرت مسافع دکلی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر نہ ہوتے اللہ تعالی کے نمازی بندے، اور دودھ پیتے بیجے ، اور گھاس چرتے چویائے توبیتک عذابتم پرسختی ڈالاجا تا پھرمضبوط مشحکم کر دیاجا تا۔

٣٥٧٢ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مأثة اهل بيت من جيرانه

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیشک اللہ عز وجل نیک مسلمانوں کے سبب اس کے ہمسائے میں سوگھر والول سے بلاد فع فرما تاہے۔

٣٥٧٣ عن ابي الدرداء رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم :من استغفرللمؤمنين والمؤمنات كل يوم سبعا وعشرين مرة كان من الذين يستجاب لهم ويرزق بهم اهل الارض \_

حضرت ابودر داءرضي الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: جو ہرروز ستائیس بارسب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کے لئے استغفار کرے وہ ان لوگوں میں ہو جنلی دعا قبول ہوتی ہے اور ان کی برکت سے تمام اہل زمین کورزق ملتاہے۔

T 20 /T السنن الكبرى للبيهقى، W.9/77 ٣٥٧١\_ المعجم الكبير للطبراني، ☆ ٣٥٧٢\_ الكامل لا بن عدى، الترغيب والترهيب للمنذري، ٣٦٣/٣ ☆ 1/507 التفسير للبغوي، ☆ التفسير لا بن جرير، 744/1 277/1 ٣٥٧٣\_ كنز العمال للمتقى،٢٠٦٨، ☆

#### (2) ضعفول كسبب رزق ملتاب

٣٥٧٤ عن سعد بن ابي وقاص رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون الابضعفائكم \_

حضرت سعد بن انی وقاص رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: کیاتمہیں مددورزق کسی اور کے سبب بھی ملتا ہے سواا پنے ضعیفوں کے۔

٣٥٧٥\_ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال :قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان الله تعالىٰ ينصرالقوم باضعفهم \_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بیشک الله تعالی تمام قوم کی مد دفر ما تا ہے ان کے ضعیف تر کے سبب۔ (۸) نیکول کی صحبت میں رہنے والوں کے فیل رزق ملتا ہے

٣٥٧٦ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: كان اخوان على عهد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ،فكان احدهما ياتي النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم والآخر يحترف ،فشكا المحترف اخاه الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به \_

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد پاک میں دو بھائی تھے، ایک کسب کرتے، دوسرے خدمت والائے حضور دافع البلاء سلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوتے، کمانے والے ان کے شاکی ہوئے، فر مایا: کیا عجب کہ تجھے اس کی برکت سے رزق ملے۔

٣٥٧٤\_ الحامع الصحيح للبخاري، باب من استعان باضعفاء والصالحين في الحرب، ١/ ٢٠٥

٣٥٧٥\_ المسند للحارث،

\$ 177/1

٣٥٧٦ المستدرك للحاكم،

#### (٩) ابدال نظام كائنات كاسببين

٣٥٧٧ عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: الابدال في امتى ثلثون ،بهم تقوم الارض ،وبهم تمطرون وبهم تنصرون \_

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ابدال میری امت میں تمیں ہیں ، انہیں سے زمین قائم ہے ، انہیں کے سبب تم پر مینھا تر تا ہے ، انہیں کے باعث تہمیں مدوماتی ہے۔

٣٥٧٨ عن اميرالمؤمنين على المرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الابدال يكونون بالشام وهم اربعون رجلا، كلما مات رجل ابدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث ،وينتصربهم على الاعداء، ويصرف عن اهل الشام بهم العذاب \_

امیرالمومنین حضرت علی مرتضی کرم الله تعالی وجہدالکریم سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ابدال شام میں ہیں اور وہ چالیس ہیں، جب ایک مرتا ہے۔ انہیں کے سبب میضودیا جا تا ہے، انہیں سے دشمنوں پر مددملتی ہے، انہیں کے باعث شام والوں سے عذاب پھیرا جا تا ہے۔ انہیں کے باعث شام والوں سے عذاب پھیرا جا تا ہے۔

٣٥٨٩ عن امير المؤمنين على المرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ان الابدال بالشام يكونون وهم اربعون رجلا، بهم تسقون الغيث، وبهم تنصرون على اعدائكم، ويصرف عن اهل الارض البلاء والغرق \_

امیرالمومنین حضرت علی کرم الله تعالی وجهه الکریم سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: ابدال شام میں ہیں اور وہ جیالیس ہیں، انہیں کے ذریعہ بارش

الدر المنثور للسيوطى، ٣٢٠/١ ☆ كنز العمال للمتقى ٣٤٥٩٣، ١٨٦/١٢ ☆ التفسير لا بن كثير، ٤٤٨/١ ☆ ١٨٩/١٢ ☆ ٣٤٦٠٧. كنز العمال للمتقى ٣٤٦٠٧، ٣٤٦٠ ٠٠٠ ☆ ١٨٩/١٢ ☆

کتاب المناقب/ فضائل اولیاء کرام جامع الاحادیث کتاب المناقب فضائل اولیاء کرام جوتی ہے، انہیں کے سبب اہل زمین سے بلا اور غرق دفع

• ٣٥٨\_ عن عوف بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: الابدال في اهل الشام ، وبهم ينصرون وبهم يرزقون \_

حضرت عوف بن ما لك رضى الله تعالى عنه عدروايت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ابدال اہل شام میں ہیں، انہیں کی برکت سے مددیاتے ہیں انہیں کے الامن والعلى ٧٦ وسلے سے رزق۔

٣٥٨١ عن انس بن مالك رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لن تخلوا الارض من اربعين رجلا ،مثل خليل الرحمن ،فيهم تسقون وبهم تنصرون \_

حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: زمین ہرگز خالی نہ ہوگی چالیس اولیاء کرام سے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلو قد والسلام کے برتو ہوئگے ، انہیں کے سبب تمہیں مینھ ملے گا ، اور انہیں کے سبب مدد

٣٥٨٢ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لن تخلواالارض من ثلثين مثل ابراهيم عليه الصلوة والسلام بهم تغاثون وبهم ترزقون وبهم تمطرون \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے خوبومیں مشابہت رکھنے والے تمیں شخص

٦٣/١. مجمع الزوائد للهيثمي، ☆ 727/2 ٣٥٨٠ المعجم الاوسط للطبراني، ☆ T00/1 اتحاف السادة للزبيدى، 727/2 ٣٥٨١\_ المعجم الاوسط للطبراني، ٦٣/١. ☆ مجمع الزوائد للهيثمي، كنز العمال للمتقى ،٢٤٦٠٣، ٢٥٨/٨ 44./1 ☆ الدر المنثور للسيوطي، 44./1 **TA7/A** الدر المنثور للسيوطي، ☆ ٣٥٨٢\_ اتحاف السادة للزبيدى، 144/4 £ 7 A / Y الآلى المصنوعة للسيوطي، ☆ الحاوى للفتاوي،

کتاب المناقب افضائل اولیاء کرام جامع الاحادیث کتاب المبنا قب افضائل اولیاء کرام جامع الاحادیث کرمت سے مین دیئے المبیال کی برولت تمہاری فریاد سی جائی ، انہیں کی برکت سے مین دیئے المبیال کی برکت سے مین دیئے المبیال کی برکت سے مین دیئے ا

٣٥٨٣ عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لايزال اربعون رجلا من امتى ،قلوبهم على قلوب ابراهيم ، يدفع الله بهم عن اهل الارض يقال لهم الابدال\_

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری امت میں جالیس مرد ہمیشہ رہینگے کہ ان کے دل اہراہیم علیہ الصلوة والسلام كےدل ير موسكك ،الله تعالى ان كےسبب زمين والوں سے بلا دفع كرے گا۔ان كالقب ابدال موكار

٣٥٨٤ عن عبدالله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لايزال اربعون رجلا يحفظ الله بهم الارض ،كلما مات رجل ابدل الله مكانه آخر وهم في الارض كلها \_

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ہمیشہ جالیس لوگ ایسے رہیں گے جن کے سبب اللہ تعالی زمین کو قائم رکھے گا جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوگا تو دوسرااس کی جگہ قائم کیا جاتا رہے گا، بیتمام روئے ز مین میں ہوں گے۔

٣٥٨٥\_ عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان لله في الخلق ثلاث مأة قلوبهم على قلب آدم ،ولله في الخلق اربعون قلوبهم على قلب موسى ،ولله في الخلق سبعة قلوبهم على قلب ابراهيم ،ولله في الخلق خمسة قلوبهم على قلب جبرئيل، ولله في الخلق ثلاثة قلوبهم على قلب ميكائيل ،ولله في الخلق واحد قلبه على قلب اسرافيل ، فاذامات الواحد ابدل الله مكانه من الثلاثة،واذامات من الثلاثة ابدل الله مكانه من

اتحاف السادة للزبيدى ، ٣٨٦/٨ 74/1. ٣٥٨٣\_ مجمع الزوائد للهيثمي، ☆ كنز العمال للمتقى، ٢ ١٦٠٦، ٢ ١٩٠/١٢ الدر المنثور للسيوطي، ☆ 10/1 ☆ ٣٥٨٤\_ كنز العمال للمتقى،٣٤٢١٤، ٢١/ ١٩١ ☆ ٣٥٨٥\_ كنز العمال للمتقى،٣٤٦٢٩، ٢١/١٢

الخمسة ،واذا مات من الخمسة ابدل الله مكانه من السبعة ،واذا مات من السبعة ابدل الله مكانه من الاربعين ،واذا مات من الاربعين ابدل الله مكانه ،من الثلاثمأثة واذا مات من الثلاثمأثة ابدل الله مكانه من العامة ،فيهم يحي ويميت ويمطر وينبت ويدفع البلاء\_

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: بیشک الله تعالی کے لئے خلق میں تین سواولیا ہیں، کہان کے دل قلب آدم پر ہیں ،اور جالیس کے دل قلب موسی پر،اورسات کے قلب ابراہیم ،اور یانچ کے قلب جبرئيل،اورتين كے قلب ميكائيل،اورايك كاول قلب اسرافيل پرہے، عليهم الصلو ة والتسليم \_ جب وہ ایک مرتا ہے تین میں سے کوئی اس کا قائم مقام ہوتا ہے، اور جب ان میں سے كوئي انقال كرتا ہے تو يائچ ميں سے اسكابدل كياجا تا ہے، اور يائچ والے كاعوض سات سے، اور سات کا جالیس سے،اور جالیس کا تین سوسے،اور تین سوکا عام سلمین سے کیا جاتا ہے۔انہیں تین سوچین اولیا کے ذریعہ سے خلق کی حیات، موت، مینه کا برسنا، نباتات کا اگنا، بلاؤں کا دفع الامن والعلى ہونا ہوا کرتا ہے۔

# الا ن وا ہ (۱۰)صالحین کے قبیل بلائیں دفع ہوتی ہیں

٣٥٨٦ عن بريدة الاسلمي رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: قراء القرآن ثلث ، رجل قرء القرآن فاتخذه بضاعة فاستحرمه الملوك واستمال به الناس، ورجل قرء القرآن فاقام حروفه وضيع حدوده ،كثر هؤلاء من قراء القرآن لاكثرهم الله تعالىٰ ،ورجل قرء القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه فاسهر به ليله واظمأبه نهاره وقاموا في مساجدهم وحبوابه تحت برانسهم ،فهؤلاء يدفع الله بهم البلاء ويزيل من الاعداء وينزل غيث السماء ،فوالله ! لهؤلاء من القراء اعزمن الكبريت الاحمر\_

حضرت بریدہ اسلمی رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قرآن پڑھنے والے تین قتم کے لوگ ہیں ۔ایک وہ جواس کے ذریعہ

بادشاہوں کے یہاںعزت کا خواہاں ہوا اورلوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے دریے رہا۔ دوسراوہ جوقر آن عظیم کواچھی آوازاورخوب ادائیگی کے ساتھ پڑھتار ہالیکن اس کے احکام پڑمل نه کیا۔ان دونوں قسموں کےلوگ بہت ہیں،اللہ تعالیٰ ایسےلوگوں کو تعداد میں زیادہ نہ کرے۔ تیسرے وہ مخص جس نے قرآن عظیم پڑھااوراس کی دواکوایئے دل کی بیاری کا علاج بنایا تو اس سے اپنی رات جاگ کراور اپنادن پیاس یعنی روزے میں کا ٹا اور اپنی مسجدوں میں قرآن کے ساتھ نماز میں قیام کیا اور اپنی زاہدانہ ٹوپیاں پہنے زم آواز سے اس کے پڑھنے میں روئے تو بیاوگ وہ ہیں جن کے طفیل میں اللہ تعالی بلاد فع فرما تاہے ،اور دشمنوں سے مال ودولت وغنيمت دلاتا ہے، اور آسان سے مينھ برساتا ہے، خداكی شم! قاريان قرآن ميں ايسے الامن والعلى ٦٨ لوگ گوگر دسرخ سے بھی کمیاب ہیں۔

#### (۱۱) صحابہ کے دم قدم سے زمانہ میں صلاح وفلاح رہی

٣٥٨٧ عن ابي موسى الاشعرى رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: النجوم امنة للسماء ،فاذاذهبت النجوم اتى السماء ماتوعد، واناامنة لاصحابي ،فاذا ذهبت أتى اصحابي مايوعدون ،واصحابي امنة لامتى ، فاذا ذهب اصحابي اتى امتى ما يوعدون \_

حضرت ابوموسی اشعری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ستارے امان ہیں آسان کے لئے ، جب ستارے جاتے رہنگے آسان یر وہ آئیگا جس کا اس سے وعدہ ہے، لیعنی شق ہونا، فناہوجانا ۔اور میں امان ہوں اپنے اصحاب کے لئے،جب میں تشریف لے جاؤں گامیرے اصحاب پر دہ آئے گا،جس کا ان سے وعدہ ہے یعنی مشاجرات ۔اورمیرے صحابہ امان ہیں میری امت کے لئے ،جب میرے صحابہ ندرہیں گےمیری امت پروہ آئے گاجس کا ان سے وعدہ ہے، یعنی ظہور کذب و مذاہب فاسدہ و تسلط کفار۔

٣٥٨٨ عن عبدالله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال :قال رسول الله صلى

٣٥٨٧\_ المسند لا حمد بن حنبل، 0 2 4/ 2 ☆ 177/ ٣٥٨٨\_ المستدرك للحاكم،

الله تعالىٰ عليه وسلم: النجوم امان لاهل الارض من الغرق ، واهل بيتى امان لامتى من الاختلاف ،فاذاخالفتها قبيلة من العرب اختلفوافصارواحزب ابليس \_

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما ي روايت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ستارے زمین والوں کے لئے غرق سے امان ہیں ،اور میرے اہل بيت ميرى امت كاختلاف سامان بي،جب كوئى عربى قبيلهان ساختلاف كريكا توخود ان میں ہی پھوٹ پڑ گئی اوروہ شیطان کے پیروہوجا ئیں گے۔

٣٥٨٩ عن جابربن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اهل بيتي امان لامتي ،فاذاذهب اهل بيتي اتاهم مايوعدون\_ حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے که رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: مير سے اہل بيت ميري امت کے لئے امان ہيں، جب اہلىيت ندر ہيں

گےامت پروہ آئیگا جوان سے وعدہ ہے۔

﴿ ٢﴾ امام احمد رضام محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

اگراہلبیت کرام میں تعیم ہوجسا کہ ظاہر حدیث ہے تو غالبا یہاں ہلاک مطلق وارتقاع قرآن عظیم وہدم کعبہ معظمہ دوریانی مدینہ سے پناہ مراد ہو، کہ جب تک اہل بیت اطہار رہیں گے سيرجاً نكر ابلا كيس پيش نه آكيكى ـ والله ورسوله اعلم جل جلاله وصلى الله تعالىٰ عليه

الامن والعلى اور برتقذ برخصوص ظهور طوائف ضاله مرادهو (۱۳) اولیاء کرام سے استمد اد

. ٣٥٩ عن عتبة بن غزوان رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اذا اضل احدكم شيئا اوارادعونا وهو بارض ليس بها انيس ، فليقل: ياعبادالله اغيثوني، ياعبادالله اغيثوني ،فان لله عبادالايراهم ـ حضرت عتبه بن غزوان رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى

٣٥٨٩\_ المستدرك للحاكم،

٤٨٦/٣ و تعقب،

7.7/7

عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم میں کسی کی کوئی چیز تم ہوجائے اور مدد مانگی چاہے اور ایسی جگہ ہو جہال کوئی ہم مہیں تواسے چاہئے یوں یکارے۔اے اللہ کے بندو!میری مدد کرو۔اے اللہ کے بندو!میری مدد کرو،الله تعالی کے کچھ بندے ہیں جنہیں نہیں دیکھاوہ اس کی مدد کرینگے۔

٩١ ٣٥٩\_ عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اذاانفلتت دابة احدكم بارض فلاة فليناد!ياعباد الله احبسوا على دابتي،فان لله في الارض حاضراسيحبسه عليكم\_

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله تعالى علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب جنگل میں کسی کا جانور چھوٹ جائے تو یوں ندا کرے ،اللہ کے بندوروك دوعبا داللهاسے روك دينگے۔

٣٥٩٢ عن عبدالله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: فليقل: اعينوني يا عبادالله \_

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: بول کہے، میری مدد کرواے اللہ کے بندو۔

الامن والعلى

« ۳ ﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

یہ تین حدیثیں وہابیت کش ہیں کہ تین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کی روایت سے آئیں،قدیم سے اکابرعلائے دین رمھم اللہ تعالیٰ کی مقبول ومجرب معمول رہیں،اس مطلب جلیل کی قدرے تفصیل فقیر کے رسالے'' انھارالانوار''میں ہے، کہ نمازغو ثیہ شریف کے فضل ر فیع اور بغداد شریف کی طرف گیارہ قدم چلنے وغیرہ ایک ایک فعل کے سربدیع میں تصنیف کیا، الامن والعلى ملاحظه بوبه

٣٥٩١ كنز العمال للمتقى، ٦،١٧٤٩٦/ ٧٠٥

#### (۱۴) خدا کے ولی سے تشنی خداوند قدس سے اعلان جنگ ہے

٣٥٩٣ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: قال الله تبارك و تعالىٰ: من عادى لى وليا فقد اذنته بالحرب \_

حضرت البوہريره رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الله تعالى عليه وسلم في الله تعالى كافر مان ہے: جومير كے سى ولى سے عداوت ركھے ميں نے اعلان ديديا اس سے لڑائى كا۔

ع ٣٥٩٤ عن معاذبن حبل رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: من عادى اولياء الله فقد بارذ الله بالمحاربة \_

حضرت معاذبن جبل رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے اولیاءاللہ سے عداوت کی وہ سرمیدان خدا کے ساتھ لڑائی کو نکل آیا۔ فکل آیا۔

﴿ ٣﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

میلی حدیث میں جنگ کی ابتدافر مانا الله تعالیٰ کی طرف سے بیددلیل واضح ہے کہ عداوت ولی تخت باعث ایذائے ربعز وجل ہے، اور ربعز وجل فرما تاہے:

ان الذين يوذون الله ورسوله العنهم الله في الدينا والآخرة واعدلهم عذابا مهينا\_

بیتک وہ جواللہ ورسول کو ایذادیتے ہیں ان پراللہ تعالیٰ نے لعنت فر مائی دنیاوآ خرت میں ،اوران کے لئے ذلت کاعذاب تیار کررکھا ہے۔

ظاہر ہے کہ مسلمان اگر چہ عاصی معاذ اللہ معذب ہوآ خرت میں اپنے رب کا ملعون نہیں ورنہ بالآ خررحمت و نعمت اور جنت ابدی نہ پاتا، اس کی نارنار تطھیر ہے ،نہ نارلعنت و ابعاد و تذکیل و تحقیر، تو جسے اللہ عز وجل دنیاوآ خرت میں ملعون کرے وہ نہ ہوگا مگر کا فر، یہ وہاں ہے کہ بعد وضوح حق براہ عناد ہو، جس طرح اب وہا ہیہ ماردین اعدائے دین کا حال ہے۔

فاوی رضویہ ۲۵/۲

# ریاء کرام جامع الاحادیث (۱۵) مومن الله کے نور سے دیکھتا ہے

ه ٩ ه ٣ \_ عن ابي سعيد الحدري رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنورالله\_

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مومن کی باطنی فراست سے بچو کہ وہ اللہ تعالی کے نور سے دیکھا ہے۔ مالىالجيب



# ۲۱ تخلیق ملائکه اور فضیلت (۱) فرشته نورسه پیدا هوئ

٣٥٩٦ عن ابى ذرالغفارى رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار ،وخلق آدم مماوصف لكم \_

حضرت ابوذرغفاری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا؛ فرشتے نورسے پیدا ہوئے، اور جن آگ سے، اور حضرت آدم کی تخلیق اس سے جو تہمیں بتایا جاچکا۔ ہدایۃ المبارکہ م

### (۲) روح ایک عظیم فرشته ہے

٣٥٩٧\_ عن عبدالله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: الروح ملك من الملائكة ،ماخلق الله مخلوقا اعظم منه ،فاذا كان يوم القيامة قام وحده صفا\_

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ روح نامی ایک فرشتہ ہے، اللہ تعالی نے اس سے برسی کوئی دوسری مخلوق نہیں بنائی ، جب قیامت کا دن ہوگا تو بیفرشتہ تنہا ایک صف ہوگا۔

٣٥٩٨ عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال: الروح ملك اعظم من السموات ،ومن الجبال ،ومن الملائكة ،وهو في السماء الرابعة يسبح كل يوم اثني عشر الف تسبيحة ملكا يجئ يوم القيامة صفاوحده \_

.....

٣٥٩٦\_ الصحيح لمسلم، زهد\_ m/9 السنن الكبرى للبيهقي، ☆ 104/7 المسند لا حمد بن حنبل، 14/2 182/1 الدر المنثور للسيوطي، ☆ مجمع الزوائد للهيثمي، ☆ T & T / T تاريخ دمشق لا بن عساكر، 002/1 البداية والنهاية لا بن كثير، كنز العمال للمتقى ،١٥١٥٦، ٦/ ١٣٦ المصنف لعبدالرزاق ۲۰۹۰، ۱۱/ ٤٢٥ ☆ ☆ 017/0 ٣٥٩٧\_ التفسير للبغوى، ☆ 017/0 ٣٥٩٨\_التفسير للبغوى، حضرت عبدالله بن مسعودرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ روح ایک ملک عظیم ہے آسان وزمین وجبال وملائکهسب سے،اسکامقام آسان چہارم میں ہے، ہرروز بارہ ہزار سبیحیں کہتا ہے ، ہر سبیج سے ایک فرشتہ بنتا ہے ۔ بدروح نامی فرشتہ روز قیامت تنہا ایک صف ہوگا اور باقی سب فرشتول کی ایک صف ہے۔ ہدایة المبار کدے

#### (۳) ملائکہ کی خشیت رہائی سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں

٣٥٩٩ عن بعض الصحابة رضى الله تعالىٰ عنهم قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان لله ملائكة ترعدفرالصهم من حيفته ،مامنهم ملك تقطر

نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے پچھ فرشتے ہیں کہ خوف خدا سے ان کا بند بند لرزتا ہے ،ان میں سے جس فرشتہ کی آنکھ سے جوآنسوٹیکتا ہے وہ گرتے گرتے فرشتہ ہوجاتا ہے کہ کھڑا ہوا رب العزت جل جلاله كي سبيح كرتاب - هداية المباركه ١٠

٣٦٠٠ عن كعب الاحباررضي الله تعالىٰ عنه قال:لاتقطرعين ملك منهم الاكانت ملكاً يطير من خشية الله\_

حضرت كعب احبار رضى اللد تعالى عنه سے روایت ہے كہان فرشتوں سے جنگی آنكھ سے کوئی بوند میکتی ہے وہ ایک فرشتہ ہو کرخوف خدا سے اڑ جاتی ہے۔

### (۴) جبرئیل کے جنتی نہر میں غوطہ لگانے سے فرشتوں کی تخلیق

٣٦٠١ عن ابي سعيد الحدري رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان في الجنة لنهرامايدخله جبرئيل دخلة فيخرج فينتفض الاحلق الله من كل قطرة تقطر منه ملكا \_

تاريخ بغداد للخطيب، ٣٠٧/١٢ T97/A ٣٥٩٩\_ التفسير لا بن كثير، ☆ كنز العمال للمتقى ٣٦٦/١٠، ٢٩٨٣٦ 177/9 اتحاف السادة للزبيدى، ☆ ٣٦٠٠ كتاب الثواب لا بي الشيخ، ☆ ٤٨/١ الآلى المصنوعة للسيوطي، 98/1 ☆ ٣٦٠١\_ الدر المنثور للسيوطي،

2. E/Y

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: بيشك وشبه جنت ميں ايك نهر ہے كه جب جرئيل امين عليه الصلوة والتسليم اس ميں جاكر باہرآكر برجھاڑتے ہيں جنتى بونديں ان كے يروں سے كرتى ہيں اللہ تعالی ہر بوند سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ هدایۃ المبارکہ ﴿ ا ﴾ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره فر ماتے ہیں

حالانکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے چھ سوپر ہیں کہ اگر ایک پر پھیلا دیں تو افق آسان حبيب جائے۔

٣٦٠٢\_ عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: في السماء الرابعة لنهر يقال له الحيوان ،يدخله جبرئيل كل يوم فينغمس فيه انغماسه منه يخرج فينتفض انتفاضة فيخرج عنه سبعون الف قطرة يخلق الله من كل قطرة ملكا ،هم الذين يؤمرون ان ياتوا البيت المعمور فيصلوا،فيفعلون ثم يخرجون فلايعودون اليه ابدا ،ويولى عليهم احدهم ثم يؤمر ان يقف بهم في السماء موقفايسبحون الله الى ان تقوم الساعة \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چوتھے آسان میں ایک نہر ہے جسے نہر حیات کہتے ہیں ، جرئیل علیہ الصلو ۃ والسلام ہرروزاں میں ایک غوطہ لگا کر پر جھاڑتے ہیں جس سے ستر ہزار قطرے جھڑتے ہیں ،الله تعالى مر قطرے سے ایک فرشتہ بنا تاہے ، انہیں تھم ہوتا ہے کہ بیت المعمور میں جاکر نمایر هیں، جب پر هکر نکلتے ہیں پھراس میں بھی نہیں جائے ،ان میں ایک کوان پرافسر بنا کرتھم فرماٰیاجا تاہے کہ آنسان میں انہیں ایک جگہ کیکر کھڑے نہو، وہ وہاں قیامت تک شینچ الهی کرتے' هداية المباركه ٩ ہیں۔

٣٦٠٣ عن علاء بن هارون رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لجبرئيل كل يوم انغماس في الكوثر ثم ينتفض ،فكل قطرة يخلق منها ملك \_

حضرت علاء بن ہارون رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

التفسير لا بن كثير، 114/7 ٣٦٠٢ الدر المنثور للسيوطي، ☆ ٣٦٠٣\_كتاب الثواب لا بي الشيخ،

علیہ وسلم نے ارش دفر مایا: جبرئیل امین علیہ الصلوق والتسلیم ہرروز کوثر میں ایک ڈ کبی لگا کر پر جماڑتے ہیں، ہر بوندسے ایک فرشتہ بنتا ہے۔ حدایة المبارکہ ۱۹

#### (۵)مومن کوخوش کرنے سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے

277. عن الحسين بن على المرتضى رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ماادخل رجل على مؤمن سرورا الاخلق الله عزوجل من ذلك السرور ملك يعبدالله عزوجل ويوحده ،فاذاصارالعبد فى قبره اتاه ذلك السرور فيقول: الم تعرفنى ،فيقول: من انت ؟ يقول اناذلك السرور الذى ادخلته فى قلب ذلك المسلم ، انااليوم اونس وحشتك والقنك حجتك واثبتك بالقول الثابت واشهدك مشاهدك يوم القيامة واريك منزلك من الحنة \_

حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جومسلمان کسی مسلمان کا دل خوش کرتا ہے اللہ عزوجل اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرما تا ہے۔ کہ اللہ تعالی کی عبادت و تبحید وتو حید کرتا رہتا ہے۔ جب وہ مسلمان اپنی قبر میں جاتا ہے اس کے پاس آ کر کہتا ہے: کیا تو مجھے نہیں پیچانتا؟ وہ مسلمان پوچھتا ہے، تو کون ہیں جاتا ہے: میں وہ خوشی ہوں جوتو نے فلاں مسلمان کے دل میں داخل کی تھی، آج میں تیراجی بہلاکر تیری وحشت دور کروں گا، میں تجھے تیری جمت سکھاؤ نگا میں تجھے نکر بن کے جواب میں حق بات پر ثبات دوں گا، میں تجھے مشرکی بارگاہ میں لے جاؤ نگا، میں تیر سے دور کروں گا، میں تجھے مشرکی بارگاہ میں لے جاؤ نگا، میں تیر سے دب کے حضور تیری شفاعت کروں گا، میں تجھے جنت میں تیرامکان دکھاؤ نگا۔

#### الامن والعلی ۲۴۷ ☆هدایة المبارکه ۲۰ (۲) فضائل نهر میں فرشتہ کے غوطہ سے فرشتوں کی تخلیق

٥٠٠٥ عن وهب بن منبه رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه عليه وسلم: ان لله تعالىٰ نهرافي الهواء يسع الارضين كلها سبع مرات، فينزل على ذلك النهر ملك من السماء فيملؤه ويسد مابين اطرافه ثم يغتسل منه،

٣٦٠٤\_ كتاب الثواب لا بي الشيخ،

٣٦٠٥ كتاب الثواب لا بي الشيخ،

فاذا خرج منه قطرمنه قطرات من نور فيخلق الله من كل قطرة منها ملكا يسبح لله بحميع تسبيح الخلائق كلهم \_

حضرت وہب بن منبہ رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے لئے طواء میں ایک نہر ہے کہ سب زمینیں مل کر اس میں سات دفع ساجا ئیں ،اس نہر برآسان سے ایک فرشتہ اتر تاہے کہ اپنی جسامت سے اسے مجردیتا ہے اوراس کے کنارے بند کردیتا ہے، پھراس میں نہاتا ہے، جب باہرآتا ہے اس سے نورکی بوندیں ٹیکتی ہیں،اللہ تعالی ہرقطرے سے ایک فرشتہ بنا تاہے کہ تمام مخلوق الهی سے اس کی نسبیج کرتاہے۔ هداية المباركه ١٩

#### (۷) ملائکہ نورعزت اور ربانی روح سے بیدا ہوئے

٣٦٠٦ \_ عن عكرمة رضى الله تعالىٰ عنه قال: خلقت الملائكة من نورالعزة \_

حضرت عکرمدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ انھوں نے فر مایا: فرشتے نورعزت

٣٦٠٧\_ عن يزيد بن رومان رضى الله تعالىٰ عنه قال؛بلغنى ان الملائكة روح خلقت من رو ح الله\_

حضرت بزید بن رومان رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ مجھے بیرحدیث پہونچی کے فرشتے ربانی روح سے پیدا کئے گئے ک<sup>یے ک</sup>

﴿ ٢﴾ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

اتول: غالباس اجمال کی شرح وہ ہے جوامیر المونین سیدنا حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہدالکریم سے مروی کہ روح ایک فرشتہ ہے جسکے ستر ہزار سر ہیں ، ہر سر میں ستر ہزار چېرے، ہر چېرے میں ستر ہزار دېن، ہر دېن میں ستر ہزار زبانیں، ہر زبان میں ستر ہزار لغت۔ وہ ان سِب لغتوں سے کہ ایک لا کھارسٹھ ہزارستر جگہ مہاسکھ ہوئے ،جسکی کتابت یوں ہے کہ • ٤- ١٦٨ الكھكر داہنے ہاتھ كوبيس صفر لگاد يجئے ، وہ اللہ تعالی كی شبیج كرتاہے ، ہر شبیح سے

٣٥٠٦\_ كتاب الثواب لا بي الشيخ،

٣٥٠٧\_ كتاب الثواب لا بي الشيخ،

ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت تک ملائکہ کے ساتھ پرواز کریگا۔ عینی تفسیر کبیر سیدی شیخ اکبر محى الملت والدين ابن عربي قدس سره الشريف فرماتے ہيں: \_

اللّه عز وجل نے ایک نور کی مجلی فر مائی پھر تاریکی بنائی بظلمت پراس نور کا پر تو ڈالا اس سے عرش ظاہر ہوا۔ پھراس لئے ہوئے نور سے کہ ضیائے صبح کے مانند تھاجس میں شب کی تاریکی مخلوط ہوتی ہےان ملائکہ کو بنایا جوگر دعرش ہیں، پھر کرسی پیدا کی اوراس میں اس کی طبیعت کی جنس سے ملائکہ پیدا کئے ۔الیواقیت والجواہر ۔ هداية المباركه ك

(۸) حضرت جبرئیل کے نوری نہر میں غوطے سے ملائکہ کی تخلیق

٣٦٠٨ عن عبدالله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: ان عن يمين العرش نهرا من نور مثل السموات السبع والارضين السبع والبحار السبع يدخل فيه جبريل عليه الصلوة والسلام كل سحر ويغتسل فيه فيزداد نور االى نوره وجما لاالى جماله، ثم ينتفض فيخلقالله تعالى من كل نقطة تقع من ريشه كذا كذا الف ملك يدخل منهم البيت السبعون الفائم لا يعودون اليه الى ان تقوم الساعة \_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ عرش کے دائن طرف نور کی ایک نہر ہے ساتوں آسان اور ساتوں زمینوں اور ساتوں سمندروں کی برابر ،اس میں ہرسحر جريل عليه الصلوة والسلام نهات ميں جس سے ان كے نور يرنور اور جمال ير جمال بروهتا ہے، پھر يرجهاڙتے ہيں، جوچينٹ گرتی ہاللہ تعالی اس سے اسنے اسنے ہزار فرشتے بنا تاہے جن میں سے ستر ہزار بیت المعمور میں جاتے ہیں پھر قیامت تک اس میں داخل نہیں ہوتے۔

هداية المباركه ١٠

# (۹) درود یاک کی برکت سے فرشتوں کی تخلیق

٣٦٠٩ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: من صلى على تعظيما لحقى خلق الله عزو جل من ذلك القول ملكا له جناح بالمشرق و آخربالمغرب ،يقول : عزوجل له : صل على عبدي كما

٣٦٠٨\_ التفسير الكبير للرازى،

٣٦٠٩\_ التفسير الكبير للرازى،

صلى على نبيي ،فهو يصلى عليه الى يوم القيامة \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو مجھ پرمیرے ق کی تعظیم کے لئے درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس درود سے ایک فرشته پیدا کرے جس کا ایک باز ومشرق اور دوسرام خرب میں ہو،اللہ تعالی اس سے فرمائے دروذ ھیج میرے بندے پر جیسے اس نے درود جیجی میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یر، وہ فرشتہ هداية المباركه اا قیامت تک اس پردرود بھیجتارہے۔

﴿ ٣﴾ امام احمد رضام محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں خاتم المحققين سيدناالوالدقدس سرهالماجدايني كتاب مستطاب الكلام الاوضح في تفسير الم نشرح میںامام سخاوی رحمہاللہ تعالیٰ سے فل فرماتے ہیں۔

حضور پرنورسید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم ارشا دفر ماتے ہیں: خدا کا ایک فرشتہ ہے کہ اسکاایک باز ومشرق میں ہےاور دوسرامغرب میں ،جب کوئی شخص محبت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کراپنے پر جھاڑتا ہے، خدائے تعالی ہرقطرے سے کہاس کے یروں سے ٹیکتا ہے ایک فرشتہ بیدا کرتا ہے کہ قیامت تک درود پڑھنے والے کے لئے استغفار كرتے بير انتهى كلامه الشريف قدس سره اللطيف \_

مواہب شریف میں ہے:۔

مروی ہوا کہ وہاں کچھفرشتے ہیں کہ بیج الهی کرتے ہیں،اللہ عزوجل ان کی ہر بیج سے ایک فرشته پیدا کرتاہے،

سیدی شیخ اکبررضی اللہ تعالی عنہ فتوحات کے باب ۲۹۷ میں فرماتے ہیں۔ نیک کلام،اچھا کام فرشتہ بنگرآ سان کو بلندہوتا ہے۔ان کےنزد بیک آیت کریمہ الله يصعد الكلم الطيب ، والعمل الصالح يرفعه ، كريم عنى بير-

امام قرطبی تذکرہ میں علائے کرام سے ناقل، کہ جو مخص سورہُ بقرہ وال عمران پڑھتا ہے الله تعالی عزوجل اس کے ثواب سے فرشتے بنا تاہے کہ روز قیامت اس قاری کی طرف سے جھگڑیں گے۔

امام عارف بالتدسيدي عبدالو ہاب شعرانی قدس سرہ الربانی میزان الشریعة الكبري میں

فرماتے ہیں:۔

آدمیوں کی سانس سے فرشتے بنتے ہیں،اوران میں قوی تر اور حیامیں زائدوہ ہوتے ہیں جوعور توں کی سانس سے بنائے جاتے ہیں۔انفاس ناس سے فرشتے بننے کی تصریح فتو حات شریف میں بھی ہے۔

یداحادیث واقوال ہیں جن میں آفرینش ملائکہ کے متعدد طریقے ندکور ہوئے ،ان سے ثابت کہ ان کی پیدائش روز انہ جاری ہے، ہرروز بے ثار بنتے ہیں جنگی گنتی ان کا بنانے والا ہی جانتا ہے۔

میں کہتا ہوں: قلثانی نے اس مقام پرایک عجیب وغریب بات کہی: کہ زمین وفضا کے فرشتے عناصرار بعہ سے مرکب ہیں،ان کے جسم ہیں کہ جن میں خون رواں ہوتا ہے۔

الیواقیت میں فر مایا: بی قول بعض ہے اور شایدان کی مرادیہ ہو کہ بیہ جنات کی ایک نوع ہیں،ان کا نام فرشتے رکھناان کی اپنی ایک اصطلاح ہے۔

اسی طُرح ایک روایت غریبه حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے آئی که ایک نوع ملائکہ سے توالد کا سلسلہ بھی چلتا ہے جنکو جن کہاجا تا ہے ،انہیں سے ابلیس بھی ہے۔ ارشادالساری۔

لیکن واضح رہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ملائکہ کے باب میں یہ ہے کہ وہ تذکیروتا نبیث اورسلسلہ توالد سے منزہ و یاک ہے۔ مدایۃ المبارکہ سال

رباان كى موت كابال ، امام ولى الدين عراقى سے اسله كيه يس اس باب يس سوال موا جواب فرمايا: لم يثبت فى ذالك شئ ولا يجوز الحجوم عليه بمجرد الاحتمال ولا مجال للنظر فيه دلا دخل للقياس\_

اس باب میں کچھ ثابت نہ ہوا اور محض احتمال سے اس جراُت روانہیں۔ نہ نظر کی گنجائش نہ قیاس کا دخل۔

نقله العلامة الفاسي في مطالع المسرات\_

بلکہ حضرت شیخ اکبرقدس سرہ تو انہیں مثل اروح مانتے ہیں کہ نہ تھے مگر جب ہوئے تو ہمیشہ رہیں گے،ارواح کو تجھی موت نہیں۔

#### فتوحات شریف کے باب ۱۸ میں فرمایا:۔

انه ليس للملائكة اخرة هو ذلك انهم لا يمو تون فيبعثون وانما هو صعق و افاقة كا لنوم والا فاقة منه عندنا ذالك حال لا يزال عليه الممكن في التجلي الاجمالي دنيا وآخرة الخ، نقله في اليواقيت والجواهر\_

اقول: شاید به مسئله مسئله می در ملائکه برمبنی هوجوانهیس نفوس مجرده ماینته میں جیسے امام جة الاسلام غزالي وغيره ان كے طور ير ملائكه كيلئے موت نه ہونی چايئے كه روح بھی نہيں مرتی، موت جسم کے لئے ہے یعنی روح کاس سے جدا ہوجانا، اور ملائکہ کواجسام لطیفہ کہتے ہیں جن سے نفوس شریفہ تعلق ہیں جسیا جمہور اہل سنت کا مسلک ہے اور صد ہا طور پر نصوص اسی طرف ناظر،ان کے نزدیک ملائکہ کوموت سے حیارہ نہیں اور یہ ہی ظاہر مفادآیت ۔اوراحادیث تو اس میں بالتصریح واردتو یمی صحیح ومعتدہ، وقال کل نفس ذائقة الموت، برجان موت كا مزہ حکھےگی۔

عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما عدمروى جب آية كريمه، كل من عليها فان، نازل ہوئی کہ جتنے زمین پر ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، ملائکہ بولے زمین والے مرے لعنى مم مخفوظ بين جب آير كيه كل نفس ذائقة الموت مازل موكى كه برجان كوموت کا مزہ چکھنا ہے، ملائکہ نے کہااب ہم بھی مرے ذکرہ الامام الرازی فی مفاتیح الغیب، بن جربر انبيس سراوي قال: وكل ملك الموت بقبض ارواح المومنين والملائكة ـ الحديث ـ یعنی ملک الموت مسلمانوں اور فرشتوں کی روح قبض کرنے پر مقرر ہیں۔

نیز ابن جربر وابوالشیخ وغیر ہماایک حدیث طویل میں ابو ہربرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی حضور والاصلی االلہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: آخر ہم موتا ملک الموت ،فرشتوں میں سب سے پیچے ملک الموت مریں گے۔

بيهج و فرياوي في بروايت انس رضى الله تعالى عنه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم سے ایک حدیث میں تفصیلا انکی کیفیت موت روایت کی۔ کہ جب سب فنا ہوں گے جبرئیل و میکائیل و ملک الموت باقی رہیں گے، رب تبارک و تعالیٰ کہ دانا تر ارشا دفر مائے گا: اے ملک الموت اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے:۔

بقى وجهك الباقي الدائم و عبدك جبرئيل و ميكائيل و ملك الموت\_ باقی ہے تیرا وجہ کریم کہ ہمیشہ رہے گا اور تیرے بندے جبرئیل و میکائیل وملک الموت، حكم موكا تغرف نفس ميكائيل ، ميكائيل كى روح قبض كروه عظيم يهار كى طرح گریں گے۔ پھر فرمائے گا اور وہ خوب جانتا ہے، اب کون باقی ہے عرض کریں گے، وجهك الباقى الكريم وعبدك جبرئيل و ملك الموت، تيرا وجهركم كه بميشهر على الورتير \_ بندے جبرئیل وملک الموت۔ فرمائے گا: تغرف نفس جبرئیل ، جبرئیل کی روح قبض کر، وہ ا پنے پر پھٹیصٹاتے ہوئے سجدے میں گر جائیں گے، پھر فرمائے گا: اور وہ خوب جانتا ہے، اب كون رما؟ عرض كريس كنوجهك الكريم وعبدك ملك الموت، وهو ميت - تيراوجه کریم که ہمیشہرہے گااور تیرابندہ که ملک الموت کہوہ بھی مرے گا،فر مائے گا: مت، مرجاؤ،وہ بھی مرجائیں گے، پھرفر مائے گا: ابتدامیں نے خلق بنائی اور میں پھراسے زندہ کروں گا، کہاں ہیں سلاطین ،مغرور جوملک کا دعوی کرتے تھے، کوئی جواب دینے والانہ ہوگا، خود فرمائے گا، للله الواحد القهار، آج باوشائى بالله عالب كى

ملفق منهما وعنده الفريابي ان احرهم موتا جبرئيل \_ والله تعالىٰ اعلم، ثم اقول: اس حدیث سے ملائکہ مقربین کاروز قیامت زندہ رہنامعلوم ہی ہوا،اور حدیث میں سیدناعلی مرتضی کرم الله تعالی وجهه سے گزرا که بیبیثار فرشتے جوروزانه بنتے ہیں قیامت تک ملائکہ کے ساتھ اڑتے پھریں گے،اور حدیث میں گزرا کہ بیہ ستر ہزار فرشتے جو روز بنتے ہیں قیامت تک شبیح الهی کریں گے۔حدیث میں گزراوہ فرشتہ قیامت تک مصلی پر درود بھیجاہے۔

روایت سخاوی میں گزرااس کے پر کے قطروں سے جوفر شتے بنتے ہیں قیامت تک مصلی کے لئے استغفار کریں گے، ہرمسلمان کے ساتھ جو کراماً کاتبین ہیں ان کے لئے حدیث میں آیا،مرگ مسلمان کے بعد آسان پر جاتے اور وہاں رہنے کا اذن طلب کرتے ہیں جھم ہوتا ہے میرے آ سان میر بے فرشتوں سے *بھرے ہیں کہ*وہ میری شبیج کرتے ہیں عرض کر تے: تو ہمیں تھم ہوکہ زمین میں رہیں فرمان ہوتا ہے میری زمین مخلوق سے بھری ہے کہ میری نتبیج کرتے ہیں۔

ولكن قوما على قبر عبدي فسبحاني وهللاني كبراني الى يوم القيامة و اكتباه لعبدي\_

مگرمیرے بندے کی قبریر کھڑے قیامت تک میری تنبیج تحلیل ورکبیر کرواوراسکا ثواب میرے بندے کے لئے لکھتے رہو۔

اخرجه ابو نعيم عن ابي سعيد الخدري والبيهقي في البعث و ابن ابي الدنيا عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنهما\_

یوں ہی اوراحادیث بھی ہیں ان حدیثوں سے بیثار ملائکہ کا زندہ رہنا ثابت اوراصلا كسى حديث ميں نهآيا كەسى فرشتەكوموت لاحق ہوئى ہو، بلكەردايت مذكور دابن عباس رضى الله تعالى عنهما سےصاف ظاہر كەنزول آيت كريمه كل نفس ذائقة الموت ـ تك فرشتے اپني موت سے خبردار ہی نہ تھے کہ ہمیں بھی موت ہوگی لہذا ظاہریہ ہی ہے کہ ملائکہ کے لئے قیامت سے پہلے موت نہیں بلکہ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں عبداللہ بن عیاس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہانسان وجن وحیوانات کی موت بیان کر کے فرمایا: ۔

والملائكة يموتون في الصعقة الاولى و ان ملك الموت يقبض ارواحهم ثم يمو ت\_

فرشتے اس وقت مریں گے جب پہلا صور پھوٹکا جائے گا ملک الموت انگی روح قبض کریں گے۔ پھروہ خود بھی مرجا نیں گے۔ 🕤 🕝 (۱۰)عام مونین بعض ملائکہ سے افضل ہیں

٠ ٣٦١ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان الله تعالىٰ يقول: عبدى المؤمن احب الى من بعض ملائكتي\_ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میرامومن بندہ مجھے اپنے بعض فرشتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ مالی الجیب ۲

#### '(۱۱) فرشتے کاروباردنیا کی تدبیرکرتے ہیں

٣٦١١ عن عبدالله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال:في قوله تعالىٰ فالمدبرات امرا' هم الملائكة وكلوا بامور عرفهم الله تعالىٰ العمل بها ،قال عبدالرحمن بن سابط: يدبرالامر في الدنيا اربعة ،جبريل ،وميكائيل ،وملك الموت ، واسرافيل ، عليهم السلام ، اما جبرئيل فمؤكل بالوحى والبطش وهزم الجيوش واما ميكائيل فمؤكل بالمطر والنبات والارزاق ،واما ملك الموت فمؤكل بقبض الانفس ،واما اسرافيل فهو صاحب الصورو لاينزل الا لامر عظيم \_

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما يدروايت ہے كه مد برات امر ملائكه بين کہان کاموں پرمقرر کئے گئے ہیں جنلی کاروائی اللہ عزوجل نے انہیں تعلیم فرمائی ،عبدالرحلٰ بن سابط نے فرمایا: دنیامیں جارفرشتے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں، جبرئیل،میکائیل،عزرائیل ،اوراسرافیل علیهم السلام به جبرئیل تو وی الهی ، ہواؤں اور لشکروں پرمؤکل ہیں ، کہ ہوائیں چلانا الشکروں کو فتح شکست دیناان سے متعلق ہے۔میکائیل باراں اور روئیدگی پرمقرر ہیں ، کہ مینھ برساتے اور درخت وگھاس اور کھیتی ا گاتے ہیں عز رائیل قبض ارواح پرمسلط ہیں۔اسرافیل صور پھو نکنے کیلئے مقرر ہیں اور زمین پر کوئی عظیم حکم کیکر اتر تے ہیں علیہم الصلو ۃ والسلام ۔ الأمن والعلى 10

# (۱۲)حضرت جبرئیل دعائیں قبول کرتے ہیں

٣٦١٢ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان العبد المومن ليدعوالله تعالىٰ ،فيقول الله تعالىٰ لحبرئيل: لاتجبه ، فانى احب ان اسمع صوته ، واذا دعاه الفاجر قال : ياجبرئيل! اقض حاجته ،فاني لا احب ان اسمع صوته \_

حضرت الس بن ما لک رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی

٣٦١١\_ التفسير للبغوى، ☆ 017/0 10/4 ٣٦١٢\_ كنز العمال للمتقى ٣٢٦١، ☆ جمع الجوامع للسيوطي، 0711 ☆ اتحاف السادة للزبيدي، 100

روا کردے، کہ میں اس کی آ واز سننانہیں جا ہتا۔

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیشک بندہ مومن الله عزوجل سے دعا کرتا ہے تو رب جل وعلا جرئیل علیہ وسلہ میں اس کی آواز سننے کو دوست رکھتا علیہ الصلو ۃ والسلام سے فرما تا ہے: اس کی دعا قبول نہ کرنا، میں اس کی آواز سننے کو دوست رکھتا ہوں۔ اور جب فاجر دعا کرتا ہے، رب جل جلالہ فرما تا ہے: اے جبریل! اس کی حاجت

(۱۳) فرشتے رزق دینے پرمقرر ہیں

٣٦١٣ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان لله تعالىٰ ملائكة موكلين بارزاق بنى آدم ،ثم قال لهم: ايما عبد و جدتموه جعل الهم هما و احداً فضمنوا رزقه السموات و الارض و بنى آدم ،وايما عبد و جدتموه طلبه ،فان تحرى العدل فطيبواله ويسروا،وان تعدى الى غيرذلك فخلوا بينه و بين مايريد ،ثم لاينال فوق الدرجة التى كتبتها له \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی کے کچھ فرشتے بنی آ دم کے رزقوں پرموکل ہیں ،انہیں اللہ عزد جل کا تھم ہے کہ جس بندے کوالیا پاؤ کہ سب فکریں چھوڑ کر آخرت کا ہور ہاہے ، آسان وزمین وانسان سب کواس کے رزق کا ضامن کردو، یعنی بے طلب ہر طرف سے اسے رزق پہو نچاؤ ،اور جسے روزی کی تلاش میں دیھووہ اگر راستی کا قصد کرے تواس کے لئے اس کا رزق پاک وآسان کرو، اور جو حدسے بڑھے اسے اس کی خواہش پرچھوڑ دو، پھر ملے گا تواتنا ہی جو میں نے اس کے لئے کھمدیا ہے۔

#### (۱۴) فرشته آدمی کی حفاظت کرتاہے

٣٦١٤ عن كنانة العدوى رضى الله تعالىٰ عنه قال:قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم :ملك قابض على ناصيتك ،فاذا تواضعت لله رفعك، واذاتجبرت على الله قصمك ،وملك قائم على فيك لايدع الحية ان تدخل فى فيك \_

.

حضرت ابو کنانہ عدوی رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک فرشتہ تیری پیشانی کے بال تھاہے ہوئے ہے، جب تواللہ عز وجل جل شانہ کے لئے تواضع کرے تجھے بلندی بخشاہے،اور جب تواس پرمعاذ الله تکبر کرے تجھے توڑ ڈالتا ہے، ہلاک کردیتا ہے، اور ایک فرشتہ تیرے منہ پر کھڑا ہے کہ سانپ کو تیرے منہ میں تہیں جانے دیتا۔

٥ ٣٦١ عن جابربن عبدالله رضي الله تعالىٰ عنما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان ابن آدم لفي غفلة عما خلق له ،ويبعث الله ملكا فيحفظه حتى يدرك \_

حضرت جابر بن عبداللدرضي الله تعالى عنهما سے روایت ہے که رسول الله صلى الله تعالى علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آ دم زاداس سے غافل ہے جس کے لئے پیدا کیا گیا ،اور الله تعالی فرشته بهيجنا ہے كدونت بهو فيخ تك اس كانكهبان رہتا ہے۔

### (۱۵) فرشتے مال کے پیٹ میں بچوں کی صورت بناتے ہیں

٣٦١٦ عن حذيفة بن اسيد رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اذامر بالنطفة اثنتان واربعون ليلة بعث الله اليها ملكا فصورها و حلق سمعها وبصرها و جلدها ولحمها وعظامها ،ثم قال : يارب ! اذكر ام انثىٰ ؟ فيقضى ربك ماشاء ويكتب الملك ،فيقول: يارب! اجله ؟فيقول ربك ماشاء و يكتب الملك ثم يقول: يا رب! رزقه ؟ فيقضى ربك ماشاء ،ويكتب الملك ،ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلايزيد على امر ولاينقص \_

حضرت حذیفه بن اسیدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی ا

1 2 / 1 7 التفسير للقرطبي ، ☆ **TAY/A** ٣٦١٥\_ التفسير لا بن كثير، الحباتك في الملائك لليسوطي، ٧١ 1.7/7 ☆ الدر المنثور للسيوطي، ☆ الفتاوي الحديثيه ، للهيثمي، 40 ٣٣٣ /٢، ☆ ٣٦١٦ الصحيح لمسلم، كتاب القدر T 20 / 2 الدر المنثور للسيوطي، 144/4 المعجم الكبير للطبراني، ☆ 779/4 مشكل الآثار للطحاوي الاسماء والصفات للبيهقي، ١٤٠ ☆ ☆ 111/1 كنزالعمال للمتقى، ٢٥٠،

عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: جب نطفي پربياليس راتيں گذرتی ہيں تو الله تعالی اس کی طرف فرشته بھیجاہے،وہ آکراس کی صورت بنا تاہے کان ،آنکھ، کھال ،گوشت ، مڈیاں خلق کرتاہے ، پھر عرض کرتا ہے: اے رب میرے! بیمرد ہوگا یاعورت؟ تو تیرارب جو جا ہتا ہے فیصلہ فرما تا ہے ،اور فرشتہ اس کے مطابق لکھ لیتاہے، پھر عرض کرتا ہے: اس کی عمر کیا ہوگی ؟ توجو چا ہتاہے تیرا رب فرما تاہے، فرشتہ اس کو بھی لکھدیتا ہے، پھر عرض کرتا ہے: اسکارز ق کیا ہوگا؟ پھر فرشتہ اللہ کے فرمان کے مطابق لکھدیتاہے، پھر فرشتہ وہ صحیفہ لیکر آتاہے، اب اس میں نہ کم ہوگا نہ زیادہ۔ ٣٦١٧ عن حذيفة بن اسيد الغفاري رضى الله تعالىٰ عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم باذني هاتين ،ان النطفة تقع في الرحم اربعين ليلة ،ثم يتصور عليها الملك ،قال زهير: حسبته قال : الذي يخلقها ،فيقول : يارب ! اذكر ام انثىٰ ؟ فيجعله الله ذكرا اوانثىٰ ،ثم يقول : يارب ! اسوىٌ اوغير سوى ، فيجعله الله سويا اوغيرسوى ،ثم يقول : يارب ! مارزقه ؟ مااجله ؟ ماخلقه ؟ ثم يجعله الله شقيا او سعيدا\_

حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اینے كانول سے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كوفر ماتے سنا، نطفه رحم ميں حاليس راتيں يوں ہى رکھار ہتا ہے، پھرفرشتہ اس پرصورت بنا تا ہے، راوی زہیر کہتے ہیں: میراخیال ہے کہ فر مایا: جو خلق كرتا ہے، كہتا ہے: اےرب! كيابيمرد موگا ياعورت؟ تواللد تعالى اس كو مذكر يامؤنث بنانے كاتكم ديتاہے ، پرعرض كرتاہے: كيا سيح وسالم اعضاء والا بنيكا ياناتص ؟ پرتكم كے مطابق بناتاہے، پھرعرض کرتاہے: اسکارزق کیا؟ اس کی عمر کیا ہوگی؟ اس کے حیال چلن کیسے ہونگے؟ پھراللہ تعالیٰ اس کو ہدچلن یا نیک بنادیتا ہے

٣٦١٨ عن حذيفة بن اسيد رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان ملكا مؤكلا بالرحم ،اذا ارادالله ان يخلق شيئا باذن الله لبضع واربعين ليلة \_

٣٦١٧\_ الصحيح لمسلم،

المسند لا حمد بن حنبل،

٣٦١٨\_ الصحيح لمسلم، المعجم الكبير للطبراني،

**~~~**/ 140/4 **777/** 

كتاب القدر، ☆ ∨\\\
\bar{\pi}

كتاب القدر،

٤/ ١٦٠ المعجم الكبير للطبراني،

حضرت حذیفہ بن اسیدرضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: بیشک عورتوں کے رحم پرایک فرشتہ متعین ہے، جب اللہ تعالی چاہتا ہے کہوہ فرشتہ باذن البی سیجھ فلق کرے تو جالیس دن سے زیادہ وہ یونہی رہتا ہے۔

٣٦١٩ عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما ،ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ،ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ،ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويومر باربع كلمات بكتاب،رزقه ،واجله ،وعمله ،وشقى اوسعيد فوالذي لااله غيره! ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى مايكون بينه وبينها الا ذراع فسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها ،وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى مايكون بينه وبينها الاذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها \_

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله تعالى علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بچہ کا ماد ہ آ فرینش جالیس دن تک ماں کے پیٹ میں جمع ہوتا ہے، پھر اتنے ہی دن جماہوا خون رہتا ہے، پھراتنے ہی دنوں گوشت کی بوٹی ،جب تین چلے گزر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجاہے کہ وہ اس میں جان ڈالتاہے ،اور چار چیزیں لکھنے کا اسے حکم دیاجا تاہے، لینی رزق عمر ممل اور میر کہ بدبخت ہے یانیک بخت ، شم اس ذات کی جسکے سواکوئی معبود نہیں! بیشکتم میں کے پچھلوگ جنتیوں کے کام کرتے رہتے ہیں اور جب جنت سے ایک گز کا فاصلہ رہ جا تا ہے تو وہ نوشتہ سبقت کرتا ہے اور وہ مخص دوز خیوں کے کام کرکے دوزخی ہوجاتا ہے۔اور بعض وہ ہیں جو دوز خیول کے کام کرتے رہتے ہیں اور جب دوزخ سے ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو نوشتہ سبقت کرتا ہے اور جنتیوں کے کام کر کے بیجنتی ہوجا تاہے۔۱ام

﴿ ٣﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں وي الله عزوجل فرما تاج: هوالذي يصوركم في الارحام كيف يشاء\_ اللّه ہے کہ تمہاری تصویر فرما تاہے ماؤں کے پیٹ میں جیسے جاہے۔

اورفر ما تاہے:۔

هل من حالق غيرالله \_

کیا کوئی اور بھی خلق کرنے والا ہے اللہ کے سوا۔

یہال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنکانام پاک ماحی ہے یعنی کفروشرک کے مٹانے والے سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۔وہ خود سے حدیثوں میں فرمار ہے ہیں کہ:۔

فرشتہ تصویر کرتاہے، فرشتہ صورت بنا تاہے، فرشتہ آنکھ، کان ، گوشت ، استخواں ، بال ، کھال ، خون خلق کرتا ہے۔ اور صرف بیہ ہی نہیں بلکہ بیسب پچھفرشتہ کے ہاتھ سے ہوکر جان بھی فرشتہ ڈالتا ہے۔

شرک پسند گراہوں کے نزد یک اس سے بڑھکر اور کیا شرک ہوگا۔و العیاذ باللہ رب ..

ہ۔ جبریل امین علیہ الصلو ہ والتسلیم توا تناہی فرما کر چپ ہور ہے تھے۔ لاھب لك غلاماً ز کیاً۔تا کہ میں تجھے ستھرا بیٹادوں۔

یہاں تو ان سے کم درجہ کے ملائکہ کے ہاتھوں پر دنیا بھر کے بیٹی بیٹیوں کی خلق تصویر ہور ہی ہے۔

احمق جاہلو! اپنے سسکتے ایمان کی جان پررخم کرو۔ بیفرق نسبت اٹھانا، اقسام اسناد مٹانا ،خدا جانے تنہیں کن بڑے حالوں پہونچائیگا۔ مسلمانوں کو مشرک بنانا ہنسی کھیل سمجھا ہے۔ الامن والعلی ۲۴۵

# (۱۲) فرشتہ قاضی شرع کی اعانت کرتاہے

٣٦٢٠ عن عبدالله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اذا جلس القاضى في مجلسه هبط عليه ملكان ليسدد انه ويوفقانه ويرشد انه مالم يجر، فاذا جار عرجا وتركاه\_

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما تصروايت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى

۱۷٦/۸ السنن الكبرى للبيهقى، ١٧٦/٠ الله تاريخ بغداد للخطيب، ١٧٦/٨ ميزان الاعتدال للذهبى، ١٧٦/٤، الله لسان الميزان لا بن حجر ١٥٣/٦ كن العمال للمتقى، ١٠٥١، ١٩٤٦، الله ٩٩/٦، ١٩٤٨

حامع الاحاديث

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب قاضی مجلس تھم میں بیٹھتا ہے اس پر دو فرشتے اتر تے ہیں ، کہوہ اسےراسی دیتے ،تو فیق بخشتے ،سیدھی راہ پرلاتے ہیں جب تک حق سے میل نہ کرے، جہاں اس نے میل کیا فرشتوں نے اسے چھوڑ ااوراڑ گئے۔

الامن والعلى ( کا ) فرشته آتش دوزخ سے نگہبان ہوتا ہے۔

٣٦٢١ عن معاذ بن انس رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله تبارك وتعالى ملكا يحمى لحمه يوم القيامة من نار جنهم ـ

حضرت معاذبن انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کوئی منافق کسی مسلمان کو پیٹھے پیچھے برا کہہ رہا ہوتو جوشخص اس منافق سے اس مسلمان کی حمایت کرے اللہ عزوجل اس کے لئے ایک فرشتہ بھیجے کہ آتش دوزخ سےاس کے گوشت کو بچائے۔الامن والعلی ۲۴۷

> **\*\*\***\*\*\*\*\* **\*\*\*\*\* \*\*\***



| MAY | مشكوك اشياء       | 700 G      | حلال وحرام كااجمالي بيان |
|-----|-------------------|------------|--------------------------|
| 775 | البرفالي          | of Dayagte | كنكها كرنا               |
| 442 | غصہ               | 777        | علم رمل                  |
| 42+ | زمين وآسمان       | app        | ببر                      |
| 460 | بيعت وارادت       | 421        | عرب وموالى               |
| 424 | اطاعت ورضائے الهی | 424        | امامت                    |
|     |                   |            |                          |



# ۲۲ ـ كتاب الشق

# (۱) حلال وحرام كا جمالي بيان اورمسكوت عنه معاف

٣٦٢٢\_ عن سلمان الفارسي رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: الحلال مااحل الله في كتابه ،والحرام ماحرم الله في كتابه وما سكت فهو مما عفا عنه \_

حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نیا دور میں الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: حلال وہ ہے جوخدانے اپنی کتاب میں حلال کیا ،اور جس سے سکوت فر مایا وہ عفو ہے۔

ا کامام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

ليعنى السميس كهممواخذه نبيس اوراس كى تصديق خودقر آن عظيم ميس موجود كه فرما تا ہے۔ ياايها الذين آمنوا! لا تسئلوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم ،وان تسئلوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفا الله عنها ،والله غفورر حيم۔

اے ایمان والو! وہ باتیں نہ پوچھوکہتم پر کھول دی جائیں تو تہمیں برا لگے، اورا گرقر آن اترتے وقت پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیگی ، اللہ نے ان سے معافی فرمائی ہے اور اللہ بخشنے والامہر بان ہے۔

بہت با تیں ایسی ہیں کہ ان کا تھم دیتے تو فرض ہوجا تیں ،اور بہت ایسی کہ منع کرتے تو حرام ہوجا تیں ،اور بہت ایسی کہ منع کرتے تو حرام ہوجا تیں ، پھر جو انہیں چھوڑ تایا کرتا گناہ میں پڑتا۔اس ما لک مہر بان نے اپنے احکام میں ان کا ذکر نہ فر مایا ، یہ کچھ بھول کرنہیں کہ وہ تو بھول اور ہرعیب سے پاک ہے ، بلکہ ہمیں پر مہر بانی کے لئے ،کہ یہ مشقت میں نہ پڑیں ، تو مسلمانوں کو فر ما تا ہے : تم بھی ان کی چھیڑ نہ کرو کہ پوچھو گے تھم مناسب دیا جائیگا ،اور مہیں کو دقت ہوگی ۔اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ جن

٣٦٢٢\_ الجامع للترمذي،

**☆ ۲.**7/1

7 2 9 / 7

السنن لا بن ماجه ،

\$ 110/€

المستدرك للحاكم،

#### باتوں کا ذکر قرآن وحدیث میں نہ نکلےوہ ہر گزمنع نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی معافی میں ہیں۔ فآوی رضویہ سا/ ۵۲۷

۳٦٢٣ عن ابى ثعلبة الخشنى رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان الله تعالىٰ فرض فرائض فلاتضيعوها ،وحرم حرمات فلا تنته كوها، وحد حدو دافلا تعتدوها، وسكت عن اشياء من غير نسيان فلا تبحثو اعنها حضرت ابوتغلبه خشنى رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه رسول الله تعالى الله تعالى عليه وسلم في ارشادفر مايا: بيشك الله تعالى في محمد بن با تيس فرض كيس، أنبين ہاتھ سے نه دو، اور پحم حرام فرما كين ان كى حرمت نه تو رو، اور پحم حدين با تدهين ان سے آگے نه برطو، الله في بحمد جينوں سے بے بحو لے سكوت فرمايان ميں كاوش نه كرو۔

فآوی رضویه ۱۳/ ۵۲۷

٣٦٢٤ عن عبدالله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: مااحل فهو حلال ،وماحرم فهو حرام ، وماسكت عنه فهو عفو\_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جسے الله ورسول نے حلال کہاوہ حلال ہے، اور جسے حرام کہاوہ حرام ہے اور جس کا کچھ ذکرنہ فرمایا وہ معاف ہے۔

﴿ ٢﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں الله عزوجل فرماتا ہے:۔

مااتكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا \_

جو کچھ رسول تنہیں عطافر مائیں وہ لو،اور جس سے منع فر مائیں اس سے بازر ہو۔ تو معلوم ہوا کہ جس کا نہ تھم دیا نہ منع کیا وہ نہ واجب نہ گناہ۔ فناوی افریقنہ ۱۱۵

٣٦٢٣\_السنن الكبرى، للبيهقى، المستدرك للحاكم، فتح البارى للعسقلانى،

777/

0/7

# (۲) حلال وحرام کے درمیان کچھشتبھات ہیں

٣٦٢٥ عن النعمان بن بشير رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: الحلال بين ،والحرام بين ،وما بينهما مشتبهات ،لايعلمهن كثير من الناس \_

حضرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: حلال چیزیں واضح ہیں ،اور حرام بھی واضح ہیں ،لیکن ان کے در میان کی چھ چیزیں مشتبہ ہیں ، بہت سے لوگ ان سے غافل ہیں۔

تعالىٰ عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين ،وبينهما امور مشتبهة ،فمن ترك ماشبه عليه من الاثم كان لما استبان له اترك ، ومن احترأ على مايشك فيه من الاثم اوشك ان يواقع مااستبان ،والمعاصى حمى الله ،من يرتع حول الحمى يوشك ان يواقعه \_

حضرت نعمان بن بشیررضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حلال وحرام واضح ہیں ، اوران کے درمیان کچھ مشکوک چیزیں ہیں ، جس نے مشتبھات کوترک کردیا وہ محرمات کوبھی چھوڑ دےگا ، اور جس نے مشتبہا مورکوا ختیار کیا عنقریب وہ کھلے گناہ میں ملبوث ہوسکتا ہے ، گناہ الله تعالیٰ کی حمی ہیں ، جو شخص اس کے اردگرد جانور چرا کا عین ممکن کہ وہ اس میں داخل ہوجائے۔ ۱۲ م

سا گامام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرمات بین آدی کو حظوظ نفس کی وسعتیں خراب کرتی ہیں، حق سبحانہ وتعالی نے جب انسان کو بھکم "الدنیا حضرة حلوة "اس سبزه زار، شهدنماز ہرفروش، یعنی دنیا میں بھیجا، محض رحمت ازلی اس کے قاتل زہر کو الگ چن کر حدمقرر فرمادی ،اور نواہی شرعیہ سے عام منادی سنادی، کہ

-----

٣٦٢٥\_ الصحيح لمسلم، ٢٨/٢ كم تاريخ دمشق لا بن عساكر، حلية الاولياء لا بي نعيم، ٤/ ٢٧٠ كم تاريخ دمشق لا بن عساكر، المسند لا حمد بن حنبل ٤/ ٣٦٩ كم اتحاف السادة للزبيدى، ٣٦٢٦ الحامع الصحيح للبخارى، باب الحلال بين والحرام بين، ١/ ٢٧٥

اے عزیز! باشا ہوں کا قاعدہ ہے، ایک چراگاہ محصور کر لیتے ہیں کہ رعایا اس میں نہ چرائے پائیں، عربی میں اسے کی کہتے ہیں، خداور سول کی تچی سلطنت، قاہر بادشاہت میں کی محرمات شرعیہ ہیں، جسے اپنے دین وآبرو کا خیال ہے شبہات سے بچے گا، کہ مبادا آس پاس چراتے چراتے خاص کی میں جاپڑے، اور چونہیں مانتے تو قریب ہے کہ انہیں ایک دن بیواقعہ پیش آ جائے۔

پیش آ جائے۔

فقاوی رضویہ حصہ اول ۱۹/۹

## (۳)مشکوک چیز وں کو چھوڑ دو

٣٦٢٧ \_عن الحسن المجتبى رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: دع مايريبك الى مالا يريبك ، فان الصدق طمانية ، وان الكذب ريبة \_

حضرت حسن مجتبی گل مصطفیٰ رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله

۳۲۲۷\_ الحامع الصحيح للبخارى، باب تفسير المشتبهات، الحامع الصحيح للبخارى، آخر ابواب القيامة، ۷۰/۲

كتابالشق

تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو چیز تخصے شک میں ڈالے اس کو چھوڑ کروہ چیز اختیار کر جوشک میں نہ ڈالے، کہ صدق موجب اطمینان اور کذب موجب قلق ہے۔ فناوی رضو یہ جدیدِ ۱۳۳۷

#### (۴) برائی اورمنگر کومٹا دو

٣٦٢٨ عن ابى سعيد الحدرى رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبه ، وذلك اضعف الايمان \_

حضرت ابوسعید فدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو کسی ناجائز بات کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے رو کے ،اگر اس کی طاقت نہیں تو دل سے براجانے ،اور بیہ ایمان کا کمزور حصہ ہے۔ ۱۲م

## (۵) کنگھاکرناسنت ہے

٣٦٢٩ \_ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يمتشط بمشط من عاج\_

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھی دانت کا کنگھا کرتے تھے۔ فقاوی رضویہ ۲/۲

-------۳٦۲۸\_ الصحیح لمسلم،

باب الامروالنهي ،٢/ ٥٩٦ باب الامروالنهي ، ٩٦/ ٢٥ ٢٠/٣ ﴿ حلية الاولياء لا بي نعيم ، ٧/ ٢٥٨ ٣/ ٢٩٧ ﴾ الجامع الصغير للسيوطي ٢/ ٢٦٠ ٢٦٠/١٠ ﴿ كنز العمال للمتقى، ٢٦٠/١٠

الحامع للترمذى، فتن، السنن لا بى داؤد، السنن للنسائى ايمان، المسند لا حمد بن حنبل، السنن الكبرى للبيهقى، التمهيد لا بن عبدالبر، حرير، للبيهقى،

# (۲)ہردن تنکھی نہ کی جائے

٣٦٣٠ عن عبد الله بن مغفل رضى الله تعالىٰ عنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن الترجل الاغبأ\_ً

حضرت عبدالله بن مغفل رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى علیہ وسلم نے تنکھی کرنے سے منع فر مایا ، مگر ناغہ کر کے۔

٣٦٣١ عن بعض الصحابة رضي الله تعالىٰ عنهم قال: نها نا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان يمشط احدنا كل يوم \_

بعض صحابه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ہمیں رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم

نے ہر دن منگھی کرنے سے منع فر مایا۔

# ﴿ ٣﴾ امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

مقصوداحادیث ترفه وقعم کی کثرت اور تزئین و خسین بدن میں انہاک سے نہی ہے۔ جس کا حاصل میہ ہے کہ مرد کوزنانہ طور پر سنگار اور کنگھی چوٹی میں مشغولی نہ جا ہے ۔ اور جہاں پر نیت ذمیمه نه هو بلکه به نیت صالحه شل علاج وغیره دن میں کئی بار تنگھی کرے کوئی حرج وکراہت

# یں د (2) کسی ضرورت سے ہرون کی کرسکتا ہے ۳۲۳۲ عن ابی قتادة رضی الله تعالیٰ عنه قال : قلت لرسول الله صلی الله

٣٦٣٠ السنن لا بي داؤد، Y . A /1 الجامع للترمذي، T / 9 / 7 السلسلة الصحيحة للالباني، ١٠٥ حلية االاولياء لا بي نعيم، ☆ 01/0 17/2 التهيد لا بن عبد البر، المسند لاحمد بن حنبل، ☆ الكامل لا بن عدى، 797/A المصنف لا بن ابي شيبة ، ☆ ☆ 184/2 المسند للعقيلي ☆ ٣٦٣١\_السنن لا بي داؤد، الحاوى للفتاوى ، للسيوطي، ٢/ ٩٥ ☆ 111/2 المسند لا حمد بن حنبل، ٣٦٣٢\_ المؤطا لمالك باب اصلاح الشعر، تعالىٰ عليه وسلم: ان لى جمة فأرجلها ؟فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: نعم واكرمها ،قال: فكان ابوقتادة ربما دهنهافي اليوم مرتين لما قال له رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نعم واكرمها \_

حضرت ابوقاده رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم سے حض کی: میرے بال شانوں تک ہیں، کیا میں انہیں تنگھی کروں؟ فرمایا: ہاں اور ان کی عزت کر، راوی کہتے ہیں: تو حضرت ابوقاده رضی الله تعالی عنه اکثر دن میں دوبار بالوں میں تیل ڈالتے، کہ حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمادیا تھا، ہاں اور ان کی عزت کر۔ فناوی رضویہ حصہ اول ۱۳۹/۹

## (٨)بالول كوسنوارنا جابيئ

۳۹۳۳ عن ابی هریرة رضی الله تعالیٰ عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم: من کان له شعر فلیکرمه من من کان له شعر فلیکرمه من من کان له شعر فلیکرمه من که من کان له شعر فلیکرمه من که من کان له شعر الله تعالیٰ علیه منزت کر من که الله تعالیٰ علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جسکے سر پر بال ہوں وہ بالول کی عزت کرے کہ ان کو بھی سخوار تاریح کام

# (۹)بدفالی ناجائزہے

٣٦٣٤ عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: الطيرة شرك \_

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله تعالى

044/4 ٣٦٣٣\_ السنن لا بي داؤد، باب في اصلاح الشعر ، 0 2 /0 التمهيد لا بن عبد البر، 11/31 شرح السنة للبغوي، مشكل الآثار للطحاوي، **٣**٦٨/١. فتح الباري للعسقلاني، ☆ 477/5 ☆ 198/1 ٣٦٣٤\_ الجامع للترمذي، 771/7 ☆ السنن لا بي داؤد، ادب، ٢٤، ☆ السنن لا بن ماجه، 14/1 المستدرك للحاكم، المسند لا حمد بن حنبل، ☆ ٣٨٩/١ TT./T ☆ الجامع الصغيير للسيوطي،

جامع الاحاديث

فتأوى رضوبيه خصهاول 149/9

# (۱۰)علم رمل ناجائزہے

٣٦٣٥ عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالىٰ عنه قال: قلت يارسول الله! اني حديث عهدبجاهلية وقد جاء الله بالاسلام ،وان منار جالا يأتون الكهان قال: فلاتأتهم ،قال : ومنا رجال يتطيرون ،قال : ذلك شئ يجدونه في صدورهم فلايصدهم ،وقال ابن الصباح : فلا يصدنكم ،قال : قلت : ومنا رجال يخطون ، قال: كان نبي من الانبياء يخط ،فمن وافق خطه فذاك \_

حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر عرض کی: یارسول الله! میراز مانہ جاہلیت سے قریب ہے۔اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مشرف فرمایا، ہم میں بعض لوگوں کا حال بیہ ہے کہ کا ہنوں کے یاس جاتے ہیں ،فر مایا:تم وہاں نہ جانا ، میں نے عرض کی: ہم میں سے بعض پرنداڑا کر فال لیتے ہیں ، فرمایا: بیان کے خیالات فاسدہ ہیں ، ان کی بنا پر کاموں سے ندر کیں ،عرض کی: بعض لکیریں صینج کرآئندہ کی بات بتاتے ہیں،فر مایا: ایک پیغمبر (حضرت دانیال علیه السلام) خط کھینچے تھے جسكا خطان كے موافق ہوگا تو درست ہے۔ ١٦م

﴿ ۵﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

اس حدیث سے بی مخرادینا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمل چھنکنے کی اجازت دی ہے، حالانکہ حدیث صراحة مفید ممانعت ہے، کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی عليه وسلم نے اس کا جوازموافقت خطانبياء يہم الصلوة والسلام سے مشروط فر مايا اور وہ معلوم نہيں تو جوازجھی ٹہیں \_

امام نووی فرماتے ہیں:۔

مقصود حدیث تحریم رمل ہے کہ اباحت بشرط موافقت ہے اور وہ نامعلوم تو اباحت بھی

مرقاة شرح مشكوة ميں ہے۔

#### فتأوى رضوبه حصداول

#### (۱۱)منه برطمانچهنه مارو

٣٦٣٦ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اذاقاتل احدكم اخاه فليجتنب الوجه ،فان الله خلق آدم على صورته \_ فماوى رضويه حصه دوم ١٠/٩

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی سے اتفاق سے بھڑ جائے تو چېرے پرز دوکوب نه کرے که الله تعالی نے حضرت آ دم علیه الصلو ة والسلام کوان کی عظیم وکریم صورت پر پیدافر مایا ۱۲ ام

# (۱۲) بہادروہ ہے جوغصہ بی جائے

٣٦٣٧ عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى

الله تعالىٰ عليه وسلم: انما الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب \_

حضرت عبدالله بن مسعودرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشا د فرمایا: بہا دروہ ہے جوغصہ بی جائے۔





**477/7** 

٣٦٣٦\_ الصحيح لمسلم،

المصنف لعبد الرزاق، **717/**7 11901

كنز ا العمال للمتقى، ☆ 770/1. 11127

1.7/ ☆ 117/0 مجمع الزوائد للهيثمي،

با ب من مات له سقط،

المسند لا حمد بن حنبل، شرح السنة للبغوى،

فتح الباري ،للعسقلاني،

٣٦٣٧ الادب المفرد للبخارى،

#### (۱۳) سفر سے جلدوالیس آئے

٣٦٣٨ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب ،يمنع احدكم نومه وطعامه و شرابه ، فاذاقضى احدكم نهمته من وجهه فليعجل الى اهله \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سفرایک تکلیف دہ چیز ہے، کہ تمہارے کھانے پینے اور نیند میں خلل انداز ہوتا ہے، جب ضرورت پوری ہوجائے تو جلدواپس آنا چاہیئے۔

' ﴿ ٢﴾ امام اُحمد رضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں عورت کو بے ضرورت چار ماہ سے زیادہ کے لئے چھوڑ کر ہر گز سفر میں نہ تفرے، حضرت امیرالمونین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کا تھم فر مایا۔ فاوی رضویہ ۵/۹۲۵

# (۱۴) کنگریاں بھینک کر مارنامنع ہے

٣٦٣٩ عن عبد الله بن مغفل المزنى رضى الله تعالىٰ عنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن الخذف ،وقال: انه لايقتل الصيد ولاينكال لعدو، وانه يفقوالعين ويكسر السن \_

|              |                         | $\stackrel{\wedge}{\bowtie}$ | ۱٠/٣          | ٣٦٣٨_ الجامع الصحيح للبخاري، |
|--------------|-------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|
|              |                         | $\stackrel{\wedge}{\bowtie}$ | 1 7 9         | الصحيح لمسلم، أمارة،         |
|              |                         | ☆                            | 7 A A Y       | السنن لا بن ماجه،            |
| Y09/0        | السنن الكبري للبيهقي،   | ☆                            | 777/7         | المسند لا حمد بن حنبل،       |
| 77./1        | المعجم الصغير للطبراني، | ☆                            | ۱۲۰/۳         | مجمع الزوائد للهيثمي ،       |
| 7 2 7 / 2    | تاريخ دمشق لا بن عساكر  | ☆                            | <b>455/</b> 1 | حلية الاولياء لا بي نعيم،    |
| <b>TV/11</b> | شرح السنة للبغوى،       | ☆                            | ۲/ ۳ه         | تاريخ بغداد للخطيب ،         |
| ۸۳۸/۲        | قة،                     | ف البند                      | باب الخذف     | ٣٦٣٩_ الجامع الصحيح للبخاري، |
|              |                         | ☆                            | 107/7         | الصحيح لمسلم،                |
| 7 2 . / 7    | نذف،                    | عن الخ                       | باب النهي     | السنن لا بن ماجه ،           |
| ٥٥٨/٣        | الجامع الصغير للسيوطي،  | ☆                            | ۸٦/٤          | المسند لا حمد بن حنبل        |

حضرت عبدالله بن مغفل مزنی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے غلام کھلی ، یا کنگری بھینک کر مارنے سے منع فر مایا۔ اور فر مایا: نهان سے دشمن پروار ہوسکے ، اور نہ جانور کا شکار ، اس کا نتیجہ بیہ ہی ہے کہ آئکھ بھوڑ دے یا دانت توڑے۔

احکام شریعت ۲۵۱ (۱۵) بچوں سے معمولی کام لینا جائز ہے

٣٦٤٠ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: كنت العب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فتواريت خلف باب ،فجاء فخطأ في خطأة وقال: اذهب ادع لى معاوية \_

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہاتھا، اسے میں بچوں کے ساتھ کھیل رہاتھا، اسے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے تو میں ایک در درواز ہ سے چیچے جھیپ گیا ، آپ میرے پاس تشریف لائے اور میرے دونوں کندھوں کے درمیان اینے ہاتھ سے تھیکی دی اور فرمایا: معاویہ کو بلالا وُ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

﴿ ﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے کے بچے کواس طرح کے کام کے لئے بھیجا جاسکتا ہے، اور اسکا مطلب یہ بیں ہوگا کہ بچے کی منفعت میں تصرف کیا، کیونکہ بیہ معمولی چیز ہے، اور شریعت نے ضرورة ایسی چیز ول کی اجازت دی ہے، اور عام طور پر مسلمانوں کا اس پڑمل ہے۔
فادی رضویہ ۵/ کا ا

### (۱۲) ہبہ کرکے واپس لینابراہے

٣٦٤١ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال : قال رسول الله

٣٢٥/٢ الصحيح لمسلم، باب من لعن النبي عَلِيَّة ، ٣٢٥/١

٣٦٤١\_ الجامع الصحيح للبخارى،

السنن لا بي داؤد،

السنن لا بن ماجه،

المسند لا حمد بن حنبل، ۲/۷۱ ☆ السنن الكبرى للبيهقى، ٢٥٧/٦ المسند لا حمد بن حنبل، ٢٥٣/٤ ☆ مجمع الزوائد للهيثمى، ١٥٣/٤ شرح السنة للبغوى، ٢٩٥/٨ ☆ التاريخ الكبير للبخارى، ٢٩٥/٥

كتاب الشق حالي عليه و سلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ، ليس لنا مثل صلى الله تعالى عليه و سلم:

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: اپني دي ہوئي چيز پھير لينے والا ايسا ہے جيسے كتاتے كر كے كھاليتا ہے۔ فآوی رضویه ۲۲۹/۵

٣٦٤٢ عن واثلة بن الاسقع رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : استفت عن قلبك وان افتاك المفتون \_

حضرت واثله بن اسقع رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالیٰ عليه وسلم نے ارشا دفر مايا: اپنے دل سے فتوی لوخواہ تہمیں مفتی کچھ بھی فتوی دیں۔ ۸﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں جابل کیا اور جابل کا دل کیا ،قرآن عظیم نے غیرعالم کے لئے بیچکم دیا کہ عالم سے پوچھو، ہاں اگرعالم، فقیہ،مبصر ماہر تبحر ہوتو اسے بیٹکم ہے کہوہ اپنے دل سے فیصلہ کرے۔ فناوى رضوبه حصه دوم ۹/۱۸۱

# (۱۷) ہر شخص کے خمیر میں اس کے مدفن کی مٹی ہوتی ہے

٣٦٤٣ عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: مامن مولود الاوقددرعليه من تراب حفرته \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی بچہ پیدانہیں ہواجس پراس کی قبر کی مٹی نہ چھڑ کی گئی ہو۔

٣٦٤٤ عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى

22/9 حلية الالياء لا بي نعيم، 198/8 ٣٦٤٢ المسند لا حمد بن حنبل، ☆ تاريخ دمشق لا بن عساكر، 181/1 اتحاف السادة للزبيدي، 717/4 ☆ 120/1 التاريخ الكبير للبخاري \_، 7./1 ☆ المغنى للعراقي، 11./11 التفسير للقرطبي ☆ 7 A . / Y ٣٦٤٣\_حلية الاولياء لا بي نعيم 12./11 اللآلي المصنوعة للسيوطي، ☆ العلل المتنا هية لا بن الجوزي، ١٩٣/١ 070/11 ٣٢٦٧٣٠ كنز العمال للمتقى ٣٢٦٧٣،

الله تعالىٰ عليه وسلم: مامن مولود الاوفى سرته من تربته التي خلق منها حتى يدفن فيها ،واناابوبكر وعمر خلقنا من تربة واحدة فيها ندفن \_

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہر بچہ کی ناف میں اس مٹی کا حصہ ہوتا ہے جس سے وہ بنایا گیا یہائنگ کہ اس میں دفن ہونگے۔
کہ اس میں دفن کیا جائے ، اور میں اور ابو بکر وعمرا کیک مٹی سے بنے اس میں دفن ہونگے۔
فناوی افریقه ۱۰۰

٥ ٣٦٤ عن عطاء الحر اساني رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان الملك ينطلق فيأخذ من تراب المكان الذي يدفن فيه ،فيذره على النطفة فيخلق من التراب ومن النطفة ، وذلك قوله تعالىٰ: منها خلقنا كم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى \_

حضرت امام عطاخراسانی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ فرشتہ جاکراس کے مدفن کی مٹی لاکراس نطفہ پر چیٹر کتا ہے، تو آ دمی اس مٹی اور اس بوند سے بنتا ہے، اور یہ ہے مولی تعالی کا وہ ارشاد کہ۔ ہم نے تہمیں زمین ہی سے بنایا، اور اسی میں پھر تمہیں لیجا سینگے، اور اسی سے پھر ہم تمہیں دوبارہ نکالیس گے۔

فاوی افریقہ ۱۰۰

# (۱۸)سب سے پہلے للم کی تخلیق ہوئی

٣٦٤٦ عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان اول ماخلق الله القلم ،قال له: اكتب ،قال: يارب! وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شئ ماكان وماهو كائن الى الابد\_

حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: بیشک الله تعالی نے سب سے پہلے قلم پیدا فر ما کراس سے فر مایا: برچیز کی تقدیر، اور جو کچھ ہوا اور ابد تک ہوگا کھ، اس نے عرض کی: اے رب! کیا لکھوں؟ فر مایا: ہرچیز کی تقدیر، اور جو کچھ ہوا اور ابدتک ہوگا سب کچھ کھے۔

.....

٣٦٤٥ الترغيب الترهيب للمنذرى،،

## (۱۹) فضائل میں احادیث ضعیفہ پر بھی عمل جائز ہے

٣٦٤٧ عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: من بلغه عن الله عزوجل شئ فيه فضيلة ،فأخذ به ايمانا به ورجاء ثوابه اعطاه الله تعالىٰ ذلك وان لم يكن كذلك \_

حضرت الس بن ما لک رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جسے اللہ تعالیٰ سے کسی بات میں کچھ فضیلت کی خبر پہونچے ،وہ اپنے یقین اور ثواب کی امید سے اس بات برعمل کرے اللہ تعالیٰ اسے وہ فضیلت عطا فرمائے اگر چہ خبرتھیک نہ ہو۔

٣٦٤٨ عن عبدالله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم :من بلغه عن الله عزو جل شئ فيه فضيلة ، فأخذ به ايمانا به ورجاء ثوابه اعطاه الله ذلك الثواب وان لم يكن مابلغه حقا \_

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جسے اللہ تعالی سے سی بات میں کچھ فضیلت کی خبر پہو کچی ،وہ اپنے یقین اوراس ثواب کی امید سے اس بات برعمل کرے اللہ تعالی اسے وہ ثواب عطا کرے اگر چہ جوحدیث اسے پہو کچی حق نہ ہو۔

٣٦٤٩ عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : ماجاء كم خير مني قلته اولم اقله فاني اقوله ،وماجاء كم عني من شر فاني لاأقول الشر\_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو تہمیں میری طرف سے اچھی بات کا تھم پہو نچے خواہ میں نے وہ بات کہی ہویانہیں ، توتم سیمجھوکہ وہ بات میں نے کہی ہے، اور جومیری طرف کوئی براحکم منسوب کرے تو

٣٦٤٧\_ كنز العمال للمتقى ٤٣١٣٢،

104/4 ٣٦٤٨\_ الموضوعات لا بن الجوزي

٣٦٤٩ المسند لا حمد بن حنبل،

V91/10

**717/7** 

#### س لو! میں بری بات کا حکم نہیں دیتا۔۱۲م

• ٣٦٥- عن حمزة بن عبدالمجيد رحمه الله تعالىٰ قال: رأيت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في النوم في الحجر فقلت: بابي انت وامي يارسول الله! انه قد بلغناعنك النك قلت: من سمع حديثا فيه ثواب، فعمل بذلك الحديث رجاء ذلك الثواب اعطاه الله تعالىٰ ذلك الثواب وان كان الحديث باطلا، فقال: اي ورب هذه البلدة! انه لمني وانا قلته \_

حضرت جمزه بن عبدالمجید رحمه الله تعالی سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کوخواب میں حطیم کعبہ معظمہ میں دیکھا، عرض کی: یارسول الله! میرے ماں باپ حضور پر قربان ، ہمیں حضور سے حدیث پہونچی ہے کہ حضور نے ارشا دفر مایا ہے: جوش کوئی حدیث ایسی سے جس میں کسی تواب کا ذکر ہو، وہ اس حدیث پر باامید تواب عمل کرے الله عدیث ایسی سے وہ تواب عطافر مائے اگر چہ حدیث باطل ہو۔ حضورا قدس صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں متم اس شہر کے رب کی! بیشک بیحدیث مجھ سے ہے اور میں نے فرمائی ہے۔ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم۔

٣٦٥١ عن ابى حمزة انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: من بلغه عن الله تعالىٰ فضيلة فلم يصدق بهالم ينلها وحضرت الوحمرة انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه سروايت م كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فر ما يا: جسالله تعالى سه صى فضيلت كي خبر يهو في وه است نه ما فال سامح وم رب كا و فضل سامح وم رب كا و

﴿ 9﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں ابوعر بن عبدالبرنے حدیث مذکور روایت کر کے فرمایا:۔

اهل الحديث بحماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كل ،وانما يتشددون في احاديث الاحكام \_

تمام علاء محدثین احادیث فضائل میں نرمی فرماتے ہیں ، انہیں ہر شخص سے روایت

<sup>.</sup> ٣٦٥\_الفوائد للخلعي ، نا ياب ،

٣٦٥١\_المسند لا بي يعلي ، ٣٨٧/٣

كرليت بين، بان احاديث احكام مين تحقى كرتے بين۔

ان احادیث سے صاف ظاہر ہوا ، کہ جسے اس قتم کی خبر پہونچی کہ جوالیہا کرے گا یہ فائدہ پائے گا ،اسے چاہیئے نیک نیتی سے اس پڑمل کرے اور تحقیق صحت حدیث ونظافت سند کے پیچھے نہ پڑے۔وہ انشاءاللہ اپنے حسن نیت سے اس نفع کو پہونچے ہی جائیگا۔

اقول: لینی جب تک اس حدیث کا بطلان ظاہر نہ ہو۔ کہ بعد ثبوت بطلان رجاء وامید کے کوئی معنی نہیں۔ کے کوئی معنی نہیں۔

## (۲۰) الله تعالی فاسق کے ذریعہ بھی دین کی تائید کرالیتاہے

٣٦٥٢ عن عبدالله بن عمروبن العاص رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان الله تعالىٰ ليؤيد الاسلام برجال ماهم باهله و صلى الله تعالىٰ ليؤيد الاسلام برجال ماهم باهله و صلى حضرت عبدالله بن عمروبن عاص رضى الله تعالى عنهما سے روايت ہے كه رسول الله صلى

الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: بیشک الله تعالی اسلام کی تائیدایسے لوگوں سے کراتا ہے جوخود الله تعالی اسلام کی تائیدایسے لوگوں سے کراتا ہے جوخود اہل اسلام سے نہیں۔

٣٦٥٣\_ عن ابي بكرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان الله تعالىٰ يؤيد هذا لدين باقوام لاخلاق لهم \_

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ اس دین کی حمایت ایسے لوگوں سے بھی کرالیتا ہے جن کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ ۱۲م

# (۲۱) زمین وآسان ساکن ہیں اور سورج چلتا ہے

٣٦٥٤ عن ابى وائل رضى الله تعالىٰ عنه قال: جاء رجل الى عبدالله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه فقال: من اين جئت ؟ قال: من الشام ،فقال: من

٣٦٥٢\_ كنز العمال للمتقى،٢٨١٥٧، ٢٨١٠ ☆ جمع الجوامع للسيوطى، ٦/٣٠٥ كانز العمال للمتقى،١٣/٢ كانز العمال للمتقى، ١٣/٢ كانز العمال للمتقى، ١٣/٢ كانز العمال للمتقى، ١٣/٢ كانز العمال للمتقى، ١٣/٢

لقيت ،قال: لقيت كعبا ،فقال: ما حدثك كعب ؟ قال: حدثنى ان السموات تدارعلى منكب ملك ،فقال: صدقته او كذبته ،قال: ماصدقته ولاكذبته ،قال: لوددت انك افتديت من رحلتك اليه براحلتك ،ارحلها ،كذب كعب ،ان الله تعالىٰ يقول: ان الله يمسك السموات والارض ان تزولا،ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده ،زاد غير ابن جرير ،وكفى بها زوالاان تدورا\_

حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور حاضر ہوئے ، فر مایا: کہاں سے آئے ؟ عرض کی: شام سے ، فر مایا: وہاں کس سے ملے ؟ عرض کی: کعب احبار سے ، فر مایا: کعب نے تم سے کیابات کی ؟ عرض کی: یہ کہا کہ آسان ایک فرشتے کے شانے پر گھو متے ہیں ، فر مایا: تم نے اس میں کعب کی تقسد بق کی یا تکذیب ، عرض کی: کہھ نہیں ، (یعنی جس طرح تھم ہے کہ جب تک اپنی کتاب کی تقسد بق کی یا تکذیب ، عرض کی: کہھ تھا نونہ جھوٹ ) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی کریم کا تھم نہ معلوم ہوا اہل کتاب کی با توں کونہ جھ جانو نہ جھوٹ ) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: کاش تم اپنا اونٹ اور اس کا کجاوہ سب اپنے اس سفر سے چھڑکارے کو دے دیتے ، کعب نے جھوٹ کہا: اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے ، بیشک اللہ آسانوں اور زمین کورو کے ہوئے ہے کہ سرکنے نہ یا کیں ، اور وہ ہمیں تو اللہ کے سوا آئیں کون تھا ہے ، گھومنا ان کے سرک جانے کو بہت ہے۔

٣٦٥٥ عن ابراهيم النجعى رضى الله تعالىٰ عنه قال : ذهب جندب البجلى الى كعب الاحبار رضى الله تعالىٰ عنهما ثم رجع فقال له عبدالله : حدثنا ماحدثك ؟ فقال :حدثنى ان السماء فى قطب كقطب الرحا،قال عبدالله : لو ددت انك افتديت رحلتك بمثل راحلتك ، ثم قال: ماتنكب اليهو دية فى قلب عبدفكادت ان تفارقه ، ثم قال : ان الله يمسك السموات والارض ان تزولا ، وكفى بها زوالا ان تدورا\_

حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جندب بجل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جندب بجل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر واپس آئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: کہو: کعب احبار نے تم سے کیا کہا؟ عرض کی: بیکہا کہ آسمان چکی کی طرح ایک کیلی میں ہے، حضرت عبداللہ نے فرمایا: مجھے تمنا ہوئی کہتم اپنے ناقہ کے برابر مال دیکراس

سفرسے حیوٹ گئے ہوتے، یہودیت کی خراش جس دل میں گئی ہے پھر مشکل ہی سے چھوٹی ہے، اللّٰد تو فر مار ہاہے: بیشک اللّٰد آسان اور زمین کو تھا ہے ہوئے ہے کہ نہ سرکیں ۔ان کے سرکنے کو گھومنا ہی کافی ہے۔

٣٦٥٦ عن قتادة رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان كعب الاحبار رضى الله تعالىٰ عنه يقول: ان السماء تدور على نصب مثل نصب الرحا ، فقال حذيفة بن اليمان رضى الله تعالىٰ يسمك السموات والارض، ان تزولا \_

حضرت قیادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے کہ آسان ایک کیلی پردورہ کرتا ہے، جیسے چکی کی کیلی ،اس پر حذیفہ بن میمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کعب نے جھوٹ کہا ، بیشک اللہ آسانوں اور زمین کورو کے ہوئے ہے کہ جنبش نہ کریں۔

﴿ ١ ﴾ امام احمد رضام محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

دیکھو! ان اجلہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مطلق حرکت کوزوال مانا اوراس پر انکار فر مایا اور قائل کی تکذیب کی ،اور اسے بقایائے خیالات یہودیت سے بتایا۔وہ اتنا نہ جمھ سکتے تھے کہ ہم کعب احبار کی ناحق تکذیب کیوں فرمائیں۔ آیت میں تو زوال کی نفی فرمائی ہے اور ان کا یہ پھر نا چلنا اپنے اماکن میں ہے۔جہاں تک احسن الخالفین تعالیٰ نے ان کو حرکت کا امکان دیا ہے وہاں تک ان کا حرکت کرنا ان کا زوال نہ ہوگا۔

مگران کا ذہن مبارک اس معنی باطل کی طرف نہ گیا نہ جاسکتا تھا، بلکہ اس کے ابطال ہی کی طرف نہ گیا نہ جاسکتا تھا، بلکہ اس کے ابطال ہی کی طرف گیا نہ جانا ضرورتھا۔ کہ اللہ تعالی نے مطلقاً زوال کی نفی فرمائی ہے نہ کہ خاص زوال عن المیدار کی ۔ توانہوں نے روانہ رکھا کہ کلام البی میں اپنی طرف سے پیوندلگالیں ۔ لاجرم اس پرردفر مایا اوراس قدرشدیدواشد فرمایا۔وللہ الحمد

تنكبيه - كعب احبار تابعين اخيار سے ہيں ،خلافت فاروقی میں يہودی سے مسلمان

ہوئے ، کتب سابقہ کے عالم تھے ، اہل کتاب کی احادیث اکثر بیان کرتے ، انہیں میں سے بید خیال تھا جسکی تغلیط ان اکابر صحابہ نے قر آن عظیم سے فرمادی ، تو کذب کعب ، کے بید عنی ہیں کہ کعب نے غلط کہا ، نہ بید کہ معاذ اللہ قصداً جھوٹ کہا ۔ کذب ، بمعنی احطاً ، مجاور ہم مجاز ہوتھ میں خراش یہود بیر اہم جھوٹے سے بیر مراد ہے ، کہان کے دل میں علم یہود بھرا ہوا تھا ، وہ تین قتم

-4

- (۱) باطل صرت
  - (۲) می کی
  - (۳) مشکوک

اسلام لا کرفتم اول کا حرف حرف قطعاً ان کے دل سے نکل گیا۔ فتم دوم کاعلم اور سجل ہو گیا۔

قتم سوم کہ جاب تک اپنی شریعت سے اس کا حال نہ معلوم ہوتکم ہے کہ اس کی تقدیق نہ کرومکن کہ ان کی تحریف سے ہو۔
کرومکن کہ ان کی تحریفات یا خرافات سے ہونہ تکذیب کرومکن کہ توریت یا تعلیمات سے ہو۔
میرمسکافتم سوم بقایا نے علم یہود سے تھا جس کے بطلان پرآگاہ نہ ہوکر انہوں نے بیان
کیا اور صحابہ کرام نے قرآن عظیم سے اس کا بطلان ظاہر فرمادیا۔ یعنی بیز نہ تو توریت سے ہے نہ

تعلیمات سے، بلکہان خبیثوں کی خرافات سے۔ تابعین صحابہ کرام کے تابع وخادم ہیں ،مخدوم اپنے خدام کوایسے الفاظ سے تعبیر کر سکتے ہیں،اورمطلب بیہ ہے جوہم نے واضح کیا، وللدالحمد۔ فناوی رضویہ ۲۸۳/۱۲

#### (۲۲) افتادہ زمین اللہ ورسول کی ہے

٣٦٥٧\_ عن طائوس رضى الله تعالىٰ عنه مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: عادى الارض لله ولرسوله \_

حضرت طاؤس رضی الله تعالی عنه ہے مرسلا روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی

۳۲۰۷\_ السنن الكبرى للبيهقى، ۲/۲٪ الحامع الصغير للسيوطى، ۲/۳۳ تلخيص الحبير لا بن حجر، ۲/۳٪ المسند للعقيلي ۳/۲

# عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: افتاده زمين الله ورسول كى ہے۔ جل جلاله وسلى الله تعالى عليه وسلم ـ فآوی رضویه ۸۰۶/۳

٣٦٥٨ عن عبدالله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: ان اميرالمؤمنين عمربن الخطاب رضي الله تعالىٰ عنه اصاب ارضا بحيبر فاتى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ليستامره فيها ، فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان شئت حبست اصلهاو تصدقت بها ،قال : فتصدق بها عمرالفاروق انه لايباع ، ولايوهب ولايورث،وتصدق بهافي الفقراء وفي القربي وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل و الضيف \_

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کوخیبر کی زمین ملی ، تو حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تا کہ اس سلسلہ میں مشورہ کریں ۔حضور نے ارشاد فرمایا: چا ہوتو اس کی اصل کو یعنی درخت روک لواور پھل صدقہ کردو، راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمر نے پھل اس شرط پرصدقہ كرديئے كەانبيس بيجنا، ببهكرنا اور ورشەميل دينامنع ہے، يەفقىرول، قرابت دارول، گردن حچیرانے والوں،اللہ کے راستوں،مسافروں اورمہمانوں کے لئے وقف ہے۔

فآوی رضویه ۲۲۸/۳ ( ۲۳ )عرب وموالی اینے اپنے کفوہیں

٩ - ٣٦ - عن ام المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله تعالىٰ عنها قالت: قال رسول

٣٦٥٨\_ الجامع الصحيح للبخارى، **TAY/1** 1/13 الصحيح لمسلم، ☆ ☆ 178/7 السنن لا بن ماجه، 77T/A حلية الاولياء لا بي نعيم، ☆ 00/4 المسند لا حمد بن حنبل، التمهيد لا بن عبد البر، ☆ 707/7 712/1 المصنف لا بن ابي شيبة ، الطبقات الكبرى لا بن سعد، ☆ 90/2 شرح معاني الآثار، 77./ 702/0 فتح الباري للعسقلاني، ☆ 109/7 السنن الكبرى للبيهقي، 401/ ☆ ٣٦٥٩ السنن الكبرى للبيهقي، الجامع الصغير للسيوطي، 180/8 **٣1**\/17 ☆ كنز العمال للمتقى، ٩٩ ٤٤٦٩

الله صلى الله تعالى عليه وسلم: العرب للعرب اكفاء ، والموالى للموالى اكفاء ، الاحائك اوحجام \_

ام الموننين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فر مایا: عرب عرب کے کفوء اور موالی موالی کے، مگر جولا ہایا تجام۔

اراءة الا دب سس

#### (۲۴) بیعت دارادت

٣٦٦٠ عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالىٰ عنه قال: بايعينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على السمع والطاعةفى العسر واليسر والمنشط والمكره وان لا ننازع للأمر اهله

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ سول اللہ تعالیٰ علیہ سے اور علیہ سے اس پر بیعت کی کہ ہرآسانی و دشواری ، ہرخوشی ونا گواری میں تھم سنیں گے اور اطاعت کرینگے۔ اطاعت کرینگے۔

﴿ الا ﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

شخ ھادی کا حکم رسول کا حکم ہے،اوررسول کا حکم اللہ کا حکم ،اوراللہ کے حکم میں مجال دم

شیخ کے زبر حکم ہونااللہ ورسول کے زبر حکم ہونا ہےاوراس بیعت کی سنت کا زندہ کرتا۔ عوارف شریف میں فرمایا:۔

یہ بیں ہوتا گراس مرید کے لئے جس نے اپنی جان کوشنے کی قید میں کر دیا اور اپنے ارادہ سے بالکل باہر آیا، اپنااختیار چھوڑ کرشنے میں فناہو گیا۔ فناوی افریقہ ادا

٣٦٦٠ الجامع الصحيح للبخاري، ٢/ ١٠٦٩ 🖈

الصحيح لمسلم، ١/٥٥ 🛠

المسند لا حمد بن حنبل ٢١٤/٥ ٦٦ السنن للنسائي، كتاب البيعة، ١٦١/٢

#### (۲۵) بیعت دامامت کبری

٣٦٦٦ عن عبدالله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: من خلع يدامن طاعته لقى الله يوم القيامة ولاحجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية \_

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس نے اپنا ہاتھا پنے امام وہادی کی اطاعت سے صینج لیاوہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملیگا کہ قیامت کے دن اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی۔اور جس کی موت اس حال میں آئی کہ اس کی گردن میں بیعت کا پٹہ نہ ہووہ جاہلیت کی موت مرا۔

اس حال میں آئی کہ اس کی گردن میں بیعت کا پٹہ نہ ہووہ جاہلیت کی موت مرا۔

نیز ارالہ ال

#### (۲۲)اطاعت خداورضائے الهی

٣٦٦٢ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال :قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : قال ربكم : لو ان عبادى اطاعونى لا سقيتهم المطر بالليل واطلعت عليهم الشمس بالنهار ،ولما اسمعتهم صوت الرعد\_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تنہارارب عزوجل فر ماتا ہے: اگر میرے بندے میری فر مانبرداری کرتے تو میں رات کوانہیں مینہ دیتا اور دن کو کھول دیتا اور انہیں بادل کی گرج نہ سنا تا۔
فر میں رات کوانہیں مینہ دیتا اور دن کو کھول دیتا اور انہیں بادل کی گرج نہ سنا تا۔
فرادی افریقہ ۳۲

| 107/2 | المستدرك للحاكم،       | ☆                               | 409/4 | ٣٦٦_ المسند لا حمد بن حنبل،  | ۲ |
|-------|------------------------|---------------------------------|-------|------------------------------|---|
| YA/1  | كنز العمال للمتقى،٦١٦، | ☆                               | 711/7 | مجمع الزوائد للهيثمي،        |   |
|       |                        | ☆                               | ٣٩/١  | البداية والنهاية لا بن كثير، |   |
|       |                        | $\stackrel{\wedge}{\mathbb{A}}$ | ٥٨    | ٣٦٦_ الصحيح لملسم، امارة ،   | 1 |
| 107/1 | السنن الكبري للبيهقي ، | ☆                               | ٤٤٦/٣ | المسند لا حمد بن حنبل        |   |
| 177/7 | اتحا ف السادة للزبيدي، | ☆                               | ٥٢/٦  | كنز العمال للمتقى، ١٤٨١،     |   |
| ٧/١٣  | فتح الباري للعسقلاني،  | ☆                               | ٣٠٢/٢ | التفسير لا بن كثير           |   |

٣٦٦٣ عن اميرالمؤمنين على المرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ان ربكم تعالى ليعجب من عبده اذا قال: رب اغفر لى ذنوبى \_

امیرالمونین حضرت علی مرتضی کرم الله تعالی وجهه الکریم سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وتا ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بیشک تمہارا رب اپنے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے: البی ! میرے گناہ بخش دے۔

قاوی افریقہ ۳۶

اللهم اغفرلي ولوالدي ولاساتذتي ولا حبابي ولسائر المو منين يوم يقوم لحساب\_

الهی! تیرایه عاجز وحقیر، ضعیف و ناتوال، پرمعاصی وسرا پاتقصیر بنده تیری بارگاه میں بصد بحز و نیاز رجوع لاتا اوراپنے بے شارگنا ہوں کی مغفرت چاہتا ہے، مولی تعالی اپنی بارگاہ لطف وکرم میں پناه عطافر ما۔

الٰہی ! تیراسیاہ کاروگناہ گار بندہ اپنی خطاؤں کے کامل اعتراف کے ساتھ تیرے دربار کریم میں حاضرآیا ہے اور چھے سے بخشش کا طالب ہے۔ رب کریم اسکی خطاؤں کو بخش دے، ماں باپ، اساتذہ وحبین ، بھائی بہن اور اہل وعیال عزیز وا قارب اور جملہ مسلمانوں کی بخشش فرما۔سب کے درجات بلندفرما۔

اساتذہ جامعہ نوریہ رضویہ،طلبہ جملہ اراکین ومعاونین ادارہ اور اس کتاب کی تالیف واشاعت میں حصہ لینے والے جملہ معاونین کوسعادت دارین سے سرفر از فرما۔

الهی! اپنی فضل وکرم سے نواز اور'' جامع الاحادیث'' کوشُرف قبولیت سے مشرف فرما، اس کوخالص اپنے وجہ کریم کے لئے فرما اور اپنی رضا کے لئے قائم و باقی رکھ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اپنے بندوں میں مقبولیت عطا فرما اور مسلمانوں کے قلوب کو اس سے استفادہ کی طرف مائل فرما۔

۳٦٦٣\_ الحامع للترمذى، باب ما جاء مايقول اذا ركب دابة ٢ /١٨٢ ٢ السنن لابى داؤد باب ما يقول الرجل اذا ركب كنز العمال للمتقى، ٢٠٧٣ ١٨ منحة المعبود للساعاتى ٤٧٥٠

رب کریم! میں اپنی کم علمی ، بنوائی اور پیچ مدانی کا پورااحساس واعتراف کرتے ہوئے میں اپنی کم علمی ، بنوائی اور پیچ مدانی کا پورااحساس واعتراف کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مجھے علم نافع اور عمل صالح کی دولت سے مشرف فرما۔ خدمت دین کی توفیق رفیق عطا فرما اور ہر کام اپنی رضا کے لئے کرنے کے اسباب مہیا فرما۔

آمين يا رب العالمين بجاه النبي الكريم عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلوة واكرم التسليم صلوة دائمة بدوام الملك الحي القيوم\_

بحدہ تعالیٰ جس منزل کی طرف بی حقیر سرا پاتف میر ۱۸ مرا ۱۳ اوم ۱۳ ۱۳ اوم ۱۳ ۱۳ ومطابق ۲۵ رجون ۱۹۹۳ء بروز جمعہ مبارکہ بوقت دس بجکر ۵۵ منٹ پر روانہ ہوا تھا آج اس یوم سعید میں بتاریخ ۲۵ رمضان المبارک ۱۳۱۱ ومطابق ۲۲ رسمبر ۲۰۰۰ء ماہ رمضان اور جمعة الوداع کی مبارک ساعتوں میں بعد نماز جمعہ ۴ نج کر ۸منٹ پراس منزل سے جمکنار ہوا اور بیر مجموعہ احادیث البیاضة آم کو پہونچا۔ فالحمد للله علی ذلک۔

البیخ اخترام کو پہونچا۔ فالحمد للله علی ذلک۔

کسال ۸ماہ ۱۳۵ میں ا

۵

انگشتان مبارک سے چشمہ جاری ہوا

درخت اورابر کاسایه کرنا<u>.</u>

# فهرست عنوانات جلد بنجم

# كتاب المناقب

وخضورا فضل الخلق والانبياء بين ٥

| 03  |                    | بالله ب <u>ین</u><br>نام: برورید           |
|-----|--------------------|--------------------------------------------|
| 3   | <br>کاسادت کااظهار | نلوق سے بہتر ہیں۔<br>بہمام مخلوق پر حضور 6 |
| 3   |                    | بالانبياء <u>بين</u>                       |
| * * |                    | *                                          |
| **  |                    | *                                          |
| , M | ajlis of Dawatels) | ·                                          |
|     | ھے عہدو میثاق      | ۔<br>کے انبیائے کرام۔                      |
|     |                    |                                            |
|     |                    | اخلق ہیں۔۔۔۔۔۔<br>مصنعت میں مصنعت میں      |
|     | طا ہوگاطا          | ت میں مقام وسیل <i>ہء۔</i><br>یہ۔۔۔۔۔۔     |

| 4A+  | فهرست عنوانات/ جلد پنجم                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٦   | حا ندكاش بونا                                                                       |
| ٣٦   | سائة حضورنہیں تھا                                                                   |
| ۲٦   | خواب میں حضور کا دیدار واقعی ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    |
| ۷۳   | افا د هٔ رضویه                                                                      |
| ۷۳   | سفر معراج کی تفصیل                                                                  |
| 9+   | معراح میں دیدارخداوندقد وس                                                          |
| 9+   | افا دهُ رضويير                                                                      |
| 91"  | افادهٔ رضوییہ                                                                       |
| 90   | افادهٔ رضویه                                                                        |
| 91   | افادهٔ رضویهِ                                                                       |
| 914  | افادهٔ رضویه                                                                        |
| 44   | معراج کی شب جنت کی سیر                                                              |
| 1-4  | شب معراج تمام انبياعليهم الصلوة والسلام كى امامت فرمانا                             |
| ١١١  | حضور نے شب معراج ملائکہ کی امامت فرمائی                                             |
|      | سے تصرفات واختیارات رسول 👊 🗝                                                        |
| 110  | الله ورسول كافضل بروا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| IIA  | المدور ون للمنظل عليه التحية والكثناء                                               |
| 114  | ا فادهٔ رضوبیہ                                                                      |
| 111  | الادلار ويه                                                                         |
| 177  | سور تمت دیے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| 111  | الاده ار کوید                                                                       |
|      | -                                                                                   |
| 112  | حضورنجات د هنده م <u>یں ۔۔۔۔۔۔</u><br>غیر خدا سے استمد ا داوراختیارات حضور ۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 110  | ير عدائے مداداورا عبيا دات وريييين<br>افاده رضويہ                                   |
| 11 W | ١٥٥٦ ويم                                                                            |

| 11          | فهرست عنوا نات/ جلد پنجم                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 112         | حضورحا فظ ونگهبان ہیں                                                |
| 1111        | حضور کونتمام خزائن ارض کی تنجیاں عطا ہو ئیں                          |
| ۱۳۲۲        | افادهٔ رضویه                                                         |
| 120         | ساری د نیاوز مین وآ سان کی تنجیاں حضور کی مٹھی میں                   |
| 124         | افادهٔ رضویهِ                                                        |
| ٢٣٦         | حضور دنیاوآ خرت میں کارساز ہیں                                       |
| 1149        | حضور ما لك ارض بين                                                   |
| <b>۱</b> ۴۰ | افادهٔ رضوییـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| +۱۲۰        | حضور تمام انسانوں کے مالک ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| اما         | افادهٔ رضویه                                                         |
| ١٣٢         | حضور پناه گاه عالم بین                                               |
| ١٣٣         | افادهٔ رضوییـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| الدلد       | افادهٔ رضویی                                                         |
| ira         | دشمنوں کے مقابلہ میں خداور سول کافی ہیں                              |
| 12          | افادة رضوبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| 12          | اہل خانہ کے لئے خداور سول بس ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| IM          | حضورنے خو د تعلیم دی کہ ہم سے مدد ما نگو                             |
| 101         | افادهُ رضويهِ                                                        |
| 161         | ہر شی رسول کے زیر فرمان ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| 167         | افادهٔ رضوییہ                                                        |
| 101         | افادهٔ رضوبیہ                                                        |
| 100         | الله تعالی حضور کی رضاح اہتاہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| ۱۵۸         |                                                                      |
| 109         | حضورنے آپنی بارگاہ میں ندااوراستعانت کی تعلیم فرمائی                 |

11/

افادهٔ رضوبه 777 حضرت سالم کے لئے جوانی میں بھی حرمت رضاعت ثابت فرمادی 27 دوصحابیوں کے لئے ریشم کالباس جائز کر دیا MAA حضرت علی کے لئے حالت جنابت میں بھی مسجد میں داخلہ جائز 172 حضرت براء کے لئے سونے کی انگوشی جائز فر مائی MYA حضرت سراقہ کوسونے کے ننگن جائز کر دیئے . 479 حضرت علی کے نام وکنیت جمع کرنے کی رخصت 10+ افادهٔ رضویه\_ 101 حضرت معاذ کوقاضی ہوتے ہوئے بھی بدیہ حلال فر ماد 700 غبن كوباعث خيارقرار ديديا 700 افادهٔ رضوییه\_ MAY بعدعصرنمازنفل ممنوع ليكن ام المومنين كے لئے رخ MAY افادة رضوبه 109 حضرت ضیاعہ کے لئے نیت حج کے لئے شرط کی احازت عطافر مادی **٢**4 • 777 ایک صاحب کودووفت کی نماز پڑھنے کی شرط پرمسلمان کرلیا 777 افادة رضوبه 274 موزوں میسح کی مدت اوراختیاررسول 272 افادة رضوبه 272 مسواك اوراختياررسول TYD افادهٔ رضوبه 277 گھوڑےاورغلام کی زکوۃ حضورنے معاف فرمادی 249 افادهٔ رضویپه 749 الله ورسول نے زنا کوحرام فرمایا 749

تمام مخلوق حضور کواپنانبی جانتی اور مانتی ہے افادهٔ رضوبه حضور جن وانس کےرسول ہیں **MM**2

افادهٔ رضوبه 3 جانور بھی حضور کے مطیع اور اپنانبی مانتے ہیر ٣٣٨ ۵\_حضور باعث ایجادعالم ہیں حضور کی خاطر کا ئنات بنی ٠٩٣ افا دهٔ رضوبه الهمهم حضور تخلیق عالم سے پہلے نبی تنھے الهم ۲\_فضائل رسول 474 حضور کی فضیلت انبیائے کرام پر ٣٣٢ حضورنے غافل دل زندہ کئے حضور کامقدس سینہ بع تقوی ہے 3 سب سے پہلے حضور روضۂ انور سے اٹھیں گے MAA افادهٔ رضوبیه 47/ حضور عرش اعظم کی دائی جانب جلوه فر ما ہو نگے ٣٣٨ پہلے حضور کے لئے ہی درواز ہُ جنت کھلے گا۔ ومهرس حضورسب سے پہلے جنت میں داخل ہو گگے 200 حضوراورآپ کےامتی دنیامیں آخرکین قیامت میں سابق ہونگے 30. افادة رضوبه 201 حضوراورآپ کی امت جنت میں پہلے داخل ہو نگے 721 حضور کا زمانہ سب سے افضل ہے 300 حضورمعلم كائنات ہيں 300 ذكر مصطفا كاعظمت وفضيلت MAY حضور بے ثل بشر ہیں MAY

| ٣٨٥         |     | افادهٔ رضویی                                                                   |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
|             | ۳۸۲ | و علم غیب                                                                      |
| ۳۸٦         |     | قیامت تک کی تمام چیزیں حضور کے پیش نظر ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۲۸۲         |     | افادهٔ رضویه                                                                   |
| ۳۹۳         |     | حضور کے لئے آسان وزمین کی تمام چیزیں روثن ہو گئیں                              |
| ٣9۵         |     | حضور نے ہوامیں اڑنے والے پرندگی بھی خبر دی                                     |
| ٣9۵         |     | مطلق علم غیب کاانکار کفر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| ۳۹۲         |     | افادهٔ رضویی                                                                   |
| <b>m9</b> ∠ |     | حضورنے قیامت تک کی اجمال خبر دی                                                |
| P**         |     | حضور نے حضرت امام باقر کی بیدائش کی خبر دی                                     |
| ۱+۱         | /   | حضور بعدوصال بھی اس عالم سے باخر ہیں                                           |
| ۱+۱         |     | حضورنے عالم برزخ کی خبردی                                                      |
| ۱+۲         |     | حضورآ ئندہ کے حالات سے باخبر ہیں                                               |
| ۳۰۳         |     | حضورنے اپنی غیب دانی کے ذکر سے کیول منع فرمایا                                 |
| ۳۰۳         |     | افادهٔ رضوبی                                                                   |
| r•∠         |     | غيوب خمسه كا ثبوت                                                              |
| <b>۱٬۰۸</b> |     | افادهٔ رضویی                                                                   |
| اای         |     | افادهٔ رضویی                                                                   |
| اای         |     | حضور کواپنے وصال کا مقام ووقت خوب معلوم تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
| ۳۱۲         |     | حضور جانتے تھے کہ کون کہاںِ مرے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| ساام        |     | حضور کوعلم تھا کہ بارش کب ہوگی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| سالم        |     | حضور کو قیاً مت کاعلم تھا کہ کب آئے گی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| ۱۵          |     | حضورنے آسانوں کے چرچرانے کی آواز شی                                            |
| 410         |     | غیرخدا پرلفظ علم غیب اطلاق جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |

| 49+         | فهرست عنوانات/ جلد پنجم                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۵۳         | شب معراج الله عز وجل نے حضور کوآخری نبی فر مایا                                  |
| raa         | حضوراولا دآ دم میں آخری نبی ہیں                                                  |
| ۳۵۵         | حضورکا نام مبارک عاقب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| ray         | حضور کا اسم مبارک مقفی کہ سب انبیاء کے بعد آنے والے                              |
| <b>16</b> 2 | افادهٔ رضوبی                                                                     |
| 227         | حضور کے اسائے مبار کہ ختم نبوت پرنص صریح ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ٣٧٣         | افادهُ رضوبير                                                                    |
| ۵۲۳         | حضور د نیامیں پچھلے نبی ہیں                                                      |
| ۲۲۳         | افادهٔ رضوبی                                                                     |
| <b>647</b>  | حضورسب سے پہلے نبی کیکن بعثت میں سب سے آخر                                       |
| ٨٢٦         | حضور دنیامیں آخری نبی اور قیامت میں پہلے شفیع                                    |
| ۸۲۳         | تخلیق آ دم کے وقت بھی حضور خاتم النبیین تھے                                      |
| ۸۲۳         | حضرت آ دم پہلے نبی اور حضور آخری نبی                                             |
| rz •        | حضور کے مقدس شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی                                        |
| 12 ·        | انبیائے سابقین کیے بعدد گرے خلیفہ کیکن حضور آخری نبی                             |
| M21         | نبوت درسالت حضور پرمنتهی هوگ <u>ئ</u>                                            |
| M21         | نبوت سے کچھ باقی نہیں گرا چھےخواب                                                |
| 12m         | بالفرض حضور کے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے                                     |
| 12m         | صاجبزادهٔ رسول زنده رہتے تو نبی ہوتے                                             |
| <b>121</b>  | افادهٔ رضوییر                                                                    |
| r_r         | افادهٔ رضوبیر                                                                    |
| 124         | حضور کے بعد مدعی نبوت کذاب د جال ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |
| <b>1</b> 22 | افادهٔ رضویی                                                                     |
| <b>1</b>    | حضرت علی خلیفهٔ رسول کیکن نبوت سے کچھ حصہ بیں                                    |

| 491 |     | جامع الاحاديث                          | فهرست عنوا نات/جلد پنجم    |
|-----|-----|----------------------------------------|----------------------------|
| ۵۳۷ | _   |                                        | افادهٔ رضوبیہ              |
| ۵۳۱ |     | ی کو جنت اور جوانی عطا فر مائی         | حضرت موسی نے بوڑھ          |
| ۵۳۲ | _   |                                        | افادهٔ رضوبیر              |
| ۵۳۲ | _   | ، پہلے نبی تھے                         | حضرت آدم سب                |
| ۵۳۲ | _   | تانسان پر بیدا ہوئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        | حضرت آدم كامل صور          |
| ۵۳۳ | -   | ت دا وُ دکوعمر عطا کی                  | حضرت آدم نے حضر            |
| ۵۳۳ | -   | م کےوصال کا واقعہ                      | حضرت موسى عليهالسلا        |
| ۵۲۵ | -   | ملام کے لئے ڈوباسورج بلیٹ آیا <u> </u> | حضرت سليمان عليهاك         |
| rya | -   | Mare/s/3                               | افادهٔ رضوبیر              |
| arz | _   | ملام کے در بار کی عظمت                 | حضرت سليمان عليهال         |
| ۵۳۷ | -   | لى تقتيم نېيىن ہوتا                    | انبیائے کرام کاتر کہ ما    |
| ۵۳۸ | •   |                                        | قاتل انبياسخت عذاب         |
|     | ۵۳۹ | 10 فضائل شيخين                         |                            |
| ٥٣٩ | ,   |                                        | شیخین کی پیروی کرو۔        |
| ۵۳۹ | -   | بیت کی نظر میں                         | شيخين كى فضيلت الر         |
| 204 | -   | 307 Da 4                               | افادهٔ رضوبیه              |
| ۵۵۸ | -   | را کرتے ہیں                            | رافضى عموماً تثينخين برتبر |
| ۵۵۹ | -   |                                        | افادهٔ رضوبهِ              |
| ۵۲۳ | -   | حضور کے خواب سے اشارہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       | خلافت شيخين كى طرف         |
| ۵۲۳ | -   | ت کی طرف اشاره                         | فضائل سيخين اورخلافه       |
| rra | _   |                                        | افادهٔ رضویهِ              |
| rra |     | معود کی فضیات                          | نشيخين،عماراورابن          |
| 842 |     |                                        | افادهٔ رضوبیه              |

## جانع الاحاديث ۱۸\_فضائل صحابه کرام 1+1

| •   | سحابہ کرام کا تذکرہ بھلائی سے کرو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| _   | صحابہ کوایذادینا ہلا کت کا سبب ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
|     | صحابہ پرتبرا کرنے والوں سے میل جول حرام ہے                            |
|     | افادهٔ رضویه                                                          |
|     | صحابه، تا بعین اور نتع تا بعین کی فضیلت                               |
|     | فضيلت انصار                                                           |
| _   | حفرت طلحه، زبیروغیرها کی فضیلت                                        |
| -   | حضرت امیر حمزه کی فضیلت                                               |
| _   | حفرت جعفر طیار کی فضیات                                               |
| _   | فضائل عمروبن العاص                                                    |
|     | افادهٔ رضویی                                                          |
| -   | فضائل عبدالله بن عباس                                                 |
| -   | حضرت عباس بن عبدالمطلب كي فضيلت                                       |
|     | حضرت امیر معاویه کی نضیلت                                             |
| _   | حضرت معاذبن جبل کی فضیلتعنوب معاذبن جبل کی فضیلت                      |
| -   | حضرتا بودرداء کی فضیلت                                                |
| -   | حضرت براء بن ما لک کی فضیلت                                           |
| -   | افا دهٔ رضو بیر                                                       |
| -   | حضرت فاطمه بن اسد کی فضیات                                            |
| YIY | 19_فضائل تابعین                                                       |
|     | ے ہے<br>نضیات حضرت اولیں قرنی                                         |
|     | فضیلت حضرت اولیس قرنی<br>فضیلت امام اعظم                              |
|     | 1 1 <del>-</del> ••                                                   |

| 719 |     | افادهٔ رضوبیــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 44+ | ۲۰_فضائل اولیائے کرام                                                                                           |
| 44+ |     | اولیائے کرام سے قدرت الی کا صدور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                           |
| 44+ |     | خدا کامحبوب بندہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                |
| 471 |     | اولیائے کرام کی شان عظیم                                                                                        |
| 777 |     | محبوب بنده کے حالات اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت فرمائے                                                         |
| 777 |     | عرفاء کے دل تقوی کاخزانہ ہیں                                                                                    |
| 777 |     | نیک بندے حاجت روائی فرماتے ہیں                                                                                  |
| 410 | _   | ضعفوں کے سبب رزق ملتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                    |
| 410 | -   | نیکوں کی صحبت میں رہنے والوں کے فقیل رزق ملتا ہے                                                                |
| 474 | -   | ابدال نظام کا ئنات کا سبب ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               |
| 419 |     | صالحین کے قبیل بلائیں دفع ہوتی ہیں                                                                              |
| 444 |     | صحابہ کے دم قدم سے زمانہ میں صلاح وفلاح رہی                                                                     |
| 411 | -   | افادهٔ رضویه                                                                                                    |
| 411 | -   | اولیائے کرام سے استمد او                                                                                        |
| 444 | =   | افادهٔ رضویه افادهٔ رضویه افتادهٔ افتاد |
| 444 |     | خدا کے ولی سے دشنی خدا سے اعلان جنگ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |
| 444 | -   | افادهٔ رضویہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                               |
| 444 |     | موتن اللہ کے توریعے دیکھاہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                 |
|     | 420 | ٢١ _ محليق ملائكهاور فضيكت                                                                                      |
| 420 |     | فرشتے نورسے پیداہوئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        |
| 420 |     | روح ایک عظیم فرشتہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        |
| 424 | -   | ملائکه کی خشیت ربانی سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں                                                                     |

